









صربالري

بيرقدكرم شاوالانبري

صیارالفران به بی کمینز میابرالفران به بی کمینز منع بیش در دٔ الامور

## جمله حقزق محفوظ

مْياه النِي عَلِيْنَة (جلد سوم) يرهركرم شاهالازمري

سجاوه نشين آستانه عاليه اهيريه وبحبيره شريف پرکهل دارالعلوم محربیه خوشیه، بھیرہ شریف

جعلس سريم كورث آف إكستان

القاروق كميو فرزه لامور

المجتزاد

ر كالاول ١٣٧٠

بارجارم

مخلیق مرکزیر نزرزه لا مور

محمه حفيظ البركات شاه

ضياوالقرآن پنی کیشنز مخنج بخش روڈ ، لا ہور

كيوزنك

تاریخ اشاعت

ايمريش

84

ناخر

## فهرست مضاجين

| 14  | يترب كي طرف جرت كا آعاز                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14  | اولين مهاجرا بوسلمه مخزوى رمنى الله منه                                                             |
| F   | عامرين وببيداور حبرالشدين جحش كي جبرت                                                               |
| P*+ | بجرت ابواحدين عحق                                                                                   |
| 1"1 | اجرت فاروتي المقم                                                                                   |
| **  | حضرت عياش كوايوجل كى كوعش سدوايس كمدف جاياكما                                                       |
| -   | معرت میاش سے فریب اور ان کواؤیت یاک سرائی                                                           |
|     | وليدتن وليد كالطالن إسلام                                                                           |
|     | اللي مكدكي قيد هي عمياش بن ربيعه اور اشام بن العاص                                                  |
| FO  | ان کور ماکرائے کے حضور کاولید کو مکم ججوانا                                                         |
| 20  | صغرت فاروتی اعظم کے بھائی صغرت زیدکی جرت<br>مر                                                      |
| M   | و عرصا جرين اولين                                                                                   |
| 72  | چرت میریب<br>ما کا کا بر ما ما ما ما ما ما                                                          |
| F4  | محابہ کرام کی جرت کے عوامل و محرکات<br>دیش چیف                                                      |
| l.+ | نجاشی کی ترخیب پر عمروین العاص کامائل باسلام ہونا<br>- را صل بلد تروین سال - سرار میں سال           |
| er  | ر حستوعالم صلی الله تعالی علیه وسلم کی جبرت کی وجوبات اور پر تحتی<br>تبرید و ساک در مصری مقدم میرین |
| ra  | تی رصت کی بھرت کے قیری خرکات<br>دار الندود میں جو نیو کی شمولیت                                     |
| ۳۹  | ابوجمل کی رائے حضور کو شہید کر دیا جائے سب کا نقاق                                                  |
| MA  | بو سن کارا معنان استور و سهید کرد یا جات سب ۱۹۱۵ م<br>سفر جرت اور صدیق اکبر                         |
| 91  | شر برت ور مدون البر                                                                                 |
| 02  | حنور کا عامره کرنے والے کنار کا حلتہ (زکر لکانا                                                     |
| 4   | وعائد نيوت يوقت جرت                                                                                 |
| -   | -7.7.4-4-4                                                                                          |

حرم کعیہ کے فضائل مار تور YF عار اور کے مندیرام فیلان نامی ورخت کا کرناور محکبوت (کڑی) کا محناجالاتن دينا ور دو كوترول كالس كوروازه يرمحو تسلامنان 40 ان روا يات كى تقديق علامداين كير، في محدايو زيرواور علامدا يراجيم العرجون تكىب حضرت مديق كي بة قراري اور دحمت عالم كي ولجوني TA اس موقع پر شان صدیق ا کبر کے محرین نے اعتراضات اور ان کے جوابات 4. ثانى النين، سُاحِي، اور مُعَنَاك القاظ مِن دعوت فورو لكر 44 مكدے فرالانجياء كرواند مولے كے بعد الل مكدكى سركر مياں 44 حفرت اماء كوابوجل كاطماني رسيدكرنا 4 غار فورض قيام M شاهراوجرت AF تغشه رأسته هجرت مقامات جرسعكي تطريعات انتائے سر کے واقعات M AL 11 معرت زيرك كاظر عاقات 44 حعرت طلحان عبيدا للد كے قاقلہ سے لما تات اور ان كادو جوڑ سے باش كرنا حضرت بزيرة الاسلى كااسلام لانا وويورول كالسلام تول كرنا 1+4 سركار دوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كي قباص تشريف آوري 1+1 قباص قيام 神道 كتشدرات تباس حضرت ابوابيب انصارى فيام كاوتك t for قبام مدح قيام 111 قاعدواكل

جلوس نبوی کاعینہ کے مختلف محلوں سے گزر پاہرایک قبیلہ کی یہ آر زو کہ حضوران کے ہاں قیام قرمائیں سب کوایک ہی جواب فرما یاک اد ننی محم الی کے مطابق فھرے گی 188 انتخاب وأرابي ايوب انساري 110 معرت ابوابوب كاكاشان معاوت حشور کی میرہانیاں 古人之上 シラウ مهاجرين كي حتروكه جائبيا دير كفار كاتبعنه شرشاوخوبال صلى الشرتعاني عليه وسلم مينة منورو كماماء ب يايال ميت وتبال اور طاحون سے اس شرکی حفاظت 150 معة بن الامت كي فطيلت 17. الى من كواذي بي الحالول كالحديد 100 من طيبر كافتيات 100 س بجرى كالمين 100 سال اول جرى كاجم واقعات IFA تغير منجد نبويا- محروالله تعالى الي يوم القيامه 1FA مجرنوي من حنور كابهلا خطاب IOF تعير مجرات 104 الل بيت نيوت كي مينه طبيه من آمه 141 اذان كي ابتداء MAL كلمات إزان كي تشريح HALL مظالباذان 140 كمداور يغرب كحالات كانقابلي جائزه 144 يمودكي فالقصكي وج AFT عبدالله بن ال كي ماجيوشي كي تياريال [44

|      | A                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 14.  | منافقين كالبك نياكروه                                           |
| 14.  | عواضات (اسلامي مائي جاره)                                       |
| 128  | اسلای مائی جارہ کے قیام سے لئے دوسراعملی تقدم                   |
| 140  | ان معابه كراساه من طيب بن محاب بن محاب المراثة اخوت والم كياكيا |
| 144  | مد شوا خاسته کی باریخ                                           |
| 122  | شبها عداوران كازال                                              |
| IA+  | فكام مؤاخات كم فوش كن ما يج                                     |
| ME   | اسلائى قومىدى عمرى بنياد                                        |
| the  | اجرى اختمادى ساى اور دقاى تعقيم                                 |
| ř+1  | مستشرقين كاليك شبه                                              |
| 7.1" | حفرسته ابوا بامد اسعدين زراه كي وفات                            |
| 40   | حعرت كلثوم بن الهدم كي وفات                                     |
| ol.  | بهلے مولودمسود عفرت عبداللہ بن ترور عنی اللہ عند                |
| r+a  | ام المؤمنين معرب عائشه صديقة كى دفعتى                           |
| *6   | يهود كامعا غدانه طرزعل                                          |
| Y-4  | ان کے قبیصِ افن کی چر مثالیں<br>ان سے قبیصِ افن کی چر مثالیں    |
| 11   | عيدا للدين سلام كامشرف باسلام بونا                              |
| ( p  | مديث فخراق                                                      |
| 110  | يهود کی فتندانجيزي                                              |
| PIA  | اسلام تبول كرقے والوں يرافتراء                                  |
| r19  | مار گاوالوصیت شران کی ممتاخیان                                  |
| ***  | ایک اور شرارت                                                   |
| rri  | مليد جموت                                                       |
| rrr  | أيك اور سفيد جعيث                                               |
| T    | آبک فلا عانی                                                    |
| rre  | محل کی ممناونی سازش                                             |

اسينياريه جي فوش فهميال TTO ايك اور جوث rro احكام الجى ش كلى تويف 117 رجمك تجييه كارسمين تحريف TYL ديكرامكام على تحريف PPS د حوكد دى كى أيك خطرناك سازش 224 سازش كاروسرارك تران پاک کے بارے شران کی لاف ڈنی rpr بار كاوالى بس متاخيان . گرده متافقین FFT اوتنى كم بوت يرمناهين كاحضوري احتراش 1177 منافقين كيارك بل عنور كاطم rry محاب فالميس وعكمار ماركر مجرس تكال ويا اوى وفرزج كم مالكين 36/69 TEL rfr كاروان مخس وايار MMA سرفروشی اور جای سیاری کی مشن وا دی میں حرت حان كياك آپ مظالم جوروستم كابياجا تكاه سلسله جيره سال تك جارى را PPL حرت مدا ارحن وفيره محلبة في كنار ع جك كرف ك اجازت طلبكي PEA حنير يصركاهم زيايا FFG ملمان جرت يرجود يوك 100 كناركمه كاوهمكي الميز تعاصيدا السكن الي كام 174

|            | i-                                                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|            | رجست عالم كي تدير عدا الله بن الي اوراس كرواريون                                 |
| ra•        | كامتعويه خأك يترافي حميا                                                         |
|            | كفار كمد في عرب كر يمود يول كواى طرح كا                                          |
| <b>F61</b> | أبيب وحملي أميز ووالكعمااس كالتنجير                                              |
|            | يودنون كومسلمانون كمخلاف صف آدا                                                  |
| ror        | کرنے کی سازش کی ماکای                                                            |
| ror        | أتخرجن كفازمكه كالمسلمانون كويرا وراست وهمكي آميز فط                             |
|            | حصرت معدين معالو كالبيخ دوست اميركے باس بطور معمان                               |
| rot        | فسرنا تائے طواقب او جمل سے لرجمين اسم كائى                                       |
| tor        | مسنمانوں کو چک کاراستدا هنیار کرتے ہم جبور کر دیا گیا                            |
|            | الل مكه كے طوقانی حملوں ہے اس ميستی كو                                           |
| ror        | بهائے کے ترایر کا آغاز                                                           |
|            | ایک دستور کانفاذ جس کی یا بندی کی میرب سے مختلف العقیدہ                          |
| rof        | قبائل کود موت دی گئی                                                             |
| rof        | ووسرااقدام بيرزها ياكدان كي حمارتي شابراه يرقبعنه كرايا                          |
| ror -A     | تقشہ قریش کا تجارتی راستہ تیل از اسلام<br>نیز اس شاہراہ کے رو کر د آباد قبائل کے |
|            |                                                                                  |
| 100        | ساتھ دوئ کے معاہدے                                                               |
|            | اللي مكدكوس وسركرات كسائع يعواف جموات فتى                                        |
| rob        | وستة رواق كرسال كاسلسله                                                          |
| 100        | غوده اور سريه شي قرق                                                             |
| 100        | اسلای فری مهمون کے پیش نظر مقاصد                                                 |
|            | متعمداول: مسلمان اسية دعمن كوبمول ند                                             |
|            | جأم بلكه بميشه على حالات ش ان كأ                                                 |
| raa        | وعدان الكن جواب وسية ك لئة مستعدرين                                              |
| raa        | مظلميرووم                                                                        |
| 100        | متقمدموم                                                                         |

|             | \$1                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| rat         | متعبر جمارم<br>متعبر چنجم                             |
| ret         | متعمر بالجم                                           |
| 109         | غروات رسالت كآب سلى الدنعا في مليه دسم                |
| ro4         | مسلمانول کے مزدیک مفازی رسول کی اہمیت                 |
|             | محابدا چی اولا دول کومفازی کادرس آیات                 |
| 709         | قرآني مرح ياد كراسته                                  |
| r64         | مفازی کے بارے بیل معرت سعین و قاص کے ہوئے کی رائے     |
| r'i+        | مفازی کے موضوع پر تعنیفات کاطویل سلسلہ                |
| PY-         | عُرِو کا در سرے عی قرق                                |
| rti         | غروات کی تعدا و                                       |
| PYF         | سربيه معترت حزه رمني الله تعالى عنه                   |
| nr          | ابتدائی جنگی ممول میں صرف معاجرین کے شریک ہوئے کی دجہ |
| ME          | اس سريديس محدى بن عمروا ليبنى كأكر وار                |
| Priff"      | مريد عبيده بن مارس ومنى الله تعالى منه                |
| 210         | مريه معدئن البي و قاص رمتى الله تعالى عنه             |
| PH4         | سلسله غروات رسالت مكب ملي لا تعالى عليه وسلم          |
| P10         | بوخروك ما فحد معاميه                                  |
| 74.         | فردة بواط                                             |
| <b>7</b> 21 | غراءة مغوان                                           |
| 14F         | فروة ذى العشيرة                                       |
| 121"        | بحدي سعم كامطهه اوراس كاجيت                           |
|             | حضوري سجده كاوكومسجه مناديا كيامه جولهاجس پرسالن      |
| 14°         | يكا ذي كياس ك ناتر ما ديم محتوظ ريف كي                |
| <b>14</b>   | مرے حیدا دخشین مختش الاسدی                            |
| 744         | اسلامى جهادارراس كالتيازي فسيسيات                     |

| -11 | *************************************** |                                                                                                                                                                     | E |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |                                         | ir                                                                                                                                                                  |   |
|     | YEA                                     | اسلامی جماویر لوشهار کی حست در درخ به فردنځ ب                                                                                                                       |   |
|     | YZA                                     | ملم اودد كوباندر كان كالمروائيان المزر هي                                                                                                                           |   |
|     | P44                                     | اسلامي جمادى بركاس                                                                                                                                                  |   |
|     | FA+                                     | جزميرة وسب ميں ايک جرال کن افتخاب                                                                                                                                   |   |
|     |                                         | حمدرسالت على ميدان جماد على فريقين كم معزلون                                                                                                                        |   |
|     | PA+                                     | ک تفصیل کی میں اور                                                                                                              |   |
| Ë   |                                         | ویل کے فروات میں فریقین کاکوئی جانی مختصان تیس ہوا                                                                                                                  |   |
|     | FA•                                     | ( غرو كالايوام- سيف الحر- بواط- دوالعصيرة - بدرامل )                                                                                                                |   |
|     | . Who                                   | اسلای جنگون اور حریر حاضر کی جنگول می                                                                                                                               |   |
|     | * ***                                   | اتسانی جانوں کے ضیاح کاموا زند                                                                                                                                      |   |
|     | rap<br>rap                              | آ واب جماد قر آنی آیات میں<br>سرور میں                                                                                          |   |
| Ē   | 170                                     | آ واب جمادارشادات نبوی ش<br>منت کسی درس آن در اهم ایس                                                                                                               |   |
|     | PAA                                     | حق کوہائد کرنے کے انبیاد ساتھیں نے بھی<br>معامد میں کے اس کھی ا                                                                                                     |   |
|     | YAA                                     | ا پی امتول کوجهاد کا تھم ویا<br>حضرت مسیح علیہ السلام کافرمان جهاد (لوچانور دیکرانا جبل)                                                                            |   |
|     |                                         |                                                                                                                                                                     |   |
|     | rar                                     | يوم الخرقان غروة بدر الكبرى                                                                                                                                         |   |
|     | 191" -A                                 | نقت فروه بدر                                                                                                                                                        |   |
|     | F40                                     | مجاہدین کی سوار می <u>کے گئے</u> او نموٹ کی تکشیم                                                                                                                   |   |
|     | P40                                     | حضیر نے اپنے اونٹ کے لئے مجی عمین افراد مقرر فرائے                                                                                                                  |   |
|     | 8.44                                    | ارشادتیوی                                                                                                                                                           |   |
|     | P44                                     | مسلمان سے جگ کے اہل کمہ کا الی تعاون                                                                                                                                |   |
|     | [Fe]                                    | منظر کنار اور این کاساز وسلمان<br>ایک ساده سرمان کاساز وسلمان                                                                                                       |   |
|     | Pap                                     | لظر قریش کے ماجھ مغنیات اور راقصات کا فائفہ                                                                                                                         |   |
|     | Par<br>Par                              | اہلیں مراقہ بن الک کی شکل میں<br>بلد میں پری جاتا ہے ہیں۔ مطلبہ سے با                                                                                               |   |
|     | hah.                                    | اہلیس کاسرا قدکی شکل ہیں، کفار کو معکمتن کرنا<br>ابو سفیان داست پدل کر مسلمانوں کی زد سے محلوظ ہو تکیا                                                              |   |
|     |                                         | ابع معیان رامته پدل فر معمانون ن در سے موجو ہو ہو<br>۱۱۱۱ المام الم | Ē |

|              | 17"                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------|
|              | اس سے ال کمد کوئیام ہیجا کہ اب مختر مخی کی ضرورت نہیں |
|              | الإجهل كالمتفاندرة عمل                                |
| rep          | يني زبره كالخلر كفار سي مليد كي اور كله والهي         |
| r•a          | ا بر جهل كي مداويت كاراز                              |
| r-4          | مزمس في مليم كا اختيار كي                             |
| r•a          | طائب بن الي طالب كي وابسي                             |
| ۳•۵          | تحكراسلام كى بميت طيب سے روائلی                       |
| F+4          | باره دمنسان کو مختکرِ اسلام کی رواحی                  |
|              | راست عل أيكما حرالي كاحضور سيد يع يمناك معرسه لونث    |
| F+2          | ے حکم میں کیا ہے۔ اس کا ہواب                          |
| r=2          | حضور كى هدينه طيب كم ليته وها                         |
| ۳۰۸          | حنور كاليك كافر يحكم كوما في لے جائے سے الكار         |
| P1+          | مزجك على دوزه شدر كلنه كالحم                          |
| <b> </b> * • | وفران کے مقام بر فکر کفار کی المک اطلاع               |
| F1+          | اس بدل اولی صورت حال کے بارے ش مجلس مشاورت            |
| m1.          | حنورك استغباري مهاجرين كالمرفروشانه بواب              |
| MII          | حنیر کے استعماری انسار کا جواب                        |
| rir          | المعادك جواب يرحضور كالحماد مسرت اور حروة فح          |
| bull la      | يدد كا كردائع                                         |
| FIF          | الاوي كي كيفيت                                        |
| ria          | میدان بدریس حنبوری تام گاه                            |
| MIA          | الكراسان مے قیام کے لئے حباب بن منذری رائے            |
| PIA          | فالنر كفار كارك بارد مى حضورى بدوها                   |
| PTF          | سوز و گداز اور اوب و نیازین ژولی بونی حضور کی دعاتیں  |
|              | ميدان بدري صنورانوري چندرمائي                         |
| rya -        | شب اسرى كاشسوار بكرال براق جنگاو بدري                 |

| THILL | UNITATE OF THE STREET |                                                           |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
|       |                       | 16"                                                       |
|       | rm                    | ₹ بگ کا آغاز                                              |
|       | 3" (" F" )"           | ■ اينې جمل کې پر پختي                                     |
|       | rrr                   | ميران بدر من ايا جمل كي دعا                               |
|       | PPP                   | كمه سيدوا في كونت خلاف كعبد كويكز كر كقار كي دعا          |
|       | الما الما الم         | ومثن خدا در سول اميدين خشد كامتحزل مونا                   |
|       | rpa                   | الكر قريل كوايوجهل كايرا لكينية كرنا                      |
|       | rre                   | منسور کاچھ افراد کو آگل نہ کرنے کا تھم                    |
|       | PPA                   | ابو مذیقه کی برجمی وراس بر ندامت                          |
|       | ro-                   | اس امت كر هون ايوجه ل كى بلاكت                            |
|       | raa .                 | معوذ کاکٹا ہوا ہاتھ صنور کے لعاب و بمن کی برکت ہے جڑا کہا |
|       | FOT                   | قر مون موی اور فرمون عمری بیل نفاوت                       |
| E     | ra4                   | ابوجل نے مرسے وقت میر نشین مسود کو چوہیام دیا             |
|       | roA                   | علل ابوذات الكرش                                          |
|       | <b>764</b>            | ابوا فحقرى بن اشام كالمل                                  |
|       |                       | مكاشستن محسن اور سلمين اسلم كاكثرى                        |
|       | tade.                 | کی تخوارین اور حضور کام جورو                              |
|       | 1.41                  | عفرت الأدوكي أكد حنيد كامجود                              |
|       | h.Ah.                 | كافرمت واول كي قبل كابول كي نشائدي                        |
|       | india.                | كفار معتولين كالاشول معضفاب                               |
|       | F10                   | المامرد علته بي ؟                                         |
|       | P.VI                  | ساع مول کی بحث                                            |
|       | 14                    | طاوامت کا عماع کرمیت بی قبرول می سنی ہے                   |
|       | MZ                    | معرسا برمذاند کے مذب ایمان کی آزمائش                      |
|       | P1A                   | فروه بدرش آب كى دوحريد آزاكش                              |
|       | r <sub>Z</sub> f      | مكه على كمرام عي كما                                      |
|       | 720                   | مطولين يدريرا المركمه كالوحداورماتم                       |
|       | H                     |                                                           |
|       |                       |                                                           |

|                   | i A                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 749               | البينه متعقولين برمائم كالزيراز                                               |
| r44               | فقام خدادعرى ادراير اسب كيهاكت                                                |
| TLA               | اللي هميند كوفي كامروة جال قوا                                                |
|                   | حنور نے بھی خوشخبری سنانے کے لئے زیدین حاریداور                               |
| T'LA              | حبوا المدين دواحد كوعديث طيبه بجيجا                                           |
| ra•               | بدو فلک در مالت کی مطلع طیب پر ضوفتانی                                        |
| "A"               | اميران جنگ سے حسن سلوک                                                        |
| MAG               | ابران جگ کاستا                                                                |
| PAR               | الدانعاص داماد فخر كائنات                                                     |
| man               | ابوالعاص کااعات کے                                                            |
| 790               | اميران جنگ كافديه                                                             |
| F94               | شمداہ پدر کے اسام کرامی<br>ار دار گفتہ سے تلا                                 |
| TIA               | اموال تغیمت کی تغتیم<br>اس مختم مین کے اثرات                                  |
| l <sub>K</sub> =1 |                                                                               |
| (Y-Y              | سُکانیٰ همینهٔ براسلام کی س هم سین کانژ<br>مهر سه مرافقه که موال سه مرافقه بر |
| h, e ia,          | م مجدے منافقین کو اٹال دینے کا تھم نہوی<br>سارے پیودی ایک جیسے نہ تھے         |
| L-A               | ان سے محامار ہے کا حکم                                                        |
| l.+4              | مشر کین کھ کی آیک محلرہاک سازش<br>مشر کین کھ کی آیک محلرہاک سازش              |
| F-2               | میر کاحتور کو همید کرنے کے ارادہ سے آتا                                       |
|                   | اوراس کلاملام قبول کریا                                                       |
| F+Z               | ٢ جري على احكام شرعي كانقاذ                                                   |
| 4,14              | (۱) تحويل قبله                                                                |
| PIP PIP           | (۲) ماورمضان کے روزے                                                          |
| ria<br>ria        | (٣) مدقة ميزالغر                                                              |
| riz<br>riz        | (۲) تمازمیر                                                                   |

|             | 14                                                                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F14         | (۵) فریدن کوه                                                                                                   |
| L. k.+      | (۲) کافوان تصاص دویست .                                                                                         |
| FFF         | (۷) سيدة النساء العالمين كاعتد كقدائي                                                                           |
| FFF         | صنوري صاحبزا ومون كي تعداد                                                                                      |
| ereq.       | سدة النباء كر بيزش                                                                                              |
| <b>(**4</b> | نوو این ملیم                                                                                                    |
| lalan+      | 37                                                                                                              |
| ~~~         | فروة ذي أمريا عملانان                                                                                           |
| FFA         | مريه مالم تن حمير                                                                                               |
| FFM         | مريه مالېن عمير<br>غضماء                                                                                        |
| Property.   | خروة الغرع                                                                                                      |
| FFY         | مُوهِ يَوْدُونِ يَوْدُونِ فِي الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِي |
| PF1         | كعب بن اشرف يمودي كالمل                                                                                         |
| FFA         | ایک شبه کاا زاله                                                                                                |
| fai         | سريدة بالمن حاري المساوي المساوي المساوي                                                                        |
| FOI         | مغوان بن امير كالي قوم معوره                                                                                    |
| rs2         | غروة احد                                                                                                        |
| 664-A       | تقش ميدان احد                                                                                                   |
| 704-B       | تقشه غزواجد                                                                                                     |
| 106         | يدركي فكسعة مرتب بوف والمعولاتاك متاع                                                                           |
| FOA         | ملىاقدام                                                                                                        |
| COA         | عملی اقدام<br>ابوسغیان کو مختکر قربش کامیالاراملی مغرر کیا کیا                                                  |
| FOA         | جگ کے افراجات قرایم کرنے کے تجویز                                                                               |
| 104         | الككر ك المح سيابيان كي فراجي                                                                                   |
| 4.A.        | المحكر كغارى تعدا و                                                                                             |
| PAIL .      | المحكر كفارى رواعى                                                                                              |
| <b>LAAL</b> | الإعامرة الق كالنجام                                                                                            |

|             | 14                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ME          | معترت سیده آمند کی مرقد منور کے بارے میں بنده کابر امنصوب                                                                             |
| ente.       | المتخر كغار كاجائزه                                                                                                                   |
| A.Alex      | مفكر كفاركا عزاق                                                                                                                      |
| ente.       | نظراسلام کی احد <u>کے تنا</u> ری                                                                                                      |
| mu.         | مهلس مشاورت                                                                                                                           |
| Ma          | مجنس شوری میں معابہ کرام کے بمان افروز بیانات                                                                                         |
| la.td       | نماز جعسكي اوالمكلي اور حنور كاخطاب                                                                                                   |
| ML          | حسور كالسخد _ ليس وكريام وتشريف لانا                                                                                                  |
| الأملا      | اسوؤ حسندهی امت کے قائدین کے لئے روجیتی سبتی                                                                                          |
| 714         | رچول کی تخشیم                                                                                                                         |
| r'4A        | انبیادورسل کے تا ارامظم کی اصلی طرف روائل                                                                                             |
|             | بم الل شرك سے ولك كرتے ہوئے كى                                                                                                        |
| r'ia        | مشرک سے دوطاب تیں کرتے                                                                                                                |
| MA          | صنور کی این جیت کے لئے دوائے رکت ادر اس کے اثرات                                                                                      |
| ለሥነ<br>ለ    | اصری طرف پش قدی                                                                                                                       |
| <b>#</b> 2* | عبدا شدین آئی کا فکراسان مے علیمہ کی اوروایس                                                                                          |
|             | بوديون كونكتر إسلام بس شاق كريها الكار                                                                                                |
| የረየ<br>የረየ  | اوراس کی حکمت                                                                                                                         |
| i. Et.      | نماز جعدکے بعد مجاہدین کو خطاب<br>حدید مصرف سے بعد میں جا جارہ                                                                        |
| 844         | جمراندازوں کے ایک دستہ کو جبل عینین پر<br>متعمر سے مار مصرف استہ کو جبل عینین پر                                                      |
| r-a-c       | متعین کرنااور واضح بدایات<br>مدی کرنا در واضح بدایات                                                                                  |
| r29         | مشر کین کی صف آرائی<br>(4) سن می محقید                                                                                                |
| r24         | الأمر كفاري للتبيم<br>الأمين الأرام الترام الأرام |
| ra•         | ابو سفیان کی اوس و خزرج کواینا ہم توابعا <u>ال</u> کی سازش<br>حضرت ابو د جانہ اور حضور کی آلموار                                      |
|             | معرب الافهان اور مسور في المرا                                                                                                        |

|              | IA                                                                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TA+          | جگ کا آمازاوراس کی محشر سلانیاں                                                                           |
| FAI          | ابه عامر منافق كابنواوس كود موت ويناوران كادندان فتكن جواب                                                |
| MAF.         | ابو سنیان کی بیدی ہیں شعر کا کراہے لکنکر کوجوش ولانے کل                                                   |
| ሮለሮ          | مكبردارا سلام حعرت مصعب كي شمادت                                                                          |
| <b>7</b> 84  | سيدناعلى مراتعني كاطبروارينا ياجانا                                                                       |
|              | كنارك كماره يوالون كاليكربور وتكرا البيئر يرجم كمديج                                                      |
| YAY          | جالن وسندرينا                                                                                             |
|              | علمرداروں کے بیم لل سے کنار کے وصلے پست                                                                   |
| *A4          | و کے اور اما گنا شروع کر دیا                                                                              |
| <b>*</b> A4  | كفارك فراد كاجرت الكيزسطر                                                                                 |
| 'AA          | عمره بنت عاقمه كى جرأت ديبياك في جنك كانتشه بدل ديا                                                       |
| <b>'</b> AA  | جبل رماة كوخالي يأكر خالدين وليد كالمسلمانون يرحمله                                                       |
| 'Λ9          | شمادت سيدنا عزور مني الله تغالى عنه                                                                       |
| 'AT          | وحتى كابيان                                                                                               |
| 141          | وحثى كالسلام قبول كرنا                                                                                    |
| 1911         | دحشي كامسيامه كذاب كومخل كرنا                                                                             |
| 7 <b>4</b> 6 | دعمه جاوید مرقروشیان                                                                                      |
| All.         | حضرت میدانندین همش رمنی انشد تعالی مند کی شهادت<br>معارف میدانندی می میدانند می از شده می میداند          |
| *41*         | عیدا شدین بھش کوان کی تکوار ٹوٹنے کے بعد صنور نے<br>تھچور کی شاخ دی جو کموار کا کام دیتی تھی              |
| '9f°         | بوری میں دی ہوجور ۱۰۰ مربی کی<br>ابو سعد تین شمیہ بن ابو نیوشہ رمنی اللہ تعالی منہ                        |
| 40           | ا بوسط میشمه بن بو میسمه از من مدهای محد<br>حضرت محروین جحرا کی شمادت                                     |
| 40           | مسرت مروین به طراق<br>مصرت مستقلند کی شماوت                                                               |
| 44           | محسیل ور فابت بن وقش کاشوقی شهاوت                                                                         |
| 1            | ا مُرِيرًام عمروين الابت بن وقش رسني الله تعالى عنه<br>المُرِيرُم عمروين الابت بن وقش رسني الله تعالى عنه |

|            | 19                                                                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F44        | فريق الصنرى الاسرائيلي                                                                                       |
| <b>4**</b> | ان .                                                                                                         |
| Δ+I        | ب قنارناک نفزش<br>سه                                                                                         |
| 4.5        | والكن وسته كالسيخ مورج كوخالي كريية                                                                          |
| 4+4        | ركيين كالمحبوب رب العالبين يرفيعله كن حمله                                                                   |
| 6+4        | ان مبارک کا شهید مونا                                                                                        |
| ۵1•        | ب خاری کے دل افروز مظاہر                                                                                     |
| <b>AIT</b> | لناين حبراللدا محودني كاحملهادر حمل                                                                          |
| or         | ين طلقسكل بلاكت                                                                                              |
| olf"       | شغیان مشیدی ملاش پیش                                                                                         |
| 010        | ) خوایجن                                                                                                     |
| 010        | رت ام مماره کی جان شاری اور عماصت                                                                            |
| 012        | رت ابد د جاندر منی الله تعالی مدر                                                                            |
| عاد        | اخواتين ميدان اصش                                                                                            |
| AIG        | ی چن پر جائے گی سی                                                                                           |
| ar-        | ود وشت کے عالم میں تعمید اطمیقان                                                                             |
| 47+        | ر ومراسيكى كے مالم عن جالزوائى كے زعدہ جاريد نفوائى                                                          |
| ort        | بصالس بن لعترد مني الله تعالى حد                                                                             |
| ort        | ب بن عباده ، خارجه بن زیدانداوس بن ارقم رمتی ادارهم<br>من من مناور به مناور به مناور اوس بن ارقم رمتی ادارهم |
| err        | اياد! جان عالم كغريت بي                                                                                      |
| AM         | 3,5920                                                                                                       |
| 012        | ه خداد عی شن دعا<br>موساله می سازند کرد کرد کرد می سازند کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کر              |
| ATA        | وزی- منگله لی اور کمینگی کی انتها<br>منابع کرانستان می ایران                                                 |
| AYA        | کتاری کروایس سے پہلے نعروبازی                                                                                |
| ar-        | منده بر کنار کی مکنیلغار کی ناش قندی                                                                         |

|             | 7*                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>5</b> 21 | ههیدان ځنن ازل کی خبر کیری<br>سیدانشمداه حضرت حزه کی لاش پاکسی طاش          |
| orr         | سيدا تشمدًا و حكفرت حزو كي لاش پاك كي اللاش                                 |
| ore         | معترت مشيه خوا بربيدنا عنوه رمني الشمنح                                     |
| òro         | شداءا حدكي تدفين                                                            |
| 500         | ا مدرے والیسی کے وفت وعائے نیوت                                             |
| OFA         | فيضاون ثارتبوت كاووسموا بآيناك كرشمه                                        |
| 5°°         | مود اور متافقین کے محرول می تھی کے چائے ملے تھے                             |
| ere         | چنز توجد طلب ایم امور                                                       |
| 949         | فتتني احكام                                                                 |
| ٥٣٧         | زبره كداز حالات بن مغمر حكمتين                                              |
| 00*         | شان شداء 💉 🐪 ۱۱۱ کار ت                                                      |
| ٥٥٢         | زيارت وادات ثمداء                                                           |
| 100         | شداء کے اجمام کامیح وسلامن پرینا                                            |
| AOA         | خود ہ حمراء الاسد<br>سال سوم بھی وقعی پذریر ہونے والے واقعات                |
| 047         |                                                                             |
| 047         | معرف معصد كالثلد نيوت بني                                                   |
| 62F         | مقدسیده ام کلوم رمنی الله عنها                                              |
| 040         | معرت زينب بدت أزيمه كالرف دوجت                                              |
| 040<br>04A  | معزيت المام حسن كاميلا وميارك                                               |
| 049         | ۳ هري                                                                       |
| 0.4+        | مر <u>يه</u> ا بي سلمه<br>حد روه                                            |
| P4A         | رجع کا لیہ<br>معرت ننبئی کے اشعار جو آپ نے محتوار مرکھ                      |
| at-         | مصرت مبیب مے اسوار ہو اب سے مسودر پر مند<br>ابد سغیان کی ایک اور سازش       |
| 047         | ایو سفیان بی ایک اور سمارس<br>غداری اور و حوکا بازی کاایک اور خونمکال واقعه |
|             | وردل ورد ده بادن ما تصور د شهری                                             |

| 4.f                                              |
|--------------------------------------------------|
| ومونية                                           |
| رومين استغيير                                    |
| يدا لله بن الي كابيعام                           |
| رديرعالم كابنولنسيركي طرف رواكلي أورمحاصره       |
| بالغيرك فلستان كاشته كأسحم                       |
| لام بن مشكم كامشوره جومسترد كر وياكيا            |
| ين اور ايو سعر يهوديول كاانجان لانا              |
| لنتيمكا جلاولحني كاستقر                          |
| لنسير كاموال كالكتيم                             |
| وروات الروح                                      |
| رث کابرے ارادوے ہار گاور سالت                    |
| ل حاضر جوناا وراس كاا نمام                       |
| غرت میاد اور محار کاپسره دینااور معرت عماد کا    |
| ائے قرض شری جان وے دینا                          |
| فرت جابر کے اونٹ کاواقعہ                         |
| نور الوراور جايري منظو                           |
| دة يدرا لصغري                                    |
| ں سال ٹی دقوع پزیر ہو لے دالے ریکراہم واقعات     |
| ہیں جابت کو سریائی ڈہان سیکھنے کافرمان           |
| ں تھے سے <u>مبلے</u> ان کی ذہانت کا حقان ایا کیا |
| نرت ام سلمی میں شرف زوجیت                        |
| رنا على كاولىده ماجده كى رفات                    |
| شرمی احکام جن کاز ول اس سال ہوا                  |
| ولة الخوف أ                                      |
| مت ثمر کافلی تکم                                 |

| بجرت كابالجوال سال               |
|----------------------------------|
| حضرت ملمان انساري کې آزادي       |
| غرو کا دو حدا کی حدا             |
| خوی کو یسیج                      |
| شديد آندمي                       |
| ناقه کی مختد کی                  |
| حارشتان ضراركي آيدا وراس كااسلام |
| والتبدأ كك                       |
|                                  |





## يثرب كي طرف ججرت كالآغاز

اولين مهاجر - ابوسلمه مخزو مي رضي الله تعالى عنه

مغرب کی طرف سب ہے ہملے جرت کرنے جس کو معاوت نمیب ہوئی۔ وہ صفرت ایو سلمہ خودی تحد من اللہ تعالی حد ۔ اتمول لے یہ اجرت بیت عقبہ کا نعقاد ہے جی ایک مال ہملے کی ۔ ان کاچر ایلم ، ابو سلمہ عبداللہ می جداللہ میں بالل بن عبداللہ میں مخروات میں محرب مخروص ہے۔ (۱) الممول نے اس سے فیشتر اپنے کئیہ میں عبد کی طرف بجرت کی فقی۔ کئی سال کی الموطنی کے بعد جب مکہ والی آئے تو قریش نے ان پر دویارہ مشق جوروستم شروع کر دی ہو سلمہ کو بند چل محمیال سے کئی سوئیل دور عقرب شری سلم قول کی کافی تعداد آباد ہو سلمہ کو بند چل محمیال سے کئی سوئیل دور عقرب شریمی سلم قول کی کافی تعداد آباد ہو سلمہ کو بند چل محمیال سے کئی سوئیل دور عقرب شریمی سلم قول کی کافی تعداد آباد ہو سلمہ کو بند چل محمد کا دائعہ یون ہو ۔ اس لئے اہل مک کے مظالم سے بھتے کے لئے انہوں نے بیٹرب جانے کا پروگر ام بنالیا۔ معارت سلمہ نے اپنی دادی ام سلمہ رضی الفد عشا سے اپنے داد ابو سلمہ کی اجرت کا دائعہ یون دوانیت کیا ہے۔

ام سلم فرباتی ہیں کہ میرے شوہرایو سلمہ الدیت کا بات من کر ایاقوہ ان اور کا است بھی اس پر سالہ کیا اور اپنے بینے سلمہ کو میری کو دھی بنگادیا۔ او تنی کی تکیل بکڑی اور اپنے سنے سلمہ کو میری کو دھی بنگادیا۔ او تنی کی تکیل بکڑی اور اپنے سنے سفر پر دوائد ہوگئے۔ جنب بنو مقیرہ بن حیدان اللہ نے اقسی جرت کرتے دیکھا توان کار است دوک کر گزرے ہوگے۔ اور کرا اے ابی سلمہ ایک تم اماری مرض کے خلاف اپنا وطن چھوڑ کر سے جاتے ہوئے کہ مربی و احتمادی مرضی بم حمیس مجدر شیس کریں گے۔ لیکن بھری نی ام سلمہ کو سلمہ جاتے ہوئے کی ام سلمہ کو سات کی جم سے ایازت شیس دیں گے۔ چنا تھا تھوں نے ابی سلمہ کے اور خیال جم ساتھ والی سے سے دائی جم ساتھ والی سے ساتھ والی سے سے ایو سلمہ کے فائدان کو جب اس بات کا طم

ا به سیرت این کیش جلد ۳ , مسلحد ۲۱۵ د میرت این بشام ، جلد ۲ , مسلحه ۵۵

ہواتوں فعہ ہے یرافروقت ہوگے۔ انہوں نے ہو مخبرہ کو آکر کھاکہ آگر تم ہمارے الاتی الوسلمہ کے ساتھ اپنی جی کو بینے پر رضامند فسیس تو پھر ہم بھی حسیس اس بات کی اجذب فسیس دیں گے کہ تم ہمار ابنا (شیر خوار سلمہ) اپنے ساتھ لے جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے میری کو دے میراکنت بھر جیمن لیا۔ اس کھیجی آئی میں میرے نئے بینے کا باز دائر کیا۔

میرے شوہرایو سلمہ کافراتی بی میرے لئے جا لکا تھا۔ اب بینا بھی جو سے چین لیا گیااور اس کی جدائی کاز فلم بھی جھے سمتا ہوا۔ میرے فائدان والے جھے سلے کے اور جھے محبوس کر ویاس طرح میراسارا کنیہ بھر کیمااور میراساراسکون عارت ہو گیا۔ میں الگ، میرا بیٹاالگ اور میرا خلوند سب آیک دوسرے سے جدا کر دیئے گئے۔

میں ہر میں ابلغ کے مقام پر پہنچتی۔ جہاں میراسادا کتبہ بھوا تھا وہاں بیٹے کر دن بھراپنے خاوی، اپنے گئت جگر کے فراق میں انسو بہائی رہتی اور شام کو واپس آ جاتی اس طرح تقریبائیک سال محزد ممیا۔

الك روزي واليقي رورى حى - ك فى مغرو ص عراايك مازاد مرع قريب ے کر،ا۔اس نے جب میری مید حالت زار و یکھی قاس کاول پہنچ کیا۔ والی اس کاراس نے اسے قبیدوالوں کوما مت کی کہ جہیں اس سکیز برحم نہیں جا۔ تم نے اس کواس کے فاوند كواوراس كے بيكے كو بداكر ديا۔ ميرے خاندان والول في جمعے كما۔ اكر تم اسخ خلوند كے یاس جانا جاتتی ہو تو پیلی جاؤ۔ دہری طرف سے اجازت ہے۔ محرے فو ندکے رشتہ وارول کو اس اجازت کا باء جلانوا نمون نے میرا بینا مجھے واپس کر ویا۔ می نے استانونٹ بر کہاوا ڈالا۔ اس برسوار ہو گئی۔ پھرائے بینے کو اپنی کو دیس بٹھالیالور بکہ و تنما مدینہ طبیبہ روانہ ہو گئی۔ مكد سے باہر جب بي سنتيم كے مقام ير كيلى تووال بجھے حال بن طلو ال حميا۔ اس نے جھ ے ہو جہااے ابوامید کی بٹی اکد حرکا قصدے۔ یس لے کمایس اینے شوہر کے ہاس میت جا رى موں - اس لے بعض السارے ساتھ كوئى اور آدى بھى ہے - يس فيتا ياخد كى حم إالله تعالی کے سوالور اس سفے نے کے سوامیرے ساتھ اور کوئی نیس۔ اس نے کمار علی حمیس أكيلا جميل يمورون كا- اس في ميرا اون كي تميل بكرلي اور جمع لي كر يال يرا- يخدا! م نے آج کے ایماکر یم النفس دفت سفر کوئی نہیں دیکھا۔ جب وہ بڑاؤیر پنجا تو ادنت کو بھو آ پھر دور مث کر کھڑا ہو جاتا۔ جب می اونٹ سے از جاتی تورہ اونٹ کو پکڑ کر لے جاتا۔ اس سے یالان ایار یا اور اے باعدہ ویتا بھر دور کی ور عند کے سام می ارام کرنے کے لئے لیث

جانا۔ جب دوبرہ سفر شروع کرنے کاوقت آن توں اونٹ پر کبوہ کس کر لے آنا۔ اے
میرے قریب لاکر بخودجا۔ مجھے کہ تااب سوار ہوجاؤ۔ عن سوار ہونے لگی توں پرے ہٹ جانا
جب سوار ہوکر بیند جائل توں آکر کیل پکڑ لیٹا اور چلنے لگن۔ سدے سفر میں اس کا بی معمول
رہ ۔ یمال تک کر اس نے بجھے میں یہ بہنچاریا۔ جب قبال استی و کھائی دیے گئی۔ جمال ہو عمرو
یں موف آباد تضاور دہاں ہی میرے شوہرتیام پذیر تھے تواس نے کما کہ تسار اضاد ندائی گاؤں
میں ہوف آباد تعالی حمیں ہر کمیں عطافر اے۔
میں ہو جانا ہی جائواند تعالی حمیں ہر کمیں عطافر اے۔
میں ہو جان ہی جائواند تعالی حمیں ہر کمیں عطافر اے۔
میں جو جان ہی جائواند تعالی حمیں ہر کمیں عطافر اے۔

آپ خور فرمائے الل ایمان کی اس استفامت اور فزیمت پر ابو سلمدے اس کی ہوئی جیس فی جو آگر ہوئی ہیں ابو سلمد اپنی مزل مجت ہے ۔ خ فی جو آئے ہے ۔ ان کے گفت جگر کو اس ہے جد آگر و یا جائے لیکن ابو سلمد اپنی مزل مجت ہے ۔ خ میں چیسرتے ۔ سب کو اند کے حواے کر کے مدید کی طرف والساند انداز میں قدم در حات جائے ہیں۔ مصوم نے کو ماں اور باپ دونوں سے محروم کر و یاجات ہے ۔ حضرت ام سلمہ کو یک وقت دو صدے بر داشت کرنے پڑر ہے ہیں اپنے شوہر کا قراق اور اپنے نور نظر کی جائی ۔ لیکن کیا بھال کہ یا تے استفامت میں ذرائی جنبش ہی گئی ہو۔

حضرت ابوسلم رضی اللہ عن کے بعد عامرین ربید سے الی رفیقہ حیات علی بنت ابی جیشہ جرت کر مکھریت طیبہ پنچ بیدعدی بن کعب کے حلیف ہے۔ انسیں کے پاس اقامت القباری ۔ بھر عبداللہ بن محقولہ اور فیر محقولہ جانبداو کو اللہ اللہ علیہ و آلہ وسلم کی عبت میں چھوڑ کر اپنی ووات ایجانی کو اپنی محتولہ اس کے رسول کرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی عبت میں چھوڑ کر اپنی ووات ایجانی کو اپنے جدیں ۔ انہوں نے تشاہجرت سمی کی بلکہ اپنے ساتھ اپنا سدا اپنے جدیں ۔ انہوں نے تشاہجرت سمی کی بلکہ اپنے ساتھ اپنا سدا ماتھ اپنا سدا ماتھ اپنا سدا کے بھی عبد اللہ بن جن محتولہ بھی ان کے ماتھ اپنا سے ماتھ کی ان کے ماتھ کی ان کے بھی تھے۔ یہ ناجیا تھے۔ یاس بھر کسی اور کھانیوں میں بھی کسی تا کہ کے ماتھ کے دیا اور کھانیوں میں بھی کسی تا کہ کے ماتھ کے دیا کہ کے ماتھ کے۔ یہ ناجیا تھے۔ یہ ناجی کسی تا کہ کے ماتھ کے۔ یہ ناجیا تھے کسی تا کہ کے ماتھ کے۔ یہ ناجیا تھے۔ یہ ناجیا تھے کسی تا کہ کے ماتھ کے۔ یہ ناجیا تھے۔ یہ ناجیا تھے۔ یہ ناجیا کسی بھی کسی تا کہ کے ماتھ کے۔ یہ ناجیا تھے۔ یہ ناجیا تھے۔ یہ نابیا تھے۔ یہ ناجیا تھے۔ یہ ناجیا تھے۔ یہ ناجیا تھے۔ یہ نام کی دوجہ محترمہ بھی تا کہ کے کہ ناتھ کے۔ یہ ناجیا تھے۔ یہ ناجیا تھے۔ یہ بات کے بھی تھے کسی تا کہ کے کہ ناتھ کی تا کہ کے کہ ناتھ کے۔ یہ ناجیا تھے۔ یہ ناجی کی تا کہ کے۔

الم سرمه اين كير، جلري ملي عام

آزادانہ کو سے کھرتے ہے۔ یہ بڑے تھے۔ یہ بڑے اس کی والدہ کا باس "اسید" تھا جو سردار بنی مخید۔ اس کا باس "انفارص" تھا۔ ان کی والدہ کا باس "اسید" تھا جو سردار بنی ہائٹم معزمت عبدالمطلب کی صاحبزادی تھی۔ استے بڑے ناتا کا دویتا، ابو سفیان جیسے رئیس کہ کا والد فور قادر الکلام شاھر ، جب میخاند تو دید کے ساتی کے دست مبارک سے ہے آدید کا جاس بڑتا ہے تواہد ناتی کے دست مبارک سے ہے آدید کا جاس بڑتا ہے تواہد ناتی کے دست مبارک سے ہو اور ن کا جاس معذور ہول ہا تا ہے دور تو دور تا ہا اور اپنی معذور ہول کے بوجو دو دوتی و شوتی کی پر فار وار ہول کو روز رتا ہوا منزل جاتاں کی طرف مستانہ وار ہو متاجانا جاتا ہے علامہ این کیٹر نے اس مماجر کارواں کے بیں مردول اور آٹھ خواشین کے باس مردول اور بیس مردول اور آٹھ خواشین کے باس مردول اور بیس مردول اور بیس کا باس کی باس کا باس کی باس کی باس کی باس کا باس کی باس کی باس کی باس کا باس کی باس کی باس کی باس کا باس کی باس کا باس کا باس کی باس کا باس کی باس کی باس کا باس کی باس کا باس کا باس کی باس کی باس کا باس کی باس کی باس کی باس کی باس کا باس کی باس کا باس کی با

ان مب کے وہاں سے بیلے ؟ نے ہان کا کمر جمال بردفت کما کمی رہتی تھی ایز کر دو کمیاں میں اس کے وہاں سے بیلے ؟ نے ہاں کا کمر جمال بردفت کما کمی رہتی تھی ایز کر دو کمیا۔ آیک دوز مقتب بن دبیعہ مناز میں اس خرف سے محزد موا یہ ان اس میں اس م

وَكُلُّ هَا إِدَّ إِنَّ طَالَتُ سَلَامُتُهُمَّا لَهُ مَنْهَا سَنَوْمُنَا الْكُلُّبَاءُ وَالْمُوْبَا " مر كمر خواه وه طويل عرص تك آباد اور سلامت ربا مواكب ند أيك وان اس مريه وي آيك لوروه اجاز موج ب كا- "

وہ لوگ جوائے ؟ ہاد کھروں کو شونا چھوڑ کر ہطے تھے انہیں ان کے اجڑنے کاؤراد کھانہ تھا کیونکہ انہوں نے معرضت الی کے چراغ روشن کر کے اپنے حریم ول کو آ ہاد کر لیا تھا۔ انہوں نے قانی و نیا کے حوض آخرت کی ابدی تعتیس اور چی مسرتیں ساصل کرلی تھیں۔ وہ اس سودے پر مُرحُوش تھے اور از حد مسرور۔

الواحم، وو نامِنا شاعر اس جرت كى روح برور كيفيت كويول ميان كر ملب- و المؤامن المُعْنَى بِينَدِي المُواكِدِينَا وَإِنْ المُؤْمِنَ المُعْنَى بِينَدِيدٍ وَالْمُؤْمِنَ المُعْنَى وَالمُعَالِينَا وَالمُواكِدِينَا وَإِنْ المُؤْمِنَ المُعْنَا وَالمُعَالِقِينَ المُؤْمِنَ المُعْنَا وَالمُعَالِقِينَا وَالمُعَالِقِينَا وَالمُعَالِقِينَا وَالمُعَالِقِينَا وَالمُعَالِقِينَا وَالمُعَالِقِينَا وَالمُعَالِقِينَا وَالمُعَالِقِينَا وَالمُعَالِقِينَا وَالمُعَلِقِينَا وَالمُعَالِقِينَا وَالمُعَلِّقِينَا وَالمُعَالِقِينَا وَالْمُعِلَّالِقِينَا وَالمُعَالِقِينَا وَالمُعَالِقِينَا وَالمُعِلَّالِينَا وَالمُعَالِقِينَا وَالمُعَالِقِينَا وَالمُعَالِقِينَا وَالمُعَالِقِينَا وَالمُعَالِقِينَا وَالمُعَالِقِينَا وَالمُعَالِقِينَا وَالمُعَلِّقِينَا وَالمُعَلِّقِينَا وَالمُعَالِقِينَا وَالمُعَلِّقِينَا وَالمُعَلِّقِينَا وَالمُعَلِّقِينَا وَالمُعَلِينِينَا وَالْمُعِلَّالِقِينَا وَالمُعَلِّقِينَا وَالمُعَلِّقِينَا وَالمُعَالِقِينَا وَالمُعَلِقِينَا وَالْمُعِلَّالِقِينَا وَالمُعِلَّالِقِينَا وَالْمُعِلِقِينَا وَالْمُعِلِقِينَا وَالْمُعِلِقِينَا وَالْمُعِلِقِينَا وَالْمُعِلِقِينَا وَالْمُعِلِقِينَا وَالْمُعِلَّالِقِينَا وَالْمُعِلِقِينَا وَالْمُعَالِقِينَا وَالْمُعُولِينَا وَالْمُعُولِقِينَا وَالْمُعُولِقِينَا وَالْمُعُولِقِينَال

"جب میری یوی ام اجر نے جمعے موم سے سفر کاوو دیکھا، اس ذات کی رضا کے لئے جس سے عمل حالت غیب میں بھی ڈر کا بول اور خانف رہتا ہول۔"

اره ميرت اين كثير، جلد ١٠ مسلح. ٢١٨

تَقُولُ: فَافَا كُنْتَ الاَبْعَ فَاعِلَا فَيْتِهِ فِي الْبُلْكَ الْ وَلَيْنَا أَلَالِكَ الْكَالَةُ الْمُلْكَ الْكَالَةُ الْمُلِكِةُ الْمُلْكَ الْمُلْكِةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

بجرت فلروق اعظم

حضرت الخج، حضرت عبدالله بن عرك واسطه مد حضرت عمرين خطاب كى دبائى آپكى اجرت كاواتد روايت كرية بس

معزت عرف ای اور طیر ای اور عیاش بن ابی ربید اور بشام بن العاص فی اکنها بحرت کرنے کا پردگرام بنایا اور طیر ایر کی خفل کے مالاب کے باس " خاص " کے مقام پر می سویرے اکشے بول گے۔ اور وہال ہے آیک ماتھ بخرب رواند بول گے۔ اور یہ بھی لیے کیا کہ اگر ہم بین ہیں ہے کیا کہ اگر ہم بین ہیں ہے کہ فض کو کوئی مجبوری بیش آئے اور وہ وقت مقررہ پردہال نہ بہنی تو باتی وہ ماتھی حریر انتظار کے بغیر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں۔ میاش تو جسب چھیا کر اس مضموص مقام میں بھی گر اس محضوص مقام میں بھی گر اس میں مقام میں بھی گر گئے۔ بشام مرے سے وہال بھی نہ سکے لین معزت عمر منی اللہ مند کی میں معزت عمر منی اللہ مند کی سے دوائی کا واقعہ سردنا علی مراضی کرم اللہ وجہ سے بول میان فرایا۔ سیدنا علی مرافش کرم اللہ وجہ سے بیل میان فرایا۔ سیدنا علی مرافش کرم اللہ وجہ سے بیل میان فرایا۔ سیدنا علی مرافش کرم اللہ وجہ نہ جمال تک جھے علم ہے صفرت عمر کے علاوہ سیدنا علی مرافش کرم اللہ وجہ نے بیں سیدنا علی مرافش کرم اللہ وجہ نے بیل سے دور جمرت عمر نے جمل دور جمرت کا حزم کیا انہوں جملہ مما چرین نے فیر مورث میں دور جمرت کا حزم کیا انہوں

نے اپنی کوار کے میں حال کی۔ اپنی کمان کندھے پررکی جروائی میں لیا ہے جو الین اللہ اللہ ہے ہو جائیزہ اپنی کرکے ساتھ آوران کیا اس کروفر طواف کعب کے لئے ترم شریف میں پنچ سارے قرایش سے منظر دکھر رہے تھے کسی کو دم مار نے ک مجال نہ ہوئی۔ آپ نے کعب شریف کے سات جاکہ انگاری طواف کھل کیا متام ابر اہیم کے پاس دو لئل پڑھے قرایش کے دکیسول نے حسب وستور جکہ جگرا تی اپنی منائی ہوئی تھیں ان کی برجملس میں کا وازے اوال کیا۔

شَاهَتِ الْوَجُوَهُ لا يَرْعُو اللهُ إِلاَ هَانِهِ الْمَعَاولِسَ أَي الْأَوْفَ مَنْ إِذَا دَانَ مَنْكُلَهُ أَمَّهُ وَيُؤْتُو وَلَدُوا الْمَعَاولِسَ أَي الْأَوْفَ مَنْ يَلْهِ فِي وَرَآءُ هَذَ الْوَادِي - قَالَ عِلَى مَنْ مَنْ اللهُ عَنْهُ وَمَا سُعَهُ أَحَدُ الْعُرَاءُ هَا الْوَادِي - قَالَ عِلَى مَنْ اللهُ عَنْهُ وَمَا سُعَهُ أَحَدُ الْعُرَاءُ مَنْ الْوَادِي -

معتمد جرول پر بھتار ہو۔ اللہ تعالی ان تائوں کو خاک الود کرے۔ جو فض یہ چاہتاہ کہ اس کی ماں اس کورو ہے اس کی لواد ہے ہے ہو۔ اس کی بیری بیرہ ہے، تورہ اس واری کے دومری طرف آئے لور جمع ہے مقابلہ کرے۔ حضرت علی فرمائے ہیں حضرت عمر نے یہ اعلان کیا میں کو براً تند ہو گی کہ آپ کے جینج کو تول کرتا۔ چنا تجہ آپ بیٹر بسکی طرف روانہ ہوگے۔ "

حصرت عمر فرائے ہیں۔ مقام مقررہ یہ شی اور عیاش بن الی رہید ہی مجھ کیل ہشام نہیں بنچ ۔ ہم نے اندازہ لگانیا کہ کفار کوائن کی اجرت کا علم ہو کمیاہے اور انہوں نے ہشام کوروک لیاہے۔

ہم رواند ہوگئے۔ اور قبائی ٹی عمروی عوف کیاں جاکر قیام کیا۔ آبو جمل اور صارت کو جب بید چاہ کیا ہے۔ تو وہ دو تول آس کے تعاقب بیس بید چاہ کیا ہے۔ تو وہ دو تول آس کے تعاقب شیل علی ہے۔ تو وہ دو تول آس کے تعاقب شیل عائی ہی سے میں عرب ہے جہ سے اس کا جمائی ہی تھا۔ اور مال کی طرف سے اس کا جمائی ہی تھا۔ جب ابو جمل اور حارث وہاں ہنے تو انسوں نے حمیاش سے ماہ تاہت کی اور اسے کما جب تیری مال کو تیری بجرت کا حلم جو اتواس نے تر رمانی ہے کہ جب بھی تھے و کیمے کی حمیل اپنے باول میں کو حمیل میں اسے باول میں کو حمیل کی اور نہ سائے ہی جیٹے گی۔ ایس کا حال س کر حمیاش کا دل بیری میں کر عمیائی کا دل بیری کی اور نہ سائے ہی جیٹے گی۔ ایس کا حال س کر حمیائی کا دل بیری کی اور دہ وائیں جانے ہے تیار ہو گیا۔

حفرت عمر فرمنت بي على في الماس كماس ماش المنوالي جرب وشد وارجرب ساقد

وص کا کردہ جیں اور تھے اپنے وین سے یہ گئتہ کرنا جائے جیں۔ ان سے ہوشیار ہو۔ بخدا اس یہ جی باور ہے۔ کہ اور جب کسک کا کی وصوب اس یہ آگئی کی تو فود بخود تھی کرے گیاور جب کسک کا کی وصوب اس یہ آگ یہ مانے گی تو خودی مہایہ علی جا کہ جیٹہ جائے گی۔ حیاش نے کما کہ عی آیک والد باور کا گیا ہوں کہ آگ یہ ایک والد علی آب کا کہ جائی کی ہے جائے گا۔ آگ یہ جائی کی ہے کہ اس کی حم کو پر واکر وال نیز عمل والی اپنا کانی مل جائے و کر آبا ہوں وہ جی لے آوں گا۔ حدرت حررت اس خاراے میاش! قوجات ہے کہ عمل کہ یہ در نیسوں میں اس کے ایک اور ان جی کہ اس کے ایک اور ان ان کے ایک اور ان کی دور اپنے اور ور حم کر اور ان کو کون کے والم فریب عمل نے جی کی اس نے میری بات نہ مانی اور والی جائے پر آبادہ ہو جائے گئے۔ آثر میں میں نے آبادہ ہو جائے انگا کہ میری ہو ان کی جائے کہ مارہ ہو جائے انگا کے ستر آگر ان مشر کین کی جائے گئے۔ اس کے جائے گئے اس کو ایون گانا۔ وہ حمیس ان کے چال سے انگل طرف سے حمیس کو گئے کے اس کے جائے گور اس کی اور اس کی سوار ہو جائے آگے۔ اس کے جائے کی اور اس کی سوار ہو کر ابو جمل اور صار مارہ کے جمراء مارہ کی گئے۔ اس نے آپ کی اور اس کی سوار ہو کر ابو جمل اور صار مارہ کے جمراء رواند ہو گیا۔

جب کو سنر کے سنر کے آواد جمل نے کیا۔ ہرے ہمانی۔ جس نے اپنے اونٹ کو ہدی مشتقت جی ڈالا ہے اب یہ تھک کیا ہے کیا تم اپنی ہو ہے گئے اپنی تیزیں ہے اپنی تیزیں کے اپنی تیزیں کے اپنی آو تول اونٹ کو بیٹا اپنی تیزیں کے اپنی تیزیں کے اپنی آو تول کو بیٹھا یا کہ ابال ایس تیزیں کے اپنی آو تول کو بیٹھا یا کہ ابال ایس تیزی کے اپنی تیزی براتر کے توان کو بیٹھا یا کہ ابال ابر جمل میاں کے بیٹھے اس کی اونٹی پر موار ہو جائے۔ جب دہ زیس پر اتر کے توان و ولوں نے طے شدہ منصوب کے مطابق اس کو پائر لیالور اس کے پائی اور با تعول کو معبوط دی سے جگڑ و یا اور اس مالد جس اے کر دن کے ابالے جس کہ جس وافل ہوئے۔ جمان سے گزرتے اوگوں کے قصف کے فصف کے فصف کے فصف کے فصف کے خصف کو اسالے جس کہ جس وافل ہوئے۔

كَالْمُلُ مُكُلَّةً . هَكُنَّا فَافْعَلُوالِسُعَهَا وَكُوكُنَا فَعَلْنَا إِسْفِيهِا

"اے مکدوالو! تم بھی اپنے التوں کے ساتھ می سلوک کر دھو ہم لے السین اس اللہ میں سلوک کر دھو ہم لے السین اس اللہ ا

دولوں کے باری باری حضرت حیاش کو سوسودرے نگائے ور جہود کم میٹیے توانسی باندہ کر چائیلا ان کی ماں الدھ کو ترک کر چائیلا و میں اسلام کو ترک میں کر چائیلا و میں اسلام کو ترک میں کرے گا۔ دے گا۔ دے گا۔ میں کرے گان دے دے گا۔

کیاعیان اور ہشام نے دین اسلام کو ترک کر کیام کفر افتیار کر لیا۔ اگر چہ بعض روایات یس اس رائے کی آئیہ ہوتی ہے۔ لیکن اس سے قوی ولائل ایسے ہیں جو اسلام پر ان کی ہیں۔ تدی کی شاوت و ہے ہیں کفار کہ انسی مسلس طرح طرح کی سزائیں و ہے رہے۔ اگر انہوں نے دوبارہ کفر قبول کر لیاہو آتو ہی ان کو سزا د سے کا کوئی جواز نہ تھا۔ نیز سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ عید و آلد و سلم جہ میں ہوئے تو چاہیں دتوں تک جرمے کی تمازی ان کی نجاعہ کے لئے دعائیں ، سکتے۔ وض کرتے

> ٱللَّهُ وَالْفِهُ الْوَلِيْدَ إِنَّ الْوَلِيْدِ وَعَيَاشُ بِنَ آفِ رَبِّعِ وَهِشَاهَ إِنَّ الْعَاصَ وَالْمُسْتَضَعَفِنْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَكَّمَ الْهُوْمِينِيْنَ بِمَكَّمَ الْهُوْمِيْنَ لا يُسْتَولِيْهُوْنَ مِنْيِلَةٌ وَلَا يَهْتَدُ وْنَ سَبِيْلِلا

"ا مالله! كفارك نجراستيداد عن المان و معاليدين وليد. مياشين ربيد، بشام بن العاس كو ينزان كرور الل ايمان كويمي تجلت دسه جو كمرين العاس كو ينزان كرور الل ايمان كويمي تجلت دسه جو كمرين اورجو كمي حيله من اجرت كي استطاعت و مين د كلية اور ندائيس كوئي داو قرار د كماني و ي هر - " (۱)

ان وونوں کا یام لے کر حضور ان کی نجلت کے لئے وعافر ملتے رہے۔ خدا نخوات اگر انہوں ۔ فافر ملت کے سے انہوں کے انہوں انہوں مسلسل انہوں ۔ فافر کا انہوں مسلسل عزاب و سے رہتا ، مرکار دوعالم صلی انٹہ تعالی علیہ وسلم ان کے لئے یہ وعائمی ما تھا ہے کہ انہوں ۔ فیام مال سے ایتا دشتہ منطقع جمیں کیا تھا۔

قریش نیان دونوں کو محوس کر دیا اور کی مال دوان کی تیرس رہے۔ ۱۹۹۸ی میں جگ بر رہوئی۔ مسلمانوں نے کفار کھ سے آو میوں کو جگی تیری بطابیا۔ ولیدی ولید حضرت قالد کے ہمائی ہی ان جگی تیری بطابیا۔ ولیدی ولید حضرت قالد کے ہمائی ہی ان جگی تیری باندید اواکیا ورائیس کے ہمائی ہی ان جگی تیری بی شخصہ قادور بھی مرائی ہو گئے ہے اس کے دونوں بھائی مست یہ ہم ہوئے اور ولید کو کھا کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے ہے تی پہلے اطلان کر دیا ہوتا۔ ہم ذرقد یہ دینے سے تو پہلے اطلان کر دیا ہوتا۔ ہم ذرقد یہ دینے سے تو بھی اور ایس کی اس وقت اے ایکان لالے کااطلان کر آتو مکن میں کہ یہ کی لوگ یہ گئی اس وقت اے ایکان لالے کااطلان کر آتو مکن سے بھی اس وقت اے ایکان لالے کااطلان کر آتو مکن سے بھی لوگ یہ گئی اور ایس وقت اے ایکان لالے کااول بھی اس بات کو پہلا میں کر آتا تا کہ لوگ میرے بڑے ہے۔ کے لئے ایکا کر دیا ہوں جگی روز بھی وہ کہ سے کہ کے دوز بھی وہ کہ دور وز بھی وہ کہ دیں ہیں جگی ہوں۔ بچی روز بھی وہ کہ سے

ا - ميرت طبير جلد ا، مؤر١١٣

جرت كر كه ديد طيبه أصح ( 1) علامه ابن بشام الى سيرت ش كليخ ين كه أيك دن رحمت عالم صلى الله طيه و آلد وسلم في فرما يا ـ

مَنْ إِلَى بِعِيَارِّنْ بَنِ إِنَّ نَهِيعَةَ وَهِنَّاهِ بَنِ الْعَاصِلَ "كون ہے جو عياش بن الي ربيد اور بشام بن العاص كو بيرے ياس في آئے؟"

ولید نے مرض کی پارسول اند! بید خدمت شرا نہام دول گا۔ ای وقت تغیل ارشاد کے کہ دوانہ ہو گئے۔ داست میں ایک عور سے لی جو کھانا کے کہ دوانہ ہو گئے۔ داست میں ایک عور سے لی جو کھانا کے جاری تھی۔ آپ سے نیاس سے نیاس سے نیاس سے نیاس کے جینے بیٹھے جاری ہواس نے جواب و یاان دوقیہ ہوں کو کھانا پہنچا نے جاری ہوں۔ آپ س کے جینے بیٹھے جائے رہادراس مکان کا پہنچا لیا جاری ان سکہ دود تی ہائی کی محد سے ایک جار دیواری تھی جس پر جست نے ہی۔ جب ایک جار دیواری تھی جس پر جست نے گئی۔ جب داست کی آدر کی جسل کی قودہ آ ہست و جال سنچ اور دیوار کو بھاند کر سنچ از گئے۔ جہاں انہیں داست کی آدر کی جسل کی قودہ آ ہست و جال سنچ اور دیوار کو بھاند کر سنچ از گئے۔ جہاں انہیں جسکو یال لگا کر قید کر دیا گیا تھا۔ دلید نے ان کی جسکو یال کا کر قید کر دیا گیا تھا۔ دلید نے ان کی جسل کی اور دیوار کو کھانوں کو کہا دیوار کو کھانوں کو کھانوں کو کھانوں کو کھنوں کو کھانوں کھانوں کو کھانوں ک

مَلَ آنْتِ إِلَّا مُبَعِّرُهُ مِنْتِ وَإِنْ سَبِيْلِ اللَّهِ مَا لَقِيْتِ

كراست من اولي ب- "(١)

ان تیول میں سے بیٹمام کو سفرے پہلے ی الل مکہ لے اسپنے قابو میں کر ایا تھا میاش کو مکر و فریب سے پاکر مکر کر مکہ میں واپس لے آئے۔ (۱۷)

مواہب الدنیاوراس کی شرح در قال میں ہے کہ معرت عرکے ساتھ آپ کے بھائی دید من خلاب الجمی اجرم کی معرف دید، معرت عرب عرب ہوے تے اور ان سے پہلے

اسه ميموت حليد جلدا، صحرواه

۳ - كيرت لتن يشهم ، جلد ۴ مسل عدم ۱۸ م. ك ميرت اين كيش جلد ۴ مسل مسل ۲۲۴ مشرف باسلام ہوئے تے نیز حمد صدیقی میں جب منکرین فتم نیوت کے خلاف ظیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق نے علم جماد بلند کیا تو حضرت زید لے بمامہ کے مقام پر مسیلہ کذاب کے خلاف جنگ الاتے ہوئے جام شمادت توش کیا۔ حضرت عمر فرما ایکرتے۔

آنِي مَنَعَفِيٰ إِلَى الْحُمْلَيْنِي اَشَكَهُ مَّيْنِي وَالْمُشَّهِدَ فَيَلِي وَالْمُشَّهِدَ فَيْلِي وَ حَرِنَ عَلَيْهِ خُرْنَا شَوِيْدًا

"ميرا به الله دو نبكوں ميں جو كے سيقت لے مماجو سے پہلے اس نے اسلام قبل كيا ورجو سے پہلے شرف شماوت حاصل كيا آپ كوان كي وفات ير مضعه و كو بوا۔ "

علامہ ابن بہشام فرائے ہے کہ حضرت حمر جب قباب نے قائدان کے واسرے افراد میں بھی جرت کر کے ان کے دوسرے افراد میں بھی جرت کر کے ان کے باس بھی جائے۔ ان میں ان کے بعائی تربیان شطاب، مروو حبداللہ فرز ندان مراق بن معرد آپ کے وال افتحال بن حذافہ سمی آپ کے بسول سعید بن زید نیزواقد بن عبداللہ تین عبداللہ تین انی خولی رضی اللہ منم (۱)

ويكرمهاجرين اولين

ان معزات کی اجرت کے بعد ممایرین کی آمد کا آن بنده کیا جس دفت می کوموقع ملا۔ وہ کمہ چموڑ کر یٹرب رواند ہو بالا۔ الم بخاری، معزمت براء بن عازب رمنی اللہ عدے روایت کرتے ہیں۔

> ٵۊٙڷڡۜڹٛ قَيِه مَعَلَيْكَا مُصْعَبِّ بْنُ عُمَيْرِ وَابْنَ أَمِّ مَكُمُّوْمِ وَ كَانَا يَقُهُ انِ النَّاسَ فَهَدِهُ مِيلَالَ وَمَعُنَّ وَعَمَّادُ بُنُ يَالِيهِ، ثُمَّ قَيْمَ عُمَّمُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ نَعْرًا مِنْ اَضَعَادِ النِّي صَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَمَكَمَّهُ.

"مب سے سلے ہمارے پال مصحب بن عمیر لور عبداللہ بن ام کھوم تشریف لائے وہ لوگوں کو قرآن کر یم کی تعلیم دیے تھے پھر صفات بلال، معد، عمل بن اسم اجرت کر کے ہماد سے بال مہنچ پھر صفرت عمرین المحطاب

۱ . ميرت ابن بشام . جلد ۲ . صفحه ۸۸ و ميرت اين کثير جلد ۲ . صفح ۲۲۳

بیں محلبہ کرام کی معیت میں وہاں تحریف نے آئے۔ " ( ۱ )

اس سے معلوم ہوا کہ معترت سعدین الی وقاص اور معرت طلح بن مبیداللہ بھی ہماجرین ساجمین جی سے تقدور حست مام صلی اللہ علیہ و آلدوسلم کی بارب تشریف آوری سے پہلے مہال بین محصر ہے۔

## انجرت مبيب

صبیب کا مسلی وطن در یائے وجلہ یا قرات کے ساحل پر واقع ایک محاول تھاجب دی لکنکر اس ملاقد برج ملل لوائس بتلى قيدى بنالياس وقت يدكمن تصرومون في العيل بؤ كلب كے كمي مخص كے اللہ قروشت كرويان اقسى لے كرمكه ؟ ياعبدالله بن جدمان فيانسي اس مختص سے ترید الور آزاد کردیا۔ آپ کے کسٹ تل مائش اختیار کرلی لورجب نبی کریم علیہ العلاة والمتليم مبعوث بوسة وحنود كوست مهارك يراسلام كالمصحى اور مسلمان بوشح جمرين يامرور ميسب ووتول في ايك روزاسلام تول كيا. أيك ون حضرت قاروق احتم في اس سے ہو جھاک میب تمار الز کاوے میں پر تم نے اپنی کنیت کول رکونی ہے۔ آپ نے جواب دیاک مرے آتا کاکرم ہے۔ میرے آتا ہے خودمیری کنیت ابو یکی رکھی ہے۔ ان کی ذبان ش بمت زياده جميت حتى حربي لجديش حربي الغاظ كالمح تتناه نس كر يحته تقرطبعت ص بلال عرامت نقى - ان كى عريفات ياول س سركار دومالم مسلى الفرطيد والدوسلم بحت محقوظ ہوتے ایک روز ان کی ایک آتھ و کمتی تھی کہتے ہیں میں اس حامت میں خدمت اقدیں ہیں حاضر ہوا حضور نے مجوری اور دوئی میرے سائے رکی س مجوری کھانے لگ سر کارنے قرمایا که مهیب تماری آنکه جی د کمتی ہے اور پارتم مجورین کھنرہے ہو۔ عرض کی میں دوسری مج اكدى طرف الاس كمار إبون - حضور عليه المعلوة والسلام يدس كر بست محلوظ بوت اور تعبهم فرهایا۔ ( ۴)

میب کے کم من کا دوار شروع کیاہ بہت چا۔ اور ان کا شہر کم کے مادار آجرول میں ہونے لگار مک سے مادار آجرول میں ہونے لگار حمت عالم سلی اند علیہ و آل وسلم جب کم سے اجرت کر کے جلے محد تو دل بعض ہوئے اور ان کا انداز اور کیا کہ دجی جاکر ہوئے اور ان کا انداز اور کیا کہ دجی جاکر ہوئے اور انداز کیا کہ دجی جاکر اور کیا کہ دجی جاکر ہوئے گئے کی کی میلو آرام قبی آ باتھا۔ آخر فرادہ کیا کہ دجی جاکر اور کیا کہ دجی جاکر ہوئے گئے کہ دور کیا کہ دجی جاکر کیا کہ دجی جاکر ہوئے گئے کہ دور کیا کہ دور کیا

ا - ميرست اين كثير. جلد ٣. صلى ٢٧٢

۲- برت طبي جلدا، سخديه ۱۱،۸۱۲

بیس جمال سرور عالم کامسر جمال، جمال افروز رہتاہے کہ ہے دخصت ہوئے لیے تو آل کہ کو پت چل گیا۔ چند توجوانوں نے آکر ان کا تھیراؤ کر لیاور انسس کیا۔

آئَيْتَنَا مُمْلُوْكَا مَعِيْرًا لِلْكَثِرُ مَالُكَ عِنْدُنَا وَلِكَفْتَ الْوَقْ فَيَلَفْتَ الْوَقْ فَيَلَفْتَ فَيُولِكَ وَتَغْيِيكَ وَاللهِ لَا يَكُونُ وَلِكَ -

"اب مهيب! بب تم يمال آئ تحقوة مفلس وقائل تضاور أيك تقير انسان تح يمال روكر تم في بيد بيشار ودلت كمائى ب اور معاشره بس يلند مقام عاصل كيا ب اب تم يمال عد لكنا جائج بواور لينا بال ومتاع مي اسين ساقد في جانا جائج بور بخدا اليابر كرنسي بوگار"

معرت مبيب فيواب دي-

اَدَانَيْتُولُونَ جَعَلْتُ لَكُوْمَالِيْ وَنَعَلُونَ سَبِينِيْنَ ؟ "اكريش لينا مارا ال تمازے والے كر دوں وكيا يرتم جمع جلنے

انہوں نے کماہاں! آپ نے قربایا یہ لومیراسارا مال دستان۔ حسین بید مبارک ہو۔ مجھے مدرل جانان کی طرف جانے ہے۔ مدروکو۔

حضور سرور عام کو جب اے جان فکر مبیب کے اس بے مثال ایکر کی اطلاع می ۔ تواس در ور مرور عام کو جب اے اس میں میں اور حوصل افزائی فرمائی۔ در ور پرور اور دل نواز کا تانے بے فرماکر اسے غلام کوداو دی اور حوصل افزائی فرمائی۔

ڒڽػڞۿؽ۫ڹ؞ڗڽػڞۿێ<u>ڹ</u>

"بدائع كمايامسيب ليدانع كمايامبيب في (١)

صرات حمزه ، زیدین حاری ابو مرد اوران کامیامری قبایل کلوم بن برم کے معمان بے جو عمروین حوف کایمائل تھا۔ (۲)

حضرت زورین موام، این براہیوں کے ساتھ قباض شخصہ کے مقام پر منفد بن محمدین عقبہ کیاں آکر فمبرے حضرت طفراور مہیب بھرت کر کے مدینہ کی لیک اضافی بستی الشخ میں عبیب بن اساف کے بال آکر ازے۔ خبیب، بخارث بن خزدج کے بھائی تھے۔ (۳)

> ۱- میرت این بشام. جلد ۱. صلی ۸۹ ۲- میرت این بشام جلد ۲. مسلی ۹۰ ۳- میرت این بشام. جلد ۲. مسلی ۹۰

معرت مثان بن عفان نے معرت مان بن ابت شاعر بار کا نبوت کے بھائی اوس بن ابت کے اس رہائش افتیار کی۔

وہ مهاجرین جو تفاقتے بینی لل و میال کے اخیر جمرت کر کے آئے تھے۔ سب سعدی تویش کے پاس آکر فروکش ہوتے کیونکہ وہ خور بھی الل و میال کے جنبال سے آزاد تھے۔ (1)

## صحابہ کرام عیم ارضوان کی ججرت کے عوامل و محر کات

کن مال تک و صد عالمیان صلی افتد علیه و آلد وسلم کی تبلیل سرگر میل حرم مکد تک محدود
دین - بمان کے اصلی باشندے یا بابرے بمال آنے والے لوگ بی صفور کے قاطب تھے
لیکن دو دین ، جو صرف اہل مکہ یا جزیرہ و حرب کے کینوں کی تقدیم بدلنے کے لئے نہیں آ یا تھا۔
ملکہ جس نے سارے عالم انسانیت کو حقیدے اور عمل کی گراپیوں سے اٹال کر ہدائے کی
شاہراہ پر محسون کر ناتھا۔ زندگ کے قری، فطری اور عمل کوشوں کو لور حق سے منور کر ناتھا۔
وہ کی کر ایک تھے گوشہ میں محدود رکھا جا سکتا تھا۔ اس کی قطرت اسے تھور کے لئے وسیع
شاور میدالوں کی
ضرورت تھی۔

کمہ کریسوں نے اس نوت مظلی قدرتہ پہلا۔ بہائاس کے کوواس اوی ہوت کو قبول کرنے میں آیک قدموں میں اپنے ویدہ و دل فرش راہ کرتے اور اس وجوت کو قبول کرنے میں آیک ووسرے سے سبقت نے جائی کوشش کرتے۔ محل کے ان ایر حوں نے بیزی بدوروی سے اس دھوت کو فیکر اویا اور اس وائی صاوق کی راہ میں پٹیکن بن کر کھڑے ہو صحے۔ وہ سلیم الفسرے افراد جنہوں نے اس کل قوحید کو قبول کیا۔ الل کمہ نے ان پر ظلم و فیڈ دی انہ آکر وی ۔ الفسرے افراد جنہوں نے جاوہ من کے ان خوش بخت مسافروں پر بینا جزام کر ویا۔ ان کے فرکش ان کی سنم کیٹیوں نے جاوہ من کے ان خوش بخت مسافروں پر بینا جزام کر ویا۔ ان کے فرکش جفاع میں ظلم و حم کے جفتے تیم تھے۔ انہوں نے این بند گان خدام خوب دل کھول کر آزمائے۔ جفاع میں ظلم و حم کے جفتے تیم تھے۔ انہوں نے این بند گان خدام خود رائے والی ملک کا ت اور جفود رائے فاتدائی وجابت و سیادت کے ان کی وست ور از بول سے مستقی شرقی ۔ ان کا ایم صلی اند طبہ و آلہ و سیادت کے ان کی وست ور از بول سے مستقی شرقی ۔ ان کا ایم صلی اند طبہ و آلہ و مائی و میا۔ جبیب د ب العالمین صلی اند طبہ و تقدین شران میں کر حائن ہو گیا۔ جبیب د ب العالمین صلی اند طبہ سے مستقی شرقی ۔ ان کا ایم صلی اند طبہ سے مستقی شرفی کی در ان کی و سب در از بول سے مستقی شرقی ۔ ان کا ایم صلی اند طبہ سے العالمین صلی اند طبہ سے مستقی شرفی سے اسام میں اند میں بی میں شران میں کر حائن ہو گیا۔ جبیب د ب ان کا ایم صلی میں میں بی کین اس کی در ان کی و سب در از بول سے مستقی شرفی سے اس کی در اندوں کی در سب در از بول سے مستقی شرفید کی در اندوں کی در سب در از بول سے مستقی شرفید کی کی در سب اسام میں در اندوں کی در اندوں کی در سب اسام میں در اندوں کی در اندوں

اب ميرت فان بشام، جارج ملى ١٧

حضرت جعفررض الله عدرت جبائی کے دربارش الله بارکت انتقاب کے فدو خال وضاحت سے بیان کے جس سے نبی آکرم کی غادمی نے الہمیں بالا بال کر دیا تھا۔ توان کی تقریبی ار آگیزی کا بیر عالم تھا کہ دربارش حاضرر نبسون اور پاور ہوں کے علاقہ خود بادشاہ کی آئیسیں بجی احکیار ہوسکی ۔ نہ صرف نبیاشی اور اس کے متعدد درباری طقہ کوش اسلام ہو سے باکہ الل کہ کاجو وفر مسلمان صاحرین کو جبشہ سے نکال باہر کرنے کا مشن لے کر دبال کیا تھا۔ اس کا مربر او حمروین عاص بھی متاثر ہوئے اللے میں اور برخس بیان سے متاثر ہوئے اللے میں کا ایک میں میں کہ کا ایک کی دان کے کا مشن کے کر دبال کی کان سے کلمہ حق کا آلیک شاملہان درویشوں کو دکار کرنے کے دانویز حسن بیان سے متاثر ہوئے النجر نہ دو سکا۔ وہ گیا گیا۔ ان کا میں کہ کا کہ حق کا آلیک میں کو بھی گھائل کر گیا۔

طامداتان مبدالبر " الاستياب " من كلية بن-

إِنَّهُ لَهُ رَيِّ إِنَّ مِنْ أَرْضِ الْمُبْتَدَةِ إِلَّا مُعْتَقِدًا إِلَّا الْمُسْتَدِمِ

" العنى عمروين عاص جب مبشك مرزين من واليس آئے۔ تون كاول

اسلام کی حقامیت کونسیم کرچکا تھا۔ "

اس کی دیدر ہوئی کر ایک روز عمالی نے عمروین العاص کوایت پاس بلا یا اور اشیم کما۔
یَاعَمْهُو، کَیُفَ یَعَنْ بُ عَنْكَ اَعْرُ ایْنِ عَبِمْكَ ؟ فَوَاللّٰهِ إِنَّهُ
مَرُ اَنْهِ عَنْكَ اَعْرُ ایْنِ عَبِمْكَ ؟ فَوَاللّٰهِ إِنَّهُ
مَرْ اللّٰهِ حَقَالًا ،

"اے عمرو! تھے ہے اپنے بھازاد کی حقیقت کیے تخلی ری بخداوہ اللہ کے سے مول ہیں۔"

عروسة ازراه جرت تجاثى سے پوچھا۔

اَنْتَ نَقُولُ دُلِكَ

" اے نجائی! تم بھیان کی نیوت کو تسلیم کرتے ہو۔ "

> عُرَبَة مِن مِن مِن مِن مَهَا مِرْ إِلَى النّبِي مَثَلَ اللّهُ مَنْهِ وَسَدُو عَالَمُ لَمْ مَثِلَ مَن مَرَ وَالصّرِمِيمُ إِنْهُ قَدِهِ مُمْ لِللّهُ عَلَى رَسُولِ الله مَنْ اللهُ مَلْيُر وَسَلْوَ فِي صَفّى سَنَةَ ثَمَّانِ فَبَلَ الْفَتْمِ بِيتُ رَائِهُ وَهُو وَخَوْلِهُ بُنَ الْوَالِيْهِ وَعُثْمَانَ بُنِ طَلْعَة وَكَانَ هَمَ بِالْإِثْبَالِ إِلَى رَسُولِ اللهِ مَنْ الْمُنْهَ وَسُلُو فَيْ مِنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

مار مورن ماس نے تباقی کے اللہ پر اسلام لیل کیا جب کروہ مبائد میں تھے۔ "

مرابر من مبشر كى بيرت كى بوكونا كول يركات خابر بوكس ان كاخلامد آب في الاحد قريلار اور اكر ان كى بيرت كى صرف كى ايك بركت بول كد عمرون العاس بيس بابندروز كار مضيت فاسلام قبول كرالياتوبد بهي بجو كم ندمتي-

جب الله تعالی نے کمہ ہے اڑھائی تین سو کیل دور بیڑب نای آیک بہتی کے کینوں کے داوں بی اسلام کی عبت ڈال دی۔ اور سٹرے زاکد افی دفا نے ایام تشریق بیس منی کی آیک گھائی کے دامن جی نصف شب کے بعدا نے آ قاعلیہ العملاق والسلام کی بیعت کی اور ہر و شمن سے اپنے آ قاعلیہ العملاق والسلام کی بیعت کی اور ہر و شمن سے اپنے آ قاکا وقاع کرنے کے لئے جان ومال کی بازی لگا دینے کا محمد کیا توکہ کے شم رسیدہ مسلمانوں کو آیک نئی بناہ گاہ مل گئی۔ جہاں وہ عزت و آ رام ہے اسلام کے بتائے ہوئے مطریقت کے مطابق ہوئے کا ملم طریقت کے مطابق زندگی بسر کر سکتے تھے۔ الل مکہ کو جب بیڑب والوں کے مسلمان ہونے کا ملم بوا تو یہ خبران پر کیل بن کر گری اور مسلم توں پر انسوں نے جبر وتشد دکی معم از مرتوبوی تیزی ہوئے تا ہوئے ہوئے گئی جبر کرتے کہ اجبر ت کرنے کی اجباز ت طلب کی۔ حضور علیہ العملاء والمام اللہ تعالی کے اون کے بغیر کوئی قیرم ضمی اٹھائے تھے چند روز سکوت انتیار مالی العملاء والمام اللہ تعالی کے اون کے بغیر کوئی قیرم ضمی اٹھائے تھے چند روز سکوت انتیار فرایا۔ ایک روز حضور مشکراتے ہوئے صحاب کے پس تشریف لیے آ کا دور توکوت انتیار میں اٹھائے۔ آ کے اور قرایا۔ ایک روز حضور مشکراتے ہوئے محاب کے پس تشریف لیے آ کا دارود میں جھے جایا گیا ہے کہ تمہارا متام جبرت بیڑ ہوئی جبر حضف اجبرت کا ارادہ میں ابھائے۔ "

الدائدين كالرف محلب يجرت كا آعذ موا- جس كي تفعيلات آب يك الاحدكر يطيي-

ر حمت عالم صلی الله تعالی علیه و آله و سلم کی بجرت کی وجوبات اور حکمتیں حضرت عادر الله و سلم کی بجرت کی وجوبات اور حکمتیں حضرت عادر انبال، سرکار دوعالم ملی الله علیه و آله و سلم کی بجرت کے اسباب و علل بیان کرتے ہوئے وقاد اور س

عقد قومیت مسلم میشود

از وطن آقائے یا ججرت نمود

الدے آقاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وطن سے اجرت فراکر
سلمان قومیت کے عقدہ کی کرہ کھول دی۔
حکمتی کی فیت کی قورو

یر اساس کارڈ تھیر کرو
حضور کی حکمت تھیر کرو

آز بخش بائے آن سلفان ویں مہر ما شد ہمد روئے نشن مہر ما شد ہمد روئے نشن بیاں کے کان ملزی روئے ذشن بیاں کے کان کے طفیل ماری روئے ذشن بیاں کے کہ وین کے اس باد شاہ کی جو دو ساتا کے طفیل ماری روئے ذشن بیاری مہربنادی میں۔

آنکه ور قرآن خدا او را ستوو آنکه حفظ جان او موهود یود وه ذات اقدی جس کی تعریف انڈرتعالی نے قرآن کریم می فرمائی ہے اور اس کی جان کی حفاظت کا وعدہ فرایا ہے۔

وشمال بدست و یا از اسبتش ارده برت از فلوه فلوه فلوش ال کی ایبت سے وظمن ہروفت بدست و پار ہے تھے۔ اور جس کی فطرت کے دید ہے۔ ان پر لرده طاری رہتا تھا۔ پس چوا از مسکن آبا گریجت؟ تو گمال واری کہ از اعداء کر یخت؟

بایں ہمہ حضور نے اپنے آبائی ولمن سے کیوں رخت سفریا ہوجا۔ تیم اب ممان ہے کہ حضور دشنوں سکہ ٹونسسے اور کر بھاگ محے۔

قعه سمویاں حق زما پوشیدہ ایم معنی جرت ناط ضمیدہ ایم اجرت کاواقت بیان کرنے والوں نے حق کوہم سے چمیالیا ہے اور جرت کا

قلامتی مجاہے۔ (۱)

اس نے یہ کمان کرتا سراس خلط ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی طیہ و آلہ وسلم نے وشمنوں کے خوف اور ڈرے کے کوچھوڑا اور وہاں سے بہت دور بیڑب کی آیک ایستی بیں ایامت کریں ہو گئے۔ جس کا اللہ محافظ ہو۔ جس کا اللہ عد گار ہو۔ اس کو کسی دشمن کا کیا خوف ہو سکتا ہے اور یزے سے بڑا دشمن اسے کیا گزند پھیا سکتا ہے۔

حنبود عليه العسلؤة والسلامى تيره سالدكى زندكى كابرون حنيدى بباورى لور فجاحت م شلد عادل ہے۔ اس عرمہ بمل تبلغ اسلام کے سلسلد میں صنور کے بزاروں زہرہ کواز مشكلات كاماسماكيا. ليكن برموقع يرحنيه طيرالصلوة والسلام في السي فياهد واستقام، كا مظاہرہ کیاکہ و حمن ہی اعمشت بر عدال رہ جاتے۔ ان کے بغض و مناو کے اسلحہ خاند عمل کون سا ایا صلک بتمیز تھا بوانسوں نے باوی برحل کے خلاف نہ آزمایا بو۔ مکدی سنگلغ واویال موں باطانف کے کوچہ دیا: اور شعب الی طالب می محصوری کے عمن سال موں باحرم کعید کا كوئي كوشد راء حق كاس مسافر كاقدم مجى تسين يسلاحيل توحيد كاب واي مشكل ترين ملات میں ہی ای حرل ے میں برتان دیس ہوا۔ رحست عام ملی اللہ طیہ والدوسلم ک بجرت كى دجه يد تقى كد كمد كما اول ين جمال كفرو شرك كے على ول اور منظد ل ي ستارون كو بلادستي ماصل هي دبال وحوت توحيد كافيرير اور تسيل جوسكا تفا- خاراني يرتري كابحوت جل مرول يرسوار ففاوبال اسلامي مساولت كانظرير كيوكر نشود تما بإسكاففار جمال ووأستداود طاقت كى تؤت ك ياعث متحت انسانى كى سارى تدرس يالى موتى راى تحيى دالى اساعى عدل واحدان کے اصواوں کو کو تکریڈ ہے الی حاصل ہو سحق تھی۔ جمال مرمایہ وارائٹ فلام کی جرہ وسترن نے سارے معاشرہ کو فریب وامیردوطبقوں علی تختیم کر دیاہو۔ وہال اسلام کے كريكند ادر فياضك فكام معيشت يرعمل كيوكر ممكن تحار جمل برعض اسيط فبيلركي قوست و طانت كي بل يوت يربر ظلم روار كمتابور وبال اسلامي انسان ك بزك تقام كري كرهملي جاسه بهما إجاسكات حلى فريول اورزي وسنول كوستالاور لونا ساوت كي نشاني مورجمال ے خواری اور قمذ بازی، دوات و ثروت کی علامت ہو، جمال قبق و اور کا ار تاب حمول خار الول كے لوجواؤل كامحوب ترين مختل ہو جال فيركر جوران كے كرول ي جندے جمولتے ہوں وہاں اسلام کے اخلاقی، معاشی، معاشر آل اور انسانیت برور نظام حیات کاخلو کیو تکر مکن تھا۔

مں کے ضروری تھا کہ رہبر اور ح انسانی آیک ایسے مقام کو اچی رہائش کے لئے اختیار کرے جمال کی آزاد فعدا میں اسلام اپنے تمام معائد ، قوانین ، اخلاقی ضوامید اور سیاسی عاد لاند اصولوں کو باسانی خذ کر نکے۔

## نی رحمت کی ہجرت کے فوری محر کات

مر کار دوعالم صلی انڈ علیہ د آلہ دسلم کے علاد دمرف معنرت ابو یکر اور معنرت علی مرتشی رمنی انڈ منما باقی رہ گئے ہے دونوں حضور کی خاص بدایت کے مطابق رک گئے تھے۔ معنرت صدیق اکبر جرت کرنے کی اجازت طلب کرنے تو صنور قرمادیتے۔

سار شادس کر آپ کے دل میں یہ امیر بردا ہوتی کہ شاید دور نی سفر سر کار دوعالم خور ہوں۔ بادد خریب دب اواسلمان جو کفار کے چنگل میں مینے ہوئے تھے۔ اس لئے اجرت سے حقد در تھے۔

مسلمانول کی اس ایشا می جمرت ہے گفار مکہ کو طرح طرح سے شدید تنظرات کا احساس
ہونے لگا۔ انہیں یہ خیال مجس سے نیا کہ کسیں نی کرتم بھی یہاں سند ترک وطن کر کیا ہے
ماتھیوں کے پاس نہ بخی جائیں اگر ایسا ہواتو تین حکن ہے کہ پکد حرصہ بعدوہ مکہ پر وحاوا ہول
ویں اور ان کا بچوم اٹال ویس اس سے وشرکہ حلات ان کے قابو سے باہر ہو جائیں انہیں کوئی
فیملہ کن قدم افعاتا چاہئے۔ باہی مشاورت کے لئے انہوں نے تمام قبیلوں کے مرد کا در دہ
اور ذیم ک لوگوں کو داوالندوہ میں ترح ہوئے کی وحوت دی اس جلس مشاورت میں شرک
ہوئے دائوں کے لئے ضروری آفاکہ وہ کسی قربشی قبیلہ کے فرد ہوں اور ان کی حمری چالیس
مال سے خیاوز ہوں۔ ان آبود سے صرف اور جنس کو مشخی رکھا کیا تھا۔ کو کہ اسماام اور بوقیم
مال سے خیاوز ہوں۔ ان آبود سے صرف اور جنس کو مشخی رکھا گیا تھا۔ کو کہ اسماام اور بوقیم
مال سے خیاوز ہوں۔ ان آبود سے مرف اور جنس کی عداوت سب سے ہو حمی ہوئی تھی اور وہ اپنے
ماسلام صلی اللہ تعدالی علیہ و آلہ و سلم سے اس کی عداوت سب سے ہو حمی ہوئی تھی اور وہ اپنے
معروف تھا۔ وہ آلہ و سلم سے اس کی عداوت سب سے ہو حمی ہوئی تھی اور وہ اپنے
معروف تھا۔ وہ آلہ وہ اس کے دہ اور ان تھی۔ کین اسے اس مجلس جی سے معروف تھا۔ وہ آگر چہ اس وہ ت
کس تھا۔ ایسی اس کی ذائر حسی بھی پوری طرح حس انزی تھی۔ لیس اسے اس مجلس جی اس کی ایسان میں شرکت

علامہ این بشام نے اس مجلس شوری میں شریک ہونے والوں کے اساء اور ال ك قبائل ك عام تعميل م تحريد كي يي-شرکت کرنے والوں کے نام نام قبيله عتبدين دبيدر شيبرين دبييد الوسغيان بن حرب ين عيد ش = منتهمين عدى - جسرين مطعم - حرث دين عامرين لوقل يۇنۇنلىك مىدىمناف = بنى عبدالدارين قصى = نعرين حارث بن كلده الإنتخرى بن بشام - زمعدين اسووين مطلب اور تعيم بن حرام يني استدين عيد العزي = ايو جهل بن بشام يتي فخنوم = نعيد ومتبديسران مخاج ی سهم = = 2 اميرين فغف

ان کے علاوہ مجی چند آوی تھے۔ (۱)

کم کے کر گان بارال و بدہ اور زیرک او کول کی ایک کثیر تعداد اس مجلس می شرک ہوئی میں۔ اس لختے دن " بوم الرحم " کیام سے مشہور ہو گیا۔

جب بدلوگ وفرالندوہ میں داخل ہوئے گے توانہوں نے دروازہ پر لیک اجنی کو دیکھا جس نے رہیمی جد زیب تن کیا ہوا تھا۔ شکل وصورت وشع قلع لور لہاس سے کی تبیلہ کا رئیس معلوم ہو آتھا۔ انہوں نے اس سے ہو تھا "من الشیخ ۔" اے ہزرگ آپ کس تبیلہ کے مردار ہیں۔ حقیقت میں وہ الیس تعاج انسانی شکل میں وہاں کا موجود ہوا تھا۔ اس نے

يواب ريا\_

> ا - میرت بین بشام ، جلد ۳ ، صلی ۹۳ و میرت بین کثیر، جلد ۳ ، صلی ۴۳۵ ۲ - میرت این بشام ، جلد ۳ ، صلی ۹۳ ومیرت این کثیر، جند ۳ ، صلی ۹۳۵

انہوں نے کیا۔ آئے۔ تشریف نے آئے۔ چنانچہ دہ ان کے ہمرادان کے پریمینٹ باؤس میں داخل ہو کیاجب سب معززین کم جمع ہو کے تواصل موضوع پر کفتکو شروع ہوتی وہ کنے لگے۔

اس فض (حضور) کے حالات تہمارے ملت ہیں۔ ان کے ملاے ماتھی یڑب ہیں اور اپنے ماتھی یڑب ہیں اکتے ہوگئے ہوگئے ہیں جین مکن ہے کہ یہ خود بھی کی روز یمال سے چلے جائیں اور اپنے ماتھیوں سے جائیں۔ اگر یہ ہمارے قبضہ کے قو کوئی ہور شین کہ دوائی قوت جھوکر کے ہم پر حمل کر دیں الی وقت ہم بھو کر کے ہم پر حمل کر دیں الی وقت ہم بھو تیں کر سیس کے۔ ہمیں آجی اس خطرہ کے مقرب کے لئے کوئی تر ہر کر فی تر ہر کر فی تر ہوئے کر بیٹر کے اور مشورے ہوئے کہ ایو المنظمی بن ہشام کو باہوا۔ میری راست بیرے کہ المیس زنجروں میں جگڑ کر ایک مکان میں بیٹر کر دیا جائے۔ اس کو باہوا۔ میری راست بیرے کہ المیس زنجروں میں جگڑ کر ایک مکان میں بیٹر کر دیا جائے۔ اس کا دروازہ مقتل کر دیا جائے بھر میرے اس دن کا استخار کیا جائے جمی روز زمانہ ماشی کے شعراء زبیر، بابنہ و فیرہ کی طرح ان کی زعر گی میں بھی گی ہوجائے۔

بیان کردہ نجدی دئیں ہولا اور داران منا مان انگر پر آبی بررائے انگل انواور بے معنی بے اگر تم اے کی مکان میں قید کر کے دروازہ مقفل کردو کے قواس کے عقید معد مندوں کو اس کے قید معد مندوں کو اس کے قید معد کرکے وہ اس کے قید ہوئے کی اطلاع منی جائے گی وہ اپنی جان کی ہازی لگادیں گے۔ تم پر حملہ کرکے وہ ایس کے قید ہوئے کی اور تم ہاتھ ملے رہ جاؤ کے۔ اس لئے بیدرائے تعلما قاتل فور نسی ۔

حرید خور وخوش ہونے لگا۔ ابوالا مودر بیدین عمروالعامری، کینے نگا۔ میری رائے یہ ہے کہ ہم انہیں شریدر کروس اور اپنے علاقہ سے انہیں ہاہر تکال دیں پیر وہ جمال جائے جیکیں۔ ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اور ہم امن وسکون سے زندگی بسر کرسکیں ہے۔

اس سے وہتر کہ کوئی اور آوی اس رائے کے بارے میں اپنا ردھل ظاہر کرتا۔ ہے نہیں اس سے دیب نہ رہا جاسکا۔ وہ فور ابول افعا۔ کہ بہلی رائے کی طرح بررائے بھی لائین ہے۔ تم لوگ ان کی شرح بی کائی اور دلنشین بھاز الکام سے بخیر ہو۔ اگر تم انسی بھال سے تکال وو مے لوگ ان کی شیری کائی اور دلنشین بھاز الکام سے بخیر ہو۔ اگر تم انسی بھال سے تکال وو می دو سرے قبیلہ کے باس جاکر رہائش پذیر ہوجائیں گے۔ اور اپنی ول مور لینے والی گفتگو سے ان لوگول کو اپنا شیدائی اور کر وجہ سالیس کے۔ پھر ان کا افتکر جزار کے کرتم پر حملہ آور میوں کے کیاس وقت تم ان کار است روک سکو کے۔ جرگز نمیں کوئی اور تجویر سرے جو اس فتد کا میوں کے کیاس وقت تم ان کار است روک سکو کے۔ جرگز نمیں کوئی اور تجویر سرے جو اس فتد کا

تلع تم روے۔ ترماز اند مب او کوں نے الیس کی اس تجویزے انفاق کر تے ہوئے کا من ان کی لیفارے محفوظ ہوجائے۔ مب او کوں نے الیس کی اس تجویزے انفاق کرتے ہوئے دیے دیے کی اس دائے کو مسترد کر دیا۔ مجھ دیر بھر بحث جاری ری آخر میں ایو جمل افعا، اور کھنے لگا میرے و بحن میں ایک تجویز آئی ہے اس پر خود کرو۔ مدی محفل پر سنانا جما کیا۔ مب حاضرین اس کی تجویز سننے کے لئے مرایا کو ش بن محے۔ ابو جمل نے کما میری دائے ہے کہ۔

ٱن نَّا عُدُهُ وَنَ كُلِ قَبِيلَةٍ شَابًا فَتَى جَلِيدًا لَسِيبًا وَسِيطًا فِيْنَا - ثُمَّرَ مُعِلَى كُلَّ فَتَى مِنْهُ وْسَيْفًا صَابِعًا تُمَوَّعُ بِدُوالِيَهِ فَيْمَا بُرَهُ إِمَا مَنْهَا وَيَعِي وَابِي فَيْفَتُكُونَا فَتَسَرَّعُ عَمِينَهُ

" ہم ہر قبیلہ ہے ایک جوان چنی جو مماور ہو، عال نسب ہو، اپنے قبیلہ کا مردار ہو، پھر ان جی ہے ہرایک کو آیک تیز کھوار دیں، پھردہ سب مل کر یکبار کی محض واحد کی طرح ان ہے حملہ کر کے ان کو حمل کر دیں اور اس طرح اس معیبت ہے ہمیں راحت مل جائے گی۔ "

اس کی تھت اس نے بیان کی کہ جب ہر جبلہ قریش کا یک نای گرامی جوان ان کے آئی میں شریک ہو گاتوان کا خون تمام آبائل میں حششر ہوجائے گا۔ بنو ہاشم ملاے قبیلوں سے آق بھک و تت قصاص جبیں لے سیس سے۔ آخر کاروہ ویت لینے پر وضاحت ہوجائیں سے۔ اور ہم سب ل کر بیری آسانی سے این کی دیم عاوا کر ویں ہے۔ یہ سن کر جو نجری کا چرہ خوشی سے تمتم الفحالور کھنے لگا۔

ٱلْقَوْلُ مُنَاقَ إِلَّ الرَّمُولُ هٰذَ الرَّأَى لَا رَأَى غَيْرُهُ -

" مین تبویز وہ ہے جو اس فض نے کی اس کے ملاوہ اور کمی رائے کی ضرورت دیں۔ " (1)

سب مانٹرین نے اس کی ٹائید کی اور سب اس تجویزی منتل ہو کے ہوں یہ فے کر کے یہ جلس پر خواست ہو گئے۔ اوھر لنات و آئیل کے پرستاند محبوب خداکو قتل کرنے کی ساز شعبی کر رہے تھے۔ اوھر د ت محبر (فداوروقی و قلین) اپنے محبوب کا بال بھی پیکائے ہوئے کا اور فروا رہا تھا۔ کا کتاب کے خالق اور شنون کا کتاب کے در نے اپنا فیصلہ صاور قرواد یا اور جذر ہے۔

ا - ميرت اين اشام. جلد ۲. مني ۱۹۳ - ۱۹۹ و يكر كتب ميرت

جركن اجن اس كى اطلاع اسيخ حبيب كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كو پنجاوى -علامداین اسحاق فرماتے ہیں کدائ روز سے آست میار کہ نازل ہوئی۔ وَإِذْ يَمْكُونِكُ الَّذِينَ كُفُرُوا لِيُتَّبِتُونَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يُعَيِّرُ فِكَ وَيَمْكُورُنَ وَيَمْكُواللهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْلْكِرِينَ -

"اور یاد کروجب خفیہ تھیرس کررہے تھ آپ کےبارے میں دو لوگ جنهوں نے کفر کیا تھا ناکہ آپ کو تد کر دیں یا آپ کو شبید کر دیں یا آپ کو جلاوطن كردين ووميمي خنيه مديرين كررب تصاور للفدجمي خفيه مديرفروا رباتھااور الله تعالى سب سے بهتر تھيد تديركر تے والاہے۔"

(سورة الانفال. ٣٠)

الله تعالى في النه حبيب كرم صلى الله تعالى طبيه وسلم كو آئ رات يهال سے جرت كرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت جر کیل نے یہ عرض بھی کی کہ آج رات حضور اپنے بستر پر آرام ند فرائي -

الل كم أكرج حضور الورك خون كريات تهاين بالمنى بغض وعناد س مجور موكر انبول نے بیر حتی فیصلہ کر لیاتھا کہ وہ اس شع کو بچھا کے دم آبس مے۔ جس کی روپہلی کر نیس ان تمرکوں سے بر سر بیلا تھیں جن کے وہ مدیوں سے خوکر تھے۔ اس کے باوجود اپنے تیمتی زبورات اورجوا برات وغيره كى حفاهت كے لئے اگر كوئى امن ان كى نظاموں من جما تفاتروه بھى كى ذات كريم تنى جوان كى بدايت كے لئے اور عذاب الى سے ان كو يجے لئے كے رات رات بحرجاك كراور أنسوول كے دريا بمايماكر ان كى بداينداور مففرت كے لئے دعائي

ما تكى ريتى تنى - او سركم كو آج رات چمو ژكر يطي جلك اجازت ال كى ب. او سران خون كى ياسول كى الانول ك و عريد عوق بير - ان الانون سى بعى حدد بر آ جوا ضرورى ہے۔ جرت کر کے جانا بھی ہے۔ اس مربستار از کو اقتابونے سے بچانا بھی ہے۔ اور امانوں کو ان کے مالکوں تک پہنچا تاہمی ہے۔ اس کران بارة مدداری کو کس طرح تھا یا جائے۔ برایک كى امائت مع دسان مستاس كووائي ال جائ آكديد والمن يسليكي المرح وشنول كى اللهول عن میمی یا کیزه آدر اجلارے ۔ اس انتہائی مجبوری اور معقد دری کے باوجود مجمی اس دامن پر معمولی

سارمبر مجی ند سکنے یائے۔ ورند مطلع داست کاس نیرانظم کی روشتی کے برے می باروافتکوک

بدا ہو جائیں ہے۔ اگر سے منح رشد وہدایت گداد ہوجائے اوالندی بھی ہوئی مخلول دایت ک

روشی علاش کرنے پر کماں جائے گی۔ اس کے مرور عالم مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے مرور عالم مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے مرور عالم مسلی ایک شد بھر اللہ اللہ مسلم کے اور کھر میں اسلام کے بازوے تعییر حکن سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو بلا بالور فرما یا۔

اے قلی آئے مجھے کہ چموڑ کر چلے جانے کا تھم طلب آج بھرے ہمتر میری مہز چادر اوڑھ کر حمیس سونا ہو گاذراا عربیشہ نہ کرنا تعیس کوئی گڑھ تعیمی پھھا سکے گا۔

ٳڷٙؿۼ۫ڔؠڋۅؽۿۮٵۼٛڞڔؽٵڵڎڂڞؠڟڹٙۿۮٙؿ؞ؚ ڲؿؙڸڞٳڷؽڮۺٛػڴڴڴڴڋۿڋڝڹۿۿؙۄ؞

"میری یہ میز حقری جادر اور مے اواور آرام سے سوجاتی تمادے قریب
کولی ایسی جر میں آ سے گی جو حسیس ناپیندہو۔ " (۱)
سیدہ علی مرتعنی نے کسی او آل ترود کے بغیر حیل ارشاد کے لئے سرتسلیم فم کر دیا اس واقعہ
سیدہ علی مرتعنی نے کسی او آل ترود کے بغیر حیل ارشاد کے لئے سرتسلیم فم کر دیا اس واقعہ
سے بارے بھی سیدنا علی ارشاد فر بائے ہیں۔

وَقَيْتُ بِنَفْيِقَ مَنْ بَرَهُنَ وَلِمَالَةُ فِي وَمَن كَافَ بِالْبَيْنِ الْتَوْمِيْنِ وَبِالْجَبْرِ
" مِن فِي الْمَن فَي قربالى و عراس مستى كى حاصت كى بوان تمام لو كون عن المنشل به جنبول في وين سند و عراور حنول في الله الله كراور حليم كالواف كيار "
الله كري في كراور حليم كالواف كيار "
وَيُولُ اللهِ خَافَ أَنْ يَعْمَلُ وَاللهِ فَعَافَ أَدُواللَّولِ اللَّهِ مِنَافَاتُهُمْ مِنْ الْمُنْكِدِ

" وہ اللہ کار سول ہے جس کے فلاف انسوں نے کر کیالور اللہ توائی نے ہو 
یدی قدرت والا ہے اپنے رسول کو ان کے کر سے تجات وی۔ "
اس مارے پروکرام کا مقدریہ تھا کہ جب رات کو اللہ توائی کا محبوب اپنے کریم وقد ہے
رب کی حالات میں۔ پنے نیر وقائد مدتی اکبر کی معبت میں کہ سے ایجرت کر جائے توسید نا
طی مرتفتی وہ لٹائی ان کے الکوں تک ہنچاویں آکہ قیامت تک آلے والے ایون اور بیگالوں
پرواضح ہوجائے کہ میدنا محمد الصاول الامن کے لقب سے اس کے خطف ہواکہ وہ نازک ترین
لوات میں مجی ای شمان المات کا حق ہوں اواکر آلے۔

اب میرشدزیی دحالان، بلدا، منی ۲۰۱۳

## سفر ببجرت اور صديق اكبرر منى الله عنه

اولین سیرت نگارانام این اسحاق نکھتے ہیں۔ کہ معترت صدیق اکبرمکہ کے متمول آجر تھے۔ انہوں نے بدر گلو رسمات ہیں جمرت کرنے کی اجارت طلب کی۔ سر کار دوعالم صلی القد تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لَا تَعْمَلُ لَعَلَ اللّٰهُ يَجِعَلُ لَكَ صَالِمَهُمُ اللّٰهِ اللّٰهِ تَعْمَلُ اللّٰهُ يَجِعَلُ لَكَ صَالِمَهُمُ اللّٰهِ اللّٰهِ تَعْمَلُ عَلَى مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ تَعْمَلُ عَلَى مَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِي الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ا

كولَى رفيق سفرينا و ٢٠٠٠ \*\*

حضور کے اس ارشاد سے سے دل بیں بید امید پیدا ہوگی کہ شابداس سفر میں سرکاری
معیت نصب ہو جائے۔ آپ نے دد او تخیاں فیرا خرید میں ان کوچر نے کے لئے دو سری
او نظیوں کے ساتھ جگل میں نہ جیسے بلکہ انہیں گھر باندہ لیا دہیں ان کے جارے و فیرہ کا
مدوبست فرائے۔ کیا معلوم کس وقت جرت کر نے کا سم لے۔ اس وقت یہ او تئیاں پاس
مول ماکہ فیرا تھیل از شاد ہو او نظیوں کو باہر سے مگلوائے میں بھی یہ فیرنہ ہو۔

ام المؤمنين وعفرت عائشہ صدیقہ رضی القہ عنداے مردی ہے کہ حضور پر اور کا یہ معمول تھ

کہ دان بھی ایک بار ہمارے گھر ضرور تشریف لاتے بھی منج سویرے اور بھی شام کے وقت۔
جس روز حضور کو جرت کا ازن دا۔ اس روز خلاف معمول دو پر کے وقت تشریف لے آئے محمول مو پر کے وقت تشریف لے آئے محمول ہوں ہرکے وقت تشریف لے آئے اور کھا تو کہ گئے آئے کوئی خاص بیات ہے۔ حضور اس وقت تشریف لارے ہیں۔ حضور نے ہمارے کھر جس قدم رخیر فرد یا صدیق اکبرائی اس وقت تشریف لارے ہیں۔ حضور نے ہمارے کھر جس قدم رخیر فرد یا صدیق اکبرائی الله پائی سے جسمین ہوں گئے ہیں۔ حضور نے ہمارے کھر جس قدم رخیر فرد یا صدیق اکبرائی جائے ہیں کو استرادت فرماہوت کے حضور نے فرمایا سے کو اس کو اللہ دو۔ آیک دارکی بات کرنا ہے۔ آپ نے عرض کی یارسول اللہ بمال صرف آپ کی دونوں غلام زاد یال عاشہ اور اساء جس اور کوئی شیس۔ میرے مال باپ حضور بے قربان ہوں کیا معادر ہے۔ حضور نے فرمایا۔

 یہ مردوس کر معرت صدیق کی آگھوں سے فرط مسرت سے آنسو لیک بڑے معرت عائشہ فرماتی ہیں۔ عائشہ فرماتی ہیں۔

قُوَاللهِ مَا مَنْعُرُ لَ قَطُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ آنَ آخَدُ اليَّهُ وَلَ

" بخدا ایجے آج کے دن سے پہلے یہ معلوم نہ تھا کہ خرش کے موقع پر بھی کو اُن سے پہلے یہ معلوم نہ تھا کہ خرش کے موقع پر بھی کو اُن و آب میں ایک کہ شی ایک معراد نے جانے کی خوش خبری دیکھا جب مرکار نے انہیں ایک جمراد نے جانے کی خوش خبری سے توازا۔ " (ا)

پیرعرض کی یا نبی افتد۔ اس سفر کے لئے سید دواو نظیاں جس نے تیار کر رکھی ہیں۔ "
سفر جس دار و کھانے کے لئے حیداللہ بن آریق کو اجرت پر مقرر کیا کیا ہیدی الدیل بن مجرک ماتوں کا دواوں کا فرد تھا۔ اس کی مال بنی سم بن حمرد کے تبییل سے تھی۔ مید ودنوں سوار یال اس کے حوالے کر دی حمی لودا سے بنادیا کیا کہ قلال وان، قلال وقت مقلال جگہ ان کو الے کر حاضر بوجائے۔

آپ نے اپنی تغیر جی بید واقعہ بوی تغییل ہے تھم بند فرمایا ہے۔ حضرت اہم کی عبدت جون کی قول ہدید قارئین کر آ ہوں اس کے بعد اس کا سلیس ترجمہ پیش کروں گا۔ اگر کوئی طالب حق ہر قسم کے تعقیدت سے بالاتر ہوکر ضلوص نیت سے اس کا مطالعہ کرے گا تو یقیناً آئینہ ول پر جی ہوئی غلد فنمیوں کی کروو فیلر چھٹ جائے گی اور حقیقت کارٹ زب ب

المام ذکور کی تغییر کے جس نسخہ سے یہ اقتباس نقل کر رہا ہوں وہ نسو سلطان نامرالدین

قاچاروالی ایران کے عمد مکومت بی شران بی چھپالور شائع ہوااس کے آخری صفی پر سال عباحت ۲۴۸ احدر قم ہے۔

آگرچہ اس افتبال بین قدرے طوالت ہے لیکن اس کی ایمیت کے فیش تظر امید ہے الکر تمار کریں گے۔ بین اس کاہر جملہ الگ الک تعموں گا۔ بھراس کے بیچ اس کاسیس ترجمہ تحریر کرون گا۔ آگر ہم مردعے والا آسانی سے اس کامطاب بھے بیکا اس کامطاب بھے سے دالا آسانی سے اس کامطاب بھے سکے۔

غَيَانَ اللَّهُ تَعَالَى أَوْخَى الَّذِي "الله تعالى في تم كريم كى طرف به وفى فرمائى - " يَا عُمَّتُكُ إِنَّ الْعَرِلِيَّ أَلْهُ عَلَى يَقْمَءُ عَلَيْكَ السَّلَامَ

" جرئيل في مرض كى - يا محمد الله تعلل جوسب سے اعلى وير ترب وہ آپ كوسوم فراتا ہے - "

ۅۜؽڡؙٞۯڷڵڬٳڹۜٲڹٵڿۿڸڗۜڡڵڵؖڣۣؽ ڡۜڐۮڹڒؙڒٵؽڔؽؽڎؽٷٙؿؙڡؙٞؿؙڵڰ

"الله تعالى آپ كوفرانا ہے كدايوجه ل اور قريش كر كيموں نے آپ كو كان كر كيموں نے آپ كو كان كر كيموں نے آپ كو كان

وَامَوْكَ آنَ تَبَيِّتَ عَلِيَّا فِيْ مَوْضِوكَ وَقَالَ لَكَ إِنَّ مَنْزِلْتُهُ مَنْزِلَةُ إِسْعَاقَ الدَّرِيْمِ وَرِيْرِالْرَاهِ يُوَالْوَلِيْلِ عَبْعَلُ لَفْسَهُ الدَّرِيْمِ وَرِيْرَالْرَاهِ يُوَالْوَلِيْلِ عَبْعَلُ لَفْسَهُ لِلنَّهِ سِكَ فِدَاءً وَرُوْحَهُ لِرُوْحِالَ وَعِلْدَ وَكَاءً

"الله تعالى في آپ كو تكم و ياب كه آج رات الني يسترير حضرت على كو موائد الني يسترير حضرت على كو موائير الله تعالى في الني الله تعالى في الني الله تعالى في الني تعالى في الني معالى في الني معالى في الني عضرت البرائيم عليل سے تعاملى في الني عشرت البرائيم عليل سے تعاملى في الني الله من كو آپ كي والت برفداكر و يا بهاور الني مورج سے آپ كي حقاقات كى ب

وَآمَرُكَ أَنَّ تَنْتَمُّ مَنَ الْمَالِكُ لِمَا اللهِ فَالْمَالِكُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَلّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلّه وَالله وَالله وَالله و

ا - ذيح كون تما اللحيل إآلي؟ مد بحث المية مقام ير الاحقد كري-

وَتَعَادُوكَ كَانَ فِي الْجُنَّةِ مِنْ رُفَتَاءِكَ وَفِي غُرُولَاتِهَا مِنْ خُلَصَاءِكَ وَفِي غُرُولَاتِهَا مِنْ خُلَصَاءِكَ

نیز آپ کواند تعلانے تھے دیا ہے کہ اس سفر شرا ابو کر کو آپ ہے ماتھ لے جائیں اگر اس نے آپ کی دلجوئی کی۔ آپ کی ددکی۔ آپ کی تقویت کا باحث بنا۔ آپ دعدے لور آپ عقد پر جواس نے آپ کے ماتھ کیاہے علیت قدم رہا تو وہ جنت میں آپ کے رفتاہ میں سے ہوگا اور جنت کے کروں میں آپ کے پر خلوص احباب سے ہوگا۔ "

> نَقَالَ رَسُولُ اللهِ لَعَيْقِ آرَضِيْتَ آنَ أَطَلَبَ فَلَا أُوْجَدُ وَتُوْجَدُ فَلَعَلَمُ أَنْ يُبَادِ مَالَيْكَ

> > المنال يتنكرك

> عَالَ بَلْي يَارَسُولَ اللهِ يَفِينِيتُ أَنْ تَكُلُونَ مُعَتِى لِرُدِّمِكَ رَقَارُزُلِقْسِى لِنَفْسِلَ إِنْفُرِساكَ فِنَااءً

" ال يارسول الله! شلال بات يردانى بول كه ميرى روئ حضورك روح مضورك روح مضورك دوح مبارك مول كه ميرى روح حضورك و وح مبارك مول مبارك من المنتوع المنتوع المنتوع المنتوع المنتوع النابع و منتوع المنتوع ال

کیا ہیں زندگی ہے بجراس کے عبت کر سکتا ہوں کدوہ حضور کی خدمت ہیں گزرے حضور کے اوامر و ٹوائی کی بجا آوری ہی صرف ہو حضور کے دوسٹوں کی محبت احباب کی ضرب ،اور آپ کے دشمنوں سے جماد کرنے مى بيت بائد - آگر به امور نه بوت توش ليك لو كے لئے بحى اس ونا مى ذىد د جالاندند كر آ- "

> فَا تَبْلَ رَسُولُ اللهِ عَنى تَبِنِ وَ قَالَ لَدَيَا أَبُاهَمَ مَن عَن قَرْهَ عَلَى كَلَا مِلْكَ هَذَ النَّكَ كَالُونَ بِاللَّوْمِ الْحَفُونِ وَكُرَءُ وَاعَلَى مَا آهَنَ اللّهَ لَكَ مِنْ تُزَامِ إِلَى وَإِلْكُونِ مَا لَكُ يَسْمَعُر بِمِثْلِهِ السَّلَ مِعُونَ وَلا رَأَى وَمُلاَ أَنْ عَمَالُهُ الزَّاءُ وْنَ وَلا خَطَرَهِ شَلْهُ بِبَالِى النَّمَةُ كُورَى وَلا رَأَى وَمُلاَ الْمَتَعَلِّمِ وَنَى وَلا رَأَى وَلا مَنْ اللهَ السَّلَا عَلَى المُتَعَلِّمِ وَنَى وَلا رَأَى وَلا مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المَن اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

" گاررسول الله صلی الله تعالی طید و سلم سیدنا علی کی طرف المتحت بوئ اور فرایا - اے ابوائس! تیرے اس کام کی تصدیق لوح محفوظ کے مؤکلین نے کی ہے اور انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے جو گواب دار القرار عمد اللہ تعالی نے تمہدے لئے تار کردکھا ہے اس کی خش نہ کسی من کی اور نہ و کیمی نہ کسی کے ذہاں جس اس کا تصویر آیا۔ "

یماں مک وہ منظر بیان کی می ہے جور مت مالم ملی افتہ تعلی علیہ وسلم اور سیدنا علی مرتعنی
کرم افتہ وجد کے در میان ہوئی۔ اس کے بعد حضرت اہم حسن مسکری، حضرت اہم باقر کے
واسلے سے دہ گلام بلافت نظام انقل فرماتے ہیں۔ جو محبوب رب العالمین صلی افتہ تعالی علیہ
وسلم اور حضور کے مخلص اور جارے ووست حضرت او بھر کے در میان ہوئی۔ رمنی افتہ منہ

تُعَرِّقَالَ رَسُولُ اللهِ مِسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَالَافِي بَلَهُ ارَضِيْتَ انَ تُنُونَ مَعِي يَا آبَا بَنْهُ مَكْبُ كُمَّا أَطْلَبُ وَتُعْرِفُ مِأْ يَأْتَكَ آنْتَ الَّذِي عَنَى الْمِائِلُونَ عَلَى مَا اذْعِيْهِ وَتَعْمِلُ عَنِي آلُوا عَ الْعَدَابِ

" ہررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایو کر کو کما۔ اے ایو کر ایکی تم اس بات پر راضی ہو کہ تم میرے ساتھ ہو۔ جس طرح میری علاش ک باق ہے ای طرح تماری علاق میں جائے۔ اور تم اس بات ہے پہلنے جاؤ کہ جس دین کی جس تملخ کر دیا ہوں۔ اس پر تم لے جھے یوا نگرینتہ کا ہے۔ ہرمیری وجہ ہے تمہیں طرح طرح کے عذاب دیے

قَالَ الْوَكْلُمِ يَارَشُولَ اللهِ المَّالَالَ لَوْعِشْتُ

" معرت اور کرنے عرض کی ایار سول اللہ اکر یمی اتنی دے و تدور ہول جہنی دنیکی عرب ۔ اس طول و ندگی یمی جھے تحت ترین عذاب دیے جائیں ۔ جھ بروہ موت نازل ہوجو جالائے عذاب کوراحت پنجائی ہے اور نہ میں او بیش مفرد کیا ہے۔ اور بہ میں او بیش مفرد کیا شد جھے اس معمائب ہے اجالت دی جائے ۔ اور بہ میں او بیش مفرد کیا محبت کے باعث جھے دی جائیں ۔ تو یہ سالہ کی اور عذاب جھے اس بات ہے مور ترین کہ جس آپ کی تالفت یمی تحت د مسرت کی ذندگی بات ہے میں اور دنیا کے سال ہے و شاہوں کے ملکوں کا مالک ہوں میرے بیوی ہے سب حضور پر قربان ہوں ۔ "

مر کار دوعائم ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقیدت کیش اور عاشق ولفاکر غلام کے اس جواب کوس کر کیالر شاو فرمایا۔ سنتے لور اپنے کشت ایمان کو ترو گازہ سیجئے۔

> حَقَالَ رَسُولَ اللهِ لَاجْرَهَ آنَ إِظْلَمَ اللهُ عَلَى تَلْبِكَ وَوَجَدَ مَا لِيْهِ مُوَافِقًا لِمُناجَرَى عَلَى لِسَا فِلْكَ جَعَلَكَ مِنْ مِنْ إِنْ السَّمْعِرَ وَالْبَصَي وَالزَّانِ مِنَ الْجَمَدِ وَمِمَ فَإِلَةِ السَّمْعِرَ وَالْبَصَي وَالزَّانِ مِن الْجَمَدِ وَمِمَ فَإِلَةِ الرَّوْجِ وَنَ الْبَدَنِ

## شب جرت

سفر کے جملہ انتظامات کی تغییلات سے یا تکس ۔ سورج آبستہ آبستہ مفرفی افق کی اوٹ علىدات الركر في ك لي آ ميده د باتما من تك كرا سفوالي الريخ مازرات سفات ا ہے آغوش میں چھالیااور این آریک برساری کائنت پر پھیل دیئے۔ جب ندھ رحمراہو کیا توقرشی قبائل کے متحب نوجوان البیس منصوبہ کو پاید چھیل تک پہنچاتے کے مزم سے سرشار ہو کر اس سارہ سے مکان کی طرف پر سے لگے۔ جمال اللہ تعمل کا محبوب اور کاروان انسانیت کا خوش بخت کا کدر اہتااہ و آ زمائش سے لیریزز تدکی بسر کررہاتھا۔ انسوں نے کسی مزاحت کے بخیر ست جلداس مرکزرشد و بدایت کوایی حصار میں لے لیا خون آشام بے نیام مکوارین ان کے باتھوں میں تھے۔ وہ اب اس لحد کا تقار کرنے تھے جب اللہ کا حبیب اسے کا شکتہ اقدی ے قدم باہر رکھے وہ بھل کی سرحت کے ساتھ اس پر یکبارگ عملہ کرے اس کا کام تمام كروس - كفروشرك كان جيالول كامول كو آدريج في فراموش نسي كيا- بلكدان كواسية مفحات پر شت کر دیا ہے۔ آگہ روز قیامت تک جب بھی مرود فادر اس کے مقابلہ میں جورو جھائی ہے داستان بیان کی جائے۔ نوابو بھروعل جیسے جاں شکران حق کے اساء کر امی کے ساتھ ساتھ ان نامون کابھی ڈکر ہو گرے جو طرح طرح کی تند جنیوں کاصید زیوں بن کر عالم انسانیت کے مقدر کو بیشہیشہ کے لئے ظامتوں! در تیر کیوں کے حوالے کرنے کے لئے میدان میں نکل آئے مصد شران کے نام علامہ زبی وطنان رحمتہ اللہ علیہ کی سیرت سے لقل کررہاموں ۔ الحكم بن الي العاص حقربن الحاميط

الحكم بن الي العاص عقب بن الي مع نغر بن حارث الميه بن خلف ذمع من امود البراليثم

ابوجهل

یہ تھے کہ کے وہ برادرجنگ آڑا، دولت منداور بارسوخ فاندالوں کے چیم دچ اغ۔ ہو

بر ہد کوارس اسٹے فیلادی ہاتھوں میں تفاے اس غلط تھی کا شکار ہو کر میدان میں لگلے تھے کہ

دواس آ فیک عالمتاب کو بے اور کر دس کے۔ جس کواس کے خالق نے آبا یہ مطلع حیات پر

میاہ بار رہنے کے لئے طلوع ہوئے کا تھم دیا ہے قدرت کا میا اطلان سنے سے ان کے کان

سے دیتھ

يُرِيُّ وَتَ لِيُطْفِؤُ الَّوْسُ اللهِ بِمَا فَوَا هِمِهُ وَاللَّهُ مُرْتُمُ تُولِ إِلَا اللَّهِ مُرَادًا وَلَوْ

(IF A)

كَرِمَ الْكُفِرُ وْنَ

یہ لوگ آئیں ہی چہ بیکوئیاں کر نے گئے۔ ای جس کے نگاکہ جمد (فداور و جی و تجی ) یہ
عمان کرتے ہیں کہ آگر ہم ان کی اطاعت افتیاد کرلیں قوام عرب وجم کیا و شاہ بن جائیں گے
اور مرنے کے بعد جب جس دویارہ زعرہ کیا جائے گاؤ ہمیں ایسے یافات ہیں گے جوارون کے
باغلت کی طرح سر مزوشو اب جوں گے۔ اور آگر ہم نے ان کی اطاعت آبول نہ کی قوہمیں ب
دو لیخ آل کر دیا جائے گالور سرنے کے بعد جب ہم زعرہ کے جائیں کے ایسی جنم کے ہوئے کے
جوئے شعلوں میں بیریک دیا جائے گا۔ اس طرح کی یائیں کر کے وہ اسلای تعلیمات کا ندات اڑا
در ہے تھے۔ عین اسی و قت نبی معظم رسول کرم دروارہ کھول کر باہر تشریف ڈائے اور فرمایا۔
ان اکوئ اُخوال خوال تا ان اُخوال خوال اُخراب اُخراب اُخرابی آئے گائے اُن اُن اُخوال خوال کی جب ہوں کے اُن اُخوال خوال کے اُن اُخوال خوال کی جائے گائے اور فرمایا۔

" مان بل سفالیاتی کما ہے اے ایو جمل ان میں سے آیک تم ہو۔ " صنوراس وفت سورہ یا سن کی علاوت فرمار ہے تھے جب اس آیت کی علاوت کی۔ وَجَعَلْمَا آمِنَ بَيْنِ أَيْنِ مِلْمُرسَدُّا وَّمِنَ خَلِفِهُوسَدُّ اَفَاعْتَ بِالْهُوْ

فَهُولَا يُبْعِيرُونَ

ور ان کی آگھول پر پردہ وال د باہد بین دہ اور ان کے بیچے آیک دہوار اور ان کے بیچے آیک دہوار اور ان کے بیچے آیک دہوار

(سرراياتي ٩)

ق ان پر پھونک و یا فیران بائی سلب ہوگی فیند عالب آگی اور او بھینے گئے۔ انسی امون بی ان کے فرقے کو انسی اور انسی امون بی ان کے فرقے کو اور تے ہوئے اپنے وب قدیری ایمان میں حضور بخیرو مافیت آشریف لے کئے مروں پر ایک ایک چکی علی کے گر ڈالتے کے وہاں سے سیدھے معرمت او بھرکے کر گار تی کیاوں چیٹم پر او بیٹھے تھے۔ اٹھ کر پنے آ قاکوم حیااور فوش آ مرید کھاور وولوں حضرت مدیق کے مکان کے مقب میں چھوٹے وروازے سے نکل کر عارفوری ماروں مراف کو مقب میں چھوٹے وروازے سے نکل کر عارفوری ماروں مراف کو مرحان کے مقب میں چھوٹے وروازے سے نکل کر عارفوری ماروں مراف کو مرحان کے مقب میں چھوٹے وروازے سے نکل کر عارفوری ماروں کو کئی ماروں کے مقب میں چھوٹے وروازے سے نکل کر عارفوری ماروں کو کئی ماروں کو کھوٹے۔

علامداين ظدون كلي بير.

دَخُرَجُ عَلَيْدِ السَّاوَةُ وَالسَّلَاهُ مِنْ خَوْخَةِ إِنْ يَكُولِكُولُوهُ اَشْيَا الْغَارُ

" حضور سرور ود مالم صلی الله تعالی علیه وسلم حضرت اید برے محرک منز حتی دروازه سے رات کے وقت لکے اور دولوں عار اور کی طرف تشریف کے سکے۔ " ( 1 )

حضرت صدیق اکبر نے روانہ ہوئے سے پہلے اپنے بیٹے عبداللہ کو تھم دیا کہ دون ہم کفار کی دوڑ دھوپ اور نے منصوبوں کے بارے میں معلومت حاصل کرے شام کے وقت بقریش آگر سب حالات سے آگاہ کرے۔۔

آپ کے اپنے چرواہے عامرین فہرہ کہدائے کہ دن بھرفار کے گر دولواح میں بکریاں چرائے اور شام کو اسیس غار کے دہائے پر لے آئے گازہ دودہ دویہ کر لور اسے گرم کر کے یار گاور سالت میں چی کرے اور اپنی صاحبزادی حضرت اسام کو از شاد فرمایا کہ ہرروز کھا تا ایکا کر شام کے دقت عارض بھی کہتے آیا کرے ۔ (۲)

مکہ تحرمہ ہے تکلتے ہوئے محبوب رب العالمين نے بنزے در دبھرے در ہے ہمدادب و نیاز اینے خالق و الکسکی بار گادافترس میں ان کلمات ہے دامن دما پھیلایا۔

وعائے نبوت ہو فتتی بھرت

ٱلْمُسْدُولِهِ الَّذِي خَلَقَوْنَ وَلَوَ اللهُ عَنْمَا

ٱللَّهُ مِّ آعِينَى عَلَى هَوْلِ الدُّنْيَا وَآوَا لِنِ اللَّهُ وَمَصَائِبِ اللَّبَالِيْ وَالْاَيَامِ

> ٳۜڵڵۿؙۄۜٳؙڞڝۜؠ۠ڣ۠؈ٛٚڝڡٚؠٙؽ ۅٙٳڂ۫ڵؙڡؙٚؠؚؽٙ؞ۣڮٙٳٙۿڸ ڡۜڹٳڔڵۿۥڵؽٳؿٵڒ؆ٞڨڗؖڣ

"مب تعربیقی اللہ تعالی کے لئے بیں جسنے بیجید آکیاجب کہ بی کوئی شے نہ تعد "
"اے اللہ! ونیا کی مولنا کول، زمانہ کی جاہ

"اے اند! دنیائی ہوگناکیوں، زمانہ کی جاہ کاربول شب و روز کے معمائب پر داشت کرنے پر میری عد فرما۔ "

"اے اللہ میرے سنرجی تو میراساتھی ہو۔" "میرے الل وحمال ش تو میرا قائم مقام ہو۔"

"اورجورزق قرائے <u>کھے</u> ویاہے اس میں محرے

۱ - گارخ این خلدون ، جلو۲ ، مستحه ۵۳۸ ۲ - میرت این اشام ، جلو۶ ، مستحه ۸ هو دیگرکتنب مدیث لئے پر کت ڈال۔ " "اور اپنی جناب میں جمعے مجرو ٹیاز کی توثیق دے۔ "

"اور بهترين اخلاق بر ميري تربيت فرا- "
"اك ميرك دب! بنجه اينا محبوب بناك - "
"اور جمع او گون كے حوالے ندكر - "
"اك كرورول كي برورد گار اور توميرا بهي

اد می تیری دات کریم کے طفیل جس کی روشن سے اسان اور زمن چک دے ایس- "

"نور جس کی بر کت ہے اند جرے دور ہو رہے ہیں۔ "

" وراولین و آخرین کے کام درست ہو مے اور - "

" من تمری ذات کریم کے طفیل اس امرے یاد با تک ایوں کہ تمراضب جمد براترے۔" " باتازل کرے توجمہ برائی ناراضکی ۔" " میں تمری بناد با تک ایوں اس سے کہ جمری فعن زائل ہوجائے۔"

"اور تیرافضب اچاک اتر پڑے۔"
"اور تیری سلامتی کارخ بھے سے پھر جائے۔"
"تیری رضامیرے نز ریک ہرچنے سے بعترہے،
"میرے یاں کوئی طاقت تبیں کوئی قوت تہیں

(1) "-LEF.

وَ إِلَهِ فَذَ لَّلَاقً

وَعَلَىٰ مَالِمِ خُلُقِیْ فَعَرِّمْنِیُ وَالْیَافَ دَبِ فَحَیْبُری وَالْیَافَ دَبِ فَحَیْبُری وَالْیَ الْنَامِی فَلَا کِمَافِیْ دَبًا السَّنَتْضِعَفِیْنَ وَانْتَ رَبِی دَبًا السَّنَتْضِعَفِیْنَ وَانْتَ رَبِی

ٱعُوْدُ بِوَجُهِكَ الْكَرِنْجِ الَّذِي ٱشَرَّقَتْ لَهُ التَّمَوْنُ وَالْاَرْضُ

وَكُمِينَ خَتْ بِهِ الظُّلُمَاتُ

وَصَلَّمَ عَلِيْهِ أَهُوا الْاَقَلِينَ وَالْدَخِرِينَ

أَنْ يُحْلُّ عَلَىٰ غَضَبُكَ

ٳٙڎ؆ؙؿؙڗۣڶ؈۪۠ڂڬڟڬ ٳؙڠؙۅ۬ڎؙؠٟڮۄڽ۫ڒۊٳڸڹؚۼؠۜڗڸػ

؞ؙڬٛؠٵٛۊٙٮؙڬ۫ٮۘڗڮػ ۘۯڴػڒؙؖڸػٵۏؽڗڮ ڰػٵڵڬڎؙڹڶؠؿؽؠؿ۫ۑؽڂؿۯػٵۺؿٙڟڡٞػ ۘڒڂٷؖڸؘۮؘڵڎڰؙڗؘؖڎٙٳڵۜڎؠۣٮڰ

ا - میرت این کیش جلد ۴. صلی ۲۳۴ ـ ۲۳۵

اس اٹناء میں کاشند نبوت کامحاصرہ کرنے والے قربی ٹوجوان کھڑے پہرہ دیتے رہے يمال كك كرايك ؟ وي ان كور ان كور السفان عديد يهايمال كرك كاكرد ب ہوانوں نے بتایاکہ ہم ای قوم کے ملے شد، منصوبہ کو ممل جامہ بہتائے کے لئے بہاں کوزے ہیں جو تی دوقد م باہر رکھی کے علری کواری یکبلاگ بیلی سرعت سے ان پر کوندیں گی اور ان کے بیٹے اڑ جائی مے اس مخض نے کہاتمہادا خانہ خواب مورد تو کافی عرصہ پہلے تمارے حسارے لکل کر ہے ہی مے ہیں اور جاتے ہوئے تمسارے سرول ير منى والے مح ہيں انہوں تے بھٹ اے ہاتھ اے مرکباوں کو تولئے کے لئے باتد کے قوان کی اللیاں خاک الوو ہو کروالی ہو کمی۔ وہ ہمو ٹیکا ہو کررہ مے لیکن انسول نے اس فض کی اس بات کو کی تشعیم نہ كبالنيس سائ حضور كابستر نظرا رباتهابس يرحضوري سبزجاد ديث ليثابواكوتي فخض سورباتها انول نے بیتین کر لیا ہے کہ وہ آپ می ہیں انہوں نے سوچاکہ جس طرح یو کتا ہو کروہ پسرہ دے رہے ہیں تریابی بمال پالک جمی علی یہ کھے ہو سکتاہے کہ ہم جے ہوشیار اور جالک توجوانوں کے زہنے سے وہ کال مجنے مول اور اقیمی کانوں کان خرمی نہ موئی مویقیاتی فض جموث کتاہے شاید ہمیں دحو کا دینے کی یہ کوئی جال ہو کہ ہم پہل سے تزیتر ہو جائی اور دہ موقع باكريمال اعتقل جائي انول لے يكى فيملد كياكدوداس محق يرق فيري كے چانجدوہ من مك وبال على جاتى ويد بند كمرت يمره ويت رب معاول طلوع بونى توسوف والاسير جادر سینتے ہوئے اٹھ کر ابوایہ تو بل ہے محد کمال کئے ( صلی الله طیدوسلم ) ان ير منول ياني ح کیا۔ اس آ ری لے دافقی کے کماتھا۔ ( ۱ )

دروالا الإسكواليوميون ) " مندا! اسمك مرزين و محصال مدري ميون سوريوب

ے اور بے تک اللہ کی تمام زمیوں سے اللہ کو زیادہ عاری ہے اگر

۱ - بررت این بشام . جلد ۱ . صلی ۱۹۹ و یکر کتب میرت

تے سے رہنے والوں نے جھے یہاں سے نہ اللامو آ ویس مجھی تھے سے نہ لاکا۔ " (1)

حطرت این عباس رضی الله محمان به جملے بیس روایت کے بیں۔ عَنِ اللّهِ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّهَ إِنَّهُ قَالَ مَا الطّيبَائِينِ فَ بَلَيْهِ وَاحْتِ إِلَى وَلَوْلَا آنَ قَوْمِي ٱخْدَحُو فِي مِنْكِ مَا سَكُنْتُ

رقتها يسواعً .

" معير ترام من اواكى موئى أيك تماز اس كه علاده منى دومرى معيري المحديث اداكى موثري معيري معيري المعاديد اداكى موثري المعاديد الماك اداكى موئى أيك الأكو الماز من الماك الماك الماك من الماك من

مقامات براوا ك بالمدوات اعمل من أيك لا كوممناز ياده بعز بول مك مدرول أكر مول أكر مسلى الله تعالى عليه والدوسلم في قرايا -

عَنِ أَيْنِ عَبَاسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْدِ وَسَلَّمُ قَالَ مَنْ حَبَّمُ مَا شِيَّا كُنِي لَهُ إِلَّى خُطُورَةِ سَيْعَمِا نَهِ حَسَنَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ الْمُرَمِ قِيْلَ ، مَا حَسَنَافُ الْمَرْمِ وَقَالَ الْحَسَنَةُ فِيْهِ بِمِا نَهِ الْفِ حَسَنَةِ أَشَنَدُ الْ الْبَرَّانُ -

"این مہاس ہمروی ہے کہ و فض پیدل ج اداکر مکہ برقدم کے موش اے حرم شراد الل بول نکیوں ش سے مات مونکیل اس کے باحد المل میں تکمی جاتی ہیں۔ موش کی گئی یا تھی اللہ! حرم کی ٹیکیاں کیا ہوتی ہیں فرمایا

> ا - ميرت زخي وطان، جلد ا، صفي ٢٠٠٠ ٢ ـ ناروش الانف ، جلد ٢ ، صفي ٢٣١

وم عرادال ہوئی ایک نیل ایک الک نیکوں کے برابر ہوئی ہے۔ " (۱)
اند حیری رات ہوگا کا اللہ ایک الک نیکوں کے برابر ہوئی ہے۔ " (۱)
اند حیری رات ہوگا کا اللہ ہے۔ اللہ کا جیب اور اس کا عاش راندگار دولوں آیک ایک نیر
کی طرف جارہ جو از حد دشوار گزار مہاڑ ہول کے در میان عمل آیک بہاڑی کی چوٹی پر
داقع ہے۔ یہ غلر، غلر تور کے نام ہے مشہور ہے۔ اس دقت کے کہ شرے تقریباتین ممل کی
مساخت پر بنونی مست میں واقع تھی۔ اب یہ شریمت کھیل گیا ہے اور مکانات کا سالم ان اس

ایو بکر صدیق منت پلتے بھی صنورے آگ نکل جاتے ہیں پھر جھے جاتے ہیں بھی صنور کی دائیں جانب اور بھی بائیں جانب ۔ حضور لے بع جھا اے ایو بکر ! یہ کی ماہرا ہے۔ وض کی دائیں جانب اور بھی خیال آ باہے کہ مباوا و شمن بھی ے تعاقب میں آرہے ہوں۔ تو بھی چلا جا ابول ۔ پھر خیال آ باہے کہ مباوا و شمن بھی ہے تعاقب میں آرہے ہوں۔ تو بھی چلا جا آبول ۔ بھر خیال آ باہے کہ دو اوگ آ کے کسی کھیں گاہ میں تہ بیضے موں (بھاگ کر آ کے چلا جا آبول ۔ باکہ آ کے بابھی ہے وائیں بابائی ہے اگر جا آبول ۔ باکہ آ کے بابھی ہے وائی بابائی ہے اگر بدائد بیش مملہ کر سے کہا یاگ کو مشر کر می اوس سے پہلے آپ کار خلام ان کے اگر ابو جائے ۔ باکہ حضور کو کوئی تعلیف نہ پہنچ ۔ جمال داست بہت کی سعد سکندری بن کر کھڑا ہو جائے ۔ باکہ حضور کو کوئی تعلیف نہ پہنچ ۔ جمال داست بہت کشن ہو با حضورے صدیق ، حضور عدر الصافرة والسلام کو اپنے کندھوں پر الھا گئے ۔ (۱) کے طبح جب میں کے دبانہ تک ان می کا و حضورے صدیق اکر نے گزار ش کی ۔

ۅٙٲڷٙۮؚؽ۫ؠۜۜػؾؙڬٵۣڵػ۪ؾٙڰڎؙڎۻڷڎػڞٛڗ؞ٛڂڷۺؙڮڬ ػٲٮٞ؋ڹ؋ۺؙؖؽٞ؞ؙٞڒؘڶ؋ؽ۫ڰٙؠٛڶڬ؞

" كى اس فد اكاداسط دے كر جس في آپ كو الى مات معوث قرما يا مرض كر ما بول كد آپ عارض تشريف ند في جائي چيد جس دا فل بول ماكر دبال كول موذى يخ بوتو يملود جي اذب مي اي ا

آب اند تشریف نے محد کریک دات۔ پھر ملر کا ندھرا۔ پھر بھائی دیسرد رہاتی ا پہلے جھا ڈو دیا پھر مکر کے چہے چہے کو ہاتھوں سے شؤلا۔ جمال کوئی سوراخ مطوم ہوااتی جادر پھاڑ پھاڑ کر اسے بند کیا۔ جادر عم ہو کی حین ایک سوراخ پھر بھی باتی رہ کیا۔ ول میں سوچاس براجی ایزی رکھ کر بند کر اوں گا۔ ہر طرح ملسکن ہونے کے بعد موش کی۔ آ تا تشریف لے

> ا - الروض المانغ. جاد ۱، صفر ۱۳۳۱ ۲ - ولائل النبوة از جيني. جاد ۲، صغر عدم

آ ہے خوراس سورا فیرایوی کو کر جیزے۔ محبوب کائنات نے پاسرمبارک آپ کی کودیس رکھالور استراحت فرما ہو گئے۔

کر حضوراتور قدم رنجہ قربائی۔ صغیر تشریف اے۔ صدیق کے ذائو پر سرمبلاک رکھا
اور استراحت قربا ہوگے۔ حدیق کے بخت کی یاوری کا کیا کمنا بیتاب نگاہی اور بہ آراد ول

یع جب کے وے زیبا کے مشاہدہ عیں مستفرق ہے ندول میرہ و باہد یا اس سے اس سرمدی وہ عمال حقیق جس کی ول آور میں نے پہم قضرت کو تصویر جرت بیناد یا تھا۔ آئ
صدیق کے آغوش میں جارہ قرباہے۔ اے بخت صدیق کی دختوا تم پر بہ خاک پریٹان قربان
اور یہ قلب حزیم نار ایا ای ای حضور میں صفرت حدیق کی ایزی علی سانب نے وی لیا۔ ذہر
سرارے جسم میں سرایت کر کمیا لیمن کیا بھل کہ پاؤیل علی جنبش تک ہوئی ہو۔ صفور بیداد
اور یہ آپ پرونکہ کی آگھوں میں آنسو دکھ کر وجہ دریاف فربائی۔ کار مال سانب نے
وساتھا وہاں اینا انعاب و این لگا پیس سے در دواور تکیف کا فور ہوگی۔ الل کہ عال سانب نے
وساتھا وہاں اینا انعاب و این لگا پیس سے در دواور تکیف کا فور ہوگی۔ الل کہ عال سانب نے
وساتھا وہاں اینا انعاب و این لگا پیس سے در دواور تکیف کا فور ہوگی۔ الل کہ عال شری او حم
سرار نے کہ بی گئے گئے۔ جب قد صول کی آبست سائی دی تو معزت ابو کار نے جمک کر دیکھا تو جمع کر د

يَا لَهُ مُنْ لَكُ مِنْ لَكُ مِنْ اللَّهُ مُنَا لِللَّهُ مُنَا لِللَّهُ مُنَا لِللَّهُ مُنَا لِللَّهُ مُنا لِل

"اسدام بحر اان دوی تبت تهداکیانیل ہے جن کاتیر اللہ قالی ہو۔"
اس موراخ میں سانی تھا۔ اس نے ایک بار تہیں کی بار ڈسا۔
لیکن کیا بجل کہ حضرت صدبی نے ذرائی جبئی کی ہو یا اضطراب کا مقاہرہ کیا ہو۔ حضیر کے آرام میں خمل انداز ہوتا آپ کو کسی تیت پر گوارات تھ۔

علامہ زیل وطان نے تحریر کیاہے۔ کے معرت صدیق نے عرض کی۔

اَدْمُلْ قَوَاتِيْ سَوَيْتَ لَكَ عَكَانَا فَدَمُ فَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ وَوَضَعَرَ السَّهُ فِي جَهِراً فِي بَكْرٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَ تَامَرُ وَسَدَّ الْرَبَيْلِي مَا بَعِيَ مِنْ تُعُرِّبِ الْفَارِ بِرِجْلَتِهِ فَدَدَ عَنْهُ وَ يَجْلِهِ مِنَ الْجُعْرِ وَلَوْرَ بَعْمَ وَالْ وَيَعْلَمُ الْفَالِي الْمُعْمَعُلُفُ مَثَلُاللهُ وَيَعْلَمُ لَا يَعْمَعُلُفُ مَثَلُاللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ وَيَقَا الْمُعْمَعُلُفُ مَثَلُاللهُ الْمُعْمَعُلُفُ مَثَلُاللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ المُعْمَعُلُفُ مَثَلُاللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ اللهُ مَعْمُلُول مَثَلُاللهُ اللهُ اللهُ مَنْ الْحَلَمُ مَا لَكُولُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

عَلَيْهِ وَسَكِّمَ .

" یاد سول الله! تشریف نے آئے یں نے جک کو درست کر دیا ہے۔ تعنبر تشریف نے کے اپنا سر مبارک مدیق اکبری کود میں رکھا اور سوکئے۔ جو سوراخ بند سی ہو سکے تصان پر اپنے پاؤل کی این یال رکھ یس۔ ساتی نے سات سات نے دراح کت نے مباد احضور کی نیز میں خلل ایس۔ ساتی نے سات سات نے دراح کت نے مباد احضور کی نیز میں خلل

والع ہو۔ "

نی کریم صلی الله نتال علیه وسلم تو طلوع صبح سے پہلے غار اور بینے گئے۔ اد عرکہ میں جب می کا جلا ہوا۔ او حضور علیہ العملوۃ والسلام کے بجائے استرے عل مرتعنی اٹھے رہ و کیے کررات بھر محاصرہ کرنے والوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ جنگل کی آگ کی طرح یہ خرکم کے محر محر پہنچ کئی کہ حضور علیہ العساؤة والسلام رات کی آر کی جس خاموشی سے ان کا تھیرانوز کر لکل مجے ہیں اس سازش کی ناکای پر کرام کی کیا۔ مشر کین کی اولیال حضور کی الاش على برطرف ميكل محكي ان كاغالب كمان به تعاكد حضير بثرب كي طرف حل كي بول کے۔ جمال صاجرین کا ایک طاقور کروہ حضور کے لئے چٹم پراہ ہے۔ اس خیال ہے وہ اس راه پر دور تک محنے کیکل کمیں مراقے نہ ملا۔ پھر دومری سمتوں میں تلاش شردع کی ان راستوں بمی فاک جمائے کے بعد خاتب و فامر ہو کر فاک بسر او نے۔ مار اور کم کے جنوبی من عن اس شاہراہ کے قریب ہے جو یمن کو جاتا ہے۔ اشیس پر کمان تک بھینے تھا کہ حضور او حر مجی جاسکتے ہیں جب ہرطرف ے ماہ سی موئی تونا جاراد حرکار خ کیا۔ جب عار کے قریب سیجے تو ان ك ابر كورى في الك العش باكود كيد كركمايد توايد كركم بإوس كافتان ب- مين اس ك ماتھ ی درمراکش پاہے۔ می اے نیس بھان سکا۔ یہ اس پاؤل کے نشان سے یدی مثابمت رکھاہے جومقام ایر اہیم پہے۔

الله تعالى كوخوب معلوم تعاكد كفار اوهرادهر سه مايوس بوكر في اكرم كى عاش بيل اس فرف بحى ضرور أمي سكوت حيات المرادة عرف كالله معلوات بيداكردية كد فرف بحى ضرور أمي كرت فارت حيات المرادة في في فردت كالله سه الميد والحل بوت الورية والماش كرت كرت فارت فراد تك تو كافي جلت المين شداس كه الدر والحل بوت الوريد المن كالدرجما تكته و يول عي المن والي على المن معلوات المن ما مد قار ك والمندك قريب المن عاد واردر خت اكراك آياس ور خت كوالل عرب المن على المن من المن كالتي يول المن المندى والمدرد خت الكراك المناك المنا

ا- سيل المدي، جلد ١٠ ملى ١٠٠٠

انسانی ذر کے برابر ہوتی ہے اس کی شاخیں ہوئی مختبان اور خاروار ہوتی ہیں۔ اس در خت کی موجود کی ہیں کسی محفق کا خار کے اندر جاتا ہمت حشکل ہے۔ نیزاس خار کے دہائے کے قریب بنگلی کیوروں کے آیک جوڑے لے محفول میں بنایا وہاں اعزے ہی دے وہے اور ان اعذوں کو سینے کے لئے آیک کوری ان برابر استمار ہیئے گئی۔
مواہب اللہ نیہ کے شارع علامہ ذر قانی د قطران ہیں۔

إِنْ مَهَا مُرَافِهِ فِي الْمَنْ الْمِنْ الْمَنْ الْمِنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْم

مائقہ ی عارکے مند پر طلبوت (کڑی) نے آب کھنا جالات دیا۔ دیکھنے ہے ہاں معلوم

ہوت ان کہ یہ جال آج کل میں نمیں تا کیا بلکہ سالساسال پہلے کا ہے یہ سب انظابات اس طلب

طاقت والے باک انگلک ہے یا بال قدرت کا کرشہ تھے۔ جس کے آبک گلہ کن کہنے ہے یہ سادا عالم بند دیست معرض وجود میں آگی۔ اس کا تجہید ہوا کہ جب کوئی اہر کھو کی پاؤں کے مناوں کو دیجے نشان کو دیکے کر مراغ نگاتے ہوئے یہاں پہنچا۔ تو کو تروں کو اسپنے گونسلہ میں اعمال کو سیتے ہوئے وہ کہ کر مین کر اس عام میں موار امرین طلب

ہوئے وکے کر مینین کر لین کہ اس عام میں فرصہ درازے انسان واطل قسی ہوا۔ امرین طلب

ہوئے وکے کر مینین کر لین کہ اس عام میں فرصہ درازے انسان واطل قسی ہوا۔ امرین طلب

ہمیاد عمن جب عارک و بانے پر پہنچاؤاس کے ایک ماتھی نے سے کما کہ اندر واطل ہو کر تسل

کر لو۔ امرین طلب کہنے لگا۔

مَا اَرْكُواَ فَى عَاجَتُكُولِ الْمَا الْعَادِ وَالَّ وِلْيَهِ لَمَنْكُبُوتًا اَقْدَا اَبِنَ مِيدَ وَهُمَنَي رَصَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَقَ "عَارِكَ الدر عالَ فَى ضرورت سمل اس كه ورواز به ي آيك كرى كا جال ب عرص كي بيدائش ب جي پيلے كا كام واصلوم مو آ ب " بعض لوگول نے ان روایات کو ضعیف، اور پاریانتربرے ساقط کماہے اور ان امور کا نکار کہاہے۔

جس دواعت کو اولوں پر انہوں کے حراض کیا ہودوہ مدے جس میں ابر معدب عبد المارام بن حفور اول ان کی تحقیق کے عبد الملام بن حفور اول ہیں۔ کو کلدان کے نز دیک اس مندمی بعض راول ان کی تحقیق کے مطابق ضعیف ہیں اس لئے ہورواعت قابل احتار نسی۔ جس میں بیتا یا کیا ہے کہ کو ترول نے فکر کے مند پر آشیانہ بناکر اعزے وے وہے یا کڑی نے جالاتن ویا تھا و فیرہ ہے سب واقعات قابل حملے جس ۔

ان امور کے الکار کرنے کی کوئی وجہ سجھ آ سکی تھی۔ لیکن یہ امور صرف ایک روایت شی ان امور کے الکار کرنے کی کوئی وجہ سجھ آ سکی تھی۔ لیکن یہ امور صرف ایک روایت شی نہیں بلکہ حضور و و سری روایتوں میں جمی آ سکی تھی ان ان روایتوں کو حافظ این کھر جسے فقاد صحف نے معنی سند من اللہ تعالی اللہ تعالی کے ان انتظامات میں شکر کیا ہے جواس نے صحف نے معنی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کفار کے کر و فریب سے بھائے کے لئے فرمائے سے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کفار کے کر و فریب سے بھائے کے لئے فرمائے سے اس روایت کو اہم احمد نے معنرے این عباس سے دَاذَ یَدَاکُر بِانَ اللّٰهِ اِن کُرُنَّ وَاکُل تَمْمِر عبان میں میں بیان کیا ہے۔ اس می موان بن محمود این عباس سے دَاذَ یَدَاکُر بِانَ اللّٰہِ اِن کُرُنَّ وَاکُل تَمْمِر عبان میں میں بیان کیا ہے۔ اس میں موان بن محمود یا اور مصدحت بن براین صاحبان نے جرح کی ہاں میں سے کوئی میں میں علامہ این کھر کھیتے ہیں۔

وَهَٰنَا إِسْنَادُ حَسَنَ وَهُوَمِنَ آجُوَدِمَا دُوِيَ فِي يَقَ يَضَرَّ نَسَعِ الْعَنْكَيْرُتِ عَلَى فَوِ الْفَارِةَ فَالِكَ مِنْ حِمَايَةِ اللهِ رَسُوْلَهُ مَنْكَ اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَمَ

" یہ سند حسن ہے اور کڑی کے جالا تنے کے بارے ہی جو روا بات بیں
ان تمام میں یہ سب سے زیارہ اجود ہے۔ اور در حقیقت یہ اللہ تعالی کے
انتخاب بیں جو اس نے اپنے رسول کی حفاظت کے لئے فرمائے۔ (۱)
عمر حاضر کے محقق علامہ الم محمد ابو زہرہ یہ واقعہ کھتے ہوئے تحریم فرمائے ہیں۔
حکتی دَصَلَ عِنْ الْاَصْرُ اللّٰ حَبْدُ اللّٰ التَّوْرِ اللّٰذِی یَ بِعَالِمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ

ا - بریت این کیش جلد ۱، صفحه ۲۳۹ ۲ - خاتم البیمی جلد ۱، صفحه ۵۱۸

> هنا التَّعْيِقُ مِن هَذَا لَإِمَا وِالنَّاقِدِ الْعَيْدِ لَيْفَ بَعْمَهُ بَنْ الْمِلْوالْ مَلْى وَالْإِمَانِ الرَّلِي هُومَا عَبْ آنَ يَتِفَ عِنْ الْمِلْوالْ وَنَ فَي إِيَاتِ اللَّهِ وَاعْلَمِيهِ اللَّقِ يَعْدِيهَا عَلْ يَبِر مِينَهِ مَلَى اللهُ عَلَيْر وَمَلَّةِ وَكُلُّ مَا يَمْهُتُ وَمَا عَلْ يَبِر مِينَةٍ مَلَى اللهُ عَلَيْر وَمَلَّةِ وَكُلُّ مَا يَمْهُتُ وَمَا مِنْ إِينَ مَعِيمُوا وَحَدَى فِي الْإِيمَانَ بِهِ وَلا يُودُ وَلا يَعْدُ وَلَا يَعْدُ وَمَا مَنْ وَلَا عَنْ كَذَالِكَ يُودُ مَنْ فِيهِ وَلا يُودُ وَلا يُودُ وَلا يَعْدُ وَلا يَعْدُ وَلا يَعْدُ وَلا يَعْدُوا مَنْ الْتَعْبُ لَذَالِي مَنْ كَذَالِ فِي مَنْ وَمَنْ فِيهِ وَلا يُودُ وَلا يُودُ وَلا يَعْدُ وَلا يَعْدُ وَلا يَعْدُوا مِنْ الْتَعْبُ لَذَا يَعْبُ لَكُونَا وَالْمَادُ فِي الْمِنْ الْعَادِينَ وَمِنْ مُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَادُ فِي الْمِنْ الْمَالُونَ فِي الْمِنْ الْمَادُ فِي الْمُؤْمِنِ الْمُعْلَى اللّهِ وَالْمُؤْمِنِ الْمُعْلَدُ وَلا يَعْدُوا اللّهُ وَالْمَادُ فِي الْمُؤْمِلُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِ الْمُعْلَى الْمِنْ الْمُعْلَى اللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ وَلَا يَالْمُ اللّهِ وَالْمُؤْمِ اللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُعْلِي اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُعْلِقِيلًا مِنْ الْمُعْلِيلُونَا مِنْ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُومُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

 (جمولی مدیشیں گرف والا ہو) قیمرائی دایات کومسترد کر در جاتا ہے اور اس کے میب کو اختلا اکیا جاتا ہے۔ "

جب كفارى أوليل ميك بعدد عكر عدر وازه يري تين قامية جيب كرم كوي فلو عن دكيه كر حضرت مدين ب قرار بوج مند موض كرت يارسل الله إاكر ان او كول في جنك كرايمد جما الكافرية بمين و كه لي محمد حيب كروالهات بين - قلا مَسْوَان إن الله مَعَمَا الد ابو مكر احمد بما وخال مت كروالله تونى المار ما تقد ب - ليسيد بارائي ي مور مت بوابوكل - لو حضرت ابو مكر احمد ان خن ب عن بوك اور حرض ك

> لَوْانَ اَسَالُمْ اَلْكُرَالَ مُدَعَيْدِ لَرُاتَ فَقَالَ فِي دَسُولُ اللهِ مَسَلَّةُ مَا فَلَكُ فِي اللهُ الله مَسَى اللهُ تَقَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّةُ مَا فَلَكُ بِإِثْنَا اللهُ الْفَالْاَلَةُ اللهُ اللهُ الله " إرسل الله الراسول في جمل كراسي قدمول كى طرف وكا قوده معيد كي لي محد وسل الله ملى الله طيوسلم في فوا إلى الله على الراس وو معيد كي لي محد وسل الله ملى الله طيوسلم في ما قد تيرا الله تعالى مود "

 احتراف حی اور تھم سے اظہار صدافت کی جرات سلب کر لیتی ہے اور انسال علم و دالش کے بلند

پانک و عوول کے بوجو د الی بھی بھی بھی باتیں کرنے لگنے کہ غنے دالے ارب شرم کے پانی

پانی ہوجاتے ہیں۔ اس آیت کی تغییر بلکہ تحریف کرتے ہوئے بھن شیعہ علاء نے جو تجھ تھے اب

وہ اس کی ایک وروناک مثال ہے مناسب تو یہ توں کہ ضیاء النبی کے مفحات اسے ہمنی
مباحث سے پاک رہے جی تو مبت اہل بہت کی آزیس قصرا سلام کو مندم کرنے کی جو تا پاک

کو ششیں بوری بیں ان کا تقاضا ہے کہ ان باتوں کو بھی زیر بحث لا یا جائے آک سادہ لوح عوام

کی فلد فنی کا افکار ہو کر متاح ایمان کو تم نہ کر جینس ۔ والقدولی التونی ۔

الیمن شید مستنین نے معرت مدیق اکبرر منی انڈ میری شمست کو داغداد کرنے کے جنون میں آیت طیب پراس طرح طبع آزبانی ہے کہ دل لرزالمتاہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معرت مدیق کی فیلٹ کو جنرت مدیق کی فیلٹ کو جنرت کرنے ہوگا کہ اس آیت طیبہ کو چیش کرتے ہوگا آپ کو سفر ہجرت میں رفاقت کی سعادت حاصل ہوئی لیمن تممدانہ قبل بے بنیاد ہے۔ اگر اللہ تعالی کے عظم ہایو کارنے واقت کی ہوئی والے دجہ شرف کما جاسکا۔ لیمن یہ آواز خو دساتھ ہولئے سے اور مندور بنا اس کے اس کے علم ہوئی کے میں دو کا کہ مباداوہ کفار کو مطابع کریں اور اس طرح کر الذکر اور س

جب الله تعالی کی فیل ساتھ جھوڑو ہی ہے اوانسان اسی ہی ہے سروپایتی کرنے انگیاہہ۔

کہ کررہ ہے جبرت کا پر گرام بزی راز داری ہے مغے پایا۔ جب کار قبائل کے فیروان
حضیر کے کاشانہ اقد س کا محاصرہ کے ہوئے تے تو حضور گفہ تعالی کی حفاظت میں ان کی
آگھوں میں فاک ڈالتے ہوئے تشریف لے گئے۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اس راز
ہو گالور یا علی مرتبئی ہے۔ آگاہ کیا۔ یا حضور نمی کریم صلی اللہ تعالی طلب و سلم نے آگاہ کیا
ہو گالور یا علی مرتبئی ہے۔ آگاہ کیا۔ یا حضور نمی کریم صلی اللہ تعالی طلب ہے کہ حضور کو
محرمت مدی تری کیال احماد تھا۔ ورث اپنے دخمن کو ایسے داؤوں سے آگاہ کر اقتصافی مدی وائی من کی تعلی کر اقتصافی کی والدی ہو ہائے آگاہ کیا تو اگر ان کو منافی بھے ہوئے (الحیاۃ باللہ)
مدی ورفاح ہوراکر حضورت علی والدی بھی ملکوک ہو جاتی ہے۔ اپنی آپ نے اس راز کو افتیاء
کر کے حضور کو مشکلات میں جہا کرتے کا آغاز کر دیا اور اس لا ایسی بات کو کوئی ایماندار قبول
کر کے حضور کو مشکلات میں جہا کرتے کا آغاز کر دیا اور اس لا ایسی بات کو کوئی ایماندار قبول

علامه فغانهٔ کاشان این تغییر آنیج العداد قین شماس آیت کی تغییر کرتے ہوئے قطراز ہیں۔ پس خغیر ملی الله تعالی علیہ و آلہ وسلم شب بیج شنبہ در شهر کمہ امیرالمؤمنین دایر جائے خود میخوابا تیو، و خود از خاند یو بکر در رفاقت اوپیرون آیده بدال خار آجہ فمود۔

" رسول کریم صلی اللہ تعالی عبیہ وسلم نے باج شنبہ کی رات مکہ تحرمہ میں امیرالمؤمنین کو اپنی جگہ ہر سونے کا تھم دیاور خود ابو بکرے گھر تشریف فیرالمؤمنین کو اپنی جگہ ہر سونے کا تھم دیاور اس عار کا تصد قربایا۔ "
فیرالمؤمنین جمراہ نے کر باہر جسئے اور اس عار کا تصد قربایا۔ "

اس سے واضح ہواکہ سر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم خود صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اکبر کوسنر بجرت میں اپنے ہمراہ لے مجے۔

معنف حملہ حیدری، علامہ باؤل نے واقعہ جرت کے بارے می جو لکھا ہے وہ درج ذیل ہے۔ شایدان دوستوں کے لئے سرمہ چتم بھیج ت کا کام دے۔

> پیش گفت رادی که سلار دی چن سلم بخط جمل آفری زنزدیک آن توم ی کردفت بسوۓ مراۓ ابوبکر دفت

راوی کنتاہے کہ وین کے مالار اللہ تعالی عفاظت بی اس مکار قوم کے عاصرے سے بر نظاور حضرت او برکے کمری طرف تشریف لے می ۔
عاصرے سے بر نظاور حضرت او بیز کا مادہ بی کرد در اورہ کی در مازو صادہ میں میں اس کے وہ مازو میں ان کے ماتھ بیار بیٹھے تھے۔

نبی برورخانہ اش چوں رسید بکوشش ندائے سفر در کشید نبی کریم جب ان کے مگر کے دروازے پر پہنچے توانسوں نے سفر کرنے کی نداستی۔

چیں برکر زاں ملل آگاہ شد زفانہ برون رفت جمراہ شد حضرت ابو بکر جب اس مال سے خبروار ہوئے تواہے کمر سے دوانہ ہو کر حضور کے ہمراہ ہو گئے۔

ان دونوں حوالوں سے یہ داشح ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود حضرت صدیق کوا ہے اجرت کے اراوہ سے آگا کر دیا تھا۔ اور انہیں ہمی تھم ہوا تھا کہ وہ ہجی اس سفر ہیں جمر کاپ ہونے کے لئے تیار رہیں۔ حضور کفار کے محاصرہ سے بخیریت نکل کر سیدھے حضرت میدیق کے گھر آئے اور انہیں جمراہ لے کر کھ سے مدینہ طلب کی طرف دوانہ ہوئے۔ حضرت میدیق کے گھر آئے اور انہیں جمراہ لے کر کھ سے مدینہ طلب کی طرف دوانہ ہوئے۔ اس اور شاد میں عسکری کی دوایت چیش فد مت ہے امرید ہے آپ کے اس ارشاد سے اس اور ل ہاطل کا طلب می ٹوٹ کر رہ جائے گا۔

من الله المراضر من المراضر المراضي ال

کیا ہے آپ قامنی نور اللہ شوستری کی بات مائیں سے یا گیار ہو ہے امام معصوم مطرت حسن مسکری کے ارشاد کو حملیم کریں سے۔

معرضین کی کے اوالی کے کرشے ای پر فتم نہیں ہوتے بلد لیک قدم آ کے بوجاتے ہیں اور کتے ہیں اور کتے ہیں کہ مان ایااہ برکو حضور مماتھ لے سے جھے اور انہوں نے رائے ک صحوبتیں بھی پر داشت کیس لیکن تعارف یاس کوئی ایس دلیل نہیں جس سے یہ جاب ہو کہ ان کی نہیت ہمی فالص تھی اور جب تک فلوص نیت نہ ہو کوئی ہوے سے براعمل بھی مقبول نہیں ہوتا اس لئے صفرت ابو بکر کا ستر بجرت میں ہمر کاب ہوتا ان کے لئے ہر کز یافٹ فنیلت میں سے باسمان القداس ندید کری بائمی لینے کوئی جابتا ہے۔

دويرك وقت اكركوني فخص طلوع أفنب كوليل طلب كرے قواس على اتا جنها نيس جمّا الراءان دوستوں كاس ارشاد على إلى وقلس جواليك كامياب أجرب جسك یاس مل و روت کی فراوانی ہے جے ہر حم کی مزت و آسائش میسرے۔ یے ہیں بچیا ں ہیں وہ ان سب چزوں کو تھراکر ایک الی ہتی کاساتھ دیا ہے جس کوشید کرنے کے منعوب بن م بیں۔ وب کا کہ بیاس کے فوال کا بیاسا ہے خطرات کے میب بادل ہر طرف سے یو سے بطے آرہے ہیں جو محض ان تھین مالات میں جان ہمسلی پرر کے کران تعالی کے محبوب کی شكت القيد كرياب ال كے علوص نيت ير فك كرنے سے اندين كو شرم كا في جائے۔ حريدراك عاري تاري تن جار روز قيام ريتائے ۔ اس عرصه بي معرت او يكر كابيا الدير روز سرشام حاضر ہو آ ہے اور اال مک کے ارادوں سے آگاہ کر آ ہے۔ ان کی صاحبزادی اساء مرروز كمالك كراآ تي بين ان كاغلام عامرين فبيره دن بعرر يروج إلى به شام كروقت اے با تکا ہوا غار کے قرعب آگر اور استانا ہے دور صدورتا ہے اے کرم کر آ ہے اور ضدمت اقدس میں پیش کر آ ہے۔ ابو بحر کا سارا خاوادہ اس جال فاری اور خدمت مزاری کامظاہرہ اس وقت كرر باب جب كدوالول نے حضير كوزى مكركر لانے فاهميد كردينے كے لئے آيك سوسررخ او تؤل کے انعام کا اعلان کر ویا ہے۔ عرب کے کئی طائع آزما مشموار اس انعام کے لدلج مي است سيكسد المر محموزون برسوار بوكر حضوركي الاش شراس عاد قد ك يديد برومان رے ہیں۔ او حربے خازان ہے جس کا صرف آیک فروقسیں بلکہ تمام افراد یجے ، پچیا ل، حق کہ زر خرید غلام سب کے ول میں لیک بی سودا ہے کہ اللہ تعالی کا حبیب اور ان کا محبوب بھرو عالميت حول منتصود ير پنج جائے۔ انسانيت اور اس كے اخلاقی قدروں يراس سے برا علم اور كيا موسكا ب كدايس مخص كى حسن ميت يرفتك كياجائ اورفتك كرت والياب ايس لوك مول جنیس راه حق بی مجمی کانتا تک چیندگی معاوت بھی نصیب ند جو لی ہو۔ پر کتے ہیں کہ لغت مرب میں صاحب کامعیٰ ہے ساتھی، رفتی، ہم تغین۔ اس لغظ میں شرف وفعنیت کی کوئی دچه شعیں۔ ایک کافرایک مومن کا، لیک فائن آیک پار سا کاساتھی اور ہم نشین ہوسکا ہے جیسے اس آعدیں ہے۔

كَالْهُ مَا سِبُهُ وَهُو يُعَادِرُهُ أَلْقَالَ بِالَّذِي خَلَقَاقَ مِنْ وَإِن - (٢٤٠١٨)

" لین جباس نے اپنے صاحب (سائمی) کو کماجب واس سے محکل

كر ربا تعاكياتم اس خدا كا انكار كرت بوجس في تحقيم منى سے يداكيا۔ "

اس آبت عمد صاحب کا نظاہے اور اس سے مراد کافرہے۔ سورہ اوسف عمل یا نسکار جبی الیہ تجون سے قید خانہ کے دو ساتھیو۔ " (۱۲ ، ۱۳) اور وہ دونوں بھی کافر نے یک الل عرب توجوان کو بھی انسان کا صاحب ( ساتھی ) کمہ دیا کرتے۔

إِنَّ الْجِمَارَمَعَ الْجِمَادِمَ طِلْيَةً ۗ فَاذَ الْمَكُونَيْمِ فَيِكُمَ لَا لَمَا الْمَارِمُ عِلْمَا الْمَالِمَ الْمَالِمَ الْمُعَالِمَ الْمُعَالِمَ الْمُعَالِمَ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

آگران ووستوں کی یہ بات تسلیم کرنی جائے قواہر صرف مصاحب کا انتظامی نہیں باکہ بہت سے الفاظ اپنی مقصت و شرف سے محروم ہوجائیں گے۔ ایمان کے لفظ کوئی لیجناس کا مستیٰ تضدیق کر تاہے یہ تصدیق اللہ تعالی قرحید کی بھی ہو سکتی ہے اور طاقوت وجست کی بھی آ بہت طاحظہ ہو۔

ٱلْفَرَّتُواِلَى الَّذِيْنَ الْوَثُوا نَصِيَبًا مِنَ الْكِنْبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاعُونَ -

ولا كياشين ويكماتم في ان او كول كي طرف جنهين ويا كيا تعد كتاب ب (وواب) انكان لائي بين جبت اور طافوت ير . " (١٠٠٥)

ای طرح ہجرت کالغوی معنی ہے تھی قسر کو چھوڈ کر دو مرے شہر میں چلے جاتا ہے ترک وطن اللہ تعلق اور اس کے محیوب کی رضا کے لئے بھی ہو سکتا ہے اور کمی وغوی منفعت کے لئے ، کسی مور ت سے شاوی رچائے کے لئے بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح میادت اللہ تعالی کی بھی ہو سکتی ہے اور معبودان باطل کی بھی۔

وَيَعْبُدُ وْنَ وَنِ دُونِ اللهِ مَالَا يَعْرُمُمْ وَلَا يَنْعُمُهُمْ

" وہ انڈ کو چھوڑ کر ایسے معبود ول کی پوجا کرتے ہیں جونہ ضرر پنچا کتے ہیں اور نہ تھے۔ "

اگرافظ صاحب، این نفوی مس کے انتہار ہے باعدہ شرف جس تو پھر ایمان، اجرت، عبادت اور ویکر اسامی مصطلحات بھی شرف وفنیلت سے بہرہ ہوں کے اور کمی کو مومن، مماین، عابد کئے سے اس کی تطعاع سے افزائی جس ہوگی۔ ور حقیقت ان الفاظ میں مومن، مماین، عابد کئے سے اس کی تطعاع سے افزائی جس ہوگی۔ ور حقیقت ان الفاظ میں عزت و شرف ان کے لئوی معنول کے اعتبار سے نہیں بلکہ ان کے متعلقات سے ہے۔ ایمان

جب الله تعالى اور اس كے رسول يہ ہوگا، بجرت جب الله تعالى اور اس كے رسول كے لئے مول ۔ عبادت جب الله تعالى موكى اور كلات معزز و ذيان بول كے اس طرح صاحب كافظ مى فنيات تعين بلكہ جس كاوہ صاحب يعنى سيد باو مولانا اور سول الله صلى الله تعالى عليه و آله و ملم كي ذات ستوده صفات اسى تسبت لياس لفظ كو بحى جار جا ندانگاد ہے ہیں۔ اور جو صاحب كے لفظ كا مصدات ہے يعنى صدات آكير، اس كو بحى وہ رفتين اور سرفراز يال بختى ہيں صاحب كے لفظ كا مصدات ہے يعنى صدات آكير، اس كو بحى وہ رفتين اور سرفراز يال بختى ہيں حاصد بن سے سرتھ كا الله الله كى بائديال بحى اور سے سرتھ كائے ہوئے ہیں۔

ازرادافعاف آب ی بتائے کہ کہا اللہ تعالی کے محب محبت و معیت اور ایک کافروفائ کی محبت و معیت اور ایک کافروفائ کی محبت و معیت کی برات تعین کر مکتا۔ نیز معزت کی محبت و معیت کی برات تعین کر مکتا۔ نیز معزت صدیق کی اس شکت اور دفاقت کو جس انوازے میان کیا گیا ہے وہ محل این اندر ایک نصوصی شان رکھتی ہے۔

الله النبين كودولفظول على فور قراسية السهم كه عدو كاذكر القت وب على دو المرح المح يك كياجاتا الها النبين وهي النبين والمسه الله والمح الربيد وغيره باله يحتى دو هي المحتود ومراء عنى هي الما فعد و دو مراء عبرا، جار عي النبي النبين والمح الله المن هورت عن بها فعد و دو مراء عدو كاجزوادر حصد بوتا اوراس عن والحل الوتان وتاب و ومرى صورت عن بيه بهد كه جالت أثنين، رائح علاله بوتا من الربيد الله عن والحل الموت بين بيان والحل الموت بين بيان والمحل الموت عن المحتود الله عن والحل المحتود والموت عن المحتود و والمحتود والمحتود و والحق المحتود و والمحتود و والمحتود والمحتود المحتود والمحتود المحتود والمحتود والمحتود المحتود المحتود والمحتود والمحتود والمحتود المحتود ال

" چوں ابو بکر درغار کار را بدید، معتمارب شدوب بیر فائف محشت و گفت بارسول الله! اگر کے از مشرکان درزع قدم خودگلہ کند ہر آئینہ باراب بید ۔ معفرت صلی اللہ تعدلی علیہ و آلہ وسلم قرمود۔

س سے بری ورت افرانی کالصور تک سیس لیا جاسلوا۔ یہ نصیب اللہ اکبراکو شنے کی جائے ہے۔

جارے میہ کرم فرما ' لا تھنون ' کے نفظ سے معرت صدیق پر الزامت و مطاعن کی یو چھاڑ شروع کر دیتے ہیں۔ آپ بھی سنے اور ان کی روش بیدا وکی داو دیجئے۔

کتے ہیں کہ "ب حران جس سے حفرت ابو یکر کو منع کیا جار باہے بہ طاعت تھ یا معصیت، طاعت تو ہو ضمی مکا۔ ورنہ اس سے منع نہ کیا جاتا۔ اللہ اور اس کار سول نیک کامول سے جیس رو کا کرتے۔ لاز آب حران معصیت ہوگا۔ اس آے ہے ابو بکر کا عاصی اور جمند کار ہونا جابت ہے نہ کہ آپ کی فضیات ۔'

چواباً عرض ب كرقر آن كريم بن منحدو مقلت پرائند تعالى ف البياء ورسل كوحزن اورخوف مدو كاب موسى عليدالسلام كوفرايد

لَا يَحَفُّ إِنَّكَ آنَّ الْأَمْثَلَ

"اے موی قوف تد کرو تم ی مرباند ہوگے۔"

معرت لوط كوفر شتول في كما

لَا تَعْزَنَ إِنَّا مُغَيِّرُكَ وَأَهْلَكَ (٣٢.٢٩)

"اے لوط! حزان نہ کروہم حہیں اور تیرے اہل وعیال کو نجات ویے

وألے ہیں۔ "

لَا يَعْذُنْكَ قَوْلُهُوْ "اے مبیب! كتاركى ہاتم اب كوحزین و ممكنین ندكریں۔"

دومري جكدار شادسيد

قَدْ تَمْدُولِنَهُ لَيْحُزُنْكَ الَّذِي كَا يَقُولُونَ - الأِية (٣٣١)

"اے جیب! ہم فوب جانے ہیں کہ آپ کو کفار کی ہائی فمزدہ کر دی ہیں۔"

کیا ہم ان مختص سے ب ور افت کر مکتے ہیں کہ ان آ بات کی روشتی میں انبیاء بلکہ سید الانجاء والرسل عليه و عليم العلوة والسلام ك بدے على ان كا تونى كيا ہے۔ يد خ ف اور مرون جس ے انہیاء کورو کا جارہا ہے طاحت تھا یاسسیت، طاحت تو ہو نس سکتا کونکہ اللہ تعالی نیکی سے جسی رو کما اور سال خوف و حران سے رو کا جارہا ہے لازما معسیت ہوگا۔ اب قرائے انہاء کرام کہارے ش آپک کیارائے۔ حقیقت آویے كر حزال اور خ ف امور طبيرس سے إلى - بوے سے بدا آد ي بھي ان سے وو جار او آريتا - الله توالى است متبول بندول كى ولجولى لا تَعَنَّفُ اور الا تَعْدَنَ كر كر قرمانا جد نيز حقرت صدق كوحران وطال الى دات كے لئے ہر كرند تھا۔ اگر النيس الى جان بيارى اولى اور اینا آرام عن به و آنود اس يُر خطر سفر س شكت مي ند كرتے السي اگر كوئي في تما ياكوئي عن تما، آكر كوكى الديشة تفاتو فظ يدكدان كے وادى ومرشد محدر سول الله معلى الله تعالى عليه و آلد وسلم كو مبادا كولى مخزىد ينع ورندي بزم عالم ورجم برجم بوجائ كى - محشن بستى بن خاك الرف فى كى حروس محتى كاسماك لت جائے كا۔ ارض وساكى بدرونفيس بدروشنيال ، بد بداري بيشه کے لئے تابید ہوجائیں گی۔ اسینے محبوب کو عفرے میں کمراد کیے کر صدیق کے فزن د طال کی صد ته ری - حضور نے تور صلی اللہ تعانی علیہ وسلم نے اقسین تعلی دیتے ہوئے قربایا اے بیرے بار یادة! هم نه کرے شک اللہ تعالی بم دونوں کے ساتھ ہے۔ جب اعلاے ساتھ اعلاا خداہے تو ب كفار بهار الجي فيس بكارك -

المستنا كالتناجى فورطلب ، معيت التي كى تاسيس بير ليك معيت علم ياين الد تعالى برج كوجاتا بالورائ علم كوريد برج كم ساقد ب بيساس المت عرب -

آلَكُوْ الْوَاتُ اللهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّنْوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ ثَجْزِى اللهُ وَ إِلَا هُوَ رَا بِمُهُمُ وَلَا خَسَيْرِ الْا هُوسَادِ مُهُمُّ وَلَا آدُنْ مِنْ لَمِنْ لَمِنْ وَلِكَ وَلَا أَنْهُ وَلَا خَسَيْرٍ الْآهُوسَادِ مُعَمَّمُ وَلَا خَسَيْرٍ اللهُ

ما الله الله الله تعالى جانا ہے ہو کھ آسانوں ش ہور ہو کوزشن ش ہو کوئی من آدی معورہ کر فیوالے نیمی ہوتے دب کہ وہ ان کاچ تھانہ ہو اور نہ پانچ معررہ کر لےوالے ہوتے ہیں جب کہ وہ ان کا چھٹانہ جواور نہ اس تعداد ہے کم ہوتے ہیںنہ زیادہ، دہ ہر صورت میں ان کے ساتھ ہو ما ہے خواہ دہ کہیں بھی محورہ کر دہے ہول۔ " میں ان کے ساتھ ہو ما ہے خواہ دہ کہیں بھی محورہ کر دہے ہول۔ "

اس آیت معلوم مواکدافد تعالی بر فض کے ساتھ بوتا ہے ایک معیت بیل کو ل تعیات میں کو ل تعیات میں کو ل تعیات میں کا کہ اس میں تعدید اور سرز نش ہے۔ خبردار اگر تم نے نافر اللٰ کی تو بعادی کر دفت ہے تم نگا اس میں تکتے۔ معیت الحق کی دوسری قسم وہ ہے جو متعین اور محسنین کو حاصل ہوتی ہے ارشاد بری ہے۔

إِنَّ اللَّهُ مَمَّ الَّذِينِينَ الْمُوَّا وَالَّذِينَ مُمَّ فَعْسِنُونَ (١٢٨٠١١)

" ب لک الله تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متنی میں اور ان کے ساتھ ہے جو متنی میں اور ان کے ساتھ ہے جو متنی میں

اس معیت کا تیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنی توثی ہے ان کی و تشیری کر تار ہتا ہے اور اسپے لطف سے ان کو نواز بار ہتا ہے۔

معیت النی کی تیسری معم دد ہے جوانی اورسل کو میسر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہردستن کے مقابلہ میں ان کی آئید و لفرت قربا آ ہے۔ ہرمیدان میں وہ کامیاب و سرفراز ہوتے ہیں اور کفرو یا طل کے سرخے ذیل ورسوا ہوتے ہیں اور ان تمام اقسام سے اعلی وارضح معیت النی کی وہ حمم یاطل کے سرخے ذیل ورسوا ہوتے ہیں اور ان تمام اقسام سے جو سیدال نعیاہ والرسل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے تفصوص ہے۔ حضور علیہ الصافیة والسلام نے اسپنے در وقاوار کو رائی اللہ مَعَن فراکر اس خصوصی معیت میں شرکت کی سعاوت ارزانی فرنی۔

فِهُ الْفَ أَفِي وَأَقِي كَا رَسُولَ اللهِ مَا أَلْمَ مَكَ وَمَا أَجُودَ كَ جَزَاكَ اللهُ عَنَا وَعَنَ سَائِرِ الْمُوْمِنِيْنَ يَا أَبَا تَكُرِ مَا أَذَفَاكَ مَدَ النَّ اللهُ عَنَا وَعَنَ سَائِرِ الْمُوْمِنِيْنَ يَا أَبَا تَكُرِ مَا أَذَفَاكَ

ایک دوزنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شام وربار نبوت معفرت حمان ہے ہے چھاکہ اے حمان اُکی بن انہوں نے مشکل بال اے حمان اُکی تم نے شان صدیق بی بھی بھی اشعار کے ہیں؟ انہوں نے عرض کی بال بارسول اللہ! بھی نے آپ کے بار غار کی دحت سرائی بھی کی ہے۔ فرایا سناؤی مستمنا جابتا ہوں۔ مدان نے عرض کیا۔

وَتَكَانِيَ النَّهُونِ فِي الْعَالِ النُّونِينِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُونِمِ إِذْ عَمِمَا الْجَهَلَا

" آب دوس سے دوس نے اس بار کت غارض اور و شمن نے اس کے ارد کر و چکر نگایا جب وہ میاڑ پر چڑھا۔ "

صان کے بیشعرس کر حضور بنس بڑے۔ فرمایا اے حسان تم نے بچ کماہے۔ ابو بحر ایسے تی بیں۔ (این مساکر، این دہری من الس)

الله تعالى داد حق پر سلنے كى تعقل مطافر مائے اور على بعال مصنفوى كے پروالوں كى مزست و احرام اور يوروكى من بعد و الله احرام اور يوروكى معادت من بهروائدوزكر ، آئين بجاد طرونس منى الله تعالى عليه و آلمه وسم .. (افتراس از ضياء القرآن مورة توبه مخات ٢٠٣١ (٢٠١ جلد دوم)

مکہ سے تخرالا نمیاء علیہ التعینوالی استاء کروانہ ہوئے کے بعد جب معلوم ہواکہ حضور رات ہم کاشانہ نبوت کا محاصرہ کرنے والول کو طفرہ میں کے بعد جب معلوم ہواکہ حضور تخریف کے جس اوان پر کوہ الم نوٹ پڑا۔ ماہوی اور محروی کے باعث ان کے اوسان خطا ہوگئے دوسرے روساہ قریش کو جب اس کا علم ہوا آوان کی پریشانی کی کوئی حدنہ رجی۔ انہوں کے دوسرے روساہ قریش کو جب اس کا علم ہوا آوان کی پریشانی کی کوئی حدنہ رجی۔ انہوں کے اعظان عام کر دیا کہ ہو فض انہیں ذعبہ بسردہ پائر کرلے آئے گااے سواونٹ بطیر انوب و سینے جائیں گے۔ مشرکین کہ او پہلے می حضور کے خوان کے بیاے متعداب جب اس کر اس قدر انعام کا اعظان سا آو دیوانہ وار اسے برق رفار کھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہوکر ہر طرف میں گئے۔

اس اٹھاہ میں روسماہ قرایش کالیک کروہ ویر تا تا ہوا صفرت صدیق کے گر پہنچا ہو جمل اس کروہ کی قیاوت کر رہا تھا۔ وہاں پہنچ تو ور وازہ بھر پا پان ے زورے اے کھنگھٹایا۔ صفرت اسام باہر تشریف لائی انہوں نے ور یافت کیا۔ اے ابو بکر کی بٹی! تیرا بہ کمال ہے۔ صفرت اسام نے جواب و با تھے کیا خیر کہ وہ کمال جیں۔ ابو جمل خصرے ہے تاہو ہو گیا اور معزورے اسام نے جواب و با تھے کیا خیر کہ وہ کمال جیں۔ ابو جمل خصرے ہے تاہو ہو گیا اور کان کا توزہ اور ان کر بیٹے کر بڑا۔ بیکھ ویر کیا جی اور ان کا توزہ اور ان کر بیٹے کر بڑا۔ بیکھ ویر کے بور ایک اور دافعہ پیش کیا ہی واقعہ کے کان کا توزہ اور ان کر بیٹے کر بڑا۔ بیکھ ویر کے بور ایک اور دافعہ پیش کیا ہی واقعہ کے

راوی معرت کیا بن عماویس جواسیند والد عماد سے روایت کرتے ہیں کدانسی ان کی واوی معرت اسام بدت انی برنے جایا۔

کر جنب میل الله صلی الله علیه وسلم جرت کرکے تشریف لے گے۔ او صفرت او بکر بھی صفور کے ساتھ تھے گھرے جاتے ہوئے گھر جن جو فقدی تھی ہے ساتھ لے ل ۔ یہ پانی یا چہ بزار ورہم تھے۔ علامہ بلازری انساب الاشراف میں تکسے ہیں۔

کہ جی روز حفرت صدیق آگر مشرف باسلام ہوے اس وقت ان کے پاس چالیس بزار فقر ورہم تھے جی ون مین طیب کی طرف اپنے محبب کی معیت بھی سفر بجرت پر دواتہ ہوئے اس و العدان کے پاس صرف چار پانچ بزر ورہم تھا ہے جیج عبداللہ کو بھیجا کہ وہ رقم بھی گر سے لے آئے چنا نچہ حضرت عبداللہ نے بہ نقدی مجی فکر اور بھی آپ کو پہنچاوی۔ (۱) حضرت اساء محق بیں کہ میرے وا واقع قافہ جن کی بیطنی جائی ری تھی ہمارے ہاں آئے اور کما جھے بیاں معلوم ہوتا ہے کہ تسارے باپ نے جہیں ہے آسرا چھوڑ کر از حد تکلیف پہنچائی ہے اور ساتھ می ایج مرمایہ بھی ساتھ لے کیا ہے اور جہیں فربت وافلاس کے جواے کر گیا ہے

क्रियेद्विया विकास क्षेत्र विकास क्षेत्र विकास क्षेत्र विकास क्षेत्र विकास क्षेत्र विकास क्षेत्र विकास क्षेत्र

> ا به انساب الماشراف. جلد ۱، ص ۲۹۱ ۲ ب سیرت این بشام . جلد ۲، صلحه ۱۰۲

# غار میں قیام

تین روز فکر علی قیام رہا حضرت حیدالشدین اپی بکرر متی اللہ حماون بھر کہ علی دیجے قریش کے یہ بی مشوروں اور پرد گر اموں کے بارے علی مطورات حاصل کرتے۔ عام کے بعد فکر بی حاضر فید مت ہو کہ مکہ اور الل مکہ کے حالات کوئی گزار کرتے۔ عامر بین قہیرہ وان بھر رہے ترج النے اور شام کے وقت بکریاں پاکھ کر فلا کے قریب النے پھر عامر اور حضرت صدیق بھی کریوں کو دو ہے دود و گرم کرتے اور تھار حت صلی اللہ تعنی علیہ و سلم کی فد مت میں پیش کرتے ہوں کہ حریوں کو دو ہے دود و گرم کرتے اور تھار حت صلی اللہ تعنی علیہ و سلم کی فد مت میں پیش مطرت کرتے ہوں اللہ و سلم کی فد مت میں پیش مارے کرتے ہوں اللہ و سلم کی خوالی ترج بات میں میں ہوئے ہوں تھار کرتے ہوں کر دیگل میں بھلے جاتے ۔ جمال جمیل حضرت عبد اللہ کہ کہ ای ان شاخوں کے ذریعہ صفور کا سمرائی نہ لگالے تین دان گزرتے کا کہ ان کے نشان بال شروی کوئی ان شاخوں کے ذریعہ صفور کا سمرائی نہ لگالے تین دان گزرتے میں مارے طاقت کی فاک جمان ماری و و موج پر رائے تا کہ وی و گئی راست کوئی فاک جمان ماری ۔ وجو پ پر اے ہم دو گئی فار اس کے نوان کی فار کی نہ ہو وائی فار اس کے نوان کی مرد کردیا ۔ ان میں مردی انہی مردی انہی مردی انہی میں دو م خم نہ دریا ۔ صفول ماری سے دائوں کوئی فار اس کے نوان کی ترک آذیوں میں دو م خم نہ دریا ۔ صفول ماری سے مت کوئی ان کوئی کی مردی کردیا ۔

تبرے روز حسب وعدہ عبداللہ بن آرات ہے راہیری کیلئے مقرد کیا گیاتا۔ او شیل کے کا وی اور کیا گیاتا۔ او شیل کے کا وی گار کا ایک گیا۔ حضرت ایمان میں کھلتا لیا کر لے آئیں۔ لیکن آوشد وال بائد ہے کہلئے کوئی ڈوری ماتھ النا بھول محکم کے اور کی عمار وال کو اونٹ کے کولا کے ماتھ بائد ہے کئیں آوری عمار و اس دولت آب سے لیا کم مقد کو اینا کم مقد موالی از کراہے وو معموں میں تقدیم کیا لیک حصد کو اینا کم مقد مالی اور وو مرے حصد سے آوشد وال کو بائد حا۔ ای وجد دو ذات النا آجی (وو کم بیشول والی) کے لقب سے مشہور یو مین و کئیں۔ (ا)

صفور طے العلق والسلام برب کی طرف رواند ہونے کہلے عکر سے ہابر تشریف لے آئے ان وولو تنجوں میں سے جو بھرین لو تنی تھی۔ حضرت ابد بکرنے صفور کی فد مست میں چیش کی اور حرض کی۔ اِلْکَتِ فِذَ الْفَ إِنْ دَائِقَ إِنْ قَالَتُ وَلَى اللهِ محرے علی باب صفور م قربان ہوں

ار مردوای بوام ، جاد ۲ ، سخده و

سواری فردیئے۔ رسول اللہ صلی اللہ عند رسلم نے ارشاد فربایہ۔
این کا اُڈگٹ بَوبُرُ الَیسَ فی

ایسی میں اس اورٹ پر سوار نہیں ہوں گاجو میرانہ ہو۔

ایسی میں اُک یَا رَسُولَ اللّٰهِ بِاَ فِی اَدُتُ وَاَیْقَ کَا اِنْ ہُوں ہے۔

ارسوں اللہ ! میرسے مال باب آپ پر قربان ہوں یہ حضور کائی ہے۔

عضور نے فرما یا نسی۔ پہلے ہاؤ تم نے اس کی کئی آبت اواکی ہے۔

تب نے عرض کیا۔ میں نے اسکے استے درہم اواکے ہیں۔

قربایا اس قیمت کے عوض میں یہ اونٹی فرید آبوں۔ چنا تیج حضور اپنی اونٹی پر سوار ہوئے۔

فربایا اس قیمت کے عوض میں یہ اونٹی فرید آبوں۔ چنا تیج حضور اپنی اونٹی پر سوار ہوئے۔

در حضرت صدیق دومری اونٹی پر موار ہوئے۔

انہوں نے حضرت عامرین قہیرہ کوائے جیجے بٹی یاان کواس کئے ہمراد لیا آگرا تھائے سفروہ حضور کی قدمت بجالا تکیں۔ (!)

حضور جس او نفی پر سوار ہو ہے اس کا ام الجدعاء تھا۔ اس کے علادہ حضور کی ایک او نفی تھی جس کا نام العصیاء تھا۔ اس دوسری او نفی کا ذکر اس صدیث بی ہے جس بھی اللہ کے رسول صلی اللہ صدید و سلی اللہ صدید و سلی اللہ علیہ السلام کی او نمی کا ذکر فرما یا اور ہتایا کہ قیامت کے روز اسے بھی زئرہ کیا جائے گا۔ حضرت صلی اس پر سوار ہوں ہے۔ ایک آ وی نے عرض کی یا رسول اللہ ایک اللہ معضور بھی اس روز اللی باقد العصیاء پر میری رسول اللہ ایک اللہ موار ہوگی میری سوار ہوگی کیا جائے گا۔ وہال قریب بی اللہ موار ہوگی میری سواری کیلئے اس روز بر الل بیش کیا جائے گا۔ وہال قریب بی حضرت بال کوڑے ہوئے گا۔ وہال قریب بی

وَيَعْشُرُ هٰمَاءَ عَلَى تَاقَيْةٍ وَتَ ثُوْتِ الْجَنَّةِ

اور مد مخض اس روز جنس کی او تغیران می سے لیک اونٹنی پر سوار ہو گا۔ (۲)

یہ بارکت قافلہ جارافراد پر مضمل تھا۔ سرور عالم طب العنوۃ والسلام، حضرت صدیق اکبر عامرین فہرہ (چروایا) رشی اللہ عنما۔ حیداللہ بن آرافید شے بطور راحبر مقرر کیا کیاتھا۔ راستہ بس آگر کوئی آ دمی مقاور حضرت صدیق اکبرے حضیر کے اوے می اوچھ آگ ہے کون

ا - ميرت ابن بشام، جلد ١٠ صلحه ١٠٠

۴ ــ الروش الانتب، جلد ۴، منخد - ۱۲۳۰ ـ ۱۲۳۹



مادبين آپ عاب من قراف - رَجْلَ يَهْدِينِي الطَّرِيقَ يه محصر استان الدواسه ير-

#### شاہراہ ہجرت

كداور يثرب كے كمينول كى ايك ووسرے كے بال المدور فت عام تھى إلىمى رشته واريال مجى تھي تور تي تعلقات مي حدال كريار بى معزين مجوري فريد نے كيم عام طور يروبال جایا کرتے اور اہل عرب مراسم عج اوا کرتے کے لئے کہ آیا کرتے۔ اس لئے ایے رائے معروف تے جو دولوں شہوں کو ملاتے تھے لیکن اس مبارک کارواں کیلئے ان راستوں میں ے کسی کوا میں ار کا خطرہ سے خالی نہ تھا۔ کیو تک تھی اندیشہ تھا کہ مشر کین ان کے تعاقب میں مزور تکلیں مے اس لئے ماہر راحر حید اللہ بن آرہتید نے اس مج عطر سنر کیلئے آیک فیر معروف رات احتیار کیاجس راست سے رحمت عالم ملی اللہ تعالی علیہ وسم کووہ ے حمیاس کی تعسیل علامہ این بشام نے علامہ این اسحاق سے اپی کتاب سیرت میں تقل کی ہے انسی کی عبارت کا ترجمبوب الكرين إ- ابن اشام كتي بي كر طاسدان احال في بنايا - ك حنور اور حنور کے یار مکر کارام میراند الس کے کر جب مارے جاات يملے كمد كے لشجى علاقد ہے گزر كر ماعل سندر كارخ كيا۔ اورعسفان كي مي ي كررت وي موى راستدر آميا- وإن ي أنج كاول كے فيے سے كزرا تار در ير سے كزر آ ہوائام رات ير آگيا۔ وإلى سے ملتے ملتے خرار وہاں سے المرة كے موثر ير بنا وہاں سے لفت الدر وہاں ے عل كرمند كيت يفف منها - كا كا سے كرد ما موار إر جاج ، جروبال ے مرت البان پھروبال ہے مزحد ذی التحقوین پہنیا۔ وہال ہے ذی کشر وہاں سے جراجدے کرر آ ہوا اور آیا گھرداسلم سے ہوتے ہوئے دلے تعبيه اوروبال سے عبايد متحا-

اے میابیب بھی کما گیا ہے وہاں ہے قادر پنچادہاں ہے ہے اثر کر حرج
"یا۔ یمال پنج کر رسول کر یم صلی اللہ تعالی طیہ وسلم نے بنی سلم کے
لیک آدی جس کا پام اوس بن جرتھا کو آیک اونٹ پر سوار کیا اور دینہ کی
طرف جمیجا اور اس کے ساتھ آیک قلام جس کا پام مسعود بن تمنیدہ تھا
دوات کیا آگریہ اوگ الل بھرب کو سرور عالم کی آعکی اطلاع دیں۔

مرے سے وہ عار کے موڑ تک پہنچا اور رکوب کے موڑکی دائیں طرف سے گزر ہا ہوار نم کی وادی میں اترا۔ اور یمال سے حضور عنیہ العماؤة والسلام اور صدیق آکبر کو لے کر قبائی جال حضور کے غلام حضور کے لئے چٹم براہ تھے۔

ميہ سفريار و ون على مطے ہوا۔ رکھ الاول كى بار و بارج تقى اور سوموار كا وي تھا۔ حضور اس وقت ہنچ جب سورج و جلنے كے بالكل قريب تقانور وحوب برى شدت سے چىك رہى تقى ۔

### تشريحات

اس مبارک سنر جی جن جن مقامات ہے گزر ہوا ان کے نام میرت این بیشام ہے نقل کر کے چین کر دیے گئے ہیں۔ اگر افتصار کو کر کر دیے گئے ہیں ہے گاؤں ، یہ پڑاؤ ، یہ موڑ بہت غیر معروف ہیں۔ اگر افتصار کو طحوظ رکھے ہوئے عرب جغراقیہ وانوں نے ان کے بارے میں جو کھی لکھ ہے اس کوذکر کر ویا جائے تا تا کہ تاریخ ہیں گئے شائی اڑ فائدہ نہ ہو گا۔

عُسفًان: - بير مَدے دوحول ك فاصلے پرہ اور بَحْفد اور مَد ك در مهان بار في بانى كى كزر گاد كے كنارے برب بہتى آباد ہے۔ ياقوت حوى في كماہ كر دھف مكدے تين هزل كے فاصلے برہے۔

اُرَجِّى : - ابو منذر كئے جي كدائج اور جران دووادياں جي جوئي سليم كے حروے تكلّي جي اور سمندر ميں آكر كرتي جي - قالد المياقوت -

فَدَّ بَدُنِدِ ، - مكداور دين كور ميان يدايك موضع بهجال إنى كاليك چشمه به ياقوت كين بي كريد موضع مكرست قريب به - ابن الكبي كاقول به كرجب تن باوشاه الل ميند كر ساته الزائى كرف كريد كان ميند كر ماته الزائى كرف كاند كان ميان الكبي كاقول به كرون باوايدان محت المدهي جل جسل الرفيد الناد المرابيون كالمند ياراي وجدت بدموضع فديد كام مشهور ب

الْفُرَارْ بسير جكم فاز عن مُحَقد ك قريب مادرمندى واديول عن عاليد واوى م-

تنتية المرع: - سيل كمة بن كه اس كاراه برشد سي

لَقُفاً - این اسحاق فے اسے لفتا کما ہے اور ابن بشام نے اسے لفتا کما ہے۔ مکہ اور مین کے ورمین کے درمیان میں کیان میں ایک موڑ کانام ہے۔ ورمیان میں کہتے ہیں کہ فکر یدے بھال میں ایک موڑ کانام ہے۔

عدلجه مجلع: - ليك كان كانام --

قِي كُشر : - أيك كاول كانام به عداور مدية كور ميان ب-

غِدُ اَجِدُ - بِهِ جِنْ ہِ اس كاوارد كِهُ بُورِ بِهِ الله كؤكم كوكتے إلى ياقوت كتے ہيں كه يمان برائے زیانے کے بہت سے كوكس تھاور انہيں بدا بد كما جا يا تھا۔

اَجُرُونَ - بدایک پیاڑ کانام ہے جمال ہو جمہینہ قبیلہ آباد تھا۔ یہ مدید لور شام کے در میان واقع ہے -

اِنْعَهِنْ: - بدأيك چشد كافام ب- يهال جوشر آباد بواوه بحى اس نام ب معروف بواب الشقيم ستنن ميل كے فاصل برب اور مكداور عدين كے در ميان ب-

اَلْعُهَا بِيْدِ بِ الصالحان بِي بِرُحاكما ہے۔ اَلْقَاحَهُ بِ الصالحان بِي بِرُحاكما ہے۔ بيدين طيب متعلى ست بن تين مزل پرواقع ہے۔ بعض نے كما ہے كہ يہ آبك بہاڑ كانام ہے۔ جس بمی دو كوس بیں جن كا پائی ست جشعا اور بكثرت ہے۔

أسترج: - بيكم اور مين ك در ميان ايك كماني باور حاجيول كراستام والع ب-

هُنيَة العائر: - يا بمي ليك بهارى موز كانام ب-

ر کوئیے ، ۔ مکہ اور مرینہ کے در میان العربے کے قریب ایک بھاڑی کھائی کا نام ہے۔

رِ بِنَم : - عد طیب سے جارمنول کی مسافت پر آیک موضع کایام ہے۔

قیان ۔ آیک مشہور بہتی ہے جس کے بارے جس کی حرید وضاحت کی مرورت جس۔ طریق انجرة کانتشداطس ماری اسلام کے صلحہ ۱۳ کے تعشدے الماجاتے) نوث - بدانم تعیدات میرت این بشام جلدودم کے حاشید سے معقول ہیں جو صفحہ ۵ - ۱ کا -UTENZIA

## الثائے سفرواتعات

به بایر کت تافله لق و وق ریکنتانون ، عضن بهازی راستون. وشونر گزار وادبون کو عبور كر ماموالي حول كي طرف بوستاجا جاربات - بغير آرام كنوه بوراون الفرقال يورى رات اور دوسرے ون دوپر تک بے ناقہ سوار کمیں ندر کے۔ مسل سفری تفکاوث، وات کی ب خوانی، منگلاخ دادیال اور ریکتان ملے کرنے کے بادجود سر کار دوعالم ملی الله علیه وسلم لےند تحالات اور ور ماند کی کا ظمار کی ند رات بحر جاستے رہنے کا فنکوہ کیا یوی بھت و مزیمت کے ساته حنبر فيدير خدرسز جاري ركما- دوسرك دن جب دويسر يوكي تيزوهوب كرم لو اور چین موئی زمن کے بعث حضرت بو بر صدیق فے سے کیا کہ اسید آ قاصلی اللہ علیہ وسلم ے لئے آرام فرد الی کول جکہ علاق کریں۔ آب نے چارون طرف تظردوڑائی آک کمیں كونى سديد دار در دت نظر أجائد اكداس كي يني رحمت عالم صلى الله عليدوسلم يجد دمر استراحت فرماليس. دور دور تك در خت تؤكوني نظرندا الابتدايك چنان و كماني وي جس كالكه سامیہ میں وویسر کے وقت بھی موجو و تھا۔ آپ وہاں کے جما ژود یا پھر کی چٹانوں کے توک دار کونوں کوجموار کیا۔ ان بر جادر بچیادی۔ جرعرض کی جبرے آتا انشریف اسے اور تموری دیے آرام فرمائے۔ صنور تشریف لانے اور آرام کر لے کئے لیٹ کئے۔ حعرت ابو بمراسية آ فاكوشلاكر يسرب كافريندا واكر في كان يرين مي الاردور

رور سك نكاه روزائ ككيد ركين ك لئ كدكول تعاقب كرف والامار عيجي والسي رہا۔ آپ نے دیکھا کہ آیک چروا ہا سے رہے رکوے کر اس جنان کی طرف آرہا ہے۔ اور شائد

أمممعيد

دودہ کمال۔ حضور نے قربایا ہم جھے اس بہت کی اجازت دہتی ہو کہ شماس کو دوہ اوں اس

ے کما اگر اس جی کئی دودہ ہے تو یوی توش ہے دوہ کیجے۔ رسول آکرم صلی اللہ علیہ دسم اللہ علیہ دسم اللہ علیہ دسم اللہ علیہ الاراس کی کھیری کو اپنے اتھوں ہے مش کیا۔ فورا اس میں دودہ اتر آیا۔ حضور نے قربایا بردایر تن لے آؤ۔ چنا تچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبائٹر درع کیا اس جی جما گ افتہ علیہ وسلم نے اس کو دوبائٹر درع کیا اس جی جما گ افتہ علیہ وسلم نے اس کو دوبائٹر درع کیا اس جی جما گ اللہ علیہ وسلم نے جما اس کو دوبائٹر درع کیا اس جی جما ک الحقیق کو دودہ چا یا جب سب نے فوب سیر ہو کر لی الیا تو جما ہم معید کو دودہ چا یا جب سب نے فوب سیر ہو کر لی الیا تو جما کہ دورہ نے دودہ تا ترش جی ایا اور نے خود دودہ نوش قربایا ادر قربایا ' تنا چی الکتو تو آخر تی جا ہے ہے۔ حضور کے تو الے دولا سب ہے آخر تی جا ہے ہے۔ حضور کے تو الے کر دیا۔ اس سے بعد حضور اپنے سفر یہائی تک کہ دورہ یہ ترش کی کو دوہائٹر دی کے بردانہ ہو گئے۔

تعوری و بر بعداس ہور حی کا خود ندا ہو معبدا تی افرد بلی بیلی بحریوں کو ہا گئے ہوئے گھر لے

آیا۔ جو ماخری کی وجہ ہے جمیل ری تھیں اور ان کی بٹریوں میں کو دہ تک بھی خشک ہو گیا تھا۔

اس نے جب وودہ کا بھرا ہوا ہر تن دیکھا تو جیران ہو کر ہوچنے لگا ہے ام معبد! میہ وودھ کی شمر
کمان سے جاری ہوگی گھر میں تو کوئی شیروار جانور نہیں تھالور جو بحری تھی اس کے تو تعنوں میں وودھ کالیک قطرہ بھی نہ تھا۔

ام معبد نے گیا۔ ایسانسیں۔ بخد اہمارے پاسے ایک مبادک آدمی گزراہ لور گاراس نے سار اماجزا کہ سنایاس کے شوہر نے کہناس کا حلید تؤ بیان کرو۔ خداکی تھم جھے تو ہوں محسوس ہو تاہے کہ میدوی مختص ہے جس کی تاہش میں قریش مارے مارے میکر دہے ہیں۔

اس دنت ام معد نے اس پیکرلوری و دل آوہ تصویر کھی کی آپ می اس کامطالعہ فرائے اور لفظ افرائے اور دیکھئے کہ مرب کی اس بادہ نشین خاتون کوانڈ تعالی نے کیسی حقیقت شناس آگے اور کیسی حقیقت تر جمال زبان مطافر مائل تھی۔

خَتَالَتْ الْمَعْدَ الْوَصَدَ الْوَصَدَ الْمَالُونَ الْمَعْدِ الْمَعِدِ الْمَعِدِ الْمَعِدِ الْمَعِدِ الْمَعِد وَالْمِيْتُ وَمَعِدُ الْمُعَامِرِ وَمِعَاجِس الْمَعِنِ الْمَعِدِ الْمَعِدِ الْمَعِدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

لَهُ تَعِيْهُ ثُمُّنَةً وَلَوْتُزِرِّ بِهِ صَعْلَةً

ن ده رود نسيورسيو

فِي عَيْنَيْهِ وَعَجُّ وَفِي أَشْفَارِهِ وَطَفْ وَنِي صَوْرِيهِ فَعَمَلُ ٱخْوَلُ - ٱلْكُلُ أَذَجُ - أَفْرَنَ دَقْ عُنْقِهِ سَطَعُ رَقْ لِحَيْدِهِ كُنَاتُهُ إذًا صَمَّتُ فَعَلَيْرِ الْوَقَارُ

> عُلُوا الْمُنْطِق فَصِّلُ لِا نَرْبُ وَلَاهَارُ

وَاذَا يَكُنُّونَهُمَّا وَعَلَاهُ الْبِهَاءُ

كَاكَ مَنْوِلْقَ أَخَرَنَ إِنَّ نَظْهِم يَكُمَا ذُكَ

آبَاتِي النَّاسِ وَاجْمَلُهُ وَنَ لَعِيْدٍ

وأحسنه ون قريب

لَا نَشَنَّ أَمْ عَبِّنٌ مِنْ طُولٍ لَا نَقْتُحِمُهُ عَيْنُ مِنْ قِصَ

" نەيدىكى بولى تۇغراستەمتيوپ بىنارىي تىلى، نه بکی گرون اور چمو ناسر اس می طفعی پیدا كررباتغا\_ "

ه پواخسین بهت فویرو. "

۱۰ تىكىس ساواور بوي، اور يلكىس لانى . " "اس كى آواز كونج دار تھي- "

" ساه چشم سرگلین- "

" دو تول اير وباريك اور ملے بوسة -

«گردن میمکدار همی » » "ريش مبارك محني هي\_"

" جبره خاموش ہوتے تؤپرہ قار ہوتے۔ مرجب تفتكو فرمات توجره يُر فور اور إرونق

T Live

المرس كغير ب " كفتكو دامنح بوتى ندب قائده بوتى لورنه

" كفكوموتون كى الرى بوتى جس عموتى " \_2 st = 12

" دور سے ویکھنے ہر سب سے زیادہ بار حب اور جيل ظرائيه "

"اور قریب سے دیکھ جے آ سے

زياده خويرولور حسين ركمالي دينت- " " قدور مياند تما

نه اناطوى كه آنكمون كوبرا لكے .. "

" زانايست كه آكليس حقر بجي لكيس- "

"ان محالیے ساتھی تصبوان کے گرد طفتہ بنائے ہوئے تھے۔ "

"اگر آپ ہنیں کو کہتے توفورااس کی حثیل کرتے۔ "

"أكر آب انسي تحكم دية تووه فورأاس كو بحالات\_ "

" سب کے تفروم ، سب کے محترم ۔ "

" نہ وہ ترش رو تصندان کے فرمان کی مخالفت کی صرفی تھی۔ " (1) عُمْنُ إِنْ عُصْنَيْنِ فَهُو انْضَرُ التَّلَاثَةِ

لَهُ رُفَقًاءُ يَحُفُونَ بِهِ

إِذَا كَالْهِ اسْتَمَعُوا لِقُولِهِ

وَإِنْ اَهُرَتُكَادُزُوا الْيَ اَهْرِةِ

مرود ورود منفود مسود

لَاعَابِيْ وَلَامُقَنَّدُ

ایو معبد نے اپن دوجہ ام معبد سے جب سرور فویل شدہ حسیناں سلی اللہ تعالی ملیہ وسلم کا
یہ دکھی اور ول آویز صید ساتو وہ کہنے نگا۔ کفرایہ وہی فض ہے جس کی جینوش تراش ارے
مارے اور درہے جی اگر جمعے زیارت کی سعاوت نصیب ہوتی تو جس بھینا حضور کی
مرات کا شرف ماصل کر ۔۔ کچھ عرصہ بعد دونوں میاں بیوی فحت ایمان سے مشرف
ہوئے۔ وونوں اپن صحرائی خیرہ گاہ سے اجرت کر کھیے نامیہ پہنے۔ اور کاروجی را اُنٹی پذیر

فَبُلَعَيْنَ آتَ آيَا مَعْبَي أَسُلُو وَهَاجَزَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ مَلَّيْر

" بھے یہ خرکی ہے کہ ابو معبد نے اسلام قبول کیااور بھرت کر کے نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و "الہ وسلم کی خدمت میں پنج سے۔ " (ا)

كَالَ عَبْدُ الْمُلِكِ بِلَغَوْقَ آنَ أَمَّرَ مَعْبَ هَاجَرَتْ وَأَسْلَمَتْ وَلَمِقَتْ بِرَسُولِ اللهِ سَفَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

> اب میرت این کیش جلد ۴، صفی ۱۳۱۱ ۱۱ سمیرت این کیش جلد ۲، صفی ۲۲۱۲

" عبدالملك كتي بيل كه جمعي روايت بيني بك ام معبد في بهرت كي المساح المراح كل المراح المراح كل المراح المراح المراح كل المراح كل المراح المراح كل ال

وہ کری جے رحت عالمیان نے اپنے وست مبارک سے چھوا تھااور اس کی نشک کھیری سے دود ہو کی عمران ہوں ہے گئے ممال سے دود ہو کی عمران ہتے گئی تھیں وہ کری عام رمادہ ۱۹ اس تک جارے ہاں رہ ہے گئے مال کے اس زمانہ جس بھی ہم اسے میچ و شام دوبار دوبا کرتے تھے حالاتکہ اس طاقہ کی دو مرک کروں میں دود ہو کا تعلی تک تہ تھا۔

ہشام بن جیس کے ہیں کہ میں اس کری کود کھا اس چشہ کے قرب میں ام معد کے ساتھ چتے اوگ سکونت پذیر ہے سارے اس کے دود دورے کھا اکھاتے تھے۔ (۱)
ساتھ چتے اوگ سکونت پذیر ہے سارے اس کے دود دورے کھا اکھاتے تھے۔ (۱)
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر کات کو جب پہلی دفعہ اس معید نے دیکھا تو دہ حضور کو مبدک سے باد کرتی تھی اللہ تعالی ہے اس کے رہے ڈیس بڑی پر کت دی۔ اس کی چھ شہد فرزار بکریاں بہت بڑے مر ہے دی ورش تبدیل ہو گئی۔ ایک سرجہ اس معبد اپنے بچے سیت اسپندر ہوڑ کو ہاتک کر دیوا۔ اس کے لڑے اس کے دور اس کے لڑے کے آپ کو پہلیان لیا ور انجی مال کو بتا ہے۔

ینا اُنتہ آرات میں الرج کی الله فی گات میں الہ اُنہا کیا ۔ "
ال بدوہ محص ہے جواس دن مبارک کے ساتھ تھا۔ "
وہ اسٹو کر آپ کی طرف لیکی اور پہنا اسداللہ کے بندے! وہ اسٹی کون تھی جواس روز تمسارے ساتھ تھی۔ آپ کی طرف لیکی اور پہنا اسداللہ کے بندے! وہ اسٹی کون تھی جواس روز تمسارے ساتھ تھی آپ کی فرمت میں جانی ۔ بولی تبین ۔ آپ نے قروا یاوہ می اللہ بین ۔ اس نے عرض کی جھے آپ کی فدمت میں لے جائیں ۔ حضرت مدانی اسے لے کرتی رحست کی بار تھا میں بہنے صنور سرور والم اس کے ساتھ کمل شفقت اور مرائی سے بیش آئے۔ اسے کھانا کھلا اے افعام واکرام سے تواز الور نیالیاس بیٹا اے ۔ (مو)

ار این آدوا، مؤر۳۱۳ ۲۰ سیل البدی، جاد۳، مؤر۲۳ ۲۰ این آر باد۳، مؤرس

#### مديث مراقه

کفار کے نے ان دو نفوس فر کہ کی جہتھ میں ناکامی کے بعد اطابان عام کر دیا کہ ہو فض ان دو

ھی ہے کی آیک کو زخدہ یا مودہ حالت میں اہارے مسامنے قرش کرے گا ہے فی کس آیک مو

او نشیال بیلور افتحام دی جائی گی۔ حرب کے اطلاس ذوہ او کول کے لئے یہ بہت ہو اہتحام تھا۔

کی طالع آزماس انعام کے لائے میں برق رقح گوڑول پر زین کس کر اور او نیجوں پر پالان بھا

کی طالع آزماس انعام کے لائے میں برق رقح گوڑول پر زین کس کر اور او نیجوں پر پالان بھا

کر حضور اکرم صلی اللہ طلب و سلم اور آپ کے بار فکری حالت میں برطرف بھر کے۔ اشیم معطوم کھا کہ ان دوساحبان کے ساتھ محافیوں کا کوئی وست نسی اور نہ ان کے پاس کوئی معطوم کھا کہ ان دوساحبان کے ساتھ محافیوں کا کوئی وست نسی اور نہ ان کے پاس کوئی خطرناک اسلام ہے۔ افسی اطمیعان تھا کہ دو بیزی آسانی ہے اس کوئی حسور ور دور تک قال میں ان کیا ہم مودور دور تک قال میں ان کیا ہم مودور دور تک قال میں ان کیا ہم مودور دور تک قال میں ان کیا ہم مودی کے اس کی اس موقع ہے وہ مودور دور تک قال میں ان کیا ہم مراف بی اس موقع ہے وہ کہ والی اور جم الگن تھا۔ اس کا نام مراف بین مالک جمشی تھا۔ اس قال مودی ان کی جمھی کیا۔ اس می اس موقع ہے وہ کہ والی دائی آپ کے بست بے آب تھا۔ انسی اپنی می جو کی کی دائی اس موقع ہے وہ کہ والی دبائی دبائی دبائی آب ہو دائی تا ہو انسی کی دبائی دبائی آب ہو در بیان کی ہو دور ان کی دبائی آب ہو در بیس کا بہت شا۔ انسی اپنی می جو کی کی دائی اس موقع ہے وہ در این کی جو ان کی جو ان کی ہو در این کی ہو ہو در این کی ہو ہو کی دائی تا ہو گھیں کا برت شنگ کی در انسان کی ہو ہو کی دائی تا ہو گھیں گار ہو گھیا کہ میں کا برت شنگ کے انسان کی دیا تھی کی دائی کی ہو گھی کی دائی کی دائی کہ دور انسان کی دور کو کو کو کا کی دور کو کی دور کی کی دور کی کو کی دائی کی دور کی کی دور کو کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور

مراقدين لل جعشى كتابي-

المرے پاس ہی قرائ کہ کے قاصد بہتا ہے کر آئے کہ وقتی رسیل اللہ صلی اللہ صلی اللہ میں ایک مو و سلم اور ایو بھر کو قل کرے گا۔ یا تعین زعد کر قد کر کے لیے آئے گا۔ اسے آئی کس آئیک مو اور تخیل بھور اضام دی جائیں گی۔ یس آئی قوم کی آیک بھی جی موجود تھا جہائی تھی شر سوارول کی گیا۔ اسی انگا جی آئی تھی شر سوارول کی گیا۔ اسی انگا جی آئی تھی شر سوارول کی گیا۔ اسی انگا جی آئی تھی شر سوارول کی پرچی تھی ورکھی جی جی مواحل سندر کی طرف جارہ سے ۔ تجھ تھیں ہے کہ بید پرچیا تی السیمی اور انسی کے اس مراقہ کی جی اسی کے اس مراقہ کی جی جی بیا گیا کہ مید والی لوگ جی جی ان کی جی سے دولتہ ہوں سے اشارہ کی آئی کی اور ایکی تحوزی و میر بھی کی اور ایکی تحوزی و میر بھی کی اور کے جی سے دولتہ ہو گے۔ شروں سے لگلے ہیں۔ جی شاید ان کا کوئی او نیٹ کم ہو کیا ہے۔ یہ والی کوؤ حو جزئے کے لئے گھروں سے لگلے ہیں۔ جی شاید ان کا کوئی او نیٹ کم ہو کیا ہے۔ یہ والی کوؤ حو جزئے کے لئے گھروں سے لگلے ہیں۔ جی مرک کی گھرا ہے ان کوئی اور انسی کوئی نے سے دولتہ ہو کی گئر کی اور اپنی کنیز کو کھا میرا گھرڈ الے کر دیجی تھر آیا اور اپنی کنیز کو کھا میرا گھرڈ الے کر دیجی تھر آیا اور اپنی کنیز کو کھا میرا گھرڈ الے کر دیجی تھی تھر آیا اور اپنی کنیز کو کھا میرا گھرڈ الے کر دیجی تھی تھر آیا اور اپنی کنیز کو کھا میرا گھرڈ الے کر دیجی تھی۔ کی آبادر اپنی کنیز کو کھا میرا گھرڈ الے کر دیجی تھی۔ کی کی کھی دیوں کے کھی تھی ان کوئی اسے ان کوئی الے کہ کھی تھی تھی کی کھی تھی کی کھی تھی ان کوئی الے کھی تھی کہ کھی تھی کی کھی تھی کھی تھی کی کھی تھی کھی تھی کھر تھی اور اپنی کنیز کو کھا میرا گھرڈ الے کر

اس نیا کے چیچے جاکر کھڑی ہوجائے۔ اور میراانظار کرے می ایمی آ ، ہوں۔ یہ نے اپنا غیزہ افعا یا اور کھر کے مقبی وروازہ سے باہرنگل کیا۔ وہاں کھوڑاموہو و تھا۔ جی اس ہوار ہو کر بین تیزہ افعا یا اور کھر کے مقبی وروازہ سے باہرنگل کیا۔ وہاں کھوڑاموہو و تھا۔ جی اس ہمت جی دواز ہو گیا۔ بہت جلد جھے حضور کی رچھا کمی ظر آنے گیس۔ میری خوتی کی کوئی حدند دی۔ جھے ایس موری خوتی کی کوئی حدند دی۔ جھے ایس موری خوتی کی کوئی حدند دی۔ جھے ایس موری کی کہ کے سات اس مقدم میں کامیاب ہو باؤں گا۔

> "مریال کر کے جو پر نظر کرم کرو کندا! میں حبیس کوئی تکلیف جیس پنچاوی گاورند میری فرف سے تم کوئی ایسی بات سنو محرجے آپ ہوگ پند نسی کرتے۔ "

وہ کام کرتے وومرالک ورک جستے تیمری قسم کالک کی ہواز سر نوفال نکالے بہاں تک کرسلا یادومرا تیر لکا۔ (۱)

صنیر ہے اور اسلی اللہ علیہ وسلم لے حضرت صدیق کو فرما یاس سے بوجمو وہ کیا جاہتا ہے۔

مرافہ کتے ہیں بی نے مرض کی آپ کی قوم نے آپ کو گر فرار کرنے کے لئے پوااتھام مقرر کیا

ہے۔ اور آپ کے بارے میں ان کے اراوے پڑے خطرناک ہیں آپ کو طویل سزور ہیش

ہے۔ اس کے لئے میں زاد راہ اور سواری کے جائور ہیش کر ما بول۔ ازراہ لوازش قبول فرما کی ۔

لیس۔ لین ان دونوں حضرات نے میری اس ویکٹش کو احکرا دیا صرف انتاقرا یا المنتخب عندا اللہ میں۔ لین ان دونوں حضرات نے میری اس ویکٹش کو احکرا دیا صرف انتاقرا یا المنتخب عندا اس میں اس میر ہوکہ میل اور اس کو المان دے دی ہے۔ اس می تحریر ہوکہ صفور نے اس بحرم کا تصویر معاف کر دیا ہے۔ اور اس کو المان دے دی ہے۔ اس نے قبل ارشاد صفی اللہ علیہ وسلم نے صفرت صدیق کو امان تامہ کھے کر دیے کا عم دیا۔ آپ نے قبل ارشاد میں اللہ علیہ دوات میں گئی کو سے دیا بھر دست سائم آئی حول کی طرف روات

ملامداین افیرانکال بین رقبطراز بین-

فَلَمَنَا ٱلْآَدَ أَنْ يَعُوْدَ هَنْهُ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ فَلَيْر وَسَلُوْرَتُهُ مِنْ اللهِ يَاسُوَ النَّهُ إِذَا سُوِدْتَ بِمَوَالْيَ كِمْرَى؟ وَسَلُوْرَتُهُ بِمَوَالْيَ كِالْمُوالَّةُ إِذَا سُودْتَ بِمَوَالْيَ كِمْرَى؟

قَالَكِ لِهِ إِنْ هَرْعَزِ - قَالَ نَعَمُ

"جب سراق کے لوٹے کارا دو کیالار سول صلی افد طید و آلدوسلم کے اسے فرہ یاا ہے سراقہ اس دقت شہاری کیاشان ہوگی جب کسری کے کئن تھے ہتائے جائیں گے۔ اس نے سرایا جرت ہو کر عرض کی کسری این بَرحَرے کئن حضور نے فرہ یا ہال ! ۔ "

مراق کے بین میں دائیں آئی الی الی الی الی سے قدر و نہ کیا۔ یمال تک کہ آٹھ اجری میں کہ کرر میں حضور فاتھانہ جا و جلال کے ساتھ وافل ہوئے بیت اللہ شریف کو امنام واوجن کی تجامتوں سے پاک کی تقریبات الی کہ مشرف اسلام ہوگے۔ اس کے بعد حنین اور طاقف کے معرک سر ہوئے اس وقت جمعے خیال آیا۔ میں نے بہت و سر کے سر ہوئے اس وقت جمعے خیال آیا۔ میں نے بہت و سر کر وی اب جمعے فیرا نے مت اقدی من طافر ہونا جا ہے میں وہ کرائی نامہ لے کر صفوری خدمت میں اس

اب سل المهدى حاشير، جلوس المسل ٢٥٠

وقت عاضر ہوا جب حضور علیہ الصافرة والسائم جعراند کے مقام پر تشریف قرماتھ۔ یہ انصار کے شاہ سواروں کے دستے کے در میان سے گزر رہاتھا۔ جب اجبی ججے ہوئے الصاری سواروں نے دستے کے در میان سے گزر رہاتھا۔ جب جب بجے کہتے دور ہٹو۔ دور ہٹو۔ سواروں نے نیزوں کی ابتدل سے ججھے کہوئے دستے شرارع کئے۔ جب کھے کہتے دور ہٹو۔ دور ہٹو۔ منہور یمان نک کہ میں اور جسم بیکرر حمت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے بالکل قریب بہتی گیا۔ حضور ان ناقہ پر سوار تے بندلی میارک سے جادر بن ہوئی تھی میں اور شامہ میکر کر ہاتھ بین کیا عرض کی یارسول اللہ! حضور کا بہر کرای خدمہ بیرے یاس ہے۔ میں سمراقہ بن مالک بورس ۔ افتد کے حبیب علیہ الصافرة والسائم نے قرمایا۔

يَوْمَرُ وَفَارِهِ وَ بِرِرُ أَدْثُهُ

" آج وصد پوراکرنے اور احسان کرنے کا دن ہے اس کو میرے نزدیک آئے دو۔ "

على قريب بوااور ملقد كوش املام بوكميا - يجري في موجاكداس بزركت كورى بي جي يكو فيض عاصل كرناج من به به بهت موجال كياع ض كرون - يكون موجها مد صرف انتاب بي سكا - يو رسول الشراجي المينة ونول كويالي جا المناح ك المنت حوض بحر آبول كل كمشده اونت ياتى بين ك لي ويال آجالة بين اكري المينا ونول كويالي حوض من حوض من يانى بين وول قاس كا بكواجر جيم المناح والم المناد فروايا -

نَعَمَّ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِي حَرِي آجَرٌ " برزنده جانور كوجس كاجكرتر مو إنى پلاتا باعث اجرے " (1) به واقعہ جی نے حضرت مراقہ كی زبال سايا ہے۔ اب يك واقعہ رفق نبوت سيدنا ابو بكر مديق رضى اللہ عند كى زبان حق تر جمان ہے بھی ساعت فرمائے۔ حضرت ابو بكر صديق رضى الله عند فرمائے ہیں۔ مراقہ نے ہمارا تعاقب شروع كيا اس وقت ہم پھر لي زمن عن سفر كر دے تھے۔ بيں نے

مراقد فے ہماراتعاف شرورع کیااس وقت ہم پھر بلی زمین میں سفر کر رہے تھے۔ میں نے عرض کی یار مول اللہ! ہمارا تعاقب کرنے والا اب بالک ہمدے تزدیک پہنچ حمیا ہے سر کار فرمایا۔

لَا تَخْزَنُ إِنَّ اللَّهُ مُعَنَّا

ا - مبل انبدی، جلدس، صنی ۲۵۳

" عم نه كروالله تعالى جارك ساتند ب- "

گیرو حرید ہفرے نز دیک ہو گیا۔ اب ہمارے ور میان اور اس کے در میان مرف آیک و فیزوں کافاصلہ رہ گیا تھا ہے۔ اب ہمارے ور میان اور اس کے در میان مرف آیک و فیزوں کافاصلہ رہ گیا تھا ہے۔ خیروتی عرض کی اور جھوچ کریے فادی ہو گیا۔ حضور نے ہو جھا ابو بکر ! کیوں روتے ہو۔ جس نے عرض کی۔ فداو نمر ذوالجلال کی صم ! جس این لئے تعین رو رہا۔ بلک حضور کے لئے یہ کریے طاری ہے انڈ کے بیارے رسول نے اپنے رسب کے حضور عرض کی ۔

اَللَّهُمَّ اِکُونَا کَا بِمَا نِسْنُتَ \*اے اللہ! جس طرح جیری شبیت ہواں طرح اس دھمن کے شرے

جمعیں بھا۔ "

حضير كے وست مبارك و ما كے البينے كى و بر تقى كداس بقر لى ذين بيلى گورے كے
باول و معنى كئے۔ چوانك لگار فيج آكيا۔ عرض كر لے لكا يا تد آپ كى دجہ سے بر سب كو ہوا

ہے۔ اللہ سے عرض كريں كدوہ بجے معاف كر دسه بي علنيہ وعدہ كر آ ہول كد آپ ك

تعاقب من آ لے والا ہو محض بھے طابع اس كو لوظوول كا ۔ بر ميراز كش ہالى بن سے

آپ كو جر لے ليس واست بين ميرى جاكيرے آپ كاكر و كا وال ميرے اون اور و و و جي كاكر و و كا وال ميرے اون اور و و جي كر سے

وسے مول كے۔ مير سے بي تيم ميرے كار غرول كود كھاكم آپ جو كھ ليا جائيں كے وہ و جي كر

لَامَاكِةَ لَنَاقِيْ إِبْلِكَ وَغَنَمِكَ

اور اس کے دعائم و سے کروائی جائے کی مرورت ہے اور نہ بھیٹر کاریوں کی اوراس کو دعائم و سے کروائی جائے کی اجازت دے دی۔ "(۱) مراقہ، یکی عرصہ خاموش رہا۔ جب قریش کی کوششیں تامرادی کے آخوش میں وم توڑ سکتی تو مراقہ نے سفر میں پیش آنے والے محیرا لعقول واقعات او کوں کو بتائے شرور اُ کے سیائیں محیل کئی رؤساء قریش کو خعرہ پر اہو کیا کہ ان یاتوں سے متاثر ہو کر لوگ املام کوئی نہ قبول سرلیں۔ چنا نچر ایو جسل نے مراقہ کے تبیلہ کو ایک خطاکھا جس جس بید شعر تحریر کے۔ آئی اُن کی کرنے کے تمراقہ کے تبیلہ کو ایک خطاکھا جس جس بد شعر تحریر کے۔ آئی مراجہ کے تمراقہ کے تبیلہ کو ایک خطاکھا جس جس بد شعر تحریر کے۔

ا - سبل البدق بلدس مني ٣٥٢

كدده لوكور كو محر (صلى الله عليه و آلدوسلم) كى اعانت بريراتكيفية نه كرديد "

عَلَيْكُوْرِ اللَّهِ يُفَيِّ فَي جَمِعَكُوْ فَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ يَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

اَبُهَا مَنَا لَهُ وَاللّهِ الْوَكُنْتَ الْمُنْا وَلَنْ الْمِرْجَوَادِي الْوُلْمَا وَوَالْمَا اللّهِ الْمُرْجَوَادِي الْوُلْمَ اللّهِ الْمُرْجَوَادِي الْمُرْبَعِ وَالْمُرْجَوَادِي الْمُرْبِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

چېد و طوره ده او باله د او اس او او اس بار سه او مهن د ايه و به د او د اس بار سه ميس کولي شک ند د به و کي کرتم تيرت زوه او جاتے اور اس بار سه ميس حميس کولي شک ند ر به تاکه او مصطفی ادت کے رسول بیس اس کی دلیل بیس این کا کون مقابلہ کر سکا اسر "

علامہ ابوالقا مم آسیلی رحمتہ اللہ علیہ "الروش الانف" میں تحریر فرماتے ہیں۔
ہم نے اس تبل میں جمال کری کا ذکر کیا ہے وہاں قلعا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ حدی خدمت میں کری کا آبی، اس کے مونے کے کئی، اس کا مرضع کری اللہ عند کی خدمت میں کری کا آبی، اس کے مونے کے کئی، اس کا مرضع کری دیا ہے ان اس کا مرضع کری ہی گیا۔ او آب نے مراقہ کو یاد فرمایا۔ اور اے کری ثلد ایم ان کا اس کے بید زیردات متابت فرمائے اور اے عظم دیا کہ وہ اسپند ہاتھ باتھ کرے دور ان کا اس سے بداور ان کا اس سے خداو نمازہ کی حمد و فاکر ہے۔

ٱلْعَمَّدُ بِنْهِ الَّذِي مَنْ تَبَهِ هِذَا كِنْهِي الْمَرِي الَّذِي كَانَ يَرْتُمُ

ا - میرت این کیر جلد ۲. مسلی ۲۳۹

اُنَّهُ رَبُ النَّاسِ وَكُمَاهَا اَهُوَ إِبِيًّا مِنْ اَبِي مُدَلَجِهِ

سب تعریفی الله تعالی کے لئے ہیں جس نے یہ ایوارات

مری ہے جیمن لئے جو یہ گلن کر آ تھا کہ ود لوگوں کا رب

ہ اور بنو مدلج کے آیک برد کو پہنائے۔ "
مراقہ نے الیس کلمات سے اللہ تعالی کی جدو تھی۔

مراقہ نے الیس کلمات سے اللہ تعالی کی جدو تھی۔

مراقہ نے الیس کلمات سے اللہ تعالی کی جدو تھی۔

علامہ سیلی کہتے ہیں کہ حضرت عمر منی اللہ عد نے یہ زیوراس کے سرافہ کو پہنا ہے تھے کہ سرافہ میں اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعمین اللہ تعالی ہے۔

مراقہ کو یہ ارشاد مجیب و غریب معلوم ہوا وہ کینے (اگا کریٹی جو یاد شاہوں کا یادشاہ ہے آپ اس کاذکر کر دہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرہایا اس کرئی کی ہائے۔ حضور کے اس وعدہ کو پورا کرنے کے لئے امیر الموسیمن حضرت محرفے اسے میہ محلن پہنائے۔ علامہ مسلی کھتے ہیں۔

> ار الروش لانف، جلدا، صلی ۱۳۳۳ ۱ر الروش لانف، جلدا، صلی ۱۳۶۹

اس کے محتول میں کوئی دودھ تعیں رہا۔

نی کریم صلی الله علیہ و آلدوسلم نے فرایا اے لے آؤود کے آیا حضور ہے اس کی چھوں
کو باہد حفا۔ اس کی کھیری پر باتھ پھیرا اور وعافر الی۔ اس کی کھیری ووود ہے ہمرگی۔ حضرت
ابو یکر آیک پر تن لے آئے نبی کر جم صلی اللہ علیہ و آلدوسلم نے ہے وست مبلاک ے اے
دوبا۔ پہلے حضرت ابو یکر کو طایا۔ گاروویا۔ اور چروا ہے کو طایا۔ تیسری مرتبہ گار دوبا اور خود
اوش فرایا۔ چروابایہ کرشمہ و کھے کر تصویم جرست بن کہا کے لگا خداد ابتائے ! آپ کون چی تخدا
آج کا بیسے کے آپ بسیاکوئی تیس دیکھائی کر ہم صلی اللہ طید و آلدوسلم نے فرایا کہ کیا تم
امارے داز کو قائل تیس کر و کے اس سے کمابل ۔ صفور نے فرایا۔ خرائی تحفید کر آلے والے اللہ و سلم نے فرایا کہ کیا تم
میں تھر بول اللہ کارسول ہوں۔ چروابا کے لگا آپ دی جی جس جن کے بارے میں قرائی اللہ کی اللہ اللہ اللہ اللہ کر سے دیں کہ بارے میں ترکش یہ خیال

وَالشَّهَدُ اللَّكَ نَبِي وَانَّ مَاجِلْتَ بِهِ حَقَّ " عن كول نامول كر آب عِن أي العادين في آب آب آب العاديد العادين في الماريد العاديد الماريد الما

کو تک ہو آ ب نے کیا ہے تی کے افراور کوئی نہیں کر سکتا میں آپ کافرائر وار اور اطاعت کزار عول۔ حضور نے ارشاو فرایا ابھی مبر کروسوجورہ حالات میں تم ان چیزوں کور داشت نہیں کر سکتے۔ جب حمیس یہ اطلاع کے کہ اللہ تعالیٰ نے جھے قلبہ اور مح مطافر مائی ہے آیاس وقت جارے یاس ملے آنا۔

الله كالمحبوب في، ليهذوب كريم كى بيا إلى دحمون اور يركون كور كراف الله الما محبوب في المناه و المناه

کے کرمہ سے مسلمانوں کا یک تافلہ مصرے دور منی اللہ عدی آیادے بی تجارتی سزر کیا جوافعا۔ شام سے واپسی بران کی الاقات، مت عالم صلی اللہ تعالی طیدو آلدوسلم سے ہوگی۔ مصرت ذہر نے سفیدر کے کا کیک جوڑا پار کا اقدی میں جی کیا۔ بتے حضور نے قبول فرما یا اور زیب تن کیا۔ اسی سنر میں اہل اسلام کا آیک ووسرا تھارتی کارواں کے والیں جاتے ہوئے ملا۔ اس کی سربر ابنی حفرت طلاء ان اللہ میں اللہ حد کررے تھے۔ انہوں نے بھی بارچات کے وجوڑے دی مربر ابنی خدمت کئے۔ آئیک سرور عالم کے لئے اور ووسرا معفرت صدیق اکبر کے لئے۔ حضور علیہ انصافرۃ وانسلام نے اس ارمغان خلوص و محبت کو بھی شرف تھولت سے افران ا

معرب أيريده بن تعبيب الاسلى ابناق مناتين

کر جب میں نے متاکہ قریش نے صنور کو کر الذکر نے کے لئے ایک مواو تول کے افعام کا اعلان کیا ہے قائد میں اور اندہ ہوا میرے اعلان کیا ہے قوات میں اور اندہ ہوا میرے اعلان کیا ہے قوات میں میں جس میں جس میں میں ہوگئی۔

ماچھ میری قوم بنی سم کے 20 شمسور میں شے اتفاق سے میری طاقات صنور سے ہوگئی۔

حضور نے ہوچھا میں آنگ ؟ " تم کون ہو۔ " میں نے عرض کیا، میرانام تر بدہ ہے۔

يد من كر حضير معرت ابو عكر كي طرف متوجه موسقة ور فرما إ بَرْكَ أَصَّوْنًا وَعَسَفَحُ مَا الله ي محم كى

تبش فعندى موكى اور حالات درست موك يي- "

عربيها ومتن آنك "تمكس فاندان ع تعلق ركع مو- "

مس في مرضى من اسلم قبيله كافرد مول -

ب من كرفرمايا سَيلمنا "يم محقوظ بوكي "

يمربوجها رميكن " في اسلم يك كون ي شال- "

يس في وض كي من بني سبايد " على في سبم خاندان سے دول - "

صنور فايو يكركوفرا يا غَرْجَو مَهْمُكَ يَا أَبَا يَكُو "ال أبو يكر البيراجيرال آياب-"

مريه كتير- شرخ يوجها من أنت ؟ " أب كون ير- "

حضور فرمايا (انامحرين عبدالله رسول الله) مسيس محدين عبدالله بول اور الله كارسول

اول\_ - "

اس بگرنوری آیک جمل دیکھتے ی کے بیدی آجھیں روش ہو کئی سارے نقاب حقیقت کے روئے نہا ہے اٹھ سے بھائی ہے جواب ویا (اشمدان لاالداللہ وان محدآا عبدہ ورسولہ) بریدہ اور اس کے جرای تمام کے تمام مشرف باسلام ہو سے وست اقدی پر اسلام قبول

ا- سل المدئ، علد ارسخداده

كرف كر بعدة بعد في الله الكرائي المساركيات الكرائية الكر

انہوں سے اپتا کامہ کھولا۔ اور ٹیزے کی اُئی کے لوپر اے بائد حا۔ لور یوں جمنڈ الرائے ہوئے صفور کے آئے آئے جارہ کے۔ جب کسدیت طبیبہ کے در ود اِراوراس کی قضائیں ایسے معزز معمان اور بائد اقبال کا کہ لور ہر حق تی کے راہ جس اسپنے دیدہ و دل قرش راہ کے موٹر معمان اور بائد اقبال کا کہ لور ہر حق تی کے راہ جس اسپنے دیدہ و دل قرش راہ کے موٹر معمان اور بائد جرائیس (۱)

معداين كثر تكعية إل-

فائد، جو هبول کا آزاد کروہ فلام تھا۔ اس نے ہتایا کہ جی، ایر اہم بن عبدالرحمٰن بن چنج کے سعد کی معیت جی سفری فطاج ہے۔ مقام پر پنچ توسعد کے بیٹے عبدالرحمٰن بی پنج کئے یہ سعد، وہ فض ہے جس نے سفر ہجرت جی درسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلدوسلم کو رَکوبہ کاراستہ ہما ہوں اللہ علیہ اللہ علیہ و آلدوسلم کو رَکوبہ کاراستہ کما میرے والد سعد نے عبدالرحمٰن ہے جایا کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم حضرت ایو بجرکی معیت کما میرے والد سعد نے جمع حضرت ایو بجرکی معیت کما میرے والد سعد نے جم من کرنے کارا وہ اللہ کارا وہ اللہ کی درسول صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے دریت کی طرف مختص راستہ سے سفر کرنے کارا وہ فائم رکیا سعد نے عرض کی۔ ہذا کہ الفائم ویون ویکن ڈیڈوئیڈ و آپ ہو کوبہ سے عامر کے داستہ سے فلام کی سعد نے عرض کی۔ ہذا الفائم ویل کی اسلم قبیلہ کے دوجور رہے ہیں جنہیں المہما نان کما جا آلہ علیہ کار حضور کی عرضی ہو تو ہم ان کے پاس سے صفور کو لے چلیں سے نے چلو۔ " سعد کہتے ہے اگر حضور کی عرضی ہو تو ہم ان کے پاس سے صفور کو لے چلیں سے نے چلو۔ " سعد کہتے ہے اگر حضور کی عرضی ہو تو ہم ان کے پاس سے صفور کو رہے چلیں سے نے چلو۔ " سعد کہتے ہیں جنہیں المہما نان کما ہوا کہ واللہ والد اوری خروا یا خذہ بی کریم صفی اللہ علیہ والد والد اوری خروا یا خذہ بی کریم صفی اللہ علیہ والوں میں دونوں چور راستہ میں کوڑے ہے کیک جسمی ان کے پاس سے نے چلو۔ " سعد کہتے ہیں جب بم روانہ اوری قود و دونوں چور راستہ میں کوڑے ہے لیک نے صفور کی طرف اشار و

ا - محرد موں اللہ ، جلوم ، متحد ۲ ۵ و دیگر کت میرت

حنور نے انسیں تھم ویا کہ دواس ت<u>ہ قلے کے آھے آھے جلیں اور ہمیں مینہ تک ہموڑ</u> آئیں۔ (۱)

سرور عالم صلى الله عليه و آله وسلم كي قبامين تشريف آوري الل من كوجب من منوراكرم صلى الله عليه و "لدوسلم كيك دواعي كاطاع مل-اس ون سے ان کی آئش شوق بھڑک اٹھی۔ انظار کے بیالات انسیں قیامت سے زیدہ طویل انظر آنے لکے مکہ مرمدے عدد طبیب کافاصلہ عام طور بربارہ دنوں می مے ہوجاتا ہے۔ بدبارہ دن توانہوں نے ہے قرار ولوں کو تسلی دیتے ہوئے گزار لئے۔ لیکن اب ان کے مبر کا بیانہ ابرن اوچا اتماده اجاى فكل عراية آ قا كها منتبل ك في مدد هير عابراك بقريا میدان میں جمع ہو جاتے اور سورج کے اصلے تک انتظار کرتے بھر مایوس ہو کر محرول کولوث جاتے ون کے وقت کو تک سورج کی تین تا مال پر داشت ہولی ہے۔ مرم أو جم كو جلاك و تن ہے اس لئے اہل حرب صحراؤں کو عمور کرنے کے لئے راتوں کو سنز کرتے ہیں باکہ جاشت كوفت تك إلى مزل مضود تك يخيج أمي - أكرابيانه موسكة تؤجر دوپس بملے تمي سايہ وار ورخت کے بیجے دن محزار ہے ہیں۔ پھرجب رات آتی ہے توسٹر شروع کرتے ہیں انسار مدیند کا یہ معمول تھا کہ میج سورے استقبال کے لئے جمع ہوجاتے اور چاشت کے وقت تک انظار كرتيجب مضوري تشريف آوري كامتوقع وقت كزرجا باتو كمرول كولوث آت انظار كا ميدادون كرب شراور آفوال رات بملويد ليتي بيتي كي تذريو والى -ووسرے دن علی العبع وہ پھراہے محبوب کر ہم کے دیدار کے شوق میں ہے عزم کے ساتھ

ا - سيرت لين كثير، جلد ١، مولى ٢١٥

سرا پاشوق بن کر استقبال کے لئے اس پھر لیے میدان میں جمع ہو مجے جو ت ورجوق کروہ در کروہ فرزندان اسلام وہاں انظار کرتے ہے بہاں تک کہ موسم کرما کے آگاب نے وصوب میں فہرنامحال بہاد یااور انہیں مجور اوائیں آنا پڑا ہم ورجائی اس کیفیت میں ووون گزر مجے۔ لیکن وہ حبیب ولرہا بھی تک تشریف نہ ادیاتھا۔ ()

تیسرے ون پاروہ من کے وقت اپ آقال راہ یں ول و نگاہ کو فرش راہ ہنائے کے لئے

اس میدان بی انظار مرنے کے سورج ڈھنے کے قریب ہو گیاد ہواروں کے مائے بھی سن

کر ختم ہو گئے انہیں یقین ہو گیا کہ اس ماہ میمن کے طوع ہوئے کا بطانی راب کوئی امکان نیس رابات

وہ آہت آہت کے رون کو نوٹے کئے جال بحک کہ وہ میدان خال ہو گیا ہی اس وقت ایک فقیر قاظ او حرآ رہ تھار حت الی اور حتالی اس مایہ گئی تھی تقدین کا نورانی ہالہ ان

منگر و طفہ ذن تھا المف خداد میں کی رم جم برس ری تھی۔ اس وقت ایک یمودی اپنے کی کر د طفہ ذن تھا نافف خداد میں کی رم جم برس ری تھی۔ اس وقت ایک یمودی اپنے کی کہ کے کہ د طفہ ذن تھا نافف خداد میں کی رم جم برس ری تھی۔ اس فر باقطان کارواں کو دیکھا وی پیان

کام کے ساملہ میں ایک اور نیج نیا پر کھڑا تھا۔ اس نے ہائد آواز سے کہا وال کو زی افسی ۔

گیا۔ جھٹ اس نے ہائد آواز سے اس و لگا یا۔ جس سے بیٹر سکی سفری واد یاں گوزی وقت کی ۔

گیا۔ جھٹ اس نے ہائد آواز سے اس و دوڑگی۔ اس نے ہائد آواز سے کہا۔

گیا۔ جھٹ اس نے ہائد آواز سے اس و دوڑگی۔ اس نے ہائد آواز سے کہا۔

گیا۔ جھٹ اس نے بائد آواز سے اس کے ان کروہ گئے گئے تھی تھی کہا۔

یہ بہت سے دستہ جہاں ہوگاں ہا۔ "اے تیلہ کے فرز غرد! یہ ہے تہار ایخت بیدار . دیکھویہ تہارے ہاں آ

(قیلہ انسار کی آیک وادی کانام تھا) جس کمی کے کان بیں یہ آواز پیٹی دہ اپ آتھا کے وید اپنے آتھا کے دیرت وید اردی کانام تھا) جس کمی کے کان بیں یہ آواز پیٹی دہ اپنے اور حضرت وید اردی کانات اور حضرت مدیق کمجور سکے آیک اور شخص کے اپنی او شخیوں کو پٹھا یا اور اس سے انز کر اس تھجور کے مالیہ میں تشریف فرما ہو گئے۔

حضرت بھنے عبدالحق محدث وہوی حضور کی آ ہے کے موقع پر انصار وفا شعار کی مسرت و شاد مانی کابایں الفائل ذکر کرتے ہیں۔

> میودی گفت ایک مقصد و مقصود شادر در میدمسلمان ملاح بات خودرا بر داشته باستخهال اجلال آل سرور بر آمدی و بالات حره ملا تات کرد ندو مبدک باد مفتحد و شاویمانمود ندوجوانال د کود کال و زبال و

مروال خورد ديزرك ميكفتند جاور سول الشدجاء نجيالله " جب ٹیارے کھڑے ہو کر بہودی نے اعلان کیا ہے مسلمانو! تسار استصد ر مقعود تشریف نے آیا ہے مسمانوں میں سرت وشاد مانی کی ایک امردوڑ مى اين بتعياروں كو لئے ہوئے، مرور كائنات كے استقبال كے لئے ہا کے ملے ارب عے حزہ کے میدان عمالا قات کا شرف نعیب ہوا۔ ایک دومرے کومبلاک بادی دے دے تھ طرح طرح سے فوشیوں كا اظمار كر رب هے جوان اور يح حورتي اور مرد چمو أور يدے ب نعره نكار ب في سَهَا مَ رَسُول الله سَهَا يَكُو مَا الله كرالله كرسول تريف لے آئے ہیں اللہ کے بی تشریف کے آئے ہیں۔ " (۱) حضرت الس فردیتے ہیں میری حمراس دخت منے تو سال کی تھی۔ یوں معلوم ہو یا تھا کہ علرے درود ہوار حضور کی طلعت زیا کے انوارے مکسرے میں کو یاکہ سورج طلوع موکیا۔ حعرت ابو بكر صنير كريم كريم مرتع بحت كم فرق فعالل مدينه كت بين كريم من س ، کونے حنور کو پہلے دیکھانہ تھا۔ اس لئے پہلے بی وقت موری حمی۔ چند کھوں جس زائرین کی بھیزنگ من معرت او بر کرنے وکوں کی اس پریشانی کو بھاتے کیا انہوں نے اٹھ کر حضور مرور کوخت عنبه العسلوة والسلام يراني جاور آن كر سابيكر ويا- اس سے سب كومعلوم ہو گیا کہ حدوم کون ہے اور خارم کون۔ آ قاکون ہے اور غلام کون۔ (۲)

جس بستی ہی حضور نے زول اجلال فرمایاس کانام قباقا۔ دے طیب کے آریب لیک چھوٹی کی ابوری تھی جمال عمروین عوف کا قبیلہ آباد تھا بک وہ فوش بخت اول تھے جن کوائشکی راوی ہی جرت کرے آنے والے مسلمانوں کی میزبانی کا شرف نصیب ہواتھا۔ یکی وہ بندا آبال قبیلہ تھا۔ جسے وست نفعالیوں ملی انڈ علید و آلدو سلم نے سفر جرت کی طولی اور پر خطر مسافت طیل تھا۔ جسے وست نفعالیوں ملی انڈ علید و آلدو سلم نے سفر جرت کی طولی اور پر خطر مسافت طے کرنے کے بعد استزاحت فرائے تھی فرایا تھا بل جرجی بائی سوک قریب جان شار ماند کا جو ماکھا ہو گیا۔ سب نے موفر کی ۔ انگرافقا اور نیٹیوں شکلا تعیون آنا فی او نشوں پر مسافت موار ہو جائے۔ یو سے اطمینان سے ہمارے اس تخریف لے جائے۔ " آپ یمال امن والمان عمل ہوں کے ہم سب فلام آپ کے ہر تھم کے سامنے سر ضیع فی کرتے رہیں گے۔ (")

ا - دارع النبوة . جلدده بمنى ۱۳ ۲ - سمل البديل ، جلد ۲ . صفی سات ۳ ۱۲ - سمرة ابن كثير جلد ۲ ، صفی ۱۲۹

الن ہشام کے مائیہ علی مرقوم ہے الشّنج إحدادی فَعَالِ الْمَدِينَةَ عن طيب کے محلول على ہے ایک کانام اس ہے۔ " (م)

دوسراتكم حضرت الى تيد بجالاناتهاك جن لوكول كى جين المائين الشك حبيب كياس

۱۰۰ بجرت این کثیر. جلد ۴. صفی ۲۵۰۰ ۲۰ میرت این کثیر جلد ۲ صفی ۲۷ ۲۰ میرت این کثیر، جلد ۲، صفی ۲۲ ۲۰ میرت این بشام، جلد ۲، صفی ۲۱۰

تھیں انسیں ان کے بالکوں تک بحفاظت کا نجادی۔ اس تھم کی تغییل بھی آپ کے تین دن لگ کے آپ کلیہ معمول تفاکہ کملی وادی بس کھڑے ہو کر اطلان فرمائے۔

مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَرَسُولِ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْدِ وَسَلْمُ وَلِيعَةً

علامہ این ہشام کلنے ہیں۔ کہ سیدنا ملی مرتبنی قباض بار گاہ ر مراحت میں ماضر ہو سے اور صفور کے ساتھ بن کلوم بن بدم کے مکان پر اٹامت کریں ہوئے۔ جمہور علماء سیرت کا کی قبل ہے کہ سیدنا ہی مرتبنی کہ مرحہ میں جن دان رہاس اٹناء میں "ب نے ایا تیں ان کے ماکن کہ مرحہ میں جن دان رہاس اٹناء میں "ب نے ایا تیں ان کے ماکن کہ جو تیں ۔ گار بدل جل کر قبامی بہنے اور حضور مرور عالم صلی انڈ علیہ و آلہ وسلم کے ماتھ کلوم بن بدم کے مکان پر قیام بذم ہوئے۔ (۲)

ار میرت این اثیر جند ۴. مولی ۱۰۹

۲ سابی خلدون، جند ۲ سنی ۱۳۹۵، این کیر، جلد ۲ سنی ۴ سال الردی، جلد ۳ سنی ۱۳۵۹، این افتی جلد ۲ سنی ۲۰۹۹، دارج النوق، جلد ۲ سنی ۱۳۰۰، این اشام، جلد ۲ سنی ۱۱۱، اقسیسال شراف، جند ۱ سنی ۱۳۵۰



قبام قيام

ر حت عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم جب تک آبا جی تشریف قربارہ، مان قات کرنے والوں، زیارت کرنے والوں اور و حوت حق سنے والوں کا آبا بدھارہ سعاوت مند رو جیس اس چشہ صافی ہے اپند سر کار دو و جیس اس چشہ صافی ہے اپند سر کار دو عام صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم یٹرب کی بیاس کو بجائی رجیں۔ چدروز قیام کے بعد سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم یٹرب کی بیاس مرزشن کو براب کرنے کے شعد واقوال جو سے حضور نے کھنے دون قیامی قیام فرہ یاس کے بارے جس علاو میرت کے متعد واقوال جی ۔ بعض کی والے ہیں۔ بعض کی دون قیامی قیام فرمایااور جو مالے ہیں۔ کے دفت میں دونے میں قیام فرمایااور جو مالے ہیں۔ کے دفت میں دونے میں دونے والے ہیں۔ کے دفت میں دونے میں دونے اس کے دونے اللہ جائے ہیں۔ کے دونے ہائے کے دفت میں دونے میں دونے ہائے ہیں۔ کے دفت میں دونے میں دونے ہائے دونے اللہ کار دونے ہائے۔

الم علای فالی مح علای می دوایت کیا۔

إِنَّهُ نَنُولَ فِي بَنِي عَنْهُ وَبْنِ عَوْفِ بِهُمَا وَاكَاهُ فَيْهِمْ بِضَعَةَ عَشَّمَ فَا لَيْهَ فَهُ وَاسْسَ مَسْمِهَ قَبَا فِي إِلَّهَ الْآتِامِ " حضور صلى القدعليه و آله وسلم في عمرون عوف كي تبيله من نزول اجال فروا يدور وس ون اور جهروز وجل مقيم رہے اور اس اناوش مسجد

قائي تغير فراني .. "

اوراین عبر سے دواہت ہے۔ کہ حضور ہائیں دن قباض قریف قرید ہے۔
معی مسلم جل ہے دُاکھا کھ اُرتیکہ عضر ہو ھا بین آپ نے چودہ دن قیام قرمایا۔ "
امام بھاری، اور مسلم دوتوں کی روایتی قریب المعنی ہیں۔
معترت شوس بنت نعمان رمنی اللہ حتمام جبر قبال تقیم کاچٹم دید حال بیان کرتی ہیں۔
معسرت شوس بنت نعمان رمنی اللہ حتمام جبر قبال تقیم کاچٹم دید حال بیان کرتی ہیں۔
میں نے بی آئی کھوں سے اللہ تعالی کے بیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ و آلے دسلم کی
قریرت کی۔ جب حضور قبامی تشریف لائے یہاں اقامت قرباتی اور معجد تقیم کی۔ جب معجد قبامی تشریف لائے یہاں اقامت قرباتی اور معجد تقیم کی۔ جب معجد قباری در معجد تقیم کی۔

كُرَائِيَّةُ مَيْلَفُنَّ الْحَبْرَادِ الصَّحْرَةُ حَتَّى يَقْصُرَةُ الْحَبْرُوَالْطُرُّ إلى بِيَاضِ النُّرَابِ عَلَى بَطْنِهِ فَيَأْتِي الرَّجْلُ مِنَ اَصْمَالِهِ ذَ يُعُولُ بُارَسُولَ اللهِ : بِأَنِي آمَنَتَ وَأَثِي الْحَطِيفِ ٱلْمُنْ مِثْلَةً عَلَى النَّيْدِ عَلَى النَّيْد فَيَعَوْلُ لَا ، خُنَ مِثْلَةً حَتَى النَّيدَ : " توجیل نے حضور کو دیکھا کہ حضور پھر خود افھاتے تھے۔ اور اس پھرے
کرنے وال مٹی حضور کے جیکتے ہوئے شکم مبارک پر پڑتی تھی۔ حضور کی
قد مت جی کوئی مجانی عاضر ہوتا اور عرض کر تا یار سول احلہ میرے مال
یاب حضور پر قربان ہوں یہ چھر جھے حطافرمائے کہ جی آپ کی طرف سے
افھا کر لے جاؤں۔ تو حضور فرماتے " لا خذ مشلہ " "ا ہے دہنے وو تم
اس جیسا کوئی اور پھر افھا کر لے جاؤ۔ " یمان تک کہ وہ مجر یا ہے تھے ل

یہ مجد ایک ایسے میدان میں تغیری کی جمال پہلے تھوریں مشک کی جاتی تھی اور یہ کلفوم بن برم، حضور کے میزبان کی ملکیت تھی۔ انہوں نے زمین کابیہ کلوام مجد تغییر کرنے کے لئے حضور کی خدمت جی چی کیا۔ (۱)

یہ بہلی میر تھی جے بجرت کے بعد سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے تعبیر کیا وراس عمل میں میں میں میں میں می مماری بحرکم پھراٹھ کر لے آئے اور اس کی تغییر میں شریک ہوئے۔ یہی وہ معجد ہے جس کے بارے بی ہے ایت میار کہ نازل ہوئی۔

لَهُ مَهِ الْمَ الْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

زیادہ متحق ہے کہ آپ کھڑے ہوں اس بیں، اس بیں ایسے لوگ ہیں، ہو پیند کرتے ہیں صاف محمرار ہے کولور اللہ تعالی محبت کرتاہے یاک صاف لوگول است ۔ "

اس آیت کا بر متعدد سی کہ مرف بر مجدی الی ہے جس کی بنیاد تعویٰ پرد کی اس آیت کا بر متعدد سی کہ مرف بر مجدی الی ہے جس کی بنیاد تعویٰ پر د کی میں ہو۔ بلک اس مجی ہے اس کے طاوہ اور کوئی میر جسیں جس کی بنیاد تعویٰ پر د کئی میں اور کوئی میر جسی جس کی بارے جس نازل ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی

جری سویت یہ بہ دیہ ہے ہوت ہے۔ اس سے بود هیر ہوئی اور ان کی بنیاد می تقویٰ پرر کی گئی تی اس سے میں اور ان کی بنیاد میں تقویٰ پرر کی گئی تی ہے۔ مید نبوی اور دیگر مسابد۔

ا مادیت صمم معد قبال بدی شان فد کورے حضور نبی کریم صلی الله علید وسلم بر خدد کےدوز

عدل یاسوار ہو کر تشریف لے آ یا کرتے۔ حضور لے فرمایا۔ مَنْ تَوَضَّاً وَاسْفِعَ الْوَضُوءَ تَنْدَ جَالَةِ مُسْمِينَ قُبَا فَصَلَى فِيدِد.

كَانَ لَهُ أَجُرُعُمْ وَا

" بو فض وضو كر مائيه اوروضوين ي عدى سے كر مائي بار باوضو بوكر معيد قياض آ مائي اور اس من عماز پر ستا ہے قواس كو عمره كا تواب مائے ۔ "

الم تمفى اور ماكم في روايت نقل كي اوراس كا هي ميكى ب-

عَنْ أَسَيْدِ يُن خُصَيْرِعَنِ النَّيْقِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَانَهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَانَهُ وَ قَالَ صَلُوفًا فِي مَسْجِيرِ ثُمَّالُكُونَ إِنَّ

حضرت الميدين حنيرومني الله حديد في كريم ملى الله عليه و اله وسلم الله وسلم معروبيت كيا حنيور في قرمايا. "معجد قباض تماز كالواب عمره كي الواب محره كي الواب كي ابر بي - "

حضرت ممرر منی اللہ عنہ کار معمول تف کہ آپ سوموار اور جسرات کو مہر تیامی ضرور تشریف لائے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی گئی ا حادیث ہیں جن سے اس مجد کی عظمت کا پید چان ہے۔

ر حست عالم صلى الله تعالى عليه وسلم رئينا الاول شريف كى ياره مارئ كويروز دوشنبه اس وقت تشريف قره الاست جب سورج نعسف النهاري حك ريا تفار

موموار کے دان کو سر کار و دعالم صلی اللہ علیہ و آل و سلم کی ذات پاک اور حیات طیبہ سے ساتھ آیک خصوصی تعلق ہے۔

> كَالَ ابْنُ عَبَاسٍ رَعِيْ اللهُ عَنْهُ وَلِدَ النَّبِيُّ مَلَى اللهُ مَلَيْهِ وَسُلَّةُ يَوْمَ الْإِشْنَيْنِ وَاسْتُبْنَى يَوْمَ الْإِشْنَيْنِ وَرُفَعَ الْحَجَرَ الْاَسُوَدَ يَوْمَ الْإِشْنَيْنِ وَهَاجَرَ يَوْمَ الْإِشْنَيْنِ وَفِيضَ يَوْمَ الْاَشْنَانِي مَا لَاِشْنَانِي مَا الْاَشْنَانِي وَهَاجَرَ يَوْمَ الْإِشْنَيْنِ وَفِيضَ يَوْمَ

" تعترت این عباس رضی الله عد فرمات بیل که نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کی ولادت باسعاوت سوموار کویونی آرج نبوت بھی سوموار کے روز پستایا کیا۔ خاند کعبد کی وبوار کے کوند ہی حضور کے جراسود بھی

سوموار کے روز رکھا۔ جبرت بھی سوموار کے روز ہوئی اور سوموار کے
روزی اس عالم قال ہے عالم بقائی طرف رحلت قربائی۔ " (۱)

یہ امراز جہ طلب ہے کہ نی کر بم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عالم رنگ و او بھی شریف
آوری ہے پہلے بھی کی مینے اور کی دن خصوصی شان اور صقعت کے الک تھے۔ سادے اور بھی الشراز می کی مینے اور کی دن خصوصی شان اور صقعت کے الک تھے۔ سادے اور الور کا دن فسازی کے
بین الشراز می موزت کی جاتی تھی۔ ہفتہ کا دن بعود کے نزدیک اور الور کا دن فسازی کے
نزدیک بہت محترم تھا۔ محرم کی دسویں آرخ کو بڑے بڑے واقعات دویڈی ہوئے تھے جن
کے ذریعہ حق کا بول بالا ہوا تھا اور باطل کروا کی ذات ور سوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا کین اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے لئے نہ ان محبرک
مینوں سے کہ کی جمید ختن کیا ور نہ ان تھیم الشان دنون جس سے کسی دن کا اس تھاب فرایا بلکہ مینوں سے کرکی حدوصیت اور ایم دو شنبہ کو یہ شرف ار دائی قرایا جن کی اس سے جملے کوئی خصوصیت اور ایمیت نور طلب بات میں ہے کہ ایمیا کیوں کیا گیا۔

قباء شارت قيام

مردر کوتین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتے روز قبایس قیام قربایا۔ اس کے بارے علی علام میرت وصدیت کے جار اقبال ہیں۔

ا۔ اولین سیرت نظر امام این اسحاق فرماتے ہیں۔ کہ سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ و الدوسلم سوموار کے ون دو پسر کے فیر آبعد قبایش تشریف قرہ ہوئے۔ مثال، بدھ، جعرات کو

ا - الن الحروفيره من كتب المرعث والميق جلد ١٠ منحه ١٠

یمال آیام فرمایالورجو تصروز جمع کون چاشت کونت برال سعادم برزید ہوئے۔ ۲- موئی بن عقبہ سے قبایص مدعد قبام بائیس شب بدلی ہے۔

٣- واقدى كے نزديك يه عرصه جوده روز يه-

الم المحرقين الم محربن الما محل الفارى في السكول من المح من الم تربرى اور معرب عروه كواسط مع يردوان تقل كى ب. القَامَر فَيْهِ عَرْفِهُ عَنْتُمَا لَيْدَالُهُ وَاسْتَسَ مَسَيِّدًا فَيْرَالُكُ

> مرور انبیاہ علیہ الملؤة والسلام نے دس شب سے چندروز زیادہ سل قیام فرایا اور انہیں ایم میں سجد آباکی تغیر پائے محیل تک میٹی۔ " (1)

مندرجہ بلاروا یات بی سے سند کے اعتبار سے کی روایت زیادہ التال احتیار ہے ملات اور واقعات بھی اس کی آئید کر تے ہیں معجد تقیر کرنے کے لئے جگہ کا تعین، عمارت کے لئے محرول کی قرابی، پھراس کی تقیر کی تحیل ۔ ان تمام کاموں کو پایڈ تھیل تک پنچانے کے لئے اسٹے وٹول کا صرف ہوتا آخری الی الفیواں معلوم ہوتا ہے۔ وَادِدَا تَعَالَىٰ اَعْلَمُو

تباسے روائل

تور ویدة عافقال، داحت قلوب حقاقال، حبیب الرحن، ملی الله تونالی علیه وسلم بعقر وز ایس قیام فرار به یشرب کے فرز ندان اسلام صح وشام، جروفت علی عمل معطفی پر بردانوں کی طرح تعدی ہوئے رجے تھے۔ اللہ کے مجبوب کے دیدار کا شرق کشال کشال المیں مار المار بالمار دل اور بہتان کا المیں بال جمال آراء کی زیارت میں ہمہ وقت محور ہیں یہ سب اوگ اس لوک انظار میں باتی ب آب کی طرح تزیار تے جبان کا بادی وراہ ہوائے کا۔ ان کے مشرب وال اور ب کا ان کے مشرب اور ایدی سرقوں سے معمور کرے گا۔ ان کے مشرب وال اور ب میں روحوں کی جمولوں کو جی اور ایدی سرقوں سے معمور کرے گا۔ مرف انسانہ تی اس ساعت جایوں کے جمولوں کو جی اور ایدی سرقوں سے معمور کرے گا۔ مرف انسانہ تی اس ساعت جایوں کے در و دیوار اس مور کا ان کے مشارب نہ سے بلکہ یقرب کے مکانوں کے در و دیوار اس مور کا ان کے مشارب نہ سے بلکہ یقرب کے مکانوں کے در و دیوار اس مور کا ان کے مشارب نہ سے بلکہ یقرب کے مکانوں کے در و دیوار اس مور کا ان کے مشارب کی بات کو جدور ان میں جموم جموم کر اس شاہ والا تیار کی کو جدور تیں جموم جموم کر اس شاہ والا تیار کی کے بیار تو ان کے مقت کی بات کے مقت انسان کی بلید قامت میں جموم جموم کر اس شاہ والا تیار کی کے بیار کی بیار کا کی بیار کی بیا

بائس لے رای تھی۔ ا او جهد المهارك كي وه مع صادق اللوح بوتى برطرف ليرى لوركيل رياتها ، برطرف ابله على جالانسانيت كى شب كاركوروز روشن يس بدل، وأتعاد الدجرون كاطلسم نوث، والعاد ظلمتون کے دینے دے چاک مورے تھے۔ اس غرامعم کی ٹورائی شعاموں کی فیرے سے ہر اور ک ار کیوں پر ارزد طاری تھا۔ ویے او بررات کے بعد بیشہ می طاوع بوتی ہے۔ اور بر می کی روشنی زمین کے گوشہ کو شد کو منور کرتی رہتی ہے لیکن آج کی میج نزال میج تھی اس کے اجالوں

مي اتى توفى اور كمانى حى كركولى يب دسيرالا سكاتها-مَى أَنْسِ رَفِي اللهُ تَعَالَى مَنْ أَنَّهُ فَالْ الْمُاكَانَ ٱلْمُوْمُ الذى حَكَلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَأَلِهِ وَ سَلُّو الْمَدِينَةُ آخَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ (دُوَاةُ ابْنُ مَاجَ) \* حضرت انس دمنی الله عند فرماتے ہیں جس روز رسول اکرم ملی الله

تعالى طيدوسلم فيدين طيب عن زول الال قره يامينكى برش جمكاف

وَرَوَى إِنْ آلِي خَيِثْهَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْ قَالَ: خَهِدُتُ يَوْهُ وَخَلُوسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِم وَسَلَّمَ المدينة فلواز كوما اخسن منه وكا النوأ

" حدرت ابوعشمه کے فرزی فرماتے ہیں کہ جس اس روز وہاں موجود تھا جس روز رسول الله صلى الله تعالى طيه وسلم في شرعيد ين قدم رقي قرمايا - صيداع يحك كوني ايداون فيس و يكمانواس دوز سيرد عنوز ياده

حين برياز يادوروش بو- " (۱)

چدروز قبال بہتی کو بھر لور بنائے رکھے کے بعد تین وسعادت کا پیکر ہمایوں، خرات و ير كليد كا كاسم كريم. توع انساني كابخت بيدار. كانطت كي بارات كامن موما اور جيلادولها. آج اس مرزين كو موش يايد بدا له ك التارواند جور باتهاجس كى خاك كور سد، ازل ساس ك ياسة الكور عدوية ك في ويد يعد جرى فيم موس بحو يك الكوال الري كويو الم كار والدوار مركر وال در اكر ت تف

ان کے مکاوں، مجوروں کی شاخوں سے بنے ہوئے مجیروں، جن کو آج تک فربت و

ارسل البدل، بلدس، صفحه

افلاس سے جتم لینے دالی محرومیوں الے اپنا کمرینا پاہواتھا۔ وہ افردود کا آوم اج اقسی ایس روفتیں بھتے کے لئے تحریف ور ہاجن پر شاہر ان کا قسر ایش، اور قیمرروم کے مرمری مملّات سوجان س فدا مو في والمع في المن كا وقت موكيا ب عرب كاسورج الى جمل النازال كرمات والد فشال ب- عرب ك مارك كل كواسية ؟ كا، اسيد إدى الداسية يى كواسية مراد الى بهتى على الم جلال ك التي جو مدرب جي - جشي استقبال على شركت كرف والد تمام حدات في معرى لباس زيب تن كا بدع بي . بتعيار الي جم ي المائيو يا و فاره فاف مشرول كى حك سورج مرار واعد يزول كى سائيل ا مان کی طرف اللی سوئی جی اس کی چک اور جیزی سے الل باطل کے چکر کداز ہو رہے ہیں۔ مبشر کے سیادر کے مبتی بھی اظہار مرت می کی سے چھے دیا۔ وواسین آ کا کے جار ين مرفوش ومرشد موكراين التعيارول، حكى كرتب و كماري في آج وه كوكر فوش ند ہوتے آج وہ تحریف الرمائے۔ جس کے قدموں کی خاک فاک کال رحمت کون طاحیں بخش دی تھیں۔ جن پر فردوس بریں کی جوریں بھی سوجان سے قربان جو لے لکی تھی۔ اب السيس كولَ ان كى سيادر وكى كا طعند ند و عديك كا- ان كم موقع بو تول اور يمو في فاكول كرياحث كوتي انسيس حقير اور ذليل نه سجو يحك كاله بكر امت مسلمه كامير المؤمنين عفرت عمر ظروق اليس سيدة بال كدكر يكار على جب كم على بوكا، بعب بيت الله شريف بتولى كى انھاستوں سے پاک کر ویا جائے گا۔ اس روز کھید کی جست م کھڑے ہو کر اف تعالی کی قردید كبريال ادراس كے محوب بندے كى د سالت اور شان مصطفال كا طلان كرنے كے لئے ممى مرب كوركى قريشي كوكسى الحى كوختف وسي كياجات كالكدائل مبش كالك فروكو الكور مالت خنب فرائ کے۔ اور اے عم دے گ اے بلال! لاے ماکعب کی چمت ر اور الاان دے۔ حَنْ النِّي رَفِي اللَّهُ عَنْ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا ظَهِمَ مَ سُوِّلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّةِ الْهَدِينَةَ لَوْبَتِ الْبَنْفُ يُعِيلُهَا فَرَسَّا إِفْدُ دُومِ رَدُوانُ الْإِمَامِ أَخْمَى وَ آبُودَ ارْد) مستعطرت انس رمنی الله عند فرانسته جی جس دوز رسول الله مسل الله علیه وآل وسلم من تشريف لاسة س روز منوركي يهل آمد ع مسرت و الدانى كاظماركر تربوع مبنيول فاسية بتعيدون كم ماتدجل كرتب د كملية - "

مبداہ فیاض نے بڑی فیاض ہے الل بڑب کو حسن و جمال کی تعت ارزائی فرمائی ہے لیکن اس کے شیاب اور اس کی ر معن ہوں کارنگ کی فرالا ہے۔ جائے اس کی طاعت زباکو دیکھ کر مائد یہ اس کی طاعت زباکو دیکھ کر مائد یہ اور شکفت پھول اس کے دخمہ وال کی ر گھت سے مائے نے شرماز ہور ہے ہیں۔ وہ خوش نصیب کرجاند تعالی شان تخلیق کے شاہ کارے حسن کے جلووں کے مشاہدہ میں منتفرق بیں ولوں کے جام اس ناذیر ازلی محبت کے شراب طہود سے لیاب ہورے ہیں۔ انہوں یہ ولوں کے جام اس ناذیر ازلی محبت کے شراب طہود سے لیاب ہورے ہیں۔ انہوں کے اس کو اس کو ہر اسم کی آلائشوں اور آلود کیوں سے باک کر دیا ہے آگدان کے کرم آلا

آ ٹر کار دو سعیہ لید آ آ ہے۔ جس کے انتظار جس مرصد وہ ویدہ و وال فرش راہ کے جوئے جی تصویٰ نامی باقد چیش کی جاتی ہے جس پر ایک ساوہ سا پالان کما ہوا ہے مرکب کون و مکان کا یکن جموار ، رکاب شی قدم مبارک رکھ کر اس پالان پر جلی لرہا ہے۔ گھٹن جس پر بمار آ جاتی ہے جر طرف عید کا سال ہے ، نبش جس کو نی جولانیاں بخش دی گئی ہوں کی جس کے جموعے داول کے طبخول کو گلفتہ پیول ہار ہے جیں۔ این آ کا کو یوں سوار و کھ کر دل و جان شار کرنے والے قلاموں پر کیف و مستی کا ایک جیب سال خاری ہو جانا ہے اچائے نعرے باند ہونے گئے ہیں۔

ان پرچوش فروں سے ساری فضا کو ج باطلی و طاخوت کے پرستاروں کے دل سے سینے گئے ہیں اصنام واو ثان کے پہلر ہوں کے گھروں ہیں صف اتم بچھ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ک توجیداور اس کے محبوب نبی کی رسامت کے تعروں سے حق کا پر چم بائد ہوجا آ ہے۔ جات ناروں کا بہناہ بجوم ہے۔ گلیوں میں آلی و صرف کا جگہ نہیں۔ اروگرو کے مکان اور ان کی چننیں شوقی و بدار میں بے خود اور بے قابو ہونے والوں سے بحری ہوئی ہیں۔ ہے۔ بوان ، بوڑھے ، کمن بچیا ں اور پروہ دار خواتین کے قست کے قست کے ہوئے ہیں۔ صحوم بوان ، بوڑھے ، کمن بچیا ان اور پروہ دار خواتین کے قست کے قست کے میان کے بان جون اور ہوں وار خواتین کے قست کے قست کے بیان کے بیان کی ہوئے ہیں۔ صحوم بوان ہوئی ان اور پردہ دار خواتین کے قست کے قست کے بیان کی ہوئی ہیں۔ صحوم بواد دو تیزائیں ، وقی بجابجا کر دل وجان سے محبوب تراود بوان ایک جو ب تراود بوان ایک جو ب تراود بوان ایک جو ب تراود ہوئی کے اور اس کی بیان کو ان ایک جارہ جو تراون کے اس کے کھر کے در بی بیان کو ان ایک جارہ جو تراوں کے بیان کو بیان کو ان ایک جارہ جو تراوں کے بیان کو بیان کو ان ایک جارہ کو تر تراپی کو بیان کو ان ایک جو تراون کی جو تراون کو تراون کو تران کو تراون کو

طَلَعَ الْبَيْدُرُ عَلَيْكَ مِنْ تَلِيْنَاتِ الْوَدَامَ

وَجَبُ النَّنْكُوعَلَيْنَ مَا هَا مَا الْمَعَالِمِ وَالْمَعَالِمَ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

اے الدے یاس نی بن کر تشریف لا فرائے ؟ آپ اس طرح تشریف فرائے ۔ " فرائے کی مانے گے۔ "

علامہ ابن آیم کی دائے یہ ہے کہ یہ اشعار حضور مرود کا کات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جمرت کر کے مین میں مردہ علی تاریخ ہے موقع پر نہیں پرھے مے تے۔ کیو کھ ان میں علیات الوداع کاز کر ہے یہ ٹیدہ ہاس پراڑی داستہ پردائع ہے جمال الل عرب ، شام کی طرف علیات الوداع کاز کر ہے یہ ٹیدہ ہاس پراڑی داستہ پردائع ہے جمال الل عرب ، شام کی طرف سلم کر کر نے والوداع کو الوداع کو الوداع کی ایک حضور ہو۔ طیبہ تحریف لاے تھا ور اس داہ پر کوئی ایسائیلہ نہیں جو جمیت الوداع کے ہم سے مضور ہو۔ ایس آئی کا خیال ہے کہ حضور جب غرب تو یہ توک سے مرابعت قرمات عدید طیبہ ہوئے تھا اس والت عدید کی بھی ہوئے تھا۔ اس والت عدید کی بھی استقبال کیا تھا۔

علامه ابن قیم کابیه خیال در ست معلوم خیس بوتا ۔ سعروف جعرافیه دان علامه پاتوت الحوی نے ابی مشہور کتاب «مجلم البلدان" جی اس غلط فنی کا ازالہ کر دیا ہے وہ تخیات الوداع کی تشریح کرتے ہوئے رقم از بیں۔

> بِمَنْتُرِ الْوَادِ - هُوَ اللّهُ وَلَيْ الْتَوْدِيْعِ مِنْدَ النَّوْلِيْ وَفِي ثَرِيْنَ وَالْكَالَةُ وَلَيْكَ مُنْكُرِّ فَيْ الْمَلِيْنَةِ يَكُونُهَا مَنْ لِوِيْلَ مَلَا مَنْ أَلَا مَلَا النَّويِيْنَ وَلَيْ مَلَلَةً ... وَقِيلَ الْاَنْهَا مُوفِعَ وَوَاجِ الْمُسَافِرِيْنَ مِنَ الْمَلِينَةِ إِلَى مَلَلَةً ... المِواجوالي الله المحادد المحادد موروي جملاوا معدر كالمم مه ميد الكِله المحادد المحا

الخیات انوداع مشہور ہو گیا۔ " (۱) علامہ مجد الدین فیروز آبادی نے بھی مندرجہ بالارائے سے انفاق کیا ہے۔ حریدہ ضاحت کے لئے سل المہدی والرشل انعام محمدین ایسف الصالی کی تیسری جلد کے مقات ۱۳۹۷ آبا ۱۳۹۸ ملاحظہ فرمائے۔

مر لحقد جوم برمتا جلا جارہا ہے۔ قسوی کے لئے چانا دشوار ہورہا ہے کو اس کے کانوں میں کوئی سے کسر ایا ہے۔

> قدم اے رابرو آسند تر نہ چُوا ہر درو اس است

اس مؤكب بمايوني كوح كت ش آئة كاني وقت كزر كياب ليكن بشكل چند فرانك كافاصله عے ہواالل صدق وصفا، ارباب عشق ووفا، كاية كافلدائي مرشدوراببر، اين محوب ودلبرمسكي الله عليه و الله وسلم كي قيادت على من سالم بن عمروين عوف ك محله على جب بهنجاء توسورج وعل كياتها ور فماز جعداد اكرف كاونت بوكياتها وبي ايك يكي ميدان شي نماز جعدادا كرت كالحكم صاور جواچند لحول من صحاب كرام في الى منفى درست كريس اور بعد ادب اور بنزار فنفوع البيندب قديره كريم كى بار كه صريت من نماز جعداد أكر<u>ند كه لتربيشه كن</u>ة الصح العرب والبخم صلى الندعليه وآله وسلم في خطيه جعدار شاو قرمايا اس كي فصاحت وبلا عنت في سامعين مروجدو تحريت كي آيك جيب كيفيت طارى كروى ميجي موتون سے زيادو البدار كلمات میں معانی و معارف کے جو سندر موجون تھے۔ انہوں نے دلول کی ونیا بدل کرد کا دی۔ ا ذیان کی موجی بدل تمنی ۔ سوروزیاں ، فتاوہ تا کے نے معیاروں کی نقاب کشالی کر دی گئی۔ یہ پہلی نماز جسہ تھی جو تمام انبیاء ورسل کے اہام کی تیاد سعد میں اوس و خزرج کے اہل ایمان اور جمله مهاجرين كواداكر نفيك سعادت نعيب بموتى بدجه حد كايسلا خليه تفاجو يثرب كے ؟ زا د ماحول میں مسن انسانیت ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی لوع انسان کو بادی مثلالت سے نکال کر راہ راست م گلحزن کرنے اور انہیں منزل تقعبود تک پہنچانے کے لئے اور شاو فرما باتھ۔ ہم اس خطبہ کامنتن اور اس کانز جمہ قار تھن کی خدمت جس پیش کرتے ہیں۔ الحكاد بذاية المسكاة واستوينه واستغفي أه واستهديور

اومن به ولا الفن و واعاد في من يكفي و واشهان الله المراد الله و واشهان الله و الفراد الله و من المراد الله و من المراد الله و من المراد الله و المراد و المرد و

مَنْ يُولِهِ اللهُ وَرَسُولُهُ فَتَنْ رَحْدَ، وَمَنْ يُمُومِهِمَا فَتَنْ فَهِ مِنْ يُومِهِمَا فَتَنْ فَرَا وَمَنْ يُلِمُ وَمَنْ يَعْمَى اللهِ مَنْ يُولِمَ مِنْ الْمُعْمَلِهُ الْمَسْلِمُ الْنَهُ عَلَى اللهِ مَا يَعْمَلُوا اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا

وَانَّعُواا اللهُ فِي عَاجِل الْمُرْكُورُ وَأَجِبِهِ فِي النِهِ وَالْمِلَائِكِمُ الْمُوالِمُ وَالْمِلَائِكِمُ عَلِ الْمُعَنِّ يَبِينِي اللهُ لِلْفُولَاثِ مُنْهَا بِهِ وَيُعْطِلُولُ لَا أَجُرًا ، وَمَنْ يَبْنِي اللهُ مُنْفَدُ فَالَا فَوْلَنَا عَبِلِينًا ، وَإِنْ تَقُوى اللهِ مُو إِنْ مُنْفِئَة وَ ثُو إِنْ مُعْرِينَة . وَثُو إِنْ حَسَلا ، وَإِنْ تَقُولُ اللهِ اللهِ تَبْنِينَ الْوَجْهُ وَتُرْفِقِ الرّبِ وَتُرْفَعُ النّبُو ، وَرَقَ مُلْالِينَ مَنْهُ النّبُرَجَة .

كَتَاكِمْ ، وَكَتَمَ لَكُوْ بَهِ يُلَا أَيْنَا آسَسَنَ اللهُ الْكِلْوَ بِنَ صَدَاقُوا فَابَعْلَوْ الْكُلْوَ بِنْنَ ، فَلَكُو بِنْ فُوا لَيْنَا آسَسَنَ اللهُ الْكُلُو ، وَعَادُ فَالْفُلْةَ الْكُلُو بِنْنَ ، فَلَا يَعْلَمُ وَالْكُلُو ، وَعَادُ فَالْفُلْةَ فَيَهَا فَي مَنْ بَيْنَةً وَلَيْكُو ، وَعَادُ فَالْفُلْةَ الْكَلُو فَاللّهِ مِنْ بَيْنَةً وَيَكُو اللّهُ مَنْ مَنَ مَنَ اللّهُ مَنْ بَيْنَةً وَيَكُو اللّهُ مَنْ مَنَ مَنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ النّهُ مِنْ النّهُ مِنْ النّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ النّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ النّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ النّهُ مِنْ النّهُ مِنْ النّهُ مِنْ النّهُ مِنْ النّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ النّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ النّهُ مِنْ النّهُ مِنْ النّهُ مِنْ النّهُ مِنْ النّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ النّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ النّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ النّهُ مِنْ النّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ النّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

الله ألبر ولا فرع إلا بالله العبل العظيم

"سب قریش افد تعالی کے لئے ہیں۔ شمائی ہو کر کا ہول۔ اور اس معددہ ملک کر آبول اور ای سعبدایت کا سوال کر آبول اور اس کے ساتھ کفر کا میں اس کر آبول اور اس کے ساتھ کفر کر آ ہے ، یم اس کا دخمن ہوں اور جس کو ساتھ کفر کر آ ہے ، یم اس کا دخمن ہوں اور جس کو ابی دیتا ہول کر آ ہے ، یم اس کا دخمن ہوں اور جس کو ابی دیتا ہول کہ کئی معبود ضمیں سوائے القد وصد کے جس کا کوئی معبود ضمیں سوائے القد وصد کے جس کا کوئی سرکے دیں ہے۔ بینک محمد (علیہ الصافية والسلام) اس کے بھر کور اور سول جی بھیجا ہے اللہ تعالی کے الممیں بدایت ، دین جن قرن فور اور موسون جس بھیجا ہے اللہ تعالی کے الممیں بدایت ، دین جن قرن فور اور موسون کی ساتھ اس وقت جب کائی دت سے رسولوں کی آبد کا سلسلہ معتقد ہو ہوگاتھا۔ جب کہ علم بنت قلیل ہو کیا تھا۔ اور اوک کراہ ہور ہے معتقد ہو ہوگاتھا۔ جب کہ علم بنت قلیل ہو کیا تھا۔ اور اوک کراہ ہور ہے موست کا وقت ذریک بھی گیا ہے۔

جواطاعت كرياب الله تعالى اوراس كرسول كى، أودى بدايت بافته ب اور جو بافرون كرياب الله اوراس كرسول كى، ويى مراه بوا، وي حد سے يد هاور دين مراس من دور فكل حميا۔

اور میں وصت کرتا ہول حمیس کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ بمترین وصیت ،جواکی مسلمان ووسرے مسلمان کوکر سکتے ہیں ہے کہ وہ است ای آخرت بمترکر نے کے لئے ہرا نگیزیۃ کرے اور اسے اللہ ے ڈرنے کا حکم دے۔ ڈرتے رہور جیسے ڈرایا حمیس اللہ تعالی نے اپنے ننسب سے،اس ے انسل کول صحت نیں، اور اس سے بحر کوئی یاد وہائی شمیں، کی تفویٰ ہے جو اللہ تعالی سے ڈر کر اور خوفزوہ ہو كرنيك عمل كريك إلى مدوب اس يين جس كى تم غايش ركية ہو۔ قیامت کے دن کے لئے اور جو محض اصلاح کر آئے اپنے باطنی اور مگاہری طالات کی جو اس کے در میان اور اللہ تعالی کے در میان ہیں، اور وہ خیں ازادہ کر آاس ہے بجزاللہ تعالی کی رضا کے توبیہ بات اس ونیاجی اس كروكر كوبلتدكر وسد كى اور موت كى بعداس كريك مرياب موكى جب انسان محترج بومكان اعمال حندكي لمرق بواس في بسل بيم بين اور الله تعالى ك سواجو بك يه وه اس روز دوست رك كاكر اس ك ورمیان لوران چیزول کے درمیان بہت لمباقاصلہ ہواور ڈرا آیاہے حمیس الله تعالى الى دات سے اور الله تعالى بحت مربان ہے اسپنے بندون كے سانته . جس فض سفاحي باحد كوسيأكر د كما يالوراسية ومده كوبورا كيانواس كے لئے اللہ تعالى النے وعدے كو يور اكرے كار كوكد وہ فرمانا ب ميرے زويك ميرا قبل ميں بد 10اور على اپنے بندوں كے ساتھ اللم كرق والاحسى مول -

اور ڈر تے رہا کہ واللہ تعالی ہے، اپنان کاموں کے ہورے می جواب ہو
رہ جی اور ان کامول میں جو بعد شی ہوں کے پوشیدہ اور علانے ۔
کو کلہ جو ڈر آ ہے اللہ تعالی ہے، اف تعالی اس کے گناہوں کو دور کر دیا
ہے۔ اور قیامت کے دن اس کو اجر مقیم مطافر مائے گا۔ لور جو ڈر آ رہتا
ہے اللہ تعالی ہے، وی مقیم کامیابی حاصل کرے گا۔ کو کہ اللہ تعالی ہے ذریا، بھا آہے اس کے فضیب ہے اور بھی آ ہے اس کے عذاب ہے،
دور بھا آ ہے اس کی نارائمتی ہے، اور ہے ڈک اللہ تعالی کا فوف ہرے کو روشن کر آ ہے۔
ان اللہ تعالی ہے اور اللہ تعالی کور اضی اور اس کے ورجول کو بائد کر آ ہے۔
ان احمد لے اور اللہ تعالی کور اضی اور اس کے ورجول کو بائد کر آ ہے۔
ان احمد لے اور اللہ تعالی کور اضی اور اس کے ورجول کو بائد کر آ ہے۔
دور ہے سا کی اور اللہ تعالی کور اضی اور اس کے ورجول کو بائد کر آ ہے۔

وہ جان لے ان لوگوں کو جو تے ہیں اور جان کے جموثوں کو اور تم بھی جمال کی کرد۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمارے کے احسان فرایا ہے اور اس کے دشنوں کے ساتھ دشنی رکھو، اور اللہ کی راہ بی جاد کرنے کا حق اور اللہ کی راہ بی جاد کرنے کا حق سوسوم کیے ہے آکہ باک ہو جو ہے اور اس نے جمیس مسلم کے لقب سے موسوم کی ہے آکہ باک ہو جو ہے ولیل ہے اور زئرہ ہو جس نے اللہ کی اللہ کے اور زئرہ ہو جس نے اللہ کا قرار کا کی قوت فیس اللہ کی ہد کے بغیر۔ جس نے زئرہ رہتا ہے دلیل سے اور زئرہ ہو کی قوت فیس اللہ کی ہد کے بغیر۔ کی حق میں اللہ کی ہد کے بغیر۔ کر سے اللہ کا قرار کو گیا گو اور موت کے بعد زئر کی کیلے عمل کیا ور میان اور اللہ تعالیٰ کے در میان معاملہ ورست کر ایتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے در میان اور اوگوں کے در میان خود مطالہ درست قرالیت ہیں ہو گئی کہ کا شدہ تعالیٰ اور کو گوں کے در میان اور اوگوں کے در میان خود اور گوں ہے تمام احوال کا اور لوگ ہیں ہر اپنی مرضی بافذ نہیں کر سے وہ لوگوں کے تمام احوال کا ماک ہیں ہو ای اللہ بیا اور نوگ ہیں ہو اے اللہ نہیں بن شختے۔ اللہ بہت یوا ہوا کو الک تعمید والی اللہ ہور کو گئی میں ہور کے جو بہت اعلیٰ اور بوئی مقتلہ والی قرت میں ہور کی مقتلہ والی اللہ ہور کی مقتلہ والی اللہ ہور کی مقتلہ والی اللہ ہور کی مقتلہ والی کا در کی مقتلہ والی اللہ ہور کی مقتلہ والی اللہ ہور کی مقتلہ والی کا در کی مقتلہ والی اللہ ہور کی مقتلہ والی میں ہور کی مقتلہ والی اللہ ہور کی مقتلہ کی دو کی جو بہت اعلیٰ اور بوئی مقتلہ والی مقتلہ والی کی دو کی جو بہت اعلیٰ اور بوئی مقتلہ والی کی دو کی جو بہت اعلیٰ اور بوئی مقتلہ والی کی دی کی دو کی جو بہت اعلیٰ اللہ میں کی دی کی دو کی جو بہت اعلیٰ اللہ میں کی دی کی دو کی جو بہت اعلیٰ اللہ میں کی دی کی دو کی جو بہت اعلیٰ کی دو کی جو کی دی کی جو بہت اعلیٰ کی دو کی جو بھی کی دی کی جو بہت اعلیٰ کی دو کی جو کی دی

طلام این گیر نے یہ روایت المام این جرم طبری سے نقل کی ہے۔ اگر چہ بعض کتب میں دو
اور خطیے بھی فہ کور میں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حضور نے مرید طبیبہ میں پہلے جود کے
موقع پر لرشاہ فرمائے لیکن درست قول یہ ہے کہ بکی وہ ایجان افروز اور دورج پرور خطاب کرم م
ہوتع پر نماز جد اواکر نے سے بہلے ارشاہ فرمایا۔
موقع پر نماز جد اواکر نے سے بہلے ارشاہ فرمایا۔

و سرے جو ظلے بعض کتب میں درج میں اور انسیں اولین ظلے کما کیا ہے ۔ وہ خلے ہیں ہو مسجہ نبوی کی تقمیر کے بعد حضور نے ابتدامی آیک پرانی تھجور کے شامہ کے ساتھ ٹیک لگا کر اوشاد فرائے تھے۔

على مد محر العسادق ابرائيم العربون اس كي تحقيق كرت موسئ لكه من - المناق أم النياقي المناق ا

ا - سيرت ائين كثير. ملدم . سني \* ١٩٩١ - ٣٠٠ \_ ١٣٠١

"بود فظے جنس این اسحال نے کر کیا تھاور پھرام بیسی لے اپنی سند
کے ساتھ اپنے شخ ابو حیداللہ الحام سے روایت کیا ہے یہ وہ قطبے ہیں ہو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے میند طبیہ کی مجد علی سلے ارشاد
قرملے نے دک تی سافرین عوف کی سجد خبیب میں، وہ قطب عواین جریہ
نے روایت کیا ہے ال تین فطیوں میں سے دی اولین قطبہ ہے ہو وادی
راویاء میں فی سامرین عوف کے تحقہ میں سمجہ عی ارشاد قرما ابو سمجہ
راویاء میں فی سامرین عوف کے تحقہ میں سمجہ عی ارشاد قرما ابو سمجہ
جب سے ہم مروف ہے حقیقا مطاق اولیت اس شجہ عی ارشاد قرما ابو سمجہ
جب دوسرے دو قطبہ ان کی اولیت اضافی ہے۔ یعنی سمجہ نبوی میں سب

جس مانقد على مائم كا محل تها - اس كانام واوى رافوناتها - يسال كلط ميدان على عنور مرور كانتات عليه اطبيب الصلوات وازى التمليمات في للى نماز جعدا وأى - وإلى بعدى معير تقير بعولى وه معير " عنبيب " كهم ب مشهور بهولى - نماز جعد ب قرافت كي بعدني اكرم منى الله تعلى عليه وسلم الى ناقد قسواء يرسوار بوث ترقيله في سالم كه چر معزات خدمت اقدس على ماضر بوت جن كى قيادت ان كه دو مردار معزرت هبان بن ملك لورمهاس بن

ال تورسل الترجاد المرسي عهد ا

المتند كررب فقد (رمنى الله عنما) اور آكر كزرش كىيَارَسُولَ اللهِ آخِتَ عَبِيدَ كَا فِي الْمَدَو وَالْعَدُوق وَالْمَدَو وَالْمَدُون وَالْمَد وَالْمَدُونِ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُونُ وَالْمَدُونِ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُونِ وَالْمَدُونِ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُلِقُونَ وَالْمُؤْتُ وَالْمُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِقُونُ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتُونُ وَالْمُؤْتِقُونِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِقُونِ وَالْمُعُونُ وَالْمُؤْتِقُونِ وَالْمُؤْتِقُونِ وَالْمُؤْتُونُ وَالْمُؤْتُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِقُونُ وَالْ

خَلُوا تَبِيلُهَا قُوانَهَا مَا فُورَةً

"ميرى اومنى كاراسته خالى كروو - الله تعالى كرف ساس محم ال يكا

ب- بي علم الى ك مطابق فمر \_ كى - "

این آقا کارشاوس کرداول می خلوس و محبت کے جوطرفان ایر بہتے ہم مع کئے کسی کو حرید اصرار کی ہمت نہ ہوسکی ۔ سب نے سر حسلیم شم کر ویا اور او نتنی کے لئے راستہ صاف کر دیا وہ خوش بخت اون نی شمسوار میدان نبوت ور سالت کو اپنے اوپر اٹھے تر ایال خرابال اس منزل کی طرف روانہ ہوئی جس کو اللہ تعالی نے اپنے محبوب بندے کی مستقل قیام گاہ بیننے کے منزل کی طرف روانہ ہوئی جس کو اللہ تعالی نے اپنے محبوب بندے کی مستقل قیام گاہ بیننے کے لئے جناتھا۔

کیاب یا مظرہ وگا۔ فریب پردراور دانواز آفکی سواری آھے یہ صدی رہے۔ سرایا شوس د انی رغلاموں کاجم غفیرائے آفاکے کر د طاقہ باندھے۔ سدے راستے اور گلیاں بحری ہولً بیں مکانوں کے سخن اور ان کی مہاری چیوں پر خواجن سرایا انظار بندار فتکی شون میں ایک ود سرے سے بوچھ رہی بیں آئی ہوگہ و کہ انہا ہور کون ود سرے سے بوچھ رہی بیں آئی ہو گئے و کہ انہا ہو گئے ہوئے ہماری آکھوں کا اور اور واول کا سرور کون سام ہے جانے میا ہو کہ بیمانوں تی بیاف ہے گئے کہ اواح میں انہا ہو توزیز دین بیداور قرود من مردا ہے جانے میں مانہ ہو کہ میں افرادی معیت میں قد سے ان میں جانم ہو کہ موس کر ہے ہیں میں مردا ہے جیلے سے جانوں کی معیت میں قد سے ان میں جانم ہو کہ موس کر ہے ہیں

يَارَسُوْلَ اللهِ هَلُمَ إِلَيْنَا إِلَى الْعَبَرِدِ وَالْعَدَّةِ وَالْمَنْعَةِ

" بارسول الله! منزے ہاں تشریف ریکے۔ منزے قبیلہ کی تعداد بھی کافی ہے جنگی ساز وسلمان بھی دافر مقدار بھی ہے اور ہم حضور کے وقاع کی مجی پوری طاقت دیکھتے ہیں۔ "

مركار دوعالم سكى الدعليه و آله وسعم في السي بعي ي ارشاد قرمايا -مَنْ الله الله عليه و آله وسعم في المناه وريا "اس كاراسة خلل كردو- الله تعالى طرف السيخم ل چائے بير تحم الى كے مطابق قيام كرے كى . "

یہ لوگ بھی قرمان نبوت کے سامنے سرجھکا دیتے ہیں اور لوختی کے سامنے سے بہٹ جاتے ہیں، اس کے بعد یہ جلوس داری ساعدہ کے پاس پہنچاہے قبیلہ بنو ساعدہ کے دور کیس سعدین عبادہ اور متذرین عمرہ چند ہمراہیوں کے ساتھ حاضر خدست ہو کر عرض کرتے ہیں۔

" برسول الله! بمارے پاس تشریف رکھے۔ بمارے تبیلہ کے افراد کی تعداد مجمی کافر ہے جنگی ساز و سامان مجمی بمثرت ہے اور بم حضور کا وقاح کرنے کی مجمی صلاحیت رکھتے ہیں۔ "

تی اگر م نے ان کو بھی دی جواب و یا کہ میری اونٹنی کاراستہ خانی کر ووود اللہ کے تھم کے مطابق فھرے گی۔

وہ میمی سلتنے سے بہٹ محقاور او نفی نے چانا شرورع کیا۔

جب صنور بؤ حارث بن خزرج کے علاقہ میں پہنچ آو سعد بن دیجے، خد جسین زید، عبداللہ بن رواحہ رعنی اللہ عظم بنو حارث کے ویکر اقر و کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی۔ بیار سُوک ایڈ می مکھی لیکٹال کی السکار فالنعنگ بی دَالْمَدُ مَا مُدَا مِدَّ مَا اَلْمَدُ مَا مُدَّمَدَةِ

> حنسور عليه السلام نے اپنا پیملاجواب دہرا یا۔ ترجی پر جیسری پرجی میں دوری

خَلُوٰ اسَيْدِلَهَا فَوَانْهَا مَا مُوْرَةً

انهول نے بھی اسپنے مقیدت وغیث کے شدید نقاضول کو تھم رسالت پر قربان کر و یا اور راستد خال کر ویا۔

یہ فاللہ چنے ہلے ہی کرم مسل اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کے نمال کے محلہ داری عدی بن المحالاب کی اللہ اللہ بار میں کو نوٹ بار سے سے معاور کے جدا میر معظرت عبد المحالاب کی دالدہ اجدہ سلمی بنت المرداس فاتوادہ کی فاتوان تھیں۔ ان کی شادی معزرت ہائم کے ساتھ ہول اللہ ما جدہ شم طاہر سے معزرت ویدالمطلب کی داددت ہوئی تھی ہی اکرم منی اللہ تعالی عبد وسلم میاں ہنچ تو سلمط بن قبیس اور اُنکرہ بن الی فارجد، اپنی قوم کے افراد کے ساتھ صافر وسلم میاں ہنچ تو سلمط بن قبیس اور اُنکرہ بن الی فارجد، اپنی قوم کے افراد کے ساتھ صافر فاضر مدمت ہو کر و فس پر داز ہوئے۔

> خَلُوْاسَ مِنْ لِلْهَا فَوَانَهُا مَا مُوْدَةً \* \*اس كارات چور دويه الدى طرف سهامور ب- "

ن داست ہے ہے گئے اقد آگے روال ہوئی۔ جب کی انگسائن نجارے محلّ می کئی توں اور اپنی کے اور جب کی انگسائن نمار جال اور اپنی کم جوری و موری میں فار سیل اور کی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم ہے جسیل اور سیل اور کی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم ہے جسیل اور سیل کی کرون پر اور کی دور کے اور اور کی کا دور کے میں دور کے اور ایس موری و دور کی مور کے میں دور کے اور ایس موری اور جمال ہیلے بیٹی تھی دور کے اس کی مورد کے تعمیل میں دور کے اس کی مورد کے تعمیل میں مورد کے تعمیل میں دور کے اس کر بیٹے میں دور کے تعمیل کی دور جمال کر بیٹے میں دور کی آگر بیٹے میں۔

فَرَجَعَتْ إِلَى مَبْرُكِهَا أَوْلَ مَزَةٍ فَبَرَكُتُ وَيْهِ ثُمَّ عَلَيْهِ

وَرُهَتُ وَوَضَعَتْ جِرَانَهَا

م بھراس نے جمر جمری لی در ماہمہ ہو کر جند کی اور کرون زمن پر ڈالی وی۔ " (1)

ہل ہر جس بنو تجار کی بچیا ال دہیں گئے ہوئے یہ ضعر کاتی ہوئی ایج محبوب ہی اور جیل القدر معمان کو مرحبااور خوش آ مدید کئے کے لئے اکٹھی ہو گئی۔

الْمُنْ جَوَارْتِينِي النَّجَادِ يَاحَبُّنَ الْمُعَنَّدُ وَنْ جَادِ

- ہم بو مجاری پیا ل ہیں۔ یا فیر (نداک ای دائی) آپ کتے بھرین

- 150

رسول آکر م سلی الله تعالی طبه وسلم نے ان یکیوں کا یہ جیسے آئیس شعرس کر ان سے پوچھا؟ آئیں۔ آئیں تاہیا

"كياواقتى تم جو على الجينة كرتى مو - "

اب ميرت اين اشام. جلد ۲. مني ۱۱۳ ـ ۱۱۳

قُلْنَ نُعَتْد "إلى ويكك إرسول الله! بم مميت كرتى بير-" تورحت عالم في ارشاد فره يا-

وَانَا وَاللّٰهِ أَحِدِكُنَّ وَاكَا وَاللّٰهِ أَحِدِكُنَّ وَاكَا وَاللّٰهِ أَحِدَكُنَّ وَاكَا وَاللّٰهِ أَحِدِكُنَّ "كفراض بى تم سے فيس كرتا ہوں۔ كفراض بى تم سے فيس كرتا ہوں۔ كفراض بى تم سے ميس كرتا بول - كفراض بحى تم سے فيس كرتا ہوں۔ " ( 1 ) فخرا دم وي آدم صلى الله تعلق عليه وسلم يمال الى ناقد سے الرے، اور حضور نے جار مرجب بيد آبت طاوت فرائی۔

> عَنَّالُ رَبِّ الْإِلَيْنَ مُنَّزُلًا مُنْكِلًا مُنْكَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ "اوريه بحى وش كرناك ميرے رب الله محصيار كت حزل براور الله عن سب معترا بار في والا ب و "

اس دفت حضور ير نزول و حى كى كيفيت طارى مولى بكد دم يك بعديد كيفيت ختم موحى حضور في خضور في حضور في الشاء الله عند من الله عند الله عند

یمال سب سے قریب معنرت ابوابیب انصاری کا گھر تھا۔ وہ آئے اور نبی کرم علیہ السلاق وانسلام کا سمان افعاکر اپنے گھر لے صحے۔ حضور نے اپنی رہائش کے لئے ان کے گھر کوئی پہند قرویاس طرح ارض و ساکے خالق و فالک کا حبیب و محبوب ۔ اسم بجتی جو مصلی علیہ الشحیت وانسان سے مرف نظر کر آبوا، اپنے الشحیت وانسان سے مرف نظر کر آبوا، اپنے الشحیت وانسان سے مرف نظر کر آبوا، اپنے ایک دروائش صفت غلام کے گھر کواپنے قیام سے سرف و کرم فرمانا ہے۔

مبارک حزلے کال خانہ را باہے چنیں بائد مایوں کشورے کال عرصہ راٹا ہے چنین بائد

الی من سول کے مکان کے پاس سے ہوا۔ وہ کو کلہ قبیلہ خزدج کامردار تھا۔ حضور نے اس الی من سول کے مکان کے پاس سے ہوا۔ وہ کو کلہ قبیلہ خزدج کامردار تھا۔ حضور نے اس کے پاس اخر نے کاارادہ فاہر فرمایالین اس کی بدیمتی نے اسے اجازت نہ دی کہ دہ اس ایری سعادت سے اپنے آپ کو بسرہ ور کر سکے۔ اس بد نصیب نے کیا۔

ار مل الريق بلدس ملحره ۲۹۰

"ان كياس جلي جنول في آب كوبلا يميم الموان كم إل قيام " ان كياس جات المان كم إل قيام كيد - "

اس کے اس جواب سے حضور کو بہت تکلیف ہوئی توسعدین عیادہ نے عرض کی بیرسول اللہ اس کی بات سے حضور غزدہ نہ ہوں اس کی آیک خاص دجہ ہے کہ ہم نے اسے اپنا بادشاہ میانے کا پروگرام بنایا تھا ذر گر کے پاس اس کے لئے سنبری آئے بن رہاتھا۔ اچانک ان پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرما یا اور حضور نے بہاں تزول اجلال فرما یا اس کی سعدی اسمیریں خاک میں ش محتیراس کے تعالیٰ نے احسان فرما یا اور اسکی تازیا تعکواس کی ذبان سے صاور محتور ہے۔ رہا )

جمال قسواء تاقد آکرری تھی اور پھر بیٹے کئی تھی دہ آیک کھا تطعہ زین تھا۔ جے مربد کتے سے اہل بیٹرب یہاں اپنی مجوریس دھوب بیں ڈال دیتے یہاں تک کہ دہ خشکہ ہو جاتی اس طرح انہیں ذخیرہ کرنا آسان ہو جاتا ۔ رحمت عالم صلی اخد تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ قطعہ ذیمن پہند آکر یہ جہاں کا مالک کون ہے معاذین عفراء نے موسی اے جان عالم! یہ سمل اور سہل ک مکیت ہے یہ دونوں میتم ہے ہیں ان کا بی کفیل ہوں، بیس ان کو متاسب معلوقعہ دے کر استی کر اول گا۔ چنانی یہ جگہ خرید کر معجد تبوی کی تغییر کے لئے تخصوص کر دی گئی۔

امتخاب دار الی ابوب انصاری کی وجه

 و کا اس نے دوال قیام کیا۔ ایک روز چار سوطانع باد شاہ کے دروازہ پر ا کھڑے ہوئے اور كزارش كى كه بهم البيخ شرول كوچموژ كراليك طويل عرصه تك جمال يناه كے ساتھ سز كرتے رے ہیں۔اب بم چاہے ہیں کہ بم مدال مكونت القيد كريں۔ بدال تك كر بميں موت ا جے۔ ہوشاہ نے وزیر کو بالایا اور کما۔ کہ ان کے مالات میں قور کرے اور وہ وجہ معلوم ك ي جس كي معدان لوكول في برب ما ته يلخ كام م ترك كرد إي- ما تك يي ان کی مخت ضرورت ہے۔ وزیران کے پاس میافن سب کوایک جگ جمع کیاور ہاد شاہ اے يوكماتها - اس اليس أكاوكياتهول فوزع كوكما - كد حبيس معلوم بونا جائية كر كعب كى مزت اور اس شر کا شرف اس ستی کی دجہ سے سے بو يمال عمور يذري بوگ ان كا بام جاي " محر " مو گلوه حل كامام مول محدومات ران مادب تبداور ماحب اوا مو خرمول مك- وه يداطان كريس كالالدالالدان كيدائش كمدين موكى - ان كى جرت كديد شريخ گا۔ یک فوجر ک ہے اس کے لئے وال کو یا لے گاور ان پر ایمان لے آ ہے گا۔ حمل ک یہ آرزو ے كہ ہم ان كى : يادت سے مشرف موں يامارى الدوالى تسليل عىسے ماراكوكى إدان كتماية كويافورال يرايان لے است- وري فيجب بات عن اس كول عى بى يمل ريائش بذير موسے كاشوق بيدابوا - جسبباد شاد نے كوچ كرنے كار اور كيالوان سيد يك زبان موكر كما \_ كريميل عيم كرنس جائل ك - يم اللى وج الهاك وي تعميل سے بنادي ہے۔ بدشا نے وزم كوباكر در بائت كياس نے سارا بايراكم سايا۔ باد شاہ سوی علی ع میاس نے فیصل کیا کہ وہ لیک سال حضوری آ علی انتظار عی بسال شمرے كلياد شاه في حكم وياكدال جار موطاء كسك جار سور والتي مكانات هيرك وأي اس في جار موكنرى قريوس، السيس آزاد كيا- عران كا نكاح أيك أيك عالم المحرو يالنيس زر كير بخشا آكدده يمال كالراجات أحاني عدواشت كرسكس أيك فعالكما جعدو لي كرمائد سريمركرو يادران علوه على عدوب عددا عالم قديس كرركمالوراس عداماس ك كه اگراس كو حضور كى زيادت نعيب موقوب عرينده ده خود حضور كى بر كار عن بيش كريد دورند این نولاد در اولاد کووصیت کر با جائے کہ جس کودہ حمد سعید دیکت انسیب ہولور رحمت عالم کی زیارت کاشرف میسراک توده اس کا حریف باد گلدر سالت می پیش کرے۔ اس کے حریف كهرام فرعيان كاكير

امَّا أَمْدُ يَا هُمَدُ إِنَّ أَمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَ بِكَ الَّذِي لَزَّلَهُ

الله مَلَيْكَ وَانَاعَلَى وَيُولِكَ وَامْلَتُ مِرَيِكَ وَرَبُ لِلَهُ فَعُلُكَ مَلَكُ مِرَيِكَ وَرَبُ لِلَهُ فَعُ وَإِنْ الْوَرَكُ مُنْ وَيَهَا وَلَومُتُ وَإِنْ لَكُوا لَهُ الْمُلْكَ فَا لَهُ مَلِكَ فَا لَهُ مَلِكَ فَا لَهُ يَوْمُ الْوَيْهَا مَدِّوْنَا مَنْ الْمِنْ الْمُعْلِقِينَا مَنْ اللهِ مِنْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ

سیس ویندی اس تریکساے اندیکرسل (عمر) بی آب رادر ا كى كاب يرايان لا يامون جوالله تعالى ال يرنازل فرمائ كالـ " " عى نے حضير كادين قبل كيا ہے اور آپ كى سنت برعمل كرول كا آپ كرب يراور كائلت كرورد كارياكان الإجل ادراد حكام شريعت اب الله کی طرف سے ہے اکی سے ان پر محکم بیٹین رکھتاہوں اگر جھے حنس كى زيارت نعيب وجائة تويد ميري التنائي فوش بششى و كي اوراكريس ز إرت كى معادت مع بربور تدبوسكول لوقيام عسكروز برى الناحت قبايناه بي فراموش يجيم حضور كان فهاري واداور اطاحت كرار امتیوں سے موں جو صنیر کی آ دے میلے صنید یم ایمان لائے تھے۔ " ج كى وقلت كے بعد يور سے ايك بزار سال كرر كے قوصتوركى والاوت باسعادت مولى -حضور طيدانسلؤة والسلام في جب كم عدد طير بجرت كي لور الل عرب كويد جلا والسوال نے متورہ کیا کہ اس قط کو صنور کی خدمت میں کیے پہنچا یا جائے معرت حبدالر حن بن عوف، ہو کہ سے جرے کر کے بیڑے سے جے انہوں نے معودہ ویاکہ درایک قاتل المهار عنس کا ا تخلب كرين اوريه شادي كر حضوركي خدمت اقدس بين روانه كرين - چنانچه انهول له أيك زيرك أوى جس كانام الولطل فعاور افعارك قبيلت سعفاء الصديد فلأدع كربيجا اسے برزور یا کیدی کداس لفاکو بدی مفاعلت سے دیکے اور حضور کی خدمت علی بیش کر ۔۔۔ ودواته ہو كيا جب الكے سر حضور صلى الله عليه والدوسلم مبل سليم كے ليك فض كے إلى فمرے ہوئے تھے۔ وہال پہنیاتورسل الله صلی اللہ علیہ و آل وسلم فے اس کور محمد ی پہنان لا - زمایا - آنت آبولتیل تم او لل مو اس نے مرض کی بال ایر صفور نے بوجمات ول شادين كاخلاتمارے ياس بودورس كرششدر بوكيا- اور مرا باجرت ين كر يا يعي قا-؟ به كون بير ، أب جادو كرونس - صنور في الانس كاسس محدول ( ملى الله عليه واله وسلم) حَمَاتِ الْكِتَابُ و عَلَيْنِ كرور السف إيناسلان كمولاجر عماس في عمام كرر كمابواتها \_ اس كوصنوري قدمت على الى كاحفرت ابو كرف يد عظ يزه كر سالاحنور عليه العلوة واسلام في اس كاخط من كرتين بار فرما يو - مَدْرَحَةُ بَا بِالْآثِرَةِ الصَّالِحِ " كريس اسية نيك بعدل كومر حما كمثابول - "

مجر حضور نے ایو کیل کو تھم دیا کہ وہ واپس میڑب چلا جائے اور دہان کے لوگوں کو حضور کی آند کے بدے بیس آگاہ کرے۔ " (1)

المام عجر بن بوسف العمالي نے سبل الردي ميں اس واقعہ كومتند و توالوں سے نقل كيا ہے۔ اور وہ اشعار بھى لكھے جي جو اس نے اپنے حريف ميں تحرير كے تھے۔

> شَهِدُ أَنَّ عَلَىٰ أَحْمَدُ أَنَّهُ وَرَهُوْلَ أَنِنَ اللهِ بَارِيَّ النِّهَمَ "عمل بير كوائل وعاجول كد احد عليه العملوة والسلام اس الله ك رسول من جو تمام روحول كويد اكر فيوالرفوالا هي - "

وَلَوْهُ لَا عَنِي الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى وَلَا الْمُعْنَى عَنِي الْمُعْنَى وَلِيْ الْمُعْنَى عَنِي الْمُعْنَى عَنِي الْمُعْنَى وَلَمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

#### حضرت ابوابوب كالكاشلنة معادت

الم مسلم تے میں معرت ایو ایوب انعماری سے مید دوایت تعنی کے آپ نے کما۔
جب دسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے کمر جس قیام پذیر ہوئے تو حضور نے ہے
والے مصدی رہائش اختیاد کی۔ جس اور میری زوجہ ام ایوب بالد خانے جس تھے جس نے عرض
کی ۔ یا تھی اللہ۔ میرا باپ اور میری اس آپ پر قربان ہوں۔ مجھے بات از حد تاکوار ہے کہ جس
آپ کے اور والے مکان جس د ہوں اور حضور نے والے مکان جس مربانی قرباکر آپ بالا خالے

۱ - المترف ب أرخ ومثل الكبيراناين صماكر ، جلوح صفح ۳۳۳ - ۳۳۵ ۲ - سبل الروي ، جلوح ، صفح - ۳۹ - ۳۹۱ ، ميرت نيوي زي دحلان ، جلا ا ، صفح ۳۲۵ - ۳۲۵ میں تشریف لے جائے ہم نیچے والے حصہ بیں آ جائیں گے۔ حنہ نے ا

حضور نے فرمایا۔

ٱڬٵڒڡؘٚؿ۫ۑؚٵٷؠؚؠٙؽؾٙۼڟٵڮٵؽ۠؆ؙڋڒؽڕڰٝڛۼٝڸؚٵڷ۪ؽؿؚؾ

" مير به ليخ اور طلا كات كه ليخ آف والول كه ليخ بيام آرام وه به

ك بم يجوال حصرها ديل-"

پن نی حضور منی اللہ تعالی علیہ وسلم نیج والے عصد بیل سکونت پذیر ہے اور ہم اوپر والی مزل بیل ایک و فعد ہمارا پائی کا کھڑا انوٹ کیا۔ بیل اور ام ایوب ایک کاف کے کراس پائی کو سرل بیل کا کھڑا انوٹ کیا۔ بیل اور ام ایوب ایک کاف کے کراس پائی کو سل کے ساتھ جذب کر سنے کئے میادا سے پائی، رسوں اللہ صلی اللہ علیہ و آلد وسلم پر شکے اور حضور کو تکلیف ہنچ ہمارے پائل اس کیاف کے بیشراور کوئی لخاف تہ تھا۔ حضرت ایوب بار بار بعد بھڑو نیاز عرض کر تے رہے بار سول اللہ ! حضور بالا قالے میں تشریف لے جائیں ہمارا ول سے مراز انسیں کر آبک ہم اوپر ہوں اور حضور بنے ہوں ۔ چنا تجد ان کے شدیدا مراز پر رسول الله صلی الله علیہ و آلد وسلم اوپر ہوں اور حضور بنے ہوں ۔ چنا تجد ان کے شدیدا مراز پر رسول الله صلی الله علیہ و آلد وسلم اوپر ہوں اور حضور بی خطل ہو گئے اور حضرت ایوایوب ایخ کند کے ساتھ بنے تشریف لے آگے۔ (1)

## حضور کی میزبانیاں

حضرت ابو ابوب ہتاتے ہیں کہ ہم رات کا کھاناتیار کر کے ہی کر ہم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آفہ
و سلم کی فد من ش ہیجا کرتے۔ جب صفور کاپس فور دہ ہمارے پاس ہی آوہ ہم حصول تو ک
کے لئے صفور کی مبارک الکیوں کے شانات حالی کرتے اور جمل ہمیں وہ نشان معلوم
ہوتے ہم وہاں سے کھاتے ایک روز ہم نے رات کا کھانا نکا کر ہیجا اس بن ہیا یا اسس تھا۔
حضور نے اسے ہماری طرف اوٹا دیا ہم نے دیکھا کہ حضور کی مبارک الکیوں کا کسی نشان شہار تھا۔
مار بی گھرایا ہوا ماضر فد مت ہوا عرض کی یار سول اللہ ! میرے مال باب آب پر تعمد ق
ہوں ۔ حضور نے ہمارا کھانا واپس کر ویا۔ جس نے کسی صفور کے وست مبادک کے نشان
ہوں ۔ حضور نے ہمارا کھانا واپس کر ویا۔ جس نے کسی صفور کے وست مبادک کے نشان
ہوں ۔ حضور نے مرکوشیال کر آ ہے لیکن تم اسے کھاؤ تبمارے لئے جائز ہے۔ حضرت
ہوا ہے رہ سے مرکوشیال کر آ ہے لیکن تم اسے کھاؤ تبمارے لئے جائز ہے۔ حضرت

میں ایسی واپس دروازہ تک پنجاتھ کرسود بن میاوہ کی طرف ہے ان کاایک قلام اورادہ پرک بیالہ سرم افعات ہوئے آپنجانے بیالہ کیڑے سے دھا ہواتھا۔ عمراسے دکھ کر دروازہ پرک کیالور وہ کپڑااٹھ کر دیکھا تو بھے اس بھی ہی ٹرید نظر آئی۔ جس کے اور کوشت وائی بڑیال ر کمی تھی معزرت سعد کا غلام اس بیالہ کو لے کر صفود کی خدمت بھی ہی تھی گیا۔ صفرت زید کتے ہیں کہ ہم بنی ملک بن نجد کے تحقیق ہے۔ ہروات ٹین چار آ دی دسول اللہ صلی افتہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کے کھر کی وابوز می پر کھانا افعائے ہوئے حاضر ہو جاتے۔ ان او کول نے یاریاں مقرد کی ہوئی تھیں ہر آ دی ان ایسیاری پر کھانا کوا کر لے آیا۔ سال بھی کہ صفور صلی افتہ علیہ و آلہ وسلم سات او بعدا ہے تو تغیر شدہ جمول بھی محقل ہوگے۔

یہ بی مجی سعر بن عبادہ کی طرف سے ایک بوای الدون کے وفت اور اسعوبین ذرارہ کی طرف سے ایک بوای الد ہررات کو جھجا جاتا۔ (۱)

حضرت ام الوب سے کی تے ہم مجا کر صف عالم سلی افتر علیہ و الدوسلم کو کون ساکھانا تہوں ہے۔ اور ہم کو کون ساکھانا تہوں ہے۔ اور ہند تھا جہاں قیام فی ہو گا کو کلہ حضور کانی حرصہ بال قیام فی ہو ہے جی حضرت ام ابوب نے بھواب و یا کہ جس نے بھی تسین دیکھا کہ حضور نے کوئی خاص کھانا کانے کا محکم و یا ہوا ور نہ بھی جس تے و دیکھا کر جم میں حضور نے کوئی خاص کھانا کے مند سے بھی کوئی جب کالاہوا ابت میرے شوہر حضرت ابواج ب لے جھے تنایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ و آلد و سلم نے آبیک وات اس بورے ہیا ہے۔ وات کا کھانا تکول فرمایا جو سعد بن مبادہ نے بیائے سے وات کا کھانا تکول فرمایا جو سعد بن مبادہ نے بیجا تھا۔ اور جس میں شور باتھا۔ جس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی طیہ و آلد و سلم نے بیجا تھا۔ اور جس میں شور باتھا۔ جس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی طیہ و آلد و سلم نے بیجا تھا۔ اور جس میں شور باتھا۔ جس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی طیہ و آلد و سلم نے بیجا تھا۔ اور جس می شور باتھا۔ جس نے بیم حضور کے لئے ای جسم کا شود ہے والا سالن تیار

ا - المن كثير، جلد ٣ ، سنى ١٨ ٢٥ و مثل الزيدي. جلد ٣ ، سنى ٣٩٣ - ٣٩٣ -

کرتے۔ ہم صنور کے لئے ہر ریہ بھی تیار کرتے (بیک الجس می گندم کے دانوں کو کوٹ کر انہیں تیر می طاکر نکا یاجاتا ہے) حضور اس کو بھی پند فرماتے۔ حضور جب دات کو کھاتا تاول فرماتے تو کھانے کی مقدار کم جو یوزیارہ ہر مالت میں پانچ سے سولہ افراد تک اس کھانے میں مرکب ہوتے۔ مرکب ہوتے ہے۔ مرکب ہوتے ہے۔

شوق دید کے لئے جرت

مَنْ يَعْرُبُهُ مِنْ بَيْتِم مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِه تَعْرَيْدُولِهُ مُنَا لِللهُ اللهِ وَرَسُولِه تَعْرَيْدُولِهُ مُنَا اللهِ اللهِ وَرَسُولِه تَعْرَيْدُولِهُ مُنَا اللهِ اللهِ وَكَنَا اللهِ اللهِ وَكَنَا اللهِ (٣٠٠)

" اینی جو محض اپنے کھرے لگائے آک اللہ اور اس کے رسول کی طرف ایجرت کر کے جائے کھر آلے اس کو (راستہ میں) موت واس کا جراللہ تعلقی رواجب ہوجا آئے۔ " ( 1 )

اس طرح آیک دوسرے محالی جو قبیلہ ہو فراہ کے لیک فرد تھے جن کانام مضروبن عیص یا

ا-انبلپالاثراف، بلدا، متحد۲

العيص بن مقروبن: بهام بنايا كياب جب بي كريم صلى القدعيد و آلد وملم في محابه كرام كو العيص بن مقروبن و كما كد چر بال پر بستر بجهاؤاور جهم العاكر الموت كرف كا تعم و يا توانمول في العاكم و ما توانمول في العاكم و ما توانمول الله عليه و آلد وسلم كي خدست من في جائز - انهول في العالى كيا - جب يه مريض ورد عجت بمنيم كم مقام پر بهنجابنو كد من مرف تمن چار ميل كه قصل پر جه تواس في جان و من ورد عجت بمنيم كه مقام پر بهنجابنو كد من مرف تمن چار ميل كه قصل پر جه تواس في جان و من و دي و دي - و جن الدي كان و من وي المن و دي و دي - و جن المن كه تعمل پر به توان في جان و دي و دي - و جن المن كه تعمل پر به توان و دي و دي - و جن المن كه تعمل پر به توان و دي و دي - و جن المن كه تعمل پر به توان و دي و دي - و جن المن كه تعمل پر به توان و دي و دي - و جن المن كه تعمل كه تعمل پر به توان و دي و دي - و جن المن كه تعمل كه تعمل پر به توان و دي و دي - و جن المن كه تعمل كه تعمل پر به توان و دي و دي - و جن المن كه تعمل كه تعم

### مهاجرين كي متروكه جائمداد ير كفار مكه كاقبضه

ارود کائنات علکیت و تفق الله الفضل العندگون و الملیک المترینان جب اجرت کرکے انفس فیس دینہ طیبہ آگئے۔ تو یک کی مسلمان بھی اپنے کھر باداور مال و مثال کو وہی پھوڈ کر اجرت کرکے دینہ طیبہ آگئے۔ مرف وہ ہوگ باقی رہ کئے جنہوں نے اپنے رشتہ وارول اور تو م کے مرداروں کی انگیشت اور تشدد کے باحث اپنے دین کو ترک کر دیا تھا یاں جو مجبور تھے۔ بنو اور تو م کے مرداروں کی انگیشت اور تشدد کے باحث اپنے دین کو ترک کر دیا تھا یاں جو مجبور تھے۔ بنو منظمون بی جو اور ماں بھلے آئے تھے۔ بنو منظمون بی جو اور بنو جو شریاں واب جو بوالد سے ملیف تھے۔ بنی سعم بن ایش کا تمبیل، بنو بکی منظمون بی جو اور بنو کو میل من اب کے ملیف تھے ہیں جو اور ایس کی میلی بنو کو اور اس کی تھی اس میں میں دیا ہو کا کہ ان کا میکان پر جو بنو بنو کی کا میں میں دیا ہو کہ اور اس کی تھی سے لیا ترف ایک اور اس کی تھی سے لیا ترف ایک اور اس کی تھی سے لیا ترف ایک ایک برائی ہو جو ایک کی ایک کو اس کا علم ہوا تو انہیں بہت صدم ہی ہا۔ بلور ایک کے اس کریم دسول نے پی جو بن شکر کی ایک ایک رہے ہوئے ارشاد قریا یا۔

ٱلاَ تَرْضَى يَاعَبُدَ اللهِ ٱنْ يُعْطِيكَ اللهُ بِهَا دَارُاخَةً إِلَيْهُمَا فِي الْجُنَّةِ مَا لَهُ إِلَى - وَقَالَ قَدْ إِلْفَ لَكِ.

"اے عبداللہ کیا تھے یہ بات پرند نہیں کہ اس مکان کے بدلے اللہ تعالی گئے یہ بات پرند نہیں کہ اس مکان کے بدلے اللہ تعالی تھے جنت میں اس سے بمتر مکان مطافر مائے عرض کی پیٹک، حضور نے قربایا تو وہ مکان جنت میں تھے دے ویا کیا۔ "
جب کمہ فتح ہوا تو اس خاندان کے ایک فرد ابواحمہ نے اسے مکان کی واپس کے لئے صفور کی جب کمہ فتح ہوا تو اس خاندان کے آیک فرد ابواحمہ نے اسے مکان کی واپس کے لئے صفور کی

اراتساب لاشراف، بلدا، مؤروس

خدمت من ورخواست کی۔ حضور علیہ المساؤة والسلام نے سکوت القیار فرایا۔ جب انظار

زطول کیجالوا ہو اور نے اس کا آذکر وسی مسلمان ہمائی ہے گیا۔ اصول ہے انسی محورہ دیا

کہ اے ایاا جر ارسول انڈ مسلی انڈ علیہ و آلہ وسلم اس بات کو تاہند کرتے ہیں کہ وہ اسوال ہو
اللہ کی راو ہی تم ہے جیس لئے کئے ہم تم ان کی طرف دجوع کرو۔ اس کے بعد کی مماجر نے

اللہ کی راو ہی تم ہے جیس لئے گئے ہم تم ان کی طرف دجوع کرو۔ اس کے بعد کی مماجر نے

بٹی جائد اور واپس کا مطالبہ نہیں کیا۔ البت ابر احر لے ابر سفیان کو خطاب کرتے ہوئے یہ
اشعار کے۔

آئِيةُ آبَاسُفْيَانَ عَنْ آغَرِعُورَةَبُهُ نَكَأَمَهُ وَالْأَيْنِ عَيِّكَ بِعَنَهَا مَنْفِنْيَ بِهَاعَنْكَ الْفَرَامَةُ إِذْهَبُ بِهَا إِذْهَبُ بِهَا عَلَيْ ثَنَاطُونَ الْحَيَامَةُ إِذْهَبُ بِهَا إِذْهَبُ بِهَا

"اس بات كے بارے بن ابو مقيال كو يونام بنتجاد وجس كا انجام عدامت ہے تو نے اسپنے بچازاد بھائى كامكان فرد شت كر ديالوراس كى قمت سے اينا قرض اداكيا ہے تو لے جااس مكان كو، تو لے جااس مكان كو ۔ بيہ تممارى كر دان بن حفقه عناكر ذال ديا كيا ہے جس طرح كيونزى كى كروان بن حلقہ بو كا ہے۔ " (1)

شهرشاوخوبال ملى الله تعالى عليه والدوسلم

یٹرب کامحل وقرع اس کانتشہ اس کی آبادی کی ایٹرا اوس و تزرج بھال، کمال سے آئے کب آئے اور کیوکر آئے۔ میمودی قبائل بھال کس طرح بنچ اور آباد ہوئے۔ ان اسور کا تفصیلی بیان آپ بہلے بڑھ میکے ہیں۔

اب یہ مرض کرنا ہے کہ رضت عالمیان میل اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی ہمال تشریف اوری ہے اس شرکو کی عظمتیں بخشی گئیں۔ اس کی آب وہوا میں کیا تغیر رو تماہوا، اس کے معاشی طابت میں کن پر کات کا ظہور ہوا۔ مجبوب رب العالمین نے اس خطہ ذیمن کو کن وعالی سے ٹوازالور ان وعالی کے صد قدیمت کو کیا شہرت دوام تعیب ہوئی۔ اللہ تعالی کے مبیب کی قیام گلواور آخری آرام گلو بنے کے باعث اس کے در جات میں کیا بائدی ہوئی، کس طرح اس سرز میں کی جائے، جس کو مظہر جمال و جانالی الی کے قدم ناز کو و سد دینے کی سعاوت

ا - سرت بي اشام ، جند ٢ ، صفح ٢١٠١ - ١٢٠

میسر آئی مشاق باسفائی آگھوں کا سرمہ تی گلستان دیند سے گزر کر جلنے والا بادشیم کا ہر جمعو نگا، کس طرح مرد درنوں کو حیات نور پر مرده روحوں کو بازی اور نشاہ باشا جلا جا گیا۔
علاء کر ام نے مدند طبیعہ کی محمد و شان کی تصیاات بیان کر لے کے لئے جسول کراہیں تسنیف کی ہیں جن جمیان گل کرچوں، بازاروں اور تجارتی منٹروں، جمال سے سر کار دو عالم گزرا کرتے تھے وہ بافات اور گفتان، جمال حضور تخریف لے جا یا کرتے تھے، وہ کو کس اور فشت نہ جن کے دو کو کس اور فشت ، جن سے نبی کرم پائی نوش قرایا کرتے تھے۔ وہ کو کس اور فشت ، جن سے نبی کرم پائی نوش قرایا کرتے تھے۔ وہ محلے اور بستیاں جمال حضور، اپنے جال فرادوں کی داوئی اور عزت افزائی کے لئے قدم دانچہ قرایا کرتے تھے، وہ واد پائی اور آئی گر میں جمال سے حضور کا گزر بواکر باتھا۔ لیک آیک کے کا کر بڑے میت آگیں انداز میں گیا گئیں جمال سے حضور کا گزر بواکر باتھا۔ لیک آیک کی کا کر بڑے میت آگیں انداز میں گیا گئی جاتی ہے جائے تو یہ نفا کہ محبوب کریم کے اس مقدس شرکی تفسیفات بیان کی جاتی ۔ لیک ای موردی ہے جائے تو یہ نفا کہ محبوب کریم کے اس مقدس شرکی تفسیفات بیان کی جاتی ۔ لیک آلے کے جندانہ امور کے ذکر و اکٹرنا کریا ہوں۔

#### مهينه منوره كے اساء

تی کر یم ملی اللہ تعالیٰ علید اللہ وسلم کے مثل الشریف اللہ نے پہلے اس بستی کی آب وہوا محت کے لوالا سے بیزی معز تھی۔ بغار اور ویکر متحدی پیار پیلی ویکی صورت میں بہاں پھر فتی ربتی تھیں۔ پائی فوش ذائعہ نہ تھا۔ ان امور کی دجہ سے اس بستی کو یٹرب کے نام سے ، (جس میں شد سے اور قساد کا ملموم پایا جا آگے ہے ) پاد کیا جا آتھا۔ رحمت کا نتات نے پہلی قدم رنج فربایا تواس بستی کے مقدر کا متازہ چکسا تھا۔ یہ بستی بھرب کے بجائے میں الرسول کے معزز بالا تواس بستی کے مقدر کا متازہ چکسا تھا۔ یہ بستی بھرب کے بجائے میں الرسول کے معزز بام سے موسوم بھوئی مرف بام بی تربیل نہیں ہوا بلکہ اس کی آب وجواجی بھی وائد اور تخرر و پذیر بورگیا تھا ہے یا و کرتے ہے منع فربادیا۔ پذیر بورگیا تھا ہے یا و کرتے ہے منع فربادیا۔ پذیر بورگیا تھا ہے یا و کرتے ہے منع فربادیا۔ معزمت این عباس دھی ایڈ و ترب کے رسول انٹد ملی الند علیہ و آلہ و سلم ہے قربایا لائد منی الند علیہ و آلہ و سلم ہوگیا تھا ہے گا تھا تھا ہو آلہ و سلم ہوگیا تھا ہے ۔ اس شرکی بھرب نہ کہا کہ اس شرکی بھرب نہ کہا کر در کیا تھا تھا ہو آلہ و سلم ہوگیا تھا تھا ہو گا تھا تھا ہو گا تھا تھا ہو گا تھا تھا ہو آلہ و سلم کیا تھا ہوں کہا تھا تھا ہو تھا ہے۔ "اس شرکی بھرب نہ کھا کہ در کھی تھیں۔ "

حضرت براء بن عازب رضى الله عنه فرمات بين. قَالَ رَسُولَ اللهِ مِسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنَّ سَبَقَى الْهَرِيْنَ؟ مِيَيْمُ بِ فَلَيْسَتَغَيْمِ اللهُ مَرْمَى كَانَهُ رَحِى طَانِهُ رَحِى طَانِهُ مِي طَانِهُ مِ رَدُواكُ الْمُأْمُ أَحْدًى)

"جو مخص من کویٹرب کے اسے جائے کدوہ اپنی اس خلطی پر اللہ تعاتی سے مغفرت طلب کر ہے۔ یہ توطابہ ہے یہ توطابہ ہے۔ " (طابہ کامعنی یا کیزو) (۱)

علاء معتقین نے اس کے چانوے نام جائے ہیں۔ ان بی سے چھر نام جو اُسٹازیادہ مشہور ہیں، لکھے جائے ہیں۔

ٱلْمَهِيْنِةُ ، عَرَمُ رَسُوْلِ اللهِ ، قُبَّةُ الْإِسْلَامِ ؛ الشَّافِيَّ ، طَابَهُ عَلَيْبَةً ، طَيِّبَةً ، الْعَامِمَةُ ، الْعُثَرَاءَ ، الْمُبَازَلَةُ ، الْمُحَبِّدَةُ ، الْمُعَبِّدَةِ ، الْمَحْبُوْبَةِ ، الْمَدِيْنَةُ ، الْمُبِيِّيْنَةُ - (٣)

ب بایال محبت

سرور کائنات فخر موجودات صلی اند تعالی علیده آلدوسلم کواس شرسے یا بال محبت متی ا جب سفرے واپس تشریف لاتے اور مدینہ کے مکانات کی و بواریں و کھائی دینیں تو حضور اپنی سواری کو تیز کر دینے اور بون د عامائتے ہوئے اس میں داخل ہوئے۔

اَلْهُ عُواجُعَلْ لَمَنَا بِهَا قُرَازًا وَ رِنَ قَاحَسَنَا (رَوَا عُاللَّهُ عَالِن)
ما الله الله اس شركو بهر عالم الله قرار كاه بناوے اور جمين خواصورت

رزق مطافرمانه "

حصرے ام المؤسنین عائد مرفقہ رضی اللہ عندا ہے مروی ہے آپ قرباتی ہیں۔ کہ حضور کی ہیں تشریف آوری ہے بہلے یہ شہر مختف ویائی ناربوں کی آ ہدگاہ تھا۔ اس کا پائی برحرہ اور بدیو دار تھاجس ہے صحابہ کرام مختلف بالربوں ہی جتالہ ہو سے۔ آپ کہتی ہیں کہ صفرت ابو بکر عامرین قہر واور بالل آیک میں مکان میں تھے، توانسی بخار آن انگا۔ میں لے دسول اللہ صلی الله علی معاورت کرنے کے لئے اجازت طلب کی۔ حضور نے اجازت قربائی علیہ والدی میادت کے لئے اس میں ۔ (بیدوا قدید یہدہ کا تھی عادل ہوئے ہے پہلے قربائی میں نے دیکھا کہ وہ شدید صم کے بخار میں جتالہ ہیں جملے میں صفرت ابو بکر سے پائ

ا به سیل الردی ، جلاس متحد ۲۳ میل ۲ به سیل الردی ، جلد ۲ ، صفحه ۲۳ میل ۱۳۹۴

كل - شية يو تعالباجان ! آب كاكياحال ٢٠ آب ية قرمايا-كُلُّ الْمُرِيُّ مُصِّمِةً فِي آهَلِهِ وَالْمَوْتُ آدَفُ مِنْ شَرَاكِ تَعْلِم " ہر آ دمی ہے الل خانے کے یاس میح کر آ ہے اور اس کی جوتی کے تمہ ے زیادہ موت اس کے قریب ہے۔ " یہ س کر میں نے کما کہ والد ماجد پر عشی کی حالت طاری ہو میں۔ پھر میں عامرین قبر و کے تریب کی می نے ہوجما۔ عامر کیا حل ہے؟ انہوں نے کما۔

لَعَدُ وَجَدْتُ الْمُؤْتَ مُلِلَ دُونِم إِنَّ الْجُهُانَ حَنَّفُ مِنْ فَوْقِهِ كُلُّ الْمُرِيِّ مُعَامِدً بِمَلْوَقِهِ كَالنُّوْرِ الْمُرِيِّ مِلْدَةً بِرَدُولِهِ

" میں نے موت محکمنے سے مسلم ی موت کو یالیا۔ بر ول کی موت اس کے اورے آلے۔ ہر آ دی ان طاقت کے مطابق کرشش کر آے اور قتل اسے سینگ ہے اینے مبلد کی مخاطعت کر ماہے۔ " ين نے كما، عام بى بي وى من يول رے يا-

آ ہے۔ کمتی ہیں حضرت بلال کانتخار جب اتر آ اقوہ مکان کے محن میں آگر لیٹ جانے مجرباند آوازے یہ شعریا ہے۔

ٱلاَلَيْكَ شَعْمِينَ هَلَ إِبْنِينَ لَيْلاً إِنَّاهِ وَحَوْلِي أُوْخِرُو جَرِلْيالُ وَهَلُ آرِدَنُ يَوْمُامِيَاكَ اَجِنَدَةِ مَلَى يَبُرُكُ تَ بِلُ شَامَةُ وَطُلْيَالُ "اے کاش مجمی وہ وقت مجی آئے کہ بیں داری بیں رات اسر کرول گالور ميرے ار دكر واؤ فراور جليل كے خوشبودار كماس موں كے۔ كيا بمعى ايدا وكاكدي مجد ك وشفي رواردمون كاكياس الى مكداترول كاجهال شامه اور طنيل ميازيان تطراري بول كى- " آم المؤمنين كمتى بيل كه يل في سارا ماجرا بار كاه رسالت بيس موش كيا حضور في وعا بالحل.

اللُّهُ وَحِيِّبُ إِلَيْنَا الْمُرِينَةُ كُمَا صِّبَّتَ اللَّيْنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَّدَّ وَصَحِمْهُا وَبَارِكُ لِنَا فِي صَاءِهَا وَمُنِهِ هَا ثُوَّ الْقُلُ وَبَاءَهَا إِنْ مَهِيْعَةِ وَفِيَ الْجُعْفَةُ. اللم عالمرى - ترفى اور نساقى له معزت الن عرر فى الله عنمات بدروايت الل ك به معالى من الله عنمات بدروايت الل ك ب قَالَ دَسُوْلُ الله وَمَ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْيَتْ الْمَوْاءَةُ مُودُادَ تَا يُرَدُّهُ الرَّالِي حَرَجَتْ وَمِنَ الْمَوْيِينَةِ مَعْنَى مَرْلَتُ مَوِينِهَ مَنْ الْمَوْينَةِ مُعْنَى مَرْلَتُ مَوِينِهَ مَنْ الْمَوْينَةِ فَعْنَى الْمَوْينَةِ وَمُعْنَى الْمَوْينَةِ وَمُعْنَى الْمَوْينَةِ وَمُعْنَى اللهُ مَوْينَهِ وَمُواللهِ مَوْينَهِ وَمُواللهِ مَوْينَهِ وَمُواللهِ مَوْينَهِ وَمُواللهِ مَوْينَهُ وَمُواللهِ مَوْينَهُ وَمُواللهِ مَوْينَهُ وَمُواللهِ مَوْينَهُ وَمُواللهِ مَا اللهُ مَاللهُ مَا اللهُ مَاللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَاللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَ

"رسول افتر صلی افتر علیه و "ار وسلم نفرها یاس نایک مید و گلت والی معرب مورت اور کار معید مید مید مید مید مید ای کرمعید می واکر انزی - بار فرمایای فراس کو اس خواب کی به ماد فرای ب کسمت کی و با و همد شدی خواس کو اس خواب کی به ماد فرای ب کسمت کی و با و همد شدی خواس کر دی می - "

الم على اورالم مسلم في صفرت الس عدروان القل عدر الما على عدر الما المارية القل عدد المارية المراكة والمعالم المراكة والمعالمة المراكة والمراكة والمركة والمركة والمركة والمركة والمركة والمركة

"اے اللہ! ہو برکت و نے کہ کوری اس سے دگی برکت من کو صا فرا۔ " حضرت عبداللہ من زیدرمنی اللہ عدرے مردی ہے۔

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَكَ إِنَّ الْمُعْمَمُ مُّمَّ مَكُمَّةً وَالْيَ مَوَّمْكُ الْمَهِ مِنْكَ وَدَعَوْثُ لَهَا فِي مِنْ هَا وَمَعَلِمِهَا مِثْلُ مَا دَعَا إِبْرُومِيْمُ إِمَّالَةً .

ا - کل الدی جلد ۲. مخد ۲۲۹ - ۲۲۹

دُعَالِاَ فَلِ مَلْكَةً بِالْبُرْلِةِ وَاتَا مُعَمَّدُهُ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ مُ أَنَا أَدْعُوالِاَ فَلِ الْمَلِينَيْنَةِ أَنْ تُبَارِكَ لَهُو فِي مَنَاعِهِمُ وَ مُنْ فِهُوشِلَ مَا بَاللَّ وَلَا مُل مَلْةً وَالْبُسَلُ مُعَرِالْتَكَلَةِ بَرُكَتَيْنِ - رَزَواهُ الرِّيْوِنِي وَصَحَيْفَ )

"اسدافد! حرب بعد اور حمطنل ابرائيم خالل کمه کے لئے

ارکت کی دخاکی تھی اور میں جمرا بندہ اور جمرار سول تھر الل مدینہ کے لئے

وظائر آمول کہ قان کمی اول اور وزنول عن پر کت مطافرا۔ جس قدر

ارکت قرار الل کمہ کو مطافر الی اور اس پر کت کے ساتھ وو سرور کول
کا الشاف قربا۔ " (1)

الم مسلم الى مح من حضرت الوجري و ب روايت كرتي بس.
الله مسلم الى معمول تفاكد وب ان كم أخول من بسلا يجل بكاتوا ب المراي كريم صلى الله تعالى عليه و آلد و سلم اس بجل الله تعالى عليه و آلد و سلم اس بجل الله تعالى عليه و آلد و سلم اس بجل كول كراي مبارك الحمول مرد كمن اوريون و عاكرت -

النَّهُمَّ بَارِكَ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُمَّالَ اللَّهُمَّانَ اللَّهُمَّانَ الْمُحَافَ الْمُو النَّافِي مَاعِنَا وَبَارِكَ لَنَافِي مُرْعَا، اللَّهُمَّانَ إِبْرُهِ فِيمَ عَبْدُ لِنَهُ مَرَدِيْلِكَ وَبَهِيْكَ مَا تَعَاكَ لِمَا اللَّهُمَّانَ وَمَثْلَهُ مَعَهُ اَدُمُوكَ الْمُرِيْنَةِ بِمِثْلِي مَا وَعَاكَ لِمَنْ وَمِثْلَهُ مَعَهُ عَالَ تُورِيَّ مُرْكَ الْمُعْرِيْنَةِ بِمِثْلِي مَا وَعَالَى لِمَنْ وَمِثْلَهُ مَعَهُ عَالَ تُورِيَّ مُنْ عُولِي وَيُعْلِيْهِ وَيُعْلِيْهِ وَلِيْعِلِيْهِ وَلِيْعِلِيْهِ وَلِيْعِلِيْهِ وَلِيْعِلِيْهِ وَلِيْعِلِيْهِ وَلِيْعِلِيْهِ وَلِيْعِلِيْهِ وَلَيْعِلِيْهِ وَلَيْعِلِيْهِ وَلِيْعِلِيْهِ وَلَيْعِلِيْهِ وَلِيْعِلِيْهِ وَلِيْعِلِيْهِ وَلِيْعِلِيْهِ وَلَيْعِلِيْهِ وَلَيْعِلِيْهِ وَلِيْعِلِيْهِ وَلَيْعِلِيْهِ وَلِيْعِلِيْهِ وَلِيْعِلِيْهِ وَلِيْعِلِيْهِ وَلَيْعِلِيْهِ وَلَيْعِلِي وَلَيْعِلِيْهِ وَلِيْعِلِيْهِ وَلَيْعِلِي وَلَيْعِلِي وَلَيْعِلِي وَلِيْعِلَى وَلَيْعِلِي وَلَيْعِلِي وَلَيْعِلِي وَلَيْعِلِي وَلِيْعِلِي وَلَيْعِلِي وَالْمِنْ فِي وَلِيْعِي وَلِيْعِلِي وَلَيْعِلُونِ وَلِي وَلِيْعِلِي وَيُعْلِي وَالْمُعْلِي وَلَيْعِلِي وَلَيْعِلِي وَلَيْعِلِي وَلَيْعِلِي وَلَيْعِلِي وَلَيْعِلِي وَلَيْعِلِي وَلِيْعِلِي وَلَيْعِلِي وَلَيْعِلْمُ وَلَيْعِلِي وَلَيْعِيلِ وَلِيْعِلِي وَلِيْعِلْمِ وَلِيْعِلْمُ وَلَالْمُعْلِي وَلَيْعِلْمِي وَلِي وَلِي وَلِيْعِلِي وَلِيْعِيلِي وَلِيْعِيلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِيْعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعْلِي وَلِي عِلْمِي وَالْمِلْمِي وَالْمِلْمِي وَالْمِلْمِي وَالْمُعِلِي وَلِي وَالْمِلْمِي وَالْمُعِيلِي وَلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِيلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَلِي وَلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي فَي وَالْمِلْمِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي فَي وَالْمِلْمِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَلِي مُنْهِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِلْمِي وَالْمِلْمِي وَالْمِلْمِي وَالْمِلْ

"اے اللہ اللہ اللہ اللہ عماری میں جی رکت وے اور اہلے ہے۔ بی بھی کے کہ کت وے اور اہلے ہے۔ بی بھی کے کت وے اور اہلے ہے۔ بی بھی کہ کت وے اور اہلے ہے کہ تاہم کے اور اہلے ہے کہ کہ کہ کت وے اور اہلے ہے کہ بھی کہ کت وے اور اہلے ہے کہ کہ کہ کہ اور ایم کی کہ کے لئے دمائی تھی اور ایم کی منابع اور ایم کے ساتھ اور ۔ "

حفرت ابو ہریرہ کتے ہیں پھر حضور سب سے بھوٹے ہے کو بلاتے اور وہ پھل اس ہے کو مطافر ہلتے۔

# ور خال اور طاعون سے اس شہر کی حفاظت

عَنَ إِنَى هُرُنْرِةٌ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ مَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ

مرسول اند معلی الله تعالی علیه و آل و ملم نے فروایا میندش داخل ہوئے والے راستوں پر الله تعالی نے فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جوان کی جمہانی کرتے ہیں نہ اس میں طاحون واغل ہوگی اور نہ دُنیال ۔

### مهينه من اقامت كي نضيات

ر حست عالم ملی اللہ تعالی علیہ و ؟ لہ رسلم نے لوگوں کو عرب طیب بی سکونت یڈ ہے ہوئے ک ر خرب و لائی حضور نے اپنے متحد و ارشادات بیل فرانیا کہ یمن فتح ہوگا۔ حراق فتح ہو گا دیگر مملک فتح ہوں کے لوگ بکٹرت ان منتوجہ علاقوں بیل جاکر آباد ہوں کے لیکن در حقیقت ان کا جہند میں قیام ان کے لئے بحتر ہوگا۔

مرور عالم مسى الله عليه و آل وسلم ك أيك معابي حُسَمْيتَ اللَّنَيْنَ كُسَلَيْنَ الله وسلم كويه حُسَبَتَ اللَّنَيْنَ كُسَلِيلَ الله عليه و آله وسلم كويه فرائة موسك ساله من السُّمَا عَرَمْ نَكُوْ أَنْ لَا يَسُونَ إِلَا بِالْمَكِينَةُ وَ فَلِيمُتُ وَعَالَهُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَ

مرس کے لئے ممکن ہو کہ دو مرید کے سوائسی جگد ند مرے تواست ایسائر ا چلہ ہے کہ کیونکہ جو فقص مدید ہیں وفات یائے گااس کی شفاحت کی جائے کی لوراس کے اندان کی کوائی دی جائے گی۔ "(۱)

حعنرت این عمرر منی الله فنماے مردی ہے۔

عَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِ السَّطَاعَ أَنَّ يَمُونَ بِالْمَرِيْءَةِ فَلْمِنْ مِهَا فَإِنِّى الشَّعَالَ عَلَيْهُ مِنْ يَعْمُونَ مِنَاءَ

"جن فض كے لئے مكن ہوكدوہ مديد من مرے توات مديد من مرا جاہتے كوكك جو مخض مديد من وقات بائے كا يس اس كى شفاعت كرول كا۔ "

حضرت فاروق اعظم رضى الله عنه اكثريه دعاما تكاكرت يتعي

ٱللَّهُ وَالْرَارُ وَيَ وَتَنَالَا فِي سَيِيلِكَ وَاجْعَلْ مَوْقِي فِي بَلَيِهِ رَسُوْلِكَ ﴿ (رَوَالْهُ الْبُغَنَادِينَ)

" یا للہ! جھے کو اپنے راستہ ہی شہادت عطافرما اور میری موت اپنے رسول کے شہریش کر ۔ "

# اہل مدینہ کواؤیت پہنچ نے والوں کے لئے بدوعا

حضرت سائب بن خلاوے مردی ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَنَ النَّاكَ اللهِ وَاللَّهِ مَنَ النَّاكَ اللَّهِ وَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَنَ النَّاكَ اللَّهِ وَ النَّهُ عَلَّا وَاللَّهُ عَلَّهُ وَكَا وَعَلَيْهِ لَغَنَّهُ اللَّهِ وَ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ أَلْكُو مَا اللَّهُ مِنْ أَلْكُو مَا اللَّهُ مِنْ أَلْكُو مَا اللَّهُ مِنْ أَلَا مَا مُنْ اللّهُ مِنْ أَلَا اللّهُ مِنْ أَلَا اللّهُ مِنْ أَلَا اللّهُ مِنْ أَلَا مَا مُنْ اللّهُ مِنْ أَلَا اللّهُ مِنْ أَلَا اللّهُ مِنْ أَلَا اللّهُ مِنْ أَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّ

"جس نے اہل مدید کو ازراہ علم خوفر وہ کیا اللہ تعالی اس کو خوفر وہ کرے گا۔ اس پر اللہ کی فرشتوں اور سب لوگوں کی پیشکار ہوگی۔ اللہ تعالی اس مختص سے آیا مست کے وان نہ عذاب پھیرے گا اور نہ کوئی معوضہ قبول کرے گا۔ "

مَعْضَ بن بمار روایت کر تیمیں۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ الْمَدِينَةُ مُهَاجِرِيْ وَدِيهَا مَضْجَهِيْ وَمِنْهَا مَبْعَيْقُ - حَقِيْقٌ عَلَى أَمَرِيْ حِفْظ حِيْرَافِيْ مَا اِجْنَيْدُوا الْكَبَائِرُ وَمَنْ حَفِظْ هُوْرُكُنْتُ لَدَّ تُونِيْلُ وَشَوْيَعًا لِوَمَ الْوَيَامَةِ وَمَنَ لَوْ يَعَفَظُهُ وَسُرَقَى مِنْ طِيْنَةِ الْفَيَالِي -

" حقید کریم صلی اللہ تعلقی علیہ و آل و سلم سے قربا یا دینہ میری اجرت گاہ

ہاری میں میر امزار ہو گائیس سے میں قیاست کے روز انحول گا۔ میری
امت پر لازم ہے کہ وہ میرے پڑوسیوں کی تفاقت کریں جب تک وہ

کیرو گرتابوں کے مرحکب نہ ہول۔ ہو فض ان کی تفاقت کرے گا

قیامت کے وان میں اس کا گولو لور شفیح ہوں گاور ہوان کی تفاقت نسیں

کرے گا اس کو ووز نجول کی ہوب اور خون پایا جائے گا۔ " (۱)

قامنی میاش رحمت اور طیہ سے آئی گلب " ترتیب الدارک " میں بیان کیا ہے۔

گر میں میاش رحمت اور طیہ سے آئی گلب " ترتیب الدارک " میں بیان کیا ہے۔

گر میں مسلم سے کما۔

سَبِيتُ مَالِكُ يَقُولُ دَخَلُتُ عَلَى الْبَهْدِى فَقَالُ أَوْفِينَى مَقَالُ أَوْفِينَى الْبَهْدِى فَقَالُ أَوْفِينَى الْمُعَلِينَ الْمُعَدِينَ فَقَالُ أَوْفِينَى مَالِكُ مِنْ الْمُعَدِينَ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُعَدِينَ الْمُعَدِينَ فَي اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ ا

عَنَالَ أَدْمِينَا فَي مَعْوَى اللهِ مَعْدَةُ وَالْعَطْفِ عَلَى آهَلِ بَلْهِ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ مَلْيَر وَسَنَّمَ وَجِيرَانِهِ فَوانَهُ بَنَنَا آتَ وَمِنْهَا مَبْعَثِي وَبِهَ فَيْرِي وَسَلَّمَ وَاللهِ مِينَا فُهُ مُهَاجِرِي وَمِنْهَا مَبْعَثِي وَبِهَ فَيْرِي وَسَلَّمَ وَاللهِ مِينَا أَنْ مَعِينَا أَنْ وَحَيْثًى عَلى وَمِنْهَا مَبْعَثِي وَبِهَا فَيْرِي وَاللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ عَلَى وَهِمْ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

مع میں نے میدی کو کما۔ میں تھے افتہ تعلق ہے ڈر تے رہنے کی وصبت

کر ما بول اور اس بات کی کہ رسول افتہ صلی افتہ علیہ و آلہ وسلم کے شرکے

بات صوب ، حضور کے جورسیوں کے ساتھ لطف و حتاب سے بیش آؤ

کو کلہ جس بیر دوایت بہتی ہے کہ رسول افتہ صلی افتہ علیہ و آلہ وسلم نے

فرما یا مینہ میری بجرت کا ہے قیامت کے روز بھی ہے می افعا یا جاؤں

گا۔ يمال عي ميرى قبر موگى۔ اس كے باشندے ميرے بروى بي اور ميرى امت برائازم ب كدوه ميرے بروسيوں كى حكالت كرے يوميرى ورد اس كا شفيع اور كوا و وجہ سے ان كى حكالت كرے اور كوا و دجہ سے ان كى حكالت كرے اور كوا و ميرے بروسيوں كے بارے شرى ميرى وصيت كى حكالت دور شيوں كانچ و بادے گا۔ "

مصعب روایت کرتے ہیں۔

کرجب فلیفد صدی من طیب آیات صورت ایام ملک اور دو سرے اشراف نے کی کل باہر باکر اس کا استقبال کیا فلیفد سے بہت کر ایام ملک کو دیکھا تو وہ او کوں سے بہت کر ایام ملک کی مرف حوجہ والور آپ کو ملک کا یا در سلام عرض کیا در مکام کی درج آپ کے ساتھ چال ہا ممالک اس کی طرف حوجہ وہ اور قرویا۔

يَا آمِيْ الْمُوْمِنِيْنَ الْلَكَ مُلْمُ عُلُ الْانَ الْمَوْيِنَ مُنْ الْمُوْمِنِيْنَ وَالْآلُمُمُ الْمُوالِيَ وَمُوْا وَلَا الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْآلُمُمُ الْمُولِيَّةِ فَيَ وَالْآلُمُمُ الْمُولِيَّةِ فَيَا وَلَا الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْآلُمُمُ اللَّهُ الْمُلْمِيْنَةِ وَكَرْخَيْرَةِ فَا مُلْمَا عَلَى وَجُو الْاَرْضِ فَوَهُو مُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمِينَةُ وَكَرْخَيْنَ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْم

"اسامرالومنین!اب آپ من طید علیدافل بول الے بو ممالاین اور کردی کے بو ممالاین اور المحالی اور المی بائیں وہ اوک بول کے بو ممالاین اور المعالی المعالی اور میں کے بار ممالای اور مین کریں کے بار ممالای المعالی اور مین کریں کے بار دین کے اس اور مین کریں کے بار دین کے مدی کے اور شرفیل مدی نے کہا ہے الم مراف اور مین کے اس قول کی ولیل کیا ہے آپ نے فرا اوار کے فرا اور دین کے فرا اور مرافوار کے فرا اور مراف کی جو معلقی ملی اللہ طلب و اللہ وسلم کی موار پر اوار کے علاوہ کسی نے کی تیر معلوم قسی ہے وہ خوش نصیب لوگ جیں جن کے در میان جو مراف کا حرار شریف ہے وہ خوش نصیب لوگ جی جن کے در میان جو مراف کا حرار شریف ہے وہ خوش نصیب لوگ جی جن کی مدید ا

شان کا قرار کریں۔ " چنانچے ظیفہ معدی نے آپ کے تھم کی فٹیل کی۔ (۱)

مرينه طيبركي تضيلت

او الوليد الباحى، قامنى مياض اور ويكر علاء في اس بات ي الجماع نقل كيا ب كه قبر مبارك، اوجد اطركواسية آفوش بس لتے موت به ده كعب مي افعال ب-

نَقَلَ آبُو الْوَيْدِيَ الْبَاجِي وَالْقَامِنِي عِيَاضَ وَغَيْرُهُ الْإِجْاعَ عَلْ تَفْوِيْدِي مَا ضَمَ الْاَعْضَاءَ اللهِ يَفَةَ حَتَى عَلَى النَّفَيَةِ

"ابر الویدالهای، قامنی میاض اور ویر طاع نے اس بات پر اساع افتال کیاہے کہ قبر مبارک ہوئے ہے افتال کیاہے کہ قبر مبارک ہوئے ہے وہ کھیدے افتال ہے۔ "

سب ملاء في الربات كي تعديق ك به كدرين كاده حدسب المناف المساحة الرباع المسافي عليه المحينة المربكة ما المسافي عليه المحينة المربكة المالم كناو عبد "

ملار السالى الثامي لكية بير-

بَلْ نَعْلَ الْعَافِي مَنَاجُ الدِيْنِ التَّبِي عَنِ ابْنِ عَقِيلِ لَمُنْ لِلْهُ الدِيْنِ التَّبِي عَنِ ابْنِ عَقِيلِ لَمُنْ لِلْهُ الدَّهُ الدَّامُ الدَّ

" الكر باج الدين الميل في المنال متيل الحبيل المنال كيا المحدود كتيم إلى المعيري كريا المعيري المعيري من ورين المعيري المثافق في الماس كي آميد و ويتي كي المياس كي ال

وَلَا عَلَقَ أَنَّ الْقَائِرَا أَفْرَقُ مَوْضِع مِنَ الْرَبْضِ وَالنَّيْمِ الْعَلْمِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ و وَالْتَرَوْمِنَ مَرْقِ الْتَرِيْدِي مَلَيْنَ فِي مَعَالِى فِلَا فَي مِنْ الْفِيقَةِ

"اس بن کوئی شک نہیں کہ قبر مبدک کی میکہ ماری دین اور سات اسانوں سے اشرف ہے بلکہ الک الملک کے عرش ہے بھی یہ میکہ افضل ہے اور جو جس نے کما ہے آمیں اہل حقیقت کا کوئی اختلاف نہیں "

بعض محابہ کرام جب ج کیلئے کہ کرمہ جاتے تھے تو پہلے مدید طیب میں سائری دیتے تھے۔ پھر وہاں سے احرام ہاتد مد کر جمال سے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احرام باتد حافر بینہ ج کی ادائی کیلئے دولنہ ہوتے تھے۔

> وَعَنِ الْعَبْدِي فَي مِنَ الْمَالِكِتِهُ أَنَّ الْمَالِكِيْ وَمَنَالَةُ وَمَنْ الْمَالِكِيْ وَمَنْ الْمُعْدِة صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْقُوا فَضْلُ مِنَ الْكُفِيرَ وَمَنْ أَيْ الْنَّ مَنْ مُذَدَرِينَادَةً فَيْرِ النَّيْمِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْكُولِهِمَ الْوَفَاءُ قَوْلاً وَاحِدًا ا

" الماء الكيد ك أيك عالم العدى فرمات بي أكرم صلى الله تعالى عليه وسلم ك حرار برافوارى زيارت كيك بدل بال كر جانا افضل ب كعب ك زيارت كيك بدل بال كر جانا افضل ب كعب ك زيارت كيك بدل بال كر جائے بدل كر جائے بدل بال كر جائے ہے ۔
جو فضى الدر ان اب كه بلى أي و حمت كم مرقد مهذ كى ذيارت كروں كا۔
اس باس الدر كو بوراكر ناواجب او جانا ہے ۔ اور اس مسلم بر مارے علاء مسئل بي ، كوئى وو مراقول تعين ۔ " (1)

# س ہجری کا تعین

واقد ہجرت کے بعدر عمت عالمیان صلی انڈ تعالی عید و آل وسلم کی حیات طیب کے مالات اور رویز بر ہونے والے واقعات کے عیان کیئے ضروری ہے کہ انسی ان سالول کی ترتیب سے بیان کیا جائے جن عی وہ وقوع پذیر ہوئے ماکہ ان کے تنامل علی جور بیا و منبط ہے اس پر بھی تظرر ہے۔ اور این کو ذھن تھیں کر تابھی آسان ہوجائے۔

اسلام سے پہنے النف اقوام نے اپنے آریخی واقعات اور کاروباری امور و فیرہ کے مرافیام ویے کیلے النف میں کہنٹار مقرر کرر کھتے۔ الی ایران، ہرباد شاہ کی تحت نشخی کی آریخ سے اپنی آئی جنری کا آغاز کیا کرتے تھے، رومیوں نے سکندر مقد مانی گفت نشخی کے مال سے اپنی کینٹڈر بنایا ہوا تھا۔ حضرت اسائیل علیہ السلام کی اولاد اپنے سنین کا شار حضرت مالی سے اپنی کینٹڈر بنایا ہوا تھا۔ حضرت اسائیل علیہ السلام کی اولاد اپنے سنین کا شار حضرت کی طیب السلام کی اولاد اپنے سنین کا شار حضرت کی طیب السلام کی اولاد اپنے سنین کا شار حضرت کے مالی سے اپنی جنری کا آغاز کرتے تھے بعد از ال کدب میں لوی کی وفات سے اپنے مالول کا شار کر نے اپنی جنری کا آغاز کرتے تھے بعد از ال کدب میں لوی کی وفات سے اپنے مالول کا شار کر نے اپنی سے اپنی سے اپنی میں کر دیا۔ اس وقت سے الی عرب نے اس واقعہ زرید ان پر سک ہاری کر کے اقیم تمس تمس تمس کر دیا۔ اس وقت سے الی عرب نے اس واقعہ سے اپنے مالوں کا شار کر ناشروع کیا۔

مسلمانوں نے ابندا ہیں کوئی تخصوص نکام اختید نہیں کیا تھا۔ یہاں تک کہ حضرت قاروق اعظم رضی اللہ وحد مند خلافت پر مشمکن ہوئے۔ جرت کا سولسوال آستر حوال سال آفا کہ امیر المؤمنین عمر کی خدمت میں ایک رسید چین گی جس میں تکھا تھا۔ کہ فلال فخص او شعبان شی فلال فضی کو اس کے ذمہ واجب الدوار قم واپس کرے گا۔ حضرت عمر نے اس رسید کو پڑھا فور در یافت کیا کہ کون ساشعبان ، اس سال میں آنے والا شعبان یا گزشتہ سال کا شعبان یا آئے دوسال کا شعبان یا گزشتہ سال کا شعبان یا آئے دوسال کا شعبان یا گزشتہ سال کا شعبان یا آئے دوسال کا شعبان ۔ آپ نے تھوی کیا کہ جب تک سال کا تعین نے ہو آئی وقت تک اوگ اپنے کار دار میں اور لین دین میں طرح طرح کی پریٹاندوں کا شکار ہوئے رہیں گے ۔ اس محتی کی سال کا شعبان کیا ہے۔ اس محتی کی سال میں آئے ہو ایا گئے ہیں اپنا آبک میں مشرد کر جا جا ہے جس کے مطابق گین دین وغیر و کے ساسلہ میں حتی کہ یکوئی کا ایس کی کینڈر کوا ہے کہ میں اپنا مشور و دو ۔ لیک صاحب نے مشور و دیا کہ بھم ایل قاد س کے کینڈر کوا ہے کے بارے میں بنا مشور و دو ۔ لیک میں دو مرے صاحب کے ملک میں بنا مشور و دور کے ساسلہ میں دو مرے صاحب کے مطابق کین در میں۔ حضرت فاروق اعظم کو یہ درائے پہندنہ آئی ۔ سمی دو مرے صاحب کے ملک میں بنا مگر دیں۔ حضرت فاروق اعظم کو یہ درائے پہندنہ آئی ۔ سمی دو مرے صاحب کے ملک میں بین میں بین در مرے صاحب کے ملک میں بین مین در آئی۔ سمی بین در مرے صاحب کے ملک میں بین در مرے صاحب کے

رومیوں کے کیلڈر کواپنانے کی جمیر بیٹری کی آپ نے اس جوب کو بھی مسترد کردیا۔ کی معادب نے صفور علیہ العسلوۃ وانسانیم کے بوم ولادت کو اپنی آدری کے آغاز کیلئے القبیر کرلے کا مشورہ ویا۔ مشورہ ویا۔ کسی سان کو اور کسی نے صفور کے مسل وقات کو کسی صاحب نے واقعہ بجرت سے ، اسلامی سن کی ابتدا مقرر کرنے کا مشورہ ویا۔ امیرالمثوم نیں فلروق اعظم رضی الفدونہ کو واقعہ بجرت سے اسلامی سن کی ابتدا کرنے کی تجویز پہند امیرالمثوم نی فلروق اعظم رضی الفدونہ کو واقعہ بجرت سے اسلامی سن کی ابتدا کرنے کی تجویز پہند آئی۔ کو نکہ واقعہ بجرت سے ہی سمر کار دوعالم صلی الفد فعالی علیہ وسلم کی مظمت و شوکت اور وی اسلام کی ترتی و سمریاندی سے جمد کا آغاز ہوا تمام حاضرین نے افغاق رائے سے اس تجویز کو منظور کر لیا۔

تَالَ الْبُغُادِيُ فِي عَمِينِهِ ، التَّادِيْعُ رَمَى النَّوالِيْعُ وَمَنَى النَّوالِيْعُ وَمَنَى النَّادِيْعُ حَمَّى ثَنَاعَبُدُ اللَّهِ بِنَ مُسْلِمِ حَكَ ثَنَاعَبُ الْعَنِيْزِعَنَ آبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْبِ قَالَ مَاعَدُ وَامِنْ مَبْعَثِ النَّهِي مَلَى النَّهِي مَلَى النَّهِي مَلَى النَّهِي مَلَى النَّهُ عَنْ النَّهِي مَلَى النَّهُ عَنْ النَّهِي مَلَى النَّهُ عَنْ النَّهِ مَاعَدُ وَالْمِنْ مَبْعَثِ النَّهِي مَلَى النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ النَّالُةُ عَنْ النَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّهُ اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ وَالْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُلِكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُ الْمُعَلِيْكُمْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِيْكُمْ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعْمِلُ اللْمُعِلِي الْمُعَلِي اللْمُعَلِيلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَى الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِي الْمُعَلِيلُولُ الْمُعِلَى الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِيلُولُ اللْمُعِلَى الْمُعَلِيلُولُ اللْمُعَلِي وَالْمُعَلِي الْمُعِلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي

"الم بخارى سل بن معدت روايت كرتے بين كه مسلمانوں تے نه حضورى بعثت كے سال سے اور نه وفات كے سل سے اسبيندس كا آغاز كيا الك حضور كے مريند منورو تشريف لائے سے البيندس كا آغاز كيا۔ " (۱)

كونكدافى مرب سال كا آغاز ماد محرم بكياكرة تقد اس لت بجرى سال كا آغاز بهى كياكرة تقد اس لت بجرى سال كا آغاز بهى كيم محرم الحرام سد طع بإعلامداين كثير تكفة بير.

## سال اول جرى كے اہم واقعات

لغيرمعدنوى حمرة الله تعالى إلى يومالينامة

مردر کانات علیہ وعلی کے افغل الصوات والحیب التی تصواء اونئی بر موار تھے وہ کلف علوں سے کررتی ہوئی آئر کار حسب امرائی ٹی افغل کے میدان (مرید) میں اس ناقہ لے کھنے میدان (مرید) میں اس ناقہ لے کھنے اور آیک کھنے میدان (مرید) میں اس ناقہ لے کھنے میں اکرم نے قرایا۔ خلن اللّم آفیل اُن تُناکُو الله اُنتیا میں اگر م نے قرایا۔ خلن اللّم آفیل اُن تُناکُو الله اُنتیا میں اور دو زبان اقد سے معاور اور لے کے تو یہ آئیت ورد دُبان اقد س تھی۔

رَبِ ٱلْهِرْلَغِيْ مُأْزُلًا مُنْهُ رَكًا وَأَنْتَ خَيْرُالْمُنْزِلِيْنَ (٢٩٠٢٣)

"ا عدمرے رب الجمع بار كرت منزل بن الكر اور تو على بمترين منزل بن الكر اور تو على بمترين منزل بن الكر الور تو على بمترين منزل بن الكر في الله الله ب

میے مرود ، ( اکھامیدان ) جمال لوگ مجود یں نظی کرنے کے لئے وجوب ہیں۔ کھا یا کرتے ہے۔ ان کے والد کانام رافع بن ابی عمود وہیم بجری کی گیات تھا۔ جن کے بام سل اور سیل تھے۔ ان کے والد کانام رافع بن ابی عمودی عائد تھا جو فوت ہو چاتھا۔ اب وہ دونوں اسعد بن زرار وی کافات میں تھے۔ کو گھیے دونوں اسعد بن زرار وی کافات میں تھے۔ کو گھیے دونوں نے مرش دونوں نے مرش کی گیا یہ آزام کو بلا یا اور انسی فرا یا یا کہ ایک بھی آزولگئی لا باز النبی اندا تھا کہ اور اکرورا کرد۔ " انہوں نے مرش کی واقع کو بلائی کی آزام کی گھیت کا مطالبہ اللہ تعالی کریں گے۔ " ورسری روایت میں ہے کہ حضور نے ان دونوں جھم بجوں کو بلا بھیا اور ان سے بیہ جگہ کریے رہے۔ ان تحقی روایت میں ہے کہ حضور نے ان دونوں جھم بجوں کو بلا بھیا اور ان سے بیہ جگہ کریے رہے۔ " ان بھی کہ انداز کی انداز ان انداز کی سے بیک معرود نے بلا کو من تو بیا گئی کرنے دونوں کے مرفوں کی مدت مرفوں کے مرفوں کی مدت مرفوں کے مرفوں کی مدت مرفوں کی مدت مرفوں کے دونوت بجرت مرفوں کی دونوں کی مدونوں کی مدونوں کی مرفوں کی دونوں کی مدونوں کی مدونوں کی دونوں کی مدونوں کی مدونوں کے مرفوں کی دونوں کے دونوں کی دونو

ھے۔ " ( ۱ ) مادب مل المدی اس کے بارے پی تھتے ہیں۔

اَنَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلّهُ عَلَا عَلَا

نَّهُ النَّا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوْ بِنَاءَ الْسَجِدِ النَّي يَفِ عَلَى الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالْمِ النَّي النَّهِ النَّي الْمُلَالِقِ النَّالِ اللَّهِ الْمَالَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الل

"جنب وحت عائم صلی افذ علیہ وسلم ہے صحید شریف قبیر کرنے کا او وہ
کیا تو فرایا ہے بنی نجار ا میرے ساتھ اس تعلقہ زین کا سود آکر والین اس کی
قیمت بناؤ باکہ جس اس کے حوض تم ہے تربید اوں انسوں نے حرض کی ہم
اس کی تیمت صرف افذ تعالی ہے لیمنا جانچے ہیں تی اگر م نے باا معلوف ہیہ
زجمن لینے ہے افکار کر ویا اور دس ویاد کے حوض اے تربید الدو میدوس
وینٹر ایم بکر معدیق رضی افذ عنہ کے بال ہے اوا قربائے۔ " (۱۲)
اس جگہ کو تربیہ نے بعد سال معلی تعیر کا کام شروع ہوا۔ صنور صلی افذ عنہ وسلم
کے مدید طیبہ جس آ دے پہلے اسمدین زرارہ رضی افذ عنہ مسلمانوں کے لام تھے اور اسی
میدان کے ایک حصہ جس مسلمان مل کریا جماعت تماز اوا کیا کرتے تھے۔

اس میدان کی حالت پر بھی کہ کمیں کڑھے تھے جال بارش وغیرہ کا یانی کمزارہ تاتھا کمیں

14. July 6. 14. 14

الاستخرافه ي ويزم ملايات

الإن المينة التين الزرقي وطاول، جاراء ميل 1944 \_ - مومو

پرالے مکان کے کوروں کے در است تھے اس کے آیک صدیمی مشر کین کی قبری تھیں اور کسی تھجور کے ور دست تھے۔ پہلے مر سبز تھے اور پکھ سو کھے تھے۔ چنا نچہ کر حول کو بھر ویا کیا کھنڈر است ہموار کر دیئے گئے مجوروں کے ور فت کان دیئے گئے مشر کبین کی قبرال کو گر اویا کیا اور ان کی پہلے مشر کبین کی قبرال کو گر اویا کیا اور ان کی پہلے کی پہلے کو کہا ویا کیا اور ان کر مٹی واللہ علیہ وسلم نے قرایا۔

کر دے کا کام پائے جبل کو پہنچا۔ توسلطان عرب وہم سلی اندھ علیہ وسلم نے قرایا۔

آئٹو ایل تھی تین گئی تیش موسی کہ میرے لئے موسی علیہ اسمان کے چیری طرح ایک چھیر تھیر کے رو موسی کے دوروس کی گئی۔ وو چھیم کیما تھا۔ راوی کتے ہیں کہ بین نے حسن سے بو چھا مائٹ توریش میں کہ بین نے حسن سے بو چھا مائٹ توریش میں میں علیہ الممان کی جب لیا میں کہ بین کے دوروس کے کمار کہ صفرت موسی جب لیا میں کہ بین کرتے ہیں کہ بین کہ دوروس کے کہا کہ صفرت موسی جب لیا میں گئی ہیں گئی ہی گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہی گئی ہی گئی ہی گئی ہیں گئی ہیں گئی ہی گئی ہیں گئی ہی گئی ہ

معزت عبادہ ہمروی ہے کہ کو عرصہ بعدانعدار نے ال جمع کیااورا ہے کر کی کریم کی قد مت جس حاضر بوے۔ عرض کی بارسول اند ! حضور مجد بتاہے اور اس کو حرین و آرامت فرائے ہم کب تک مجور کی شنیوں کے نیچ تماز پڑھتے رہیں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَا إِنْ دَعْبَ عُن آَرِقَى مُوسَى عَيرِ فَيْنَ كُمَ آَيْتِي مُوسَى مَعْبِر فَيْنَ كُمَ آَيْتِي مُوسَى مَعْبِر " عي الله عبوم في عبد السلام كي هرز عمل سے روكر دائی قسي كر فاج ابتا ابسا جمير كائل ہو " ( ٢ ) كافى ہو مو كي عبد السلام كي تامير كي مان ذيو " ( ٢ ) جب اس جليل الشان مجدكي همير شروع جو كي تواند تعالى كے محبوب كريم بنفس تعيس اس كي تعمير عبل الله تعمل محبوب كريم بنفس تعيس اس كي تعمير عبل الله الله محبوب كريم بنفس الشاكر مسمح بناري عبل ہے كہ محالے كرام كے مائے حضور عليد الصلوة والسلام بھى اينيش الشاكر

ی مرس میں ہے کہ حاب رہم سے مولوں سور سے مار کے استان کی ہے۔ الا تے تے مورکی تھیر کے لئے کو اینٹس بائع کی جانب ایک جکہ ہے مٹی کھود کر مطل کی تھیں۔ علامہ فور لارین السمبود وی دفاء الوفاء میں لکھتے ہیں۔ جہاں سے مٹی لے کر کی اینٹس عائی کئیس اس جکہ کانام بقیع النبذ ہے تھا اور یہ جگہ حضرت

ابوابوبانساری کے کویں کے ایک جانب تھی۔ (٣)

ا ـ. وقاء الوفاء، جلد ارصقی ۱۳۲۳ ۱۳۳۲ ۱۳۲۸ ۲ ـ میرت این کشیر جلد ۲، صفح ۲۰۲۹

٣ - وقاء الوقاق جلدا، متخد ٢٣٢

پھراسے فرمایا کہ تم می کام کیا کر و کے نگستی و کیدر ہاہوں کہ تم اسے ہوے حسن وخوبی سے کرتے ہوطلق کتا ہے کہ جس نے کمی پکڑنی اور جس گارا بنانے جس معروف ہو گیا۔ حضور میرے کام کو دکیجہ کریست خوش ہوتے فرمایا۔

دَعُوا الْحَنْوِيَةَ وَالطِّلْينَ فَوَانَّهُ مِنْ أَصْنَو كُنُ إِلْقِلْيْنِ

"اس حَلْ كو كارابنائے پر على رہے دو كيونك بياس كام كو تم سب سے زيادہ عمر كى سے كررہا ہے " ( 1 )

پہلے ایش پھرایک جگہ جے کے جب سامان فراہم ہو گیاسر کار دوعائم اٹھے اور اپنی جادر میارک آبار کر رکا دی اور خود ایشٹس اٹھانے گئے۔ حماج بن اور انسارتے جب اپنے آتاکو اس صل بیں دیکھا تو سب اٹھ کھڑے ہوئے آتی جادر میں آباد کر رکا دیں اور سلمان اٹھاکر لالے گے وہ ایشٹیس اور گاراہمی اٹھا اٹھاکر مارہ ہے تھے اور ساتھ ہی یہ شعر گڑگار ہے تھے۔

كَبُنَ قَدَنَ الْمُعَلَّلُ النَّهِيُّ يَعْلَى لَذَاكَ مِثَّالُّهُ الْمُعَلَّلُ الْمُعَلَّلُ الْمُعَلَّلُ الْمُعَلَّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِيلًا الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِيلُ مُوالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ اللْمُعِلَّلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

سر کارووعائم اینتین پھر اٹھا اٹھا کر لار ہے شے ان کی کروے شکم مبارک پر مٹی کی منہ جم کئی تھی سحلیہ کرام پر وجد و کیف کی جیب طالت طازی تھی۔ سب مل کر خوش آوازی ہے یہ رجز پڑھتے۔

قد عَيْشَ إِلَا عَيْنِيُ الْاَحِمَةِ الْمُعْمَالُهُ الْمُحْمِولَانَ فَسَالُوا الْمُعْمَالُوا الْمُعْمَالُوا الْمُعْمَالُوا الْمُعْمَالُوا الْمُعَالِمِ بِمِي رحم مع كوفى وعد كي ميس ب كر آخرت كى وعدك المسالة العماري بمي رحم قرما اور مماجرين بربمي - " ان كه يرجوش اور يرخلوص رج كومن كر رحمت عالم بمي جواب عن قرمات - لَا عُيْشَى إِلَّا عَيْشَ الْأَيْمَ الْأَيْمَ الْأَيْمَ الْفَعْ الْأَنْمَ الْفَعْ الْأَنْمَ الْأَيْمَ الْفَعْ الْآنَمَ الْمُعَادِّ وَالْمُعَادِّ وَالْمُعَادِينَ وَالْمُعَادُونِ مُعَادِينَ وَالْمُعَادُونَ وَالْمُعَادُونُ وَالْمُعَادُونُ وَالْمُعَادُونَ وَالْمُعَالِقُولُ وَالْمُعَادُونَ وَالْمُعَالِقُولُونَا وَالْمُعَالِقُولُونَا وَلَالِمُ وَالْمُعَالِقُولُ وَالْمُعَالِقُولُ وَالْمُعَالِقُولُ وَالْمُعَالِقُولُونَا وَالْمُعَالِقُولُ وَالْمُعِلَالِقُولُ وَالْمُعِلَالِمُ وَالْمُعَالِقُولُولُونَا وَالْمُعَالُولُولُولُولُ وَال

اَللْهُ عَلَانَ الْاَبْرَاجُوالْلْوَدَرَةِ فَارْحَوِالْلاَنْصَالُا وَالْمُهَاجِوَةِ "اسان الراقون بعد تيرل بدكو ساروز آخرت على فع كار

ئیں اے اللہ! رحم قرمانصار ہراور مماہر بین ہے۔ "

اسامدین زید فرماتے ہیں کہ آیک وقعہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیک پھر انھا کر الارہے نے کہ راستہ ہیں اسیدین حنیسر رضی اللہ تعالی حد سامنے سے آھے عرض کی برسول اللہ! یہ بھاری پھر جھے دے وجے ۔ فرمایا

ا دُهِ مِنْ فَاحْتِمُ لَ عَيْرَا فَإِنَّكَ لَسُتَ بِمَا فَقَرُ إِلَى اللهِ مِنِي " فرما يا جاؤد كوكي اور يُقر المُعَالادُ تم جمع عدد يا وه الله كي رحمت كالخلاج المعرب بود."

ہر سحانی پر آیک فاس کیتیت فاری تھی تیکن حضرت میں آیک نرال کینیت سے دو چار ہے۔
دو سمر ب حضرات آیک آیک ایندا اٹھاتے قو صفرت اللہ، دو دو اینٹی اٹھ کے فرائے آیک ایند میں اپنی طرف سے اٹھا کر لا یا ہوں اور دو سری اپنے آتا کے حصہ کی اٹھا آتا ہوں۔ آیک دفعہ سحاب سفان پرزیاد، اینٹی لادویں۔ موقع کو نتیمت مجمال در اسی صاحت میں حضور کی بقد مت میں حاضر ہوئے موضی کی یار سول اللہ! حضور کے محلب جمیعے آتل کرنے کے در پے جی حضور سے محلوم سے بھی آتل کرنے کے در پے جی حضور سے محلوم سے بھی اللہ دی جی حضور سے جمال کی این ایک اینٹی اللہ دی جی حضور سے جمال را اور جو پر آتی اینٹی لاد دی جی حضور سے جمال اللہ اور جو پر آتی اینٹی لاد دی جی حضور سے جمال اللہ مانٹی کی اور پر گری ہوئی مٹی کو اپنے دست مبارک سے جمال الله میں مانٹی کی مستقبل ہور میں دقع کے بالوں پر کری ہوئی مٹی کو اپنے دست مبارک سے جمال الله میں مانٹی کی مستقبل ہور میں دقع کے بالوں پر کری ہوئی مٹی کو اپنے دست مبارک ارشاد فرایا۔

يَا إِنْ سُمَيَّةَ لَيْسُوْا بِالْرِيْنَ يَقْتُلُوْنَكَ - تَقَتُلُكَ الْفِكَةُ الْبَاضِيَةُ -

"اے سید کے قرز تدا ہے اوگ تھے آئل نمیں کریں سے تھے آیک ہائی گروہ آئل کرے گا۔ " دوسری رواعت میں ہے۔ حضور نے قرمایا يَا اِنْ سُمَيَّةَ لِلتَّاسِ آجَوُّ وَلَكَ آجُرَانِ - وَالْخِرُ ذَا وِكَ شُرَبَّهُ وَنَ لَبَنِ وَنَقَتُلْكَ الْفِئَةُ الْبَالِفِيَةُ

"اے پہرسمیہ الوگوں کو ایک افر طبع گادر حمیس دوافر طبیل کے اور
افزی مرتبہ دود دیو کادر لیک باقی کردہ حمیس قل کرے گا۔"
عبد الرزاق نے حضرت ام سمہ رضی اند میں ہے دوایت کیا ہے آپ فرماتی ہیں۔
کر جمب دسول اللہ صلی اللہ طبیہ وسلم اور حضور کے اصحابہ مہم کی تغییر کررہ سے تو محابہ
کرام ایک لیک این اللہ می اللہ علیہ وسلم اور حضوت ممار دودودائی آب این ایک این ایک این اللہ میں اور دورائی اللہ میں ایک این اللہ میں اور قرایا۔
دومری این دیم کے لئے۔ صفور نے دیکھ اور داو دودائی آب این کی ایت میں افرائی اللہ میں اور قرایا۔
ایش سمین تا بات ایس آب و واللہ اللہ این کارٹوکر کا اورائی آب و اللہ ایک کریا ہے۔
وسری ایک کریم کے لئے۔ صفور نے دیکھ اور داو شخصال کی ایت میں افرائی کارٹوکر کا اورائی آب و کو کریا اورائی آب و کریا گار کی گئی کریا گار کی گئی کریا گئی کارٹوکر کا اورائی کارٹوکر کا اورائی کارٹوکر کا کارٹوکر کا کارٹوکر کی کارٹوکر کورٹوکر کارٹوکر کارٹوکر کی کارٹوکر کی کارٹوکر کارٹوکر کی کارٹوکر کارٹوکر کی کارٹوکر کی کارٹوکر کارٹوکر کارٹوکر کارٹوکر کارٹوکر کی کارٹوکر کی کارٹوکر کیا کارٹوکر کارٹوکر کارٹوکر کی کارٹوکر کی کارٹوکر کی کارٹوکر کی کارٹوکر کارٹوکر کارٹوکر کی کارٹوکر کی کارٹوکر کی کارٹوکر کی کارٹوکر کارٹوکر کی کارٹوکر کی کارٹوکر کورٹوکر کی کارٹوکر کی کار

شَرُوا الصَّحِيعَةِن -

"پرسمید الوگول کولیک اجرفے کاور حبیس دواجر میں معاور حباری آخری زاد دودہ ہوگا اور حبیس لیک باغی گروہ کل کرے محد " (۱)

حضرت نافع خضرت این همرے دواید کرتے ہیں کہ عدد سالت بی معید کی دہوار ہی ۔
پی ایڈول سے بنائی کی تھیں اس کے ستون کجوروں کے تنول کے شھاور کجوری شاخول سے جست بنائی کی تئی جب بید الدارت ہو سدہ ہوگی تو حضرت صدیق آکبر لے اس طرع اپنے ذمنہ خلافت بیل کی تھی جب بی اقابق رکھالور المارت ہی دلیے ہی سافوہ کی دینے ما ماؤہ میں بائی حضرت قادوق المنظم نے اپنے عمد خلافت بی اس کے وقبہ میں اضافہ کیا۔ لیکن المار مساف کیا۔ کی دینئی مجود کے ستون ۔ کمجوری شاخوں کی جست کی حد سے دی ساف اور کیا۔ لیکن المار حدیث میں جب معجد کی تغییر از سراوی گئی۔ تو وقبہ بھی کانی ہو حدادیا کیا۔ دیواری کی جست النوال کے بجائے جب معجد کی تغییر از سراوی گئی۔ تو وقبہ بھی کانی ہو حدادیا کیا۔ دیواری کی النوال کے بجائے کے تھے اور دیواری پی کی النوال کے بجائے کہا تھی اور دیواری پی کی سنون گفرے دیا تھی ہے اور دیواری پینے کے لئے اور اس کے اور اس کے بجائے کے اور اس کی بنائی گئی۔ ( اور )

ا - میرن این کثیر، جلد ۳. صفی ۲۰ ۲ - این کئی جلد ۳. صفی ۲۰ طبرانی روابت کرتے ہیں کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قطعہ زین کے مالک کو فرایا کریے قطعہ زین کے مالک کو فرایا کریے قطعہ زین مجدی اضافہ کے لئے دیور۔ لَافَ بِهَا بَیْتُ فِی الجَنْ اُلَّ اس کے بدلے بنت میں ایک محل تم لے اور اس نے غربت اور عمال دار ہونے کی دجہ سے معذرت کی۔ حضرت عمان رمنی اللہ عنہ کو پہ چالاتو آپ نے اس سے وہ قطعہ زمن دس بزار ورہم وے کر خرب لیا۔ جمر معفرت عمان ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی فرسول اللہ!

اِشَّرِهِ مِنَّى الْبُقْعَةَ الْمِنَى إِشَّارَ مِنْ الْاَنْسَادِى " يارسول الله! وو تطعد زمن جوش في العسارى الترياب حضوروه
محد الحريال الله عنائي مركار دوعالم صلى الله طبيه وسلم في جنت على
محل كيد المحد حضرت عثمان كي ماته السروان كا سودا
كرايا .. " ( 1)

مسجد تبوی میں سیدالرسل علیه الصلوّة والسلام کاپسلاخطاب علامه این مشام تصح بین -

وَكَانَتُ اَوْلُ حُطْلِةٌ خَطَيْهَا رَبُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ
وَسَلَّمَ فِيْهَا بُلَعَنِي عَنْ إِنْ سَلَمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْ لَلهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَهُ اللهُ وَاللهُ وَلِيْ فَيْ اللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلا يَوْلِي عَلَيْكُ فَلَا اللهُ وَلا يَوْلِي عَلَيْكُ فَلَا اللهُ وَاللهُ وَلا يَوْلِي عَلَيْكُ وَلَا اللهُ وَلا يَوْلِي عَلَيْكُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلا يَوْلِي عَلَيْكُ وَالْمُواللهُ وَاللهُ وَلا يَوْلِي عَلَيْكُ وَلِهُ وَلا يَعْلِي اللهُ وَلا يَوْلِي اللهُ وَلا يَعْلَى اللهُ وَلا يَوْلِي اللهُ وَلا يَوْلِي اللهُ وَلا يَوْلِي وَاللهُ وَلا يَوْلِي وَلِي اللهُ وَلا يَوْلِي اللهُ وَلا يَعْلَى اللهُ وَلا يَعْلِي وَاللهُ وَلا يَعْلِي وَاللهُ وَلا يَعْلِي وَاللهُ وَلا يَعْلَا مُؤْلِكُ وَلا يَعْلِي وَاللهُ وَلا يَعْلِي وَاللهُ وَلا يَعْلِي وَاللهُ وَلا يَعْلِي وَاللهُ وَلا يَعْلَى اللهُ وَلا يَعْلَى اللهُ وَلا يَعْلِي وَاللهُ وَلا يَعْلِي وَاللهُ وَلا يَعْلِي اللهُ وَلا يَعْلِي اللهُ وَلا يَعْلِي اللهُ وَلا يَعْلِي اللهُ وَلا ي

مِنَ النَّادِ وَلَوْمِشِيَّ مِنْ تَكَرَةٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ لَكُوتَعِدَةُ فَيْكَلِمَةٍ كَلِيدَةٍ فَإِنَّ مِهَا تُجُزَى الْمَسَنَةُ عَشَرَ الْمُثَالِمَا إِلَى سَبْعُوانَةِ ضِعْنِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُو وَعَلَى رَسُولِ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرُكَاتُهُ -

لوگو! مرخے ہے پہلے ملمان سفر تیار کرنو۔ اللہ کی جمیزوں کو بلغیر کسی موت کی ہے ہوئی ضرور طاری ہوگی اور پھر تم اپنی جمیزوں کو بلغیر کسی تعمیان کے جموز کر چلے جائو کے پھر اللہ سوال کرے گا۔ وہ اللہ جس کونہ کسی تر جمان کی صاحت ہے۔ کہ کی تحمار ہیاں میرار سول ضمیں آیاتی جس نے براہیام تحمیس ہنچ یا ور کی جس نے می کومان و روانت سے نہیں لواز اتھا؟ پس اب تم بناؤ کہ تم لے بیش نے آئی کومان و روان و برخان وائی ابنی ورزائے گائی ہوں اسے کہ بھی جمان کے بیش اور تھا کا بیس اب تم بناؤ کہ تم لے باش ورزائے گائی اسے بھی بھی ابنا ہے اور وہ انگی دو ہے گائی وہ سے کی طرف نظر ورزائے گائی ہے وہ کا گوا اور بھا اور وہ انگی کے بور کا گوا اور بھی اور وہ کو اور بھی بیا ہے اور وہ انگی بیات ( تھی کی بات ) کہ کر رکھا تھی ہو تھی بات ( تھی کی بات ) کہ کر اسے تا ہے کو محتوظ کر لے کو گار ایک کی بات ( تھی کی بات ( تھی کی بات ) کہ کر اسے تا ہے کو محتوظ کر لے کو گار آئی۔ تکی کی بات ( تھی کی بات ) کہ کر اسے تا ہے کو محتوظ کر لے کو گھر آئی۔ تکی کی بات ( تھی کی بات ) کہ کر اسے تا ہے کو محتوظ کر لے کو گھر آئی۔ تکی کی بات ( تھی کی بات ) کہ کر اسے تا ہے کو محتوظ کر لے کو گھر آئی۔ تکی کی بات ( تھی کی بات ) کہ کر اسے تا ہے کو محتوظ کر لے گا۔ آئی کی بات ( تھی کی بات ( تھی کی بات ) کہ کر اسے تا ہے کو محتوظ کر لے گا۔ آئی کی بات ( تھی کی بات ) کہ کر اسے تا ہے کو محتوظ کر لے گا۔ آئی کی بات ( تھی کی بات کی کی بات ) کہ کر اسے تا ہے کو محتوظ کر لیا تھی گھر اور ان گھر کی گھر کی بات کی کی کی کی بات کی کی با

اك وو مرافظه عنور مي رحت ملى الدهايد وسلم في الدورايا-المَعْمَدُ وَلَهُ وَاسْتَعِينَهُ وَنَعْوَدُ بِاللهِ مِنْ مُرُورِاً فَيْمِنَا وَمِرْتَعِنَالِ الْفَهُ وَاسْتَعِينَا اللهُ فَكَدُمُ فِيلًا لَهُ وَمَنْ فَيْمُولَ وَمِرْتَعِنَالِ الْفَهُ وَالْتَهْدِي اللهُ فَكَدُمُ فِيلًا لَهُ وَمَنْ فَيْمُولَ فَلَاهَا وِي لَهُ وَالتَّهَا أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ وَمَن فَالاَسْمِ اللهِ اللهَ وَمَن فَالاَسْمَ اللهَ مَن رَبِّنَهُ اللهُ إِن مُلْهِ وَآدَ مَنَهُ فِي الْاسْكَامِ بَعْدَ الْكُفْرِةُ الْمُسْدُ.
الْمُعَادَةُ عَلَى مَا مِوَاهُ مِن الْمَاحِيْثِ النَّامِي وَإِنَّهُ الْمُسْدُ.
الْمُعِينِيْ وَآبَكَفَ الْمِهْ الْمَامَةُ مِنْ اللهُ آجِينُوا اللهُ مِن اللهُ المَنْ مِن اللهُ المَنْ اللهُ المَنْ اللهُ عَلَيْهُ المَنْ وَوَلَيْهُ وَلَا تَقَلَى مَنْ مُن اللهُ عَلَيْهُ اللهُ يُعْتَادُ وَيُعْتَعَلَى عَن سَمًا اللهُ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ الله

\* تمام مويض الله على كے لئے بين ش اس كى تعريف كريا بول اور اس عدد چاہتا ہوں ہے عمل کی شرار توں اور اسے یرے اعمال سے اللہ ک یاد ما تماموں سے اللہ برایت رے اے کوئی کراہ نس کر سکاور عصال راستہ ہے بھٹکا وے اے کوئی سیدھی راہ و کھلے والا تعیم میں کو ات رہتا موں اللہ کے سواکوئی معبور فیس وہ اکیلاہے اس کاکوئی شرک فیس سب الماع الله كالمام كام كالمام وہ اس کے ذہر تعقین ہو حتی اور جس کو اقدے کفر کے بعد وین اسمام جس واخل کرد یاادر جس اس کاس کلب کولوگوں کی (بیودہ) باتی چھوڑ کر (ایتاراینها) قرار دیا ده مخض ضرور کامیاب و پامراد نور نمیات یافته مو کیا التدى كىك بمعرى اور بليع كمك ب ممان جزول كولينا محوب بدوجن ك الشهاندكياتم دل عائش حبت القياركر والشهك كام اوراس كى ياد ے منکومت اور اپنے ونوں کو ( بھول اور خفلت میں یز کر ) سیاہ نہ كراو - كو كدان في سيج ول عدواس فيدنى إلى اور ينعى بي نيك ياول يا طال وحرام يا اور بحرين مبادلال عي سب عدا معالود ير مريده اور نيك احمل بي سب سے افعل اينا ذكر قرار ويا ( ديكمو ) الله

کی عیادت کر واور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ فھراؤاور جان تک ہو
سے اس سے ڈرتے رہواور جو آپھی بات منہ سے عالو وہ انشہ کے سامنے
ہوری کر دکھاؤ۔ اور اللہ کے قتل و کرم سے باہم ایک و دسرے کے
دوست اور مدد گارین جاؤاللہ اس سے ہمت نار اش ہو آ ہے جو اپنے وصد
کو پورا نہ کرے تم سب پر (انشہ کی طرف سے) اسمن اور سلامتی
ہو۔ " (۱)

### تغمير حجرات

الله آلفالی کے گھری تھیرے فرافت ہوئی تو ہی کریم صنی الله تعالی علیہ وسلم لے آبیاز واج

الله آلفاقی کے جون کی تعیری جانب توجہ فرمانی ممات المؤشین کے لئے جون تھیر ہوئے ان کی تعداد نو تھی۔ کیکن یہ سب ایک ساتھ تھیر نہیں ہوئے۔ حسب ضرورت تھیر ہوئے رہام المواق تعداد نو تھی معرت آبات کے بعد حضور علیہ المصلاق المؤسمین معرت تابات کے بعد حضور علیہ المصلاق والسلام نے معرت کا شرف بخش ہوئے۔ ہمرت کا بالم اللہ معرت ماشہ موا اللہ عند کے ساتھ بھی نکاح ہو کیاتھا لیکن ابھی دھتی تھیں ہوئی تھی۔ والسلام نے معرت ماشہ رضی اللہ عند کے ساتھ بھی نکاح ہو کیاتھا لیکن ابھی دھتی تھیں ہوئی تھی۔ پہلے معرت ماشہ رضی اللہ عند کے ساتھ بھی نکاح ہو کیاتھا لیکن پذیر ہو جی ابھر ہوا جس میں معرف تھی۔ کا شور مان جبور تھیر ہوا جس میں معرت ماتھ معرف اللہ عند کی رقعتی ہوئی۔ اس سے پہلے دو سرا جمود تھیر ہوئی۔ اس سے پہلے دو سرا جمود تھیر ہوئی۔ اس سے پہلے دو سرا جمود تھیر ساتھ تھیر کئے تھے۔ اس سے پہلے دو سرا جمود تھیر سے تھے۔ اس سے پہلے دو سرا جمود تھیر کئے تھے۔ اس سے پہلے دو سرا جمود تھیر کئے تھے۔ اس سے پہلے دو سرا جمود تھیر کئے تھے۔ اس سے پہلے دو سرا جمود تھیر کئے تھے۔ اس سے پہلے دو سرا جمود تھیر کئے تھے۔ اس سے پہلے دو سرا جمود تھیر کئے تھے۔ اس سے پہلے دو سرا جمود تھیر کئے تھے۔ اس سے پہلے دو سرا جمود تھیں۔ اس سے پہلے دو سرا جمود تھی سے دو سرا جمود تھی۔ اس سے پہلے دو سرا جمود تھی سے دو سرا جمود تھیں۔ اس سے پہلے دو سرا جمود تھی سے دو سرا جمود تھی سے دو سرا جمود تھی سے دو سرا جمود تھیں۔ اس سے تھی سے دو سرا جمود تھیں۔ اس سے تھی سے دو سرا جمود تھیں۔ اس سے تھی سے دو سرا جمود تھی سے دو سرا جمود تھیں۔ اس سے دو سرا جمود تھی سے دو سرا جمود تھی سے دو سرا جمود تھیں۔ اس سے دو سرا جمود تھی سے دو سرا جمود تھیں۔ اس سے دو سرا جمود تھی سے دو سرا جمود تھی سے دو سرا جمود تھیں۔ اس سے دو سرا جمود تھی سے دو سرا جمود تھیں۔ اس سے دو سرا جمود تھیں سے دو سرا جمود تھی سے دو سرا جمود تھیں سے دو سرا جمود تھیں۔ اس سے دو سرا جمود تھی سے دو سرا جمود تھیں۔ ا

وَجَنْ رَسُولُ اللهِ مِعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّةِ حَرِّلَ مَعْمِينِ التَّهِرِيْفِ حَجَرًا لِتَكُونَ مَسَلَكِنَ لَهُ دَيِرَهْلِهِ دَكَانَتُ مَسَلَكِنَ قَصِيْرَةً الْبِنَاءِ خَيِرْنَيَةَ الْفَنَاءِ -

"رسول الله صلى الله عليه وسلم في معيد كارو كروا في بورات الل و ميال كى ربائش كه في مجرات تغيير كي جن كي و ميال بهت كم حتى اور وه اليه سلان سه تيار كي مجاور بي إنه تعالم " (٧)

۱- سمل افرندی، جند ۳، سلی ۱۳۹۰ سیرت این بشام، جند ۱، سنی ۱۱۹ ۳- سیرت این کیر، جند ۳، سنی ۱۱۳

اب بے ویکنا ہے کہ وہ مکانات جمال اللہ تعالی کے بر کزیدہ رمول کے اور مهاجرین وافصار کے محبوب مرشد وراہبر نے رہائش اختیار کر احتی ان کی شان و شوکت کا کیلھائم تھا۔ تهام مؤرفين اور علام ميرت اس بلت يرشنق بي كدحضو يراور عليد العملوة والسلام ك ر ائش محمول کی بعض دیواری پاتروں کولیک دوسرے کے لوم جوڑ کر اٹھائی کی حمیں۔ اور بعن سمجوری شاخوں کر جو اگر کمز اکیا حمالاران پر کھڑے لیال کردی گئی تھی۔ محجور کے تھا كوبلور شبتر استعل كياكيات ان كے ساتھ مجورى شنيال جوزوى كى تھى اوران يرمنى كا محرابة كريات كرياتي الماتها- بدمكالت تحرجه الشنثاه كونين الي ازواج ملمرات مح مات ابی مشاول اور سرایا یا کت د ندگی بسر فرما یا کرتے تھے۔ یک مکالت کی تعرف وجاری میکی انتوں کی تی ہوئی تھیں اور یک مکالت کی برونی دیواری مجی مجوروں کی شاخوں کوجوڑ کر اور ار کارے کی لیال کرے بنائی می تھیں۔ اعدونی جرے توسب کے سب مجوروں کی شاخوں ے عامے گئے تھے۔ باہروروازے برند کوئی مسلم میرودوارند جو کیدارند کرول جی ابرائی قالین ند منه کی چک، ندور نگار کرسیال، نه مرصع میوس- اس کاشاند اقدس می د منت و آراکش کا ملان تو كيا. ضرورت كي اشياء بهي نايد تحيل - أكر بعمات المؤمنين اسية اسية خاندان ك مردارون كي بنيل تحي ان كالمجين لور عقوان شباب ان شايدار محلول اور كشاده حويون يب كزراجيل واحت وآرام كابرمليان بكثرت موجود هار يهال أكران كم وبوب كي زوجيت كاجوطوق لعيب بواان كى سارى حسرتين يورى بوكئين - اس شاه والا ك عمال جال آراء ك ويدار س مدى تمنائي بر المني \_ تعليم ورضا كالحكرب الدتعالي اوراس ك محيب رسول كى رضائي ك في شهدوروز معمون مدجنى - مد جرب بظاهرو كمين والول كى تطريص تربالكل ساده تصفيح الندك افدر وتبليات كايمال جدوت مزول جوبار بتاتها وحمول كا ملب كرم ان مي كوفهول يرسوجان س تعدق بو كار بتاتها-

اس کوچہ کے طواف کے لئے حضرت برکنل سدد قالمنتی کی بندیوں کو چھوڈ کر بمال حاضر
ہواکر ہے تھے۔ خلفاہ راشویں رابیران کاروان افسانیت اس درکی خاک کواچی چشم اسیرت کا
سرمہ مجھنے تھے۔ انہیں کی د معروں کے باہر کت سلے بیں وجوت حق دینے والوں کی آیک
الی جھنے تھا۔ انہیں کی د معروں کے جنوں لے جس طرف مرح کیا کفرو شرک کے اند جرے
الی جھنے تھا۔ جمال قدم رنجہ فرمایاوہاں کھٹن انسانیت بی بمار استی ۔ ورغدہ صفت انسانوں کو
انسانی مکارم اخلاق ے حرین کردیا۔

الیک روز مرقد اقد سی اور منبر مبادک کے در میان عمران بن انی انس کی محفل کی تھی۔ اس مبادک جلس عی عن نے معاونز ام بی کو یہ کتے ہوئے سنا۔ کہ جی نے بی کرم صلی افذ مقالی علیہ و آلد وسم کی ازواج مطرات کے جرات دیکھے جی ان کی دیواری مجود کی شاخول سے منائی کئی تھی دروازوں یہ کالے ہائوں سے بنے ہوئے مردے فکے ہوئے تھے۔ اس انتاء جی دیاری عبد المان کی میں مردالملک کا خط آیا وروہ ہمیں ہزد کر سنایا کیا۔ اس عمداس نے تھے دیاتا کہ نی اگر مسلی افتد تعالی علیہ و سلم کے مجرات کو کر اویا جائے۔

فَمَا رَايَتُ يَوْمًا كَانَ ٱلْكُرْبَاكِيَّا مِنْ دُلِكَ الْيَوْمِ

"لین اس وان سے زیادہ میں نے لوگوں کوروتے ہوئے اور کرے کر تے ہوئے نہیں دیکھا۔ "

عَالَ عَطَامُ فَنَهِ عَتَ سَعِيْدَ بَنَ الْمُسَيِّدِ يَعَوَّلُ يَوْمَنِيْ وَاللهِ لَوْدَدُفُ أَنَامِعُ مُنَا سَعِيْدَ بَنَ الْمُسَيِّدِ وَاللهِ لَوْدَدُفُ أَنَامُ مُنَاكُو مَا عَلَى حَالِهَا، يَنْفَأَ أَنَامُو فَيْ مِنْ الْمُعْلِمِينَ الْاَخَاقِ وَيَعْنُ مُ الْقَادِمُونَ الْاَخَاقِ وَيَعْنُ مُ الْقَادِمُونَ الْاَخَاقِ وَيَعْنُ مُ الْقَادِمُونَ الْاَخَاقِ وَيَعْنُ اللهُ عَلَيْدِويَ الْاَخَاقِ وَيَعْنَى اللهُ عَلَيْدِوَ مَا لَمْ فَي حَيْدِيّهِ وَ النَّهُ عَلَيْدِوَ مَا لَمْ فَي حَيْدِيّهِ وَ النَّهُ مُنَالِنَاسُ فِي النَّفَاخُورَ التَّكَافُرِ وَالتَّكَافُرِدِ اللَّهُ عَلَيْدُ وَمَا لَمْ اللَّهُ عَلَيْدِهُ وَالتَّكَافُرِ وَالتَّكَافُرُونَ وَالتَّكَافُرِ وَالتَّكَافُر وَالتَّكَافُر وَالتَّكَافُر وَالتَّكَافُر وَالتَّكَافُر وَالتَّكَافُر وَالتَّكَافُ وَاللَّهُ وَالتَّكَافُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالتَّكَافُر وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلّالِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

" مطاع کے بین بھی نے اس ون سعید بن سینب کویہ کتے ہوئے شاخدا!

میں بیات بڑی پیند تھی کدان تجرول کواس حالت پرر کھاجاتا۔ آک مین طیب کی فرخز نسل اور اطراف واکناف ہے آلے والے لوگ و کھنے کہ اللہ کے یارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیامہ طیب میں کس قاصت سے کام لیا۔ اس طرح لوگوں کے دلول میں دوسرول برائی برائی میں افر وتا اور میں اور کوان میں دوسرول پر اپنی برائی جائے دولوں میں دوسرول پر اپنی برائی جوائی جائے کا شوق وم قوڑ وتا اور الی جوائے اس جوائے۔ " (۱)

صفرت معاذین تجرالانساری کتے ہیں کہ جب عطاء نراسانی اپنی تفکوے فار فی ہوئے آو عمرال بن الی انس بول کو اِبوے کہ

حضور کے مکانات بی چار مکانت ایسے تھے جن کی بیروٹی دیوتریں کی اینوں سے اشائی سے تھے اس کی بیروٹی دیوتریں کی اینوں سے اشائی سے تھیں۔ اور یا تھے سے تعیمی اور ایمدوٹی محرول کی دیواری مجور کی شنیوں کو جو ڈکرینائی سی تھیں۔ اور یا تھے

ا - كل الردي، جلد ٣. سخر ٢٠٥٠

مكانات اليد يجه جن كى بيروني ويوارس كمرے سب كے سب مجور كى شاخوں كو جو ز كر بنائة كي تهد وروازول بربالول سے بنا ہوئے ثان أوروال تھے۔ اور جس وال وليد كا ثلا آيا اس وقت مجدش كي جليل القدر محاب كرام كم صاحبزاد كان موجود تھے۔ ان بس سے چند

معرت میدائر حلی بن عوف کے صاحرادے ابوسلم۔

سل بن مخیّف کے صاحبزادے ابواہاں۔

زیرین بیت کے صاحرانوے مارجر۔

جب ان حفزات كووليد كراس تكم ناسد كايد جذاج اس في ان باير كمت جرات ك مندم كرفے سلسد من تحرير كياش في ان كود يكماك دوان محبوب ياد كارول ك مثلة جلتے برانکاروے انکاروئے کہ ان کی داڑھیاں اسوؤں سے بھیک کئیں۔ اولامد تے کما۔

> لَيْتَهَا تَوْكَتُ فَلَوْتُهُدَ مُرَحَى يَتُوسِلَ النَّاسُ عَنِ الْمِناءِ وَ يُرَوّا مَا زَفِقَ اللَّهُ لِنَيتِهِ صَلَّى اللَّهُ مَلَيْءِ وَمَكَّرُوهُ مَعَالِيَّهُ خَزَائِنِ النَّسَابِيدِةِ -

" كاش! ان جرات كوائي حالت ير يحوزا جانا ور ان كوكرا ياند جانا-ما كر لوك ويمية كراند تعالى في الماس في كرك جس كم الخدي دنیائے خرانوں کی سخیاں دے دی کی تھی کیا چر بند قر مالی۔ "

حضرت حسن بعرى قرط في س

كَنْتُ وَاتَامُواهِ فَي آدَهُ لُ يُكُونَ آدُواجِ النَّيْقِ صَكَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ دَسَلَمَ فِي خِلَا ذَرِ عُثْمَانَ قَاتَنَا وَلَ سَقَّفَهَا بِيَدِي .

" من جب بالغ بون کے قریب تفاتر حصرت علین کے جد خلاطت میں ان حجول جن داخل مواكرياً من باقد او تحاكرياً وميري الكليال ان كي

معتول كوچمو\_لالكتي\_" (1)

علامہ سملی لکھتے ہیں۔ جب از داخ مطمرات انقال فرانمئیں تو ان کے مکانات معید کے ماتھ ظادیے تھے۔

ال سل المدى بالدس متحده ٥٠٠

غَنَمَا وَرَدُكِتَا بُرُونُ إِلَى ضَبَّمَ آهُلُ الْعَدِينَةِ بِالْبُكَاوِيَوْمَ وَقَالِمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

"جب خلیف وقت کا تکم آیاک ان جرات کو مندم کردیاجائے توسید کی ملری فضالو کول کی کرمید و ذاری سے اس طرح لبروز ہو گئی جس طرح مشہر طبیہ المسلؤة والسلام کے وصال کے دانا۔"

باركسة بير-

وَكَانَ سَهِ يُرِدُهُ خَسَّبَاتُ صَتَّدُ دُدَةً بِاللَّيْفِ بِيصَتْ دُمَنَ بَيْ اَمَنَهُ فَاشَّرُ اَهَا رَجُلُ بِالَّذِيعَةِ اللَّافِ دِدْ فَى قَالَنْ إِنْ تُعَيِّبَةً "لَنَ تَعْيَبِ كَتَ فِي كَهِ حَسْور كَالِكَ عِلْمِ إِنْ تَنِي حَس كَبازُ وَوَرَا وَ مَجور كم جول سے على مولى رسے اعرام كياتا ۔ تى امر كر ذائد شي اسے فرد شت كياكيا ورايك فنص في عزبرار وربم اداكر كے فريد ليا كر اسے عب كى ياد گار كو بعلور توك اسے پاس محقوظ ركھے۔ " (1)

# الل بيت نوت كى ميد طيبه من آمد

عند طیر شن و کی سے اللہ و کے کے تعدر حست عام صلی اللہ تعالی طیرو آل وسلم نے است قال بیت کو کہ سے اللہ قال بیت کو کہ سے اللہ کے سکے تعزیت زید بن حلات اور تعزیت اور افع کو کہ بھیا حضور نے اسمی و داونٹ سواری کے لئے اور پانچ سودر ہم بطور زاو سفر صطافر بنت ۔ حضرت او یکر صدیق نے میدانشہ من ارائے کہ کو دو سفر جرت میں ہافلہ کا دلیل راہ تھا۔ و داونٹ دے کہ معرت زید اور ابور افع معیت میں بھیجا کہ آپ کے صابح اور مورانشہ کو بینام و میں کہ وہ اپنی والمدہ لور اپنی بھیرت و یہ اور ابور افع والمدہ لور اپنی بھیر میں کو جراد نے کر مدید طیبہ پہنچ جلت ۔ چنا تیجہ حضرت و ید اور ابور افع سیدہ فاضرت از براہ سیدہ اسم کھی صفور پر اور کی و دونوں صابح زادیاں ۔ ام المؤمنین معزیت سیدہ فاضرت از براہ سیدہ اسم کھی معنور پر اور کی و دونوں صابح زادیاں ۔ ام المؤمنین معزیت موروں والحق والحق ام دونان ، جو معزیت ویلیں پی گئے ہے۔ اس کے جراہ صفرت و بدائشہ بن اپنی والدہ ماجدہ ام دونان ، معزیت معدیق کی والدہ ، اور آپ کی و وصابح زادیاں ، معزیت ماکٹر معزیت اسام رشی انڈ منم معزیت معدیق کی والدہ ، اور آپ کی ووصابح زادیاں ، معزیت ماکٹر معزیت اسام رشی انڈ منم ایک بیتھین کو لے کر بیتھین کو لے کر بیتھی کے۔ سرور کا کانات کی تیمری صابح زادی معزیت اسام رقبی انڈ منم ایک بیتھین کو لے کر بیتھی کے۔ سرور کا کانات کی تیمری صابح زادی معزیت میں ورتے ہوں ورتے ہو

عنان کی زوجہ محترمہ تھیں وہ اپنے شوہر کے ساتھ بجرت کر کے پہلے ہی جشہ پیلی تھیں۔
حضور کی چوتھی صاحبرادی حضرت ڈینب، ہو عمریش سب بہتوں سے بیزی تھیں جن کی شاوی
ابر السام بن رہجے، جوان کا خالہ زاوہ تھا۔ کے ساتھ ہو کی تھی اس نے ابھی اسلام تحول نہیں کیا
ابر السام بن رہجے، جوان کا خالہ زاوہ تھا۔ کے ساتھ ہو کی تھی اس نے ابھی اسلام تحول نہیں کیا
ابر العام فکر کفار کے ساتھ بھک میں شرک ہوااور کر فحار ہواحضور نے اس کو آزاد کر دیا تب
ابر العام فکر کفار کے ساتھ بھک میں شرک ہوااور کر فحار ہواحضور نے اس کو آزاد کر دیا تب
اس نے حضرت زینب کو حضور کے پاس میت طبیہ آنے کی اجازت وی ۔ (۱)
اس نے حضرت زینب کو حضور کے پاس میت طبیہ آنے کی اجازت وی ۔ (۱)
طرح بدیشر سول اللہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا لین اللہ کے دسول کا مجبوب ۔ اسم المؤسنین
طرح بدیشرت صراحہ قرباتی جی کہ ایک روز وروازہ کی دبلیز کے ساتھ اسامہ کو شوکر گی وہ کر چرے
اس کا چروز فری ہوگیا ہو گیا تھی جھے کھی کر ایت می محسوس ہوئی۔ رحمت عالم نے خون صاف کر وان
کی رحمت سالور تاک چیٹی تھی جھے بھی کر ایت می محسوس ہوئی۔ رحمت عالم نے خون صاف کر دوان
کی رحمت سالور تاک چیٹی تھی جھے بھی کر ایت می محسوس ہوئی۔ رحمت عالم نے خود آگے بڑھ

یہ ورزوں تا فلے لیجی خانوار کا تہوت کے افراد اور خاندان معدلیق اکبر کے افراد اکتھے ہیے سب حضرت ابو بکر کے بال فصرے ۔ ان ونوں سر کار دوعالم مسجد اور جمرے تغیر کرارہے خصر ان زیر تغییر مکانات میں ہے ایک مکان تممل ہو حمیا تعاام انتومٹین حضرت سووہ نے اس مکان میں دیائش اختیار کی ۔

### ازان کی ابتدا

نی کرم سلی الد توالی علید آلدوسلم دید طیر تشریف لے آئے۔ جب نماز کاوات آ ماتو صحابہ کرام از خود جمع ہوجائے اور ایام الانبیاء کی اقتداء میں نماز اداکرتے ادائی نماز کے لئے کسی اعلان وغیر و کاکوئی رواح نہ تھا۔ جب نماز پول کی تحداد میں کافی اضافہ ہو کیا تواب کوئی الین نظافی مقرر کرنے کی ضرورت محسوس کی جانے گئی جسے من کریاد کی کر سام نمازی سجہ میں جمع ہوجائیں اور یا جماعت نماز اواکر میں۔ نمی الانبیاء لے محورہ کے سائے اپنے سحابہ کورانی ان کے سامنے یہ مسئلہ ہیں کہا گیا۔ اور تمام شرکاء کو اظہار رائے کی دھوت دی گئی آلیک

۱ - الهیمة کخلید، جلدا، صفحه ۱۳۷۹ و دیگر کتب ۲ - الهیمة الخلید: جلدا، صفحه ۲۷۸

صاحب نے تجویز چین کی کہ نماز کے وقت ایک جھنڈ الونچاکر کے امرا یا جائے۔ سے لوگ اے د كيدكريرونت مجديل بيني جائي - ووسر المد مغوره وياكه بم يلي - يموديون كي طرح بكى يجاياكريں بھے من كر لوگ تماز كے لئے جمع موجائيں۔ رحمت عالم فياس رائے كو چيند كيا- قرمايا- هُوَوِين أَهُو الْبِيهُووْ يريوديول كاطريق كار عليق معلى يدني نعب ليس دعا-لكساور صاحب برك \_ باقرس بهو لكاكرير - نبي محرم سفاس تجويز كومسترد كرو ياقرما إ هُوَ مِنْ أَهْدِ المنْصَدَادى عاقوى يمو كمناعسائيون كامعمول عد سى فرائدوى كدسى اوتی جکدیر السروش کروی جائے۔ اس کے شعاول کود کے کر او کول کو تماز کے دفت کا علم موجائے گا۔ حضور نے قربایا افران المنجور اس محرسوں کا شعب ہے الدے لئے ب موزول تسیل- حصرت عمرر منی الله عندیر سب تجویزیں سنتے رہے آخریں عرض کی اُولائیجی رَجُهُلا يُتَادِي إِللصَّاوْعِ لَي ماسب سي كر الراكاوات مواواك فنس بلتد اواز ي اس كالعلان كرد، - مرشدر حق صلى الله عليه وسلم في اس تجوية كويهند قرما واور بلال كوتهم ويا- يَابِلاَلُ تَمُ فَنَا دِبِالْمَثَلُوعِ السه بال! المواور اوكول من فماز كوفت كاامان كرو. اس مجلس مشورت میں عیدانندین زید ہمی حاضر تھے۔ اس معلل کے بارے میں انہوں نے سر کار دوعالم کی بے چینی ما حقہ کی تھی۔ یہ مجمی بہت مضطرب لور ہے چین ہو سے دن بھر عل داخطراب يم كزرارات كوب يكى سے بسترير كروشى بدلتےرے۔ اور اكھ نك كن خواب می کیاد محصے ہیں کہ ایک مض ہاس نے ورسیر جاور سی اور عی مولی ہیں اور ہاتھ میں عاقوس بكرابوا بانول في الما يالمبولالله آئية مفلا التافين الديده فدا إليا ياقوس عے کے۔ اس لے نے جما۔ تم اے لے کر کیا کرو گے۔ انہوں لے کماک بم اس کے وربے۔ لو کوں کو تمازی و موت ویں کے اس نے کماکیاش حمیں اس سے معرفیز نہیں انہوں لے کما۔ بڑی نوازش ہوگی اس لے کمار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں جاکر عرض کرو۔ کہ آپ لوگوں کو تماز کی طرف د حوت اس طرح دیا کریں۔

> اَسَّهُ الْكِرَ ، اَسَّهُ الْكِرُ ، اَسَّهُ الْكِرُ ، اَسَّهُ الْكِرُ ، اَسَّهُ الْكِرُ اَشَّهَدُ اَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اسَّهُ ، اَسَّهَدُ مَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اسَّهُ اَشَهُدُ اَنَ هُمَدُ اَنَ هُوَالهُ إِلَّا اللهُ ، اَسَّهُدُ اَنَ هُمَدُ اَنَ هُمَدُ اللهِ اَشَهُدُ اَنَ هُمَدُ المَسَلَوْةِ ، حَنْ عَلَى الصَّلَوْةِ حَنْ عَلَى الْمَسَلُوةِ ، حَنْ عَلَى الصَّلُوةِ حَنْ عَلَى الْمَسَلُوةِ ، حَنْ عَلَى الصَّلُوةِ

الْهُ ٱلْكِرُ اللهُ ٱلْكِرُ ، كُولِهُ إِلَّا اللهُ

حضرت قاروق اعتم نے بھی ای رات کواریای خواب دیکھاتھا۔ لیکن آدھی رات کو حضور کو بہت آرام کرنے کی جہارت کر سکے۔ سوچاہی ہوگی تو عرض خدمت کروں گا۔ جب میں مادق طلوع ہوئی تو حضور افورعلیہ الصلاة والسلام نے حضرت عبداللہ کو قرمانی کہ بالل کو ساتھ لے جاؤ تم لے اوان کے کلیات بتائے جاؤ دہ اوان کہ تاجائے گا۔ حضرت بلال کی اوان جب مدید طیبہ کی تضایس کوئی تو حضرت عمر نے بھی من لی ۔ یارائے متبطرت رہا۔ اپنی چادر تھیئے مدید طیبہ کی تضایس کوئی تو حضرت عمر نے بھی من لی ۔ یارائے متبطرت رہا۔ اپنی چادر تھیئے مدید طیبہ کی تضایس کوئی تو حضرت عمر نے بھی من لی ۔ یارائے متبطرت رہا۔ اپنی چادر تھیئے

كَالَّذِيْ بَهُ مَكَاكَ بِالْمَقِي يَاكُولُ اللهِ لَكَنَّ وَاكْتُ اللهِ عَلَى اللهِ لَكَنَّ وَاكْتُ وَالْفِيفُ

"اس دات کی حم جس نے آپ کوئی کے ماتھ مبدوث قرایا ہے ہیں ہے۔ ایک کی ای طرح کا خواب دیکھا ہے۔ " (۱)

اؤال

اذان كالنوى معن اعلام ہے۔ لين كى چزكيارے بن لوگول كو آگاہ كرنا۔ خردار كرنا۔ معدرجدة بل آية كريمدين لفظ النے لتوى معنى من استعال ہوا ہے۔ وَ اَذَانَ مِنْ اللهِ وَدَرَسُولَا ﴾ "لين الله اور اس كر مول كى طرف اس امر كالعلان كيا جاتا ہے كہ مشركين كالفداور اس كر مول كى طرف سے اس امر كالعلان كيا جاتا ہے كہ

(1-,-1-)

اصطلاح شريعت ص ازان كامعتى ہے۔

ا - سل الردل، جلد ٣٠ ، سقر ١٥٠ - ١٥١ - ١١٥ - ١١٢

آلِا فَلَامُرُ بِوَقَتِ الصَّلُوقِ الْمُفَرِّدُوضَةِ بِأَلْفَاقِ فَحَصُّوْصَةٍ "إِسْنَ مُعْمِرِ مُكِمَّات كَمَاتِهِ فَرَضَ ثَمَادَ كَعُوفَت كَبار مع مُماالان كرنا- "

ہر قوم اپنے ترجی اجہاں کے انعقاد کے وقت کی نہ کی اثراؤے اطان کرتی ہے ماکہ
اس کے ہم خویوں کرید چل جا جا کہ اب ان کی ایس رسوم اوا کر سنے کا وقت ہو گیاہے۔
سب لوگ بہتی جائیں جسائیوں نے اپنے کہ جول جس اوقی جگہ پریزی بری مخشیاں اور براں کر
ر کی ہوتی ہیں۔ اور جب ان کی ترجی رسوم اوا کرلے کاوقت آ باہے خصوصا اور کے روز او
اجس ڈور زور سے بجایا جا اپنائی آوائی گونی وور دور تک سنائی دی ہے۔
اجس ڈور زور سے بجایا جا اپنائی ہوا تو اسکو ہیں کر یکین ہی جائے اور اس کو دیکھتے کا موقع
علی دب روس جائے گا انداق ہوا تو اسکو ہیں کر یکین ہی جائے اور اس کو دیکھتے کا موقع
علی اس دور کی دور کی اپنائی بالک کا ایس گھڑیاں کا وزن چاہیں من تھا۔
اس طرح یمودی اپنائی کا بیا کہ اس گھڑیاں کا وزن چاہیں من تھا۔
اس طرح یمودی اپنائی کو تی ہیں لیکن نی رضمت سلی اللہ تعلی علید و آلہ وسلم نے بیج گئے۔
اس طرح یمودی ان کا حال کے بی لیکن نی رضمت سلی اللہ تعلی علید و آلہ وسلم نے بیج گئے۔
ان کی موسلی میں ہو محتومت کے لئے جو طریقہ افقیار کیاوہ بڑا انو کھا اور سکی فیز ہے۔ یہ ان خصوصی خویوں کا صال ہے بھو اسلام کے دین حق ہونے کی گوائی دے دیا ہے۔ یہ جموٹے
جسومی خویوں کا صال ہے بھو اسلام کے دین حق ہونے کی گوائی دے دیا ہے۔ یہ جموٹے
جسومی خویوں کا صال ہے بھو اسلام کے دین حق ہونے کی گوائی دے دیا ہے۔ یہ جموٹے بیل کھو نے بیل کہ فیوا والی گھرائیوں ہیں۔
جسومی خویوں کا صال ہے بھو اسلام کے دین حق ہونے دل آور بین کہ فیوا والی گھرائیوں ہیں۔
جسومی خویوں کا صال ہے بھو اسلام کو این دی تو رہ آور بیل کہ فیوا والی گھرائیوں ہیں۔
جسمومی خویوں کا صال کے بھور کے بیل میں میں کو ان کو بر بیل کہ فیوا والی گھرائیوں ہیں۔

#### مطالب أذان

پہلے جلے بن ہی اس دوش حقیقت کا علمان قربا اِجرباب کراند تعالی سے بناہہ۔
مای ، قربی اور علمی سعبودان باخل میں ہے کوئی می شیری ہو علم حکمت اور قدرت بن اس کی بسسری کادم بھر سے ۔ اس حقیقت کو چار بار وہرا یا آکہ سنتے والوں کی اور ول پر بہ فاض جمت ہو والے ۔
ہو جائے ۔ اس کے بحد وی اعلان کر نے دالایتیں وائیان سے سرشار ہو کر یہ کوائی دیا ہے ۔
کہ اس سب سے بن سے کے موالور کوئی خدائیس ۔ کوئی می و ت کے لائق نیں ۔
کہ اس سب سے بن سے کے موالور کوئی خدائیس ۔ کوئی می و ت کے لائق نیں ۔
یہ جملہ وہ دوبار وہرا آ ہے آکہ سننے والوں کو اس اعلان کر نے والے کے عقیدہ کے بارے ہیں کوئی دیسری حقیقت کی مدافت کی کوئی

دیتا ہے جس سے طرح طرح کی غلط فنہیاں کافور ہو جاتی ہیں وہ کہتا ہے۔ جس جس جستی نے جمیس ہیر راہ و کھول ہے۔ جس نے جمیس میر سیتی یاد کرایا ہے اور جس کا تام نامی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بچے رسول ہیں۔

ان وو حقیقتوں کے دل آورز اُعلان کے بعد اب وہ مقصد بیان کیا جارہا ہے جس کے لئے یہ سمار ااہتمام کیا کیا ہے۔

آ چاؤ نمازی طرف۔ آ جاؤ نمازی طرف۔

این این رب کریم وقد برکی بار گاه عالی ش مجده ریز موف کے لئے عاضر موجاؤ۔ کون ؟

اس کاجواب اس کے بعد آئے والے ووجنوں میں ویا۔

کری نماز دونوں جمانوں می سرفراز ہونے کاذربعہ ہے۔ اس حاضری بیں تساری قلاح دارین کاراز مضمرہ ۔ ونیاء آخرت عی آگر سرخرداور سرفرز ہونے کی استک ہے توسادے کام چھوڑ کراسینے سولا کریم کی برگاہ میں حاضر ہوجاؤ۔

ازان کی ابتداء میں بیان کروہ حقیقت کواکیہ بار پھرد ہرا باجار ہاہے۔ اُنٹلہ اُکیز، اُنٹلہ اُکیکر آگہ یہ سبق ازیر بیوجائے۔

آخر میں دین اسلام ہے، علی ترین مقصد ہے ذکر کے ساتھ اس اذان کو فتم کر دیا آگانة اِللَا اللّهُ لِينَ اللّه تَعَالَى کے سوا اور کوئی معبود قسیں..

یہ چھوٹے چھوٹے اور بیارے بیارے بیٹے جودہ صدیوں سے فضایل گون رہے ہیں اور
سنے والے ہرروز پانچ باراس کو سنے ہیں چر بھی طبیعت ان سے سیر خمیں ہوتی۔ ول جاہتاہے کہ
ہروفت یہ کلمات وہرائے جاتے رہیں ہم انہیں سنے رہیں اور س س کر لیے ایمان کو تقومت
ہوفت یہ کلمات و برائے جاتے رہیں ہم انہیں سنے رہیں اور س س کر الیے ایمان کو تقومت
ہوتے رہیں۔ و نیا کے وو مرے قراب کے جیرو بھی اٹی ہوج پاٹ کے اعلان کے لئے مختلف
فررائع کہنائے ہوئے ہیں لیکن و بن مقیق نے اپنے ملئے والوں کو بار گاہ رہ العزب میں ماضری کی وجوت و بے کے لئے ایک اچھو آبا ور ولئشین طریقہ اپنایا ہے۔ اس میں خور کرنے
ماضری کی دعوت و بے کے لئے ایک اچھو آبا ور ولئشین طریقہ اپنایا ہے۔ اس میں خور کرنے

كمه اوريثرب كے حالات كانقابلي جائزه

مكر كرمد أكرج قد اي اور كاروبارى دالا س سار س جزيره عرب ين مركزى حييت كا

حال تھا۔ لیکن یمال کی زمام الڈار قبیلہ قریش کے ہاتھ میں تھی۔ ان کے علاوہ جو قبائل کہ میں سکونت پذیر شخصیای امور میں ان کاکوئی و عل نہ تھا۔ یمال کے ہاشندوں کی غالب اکثریت بہت پرست تھی۔ اور کرو کا مارا علاقہ غمر اور ریمتان تھا آ بہائی کے ذریح ہالکل مفتور تھے۔ لوگ حردوری کرتے یا تجدت کی کرتے۔

اس کے بر تکس بیڑب میں مختلف قبائل آباد ہے ان کے فرای مقائد ہمی تف واور مختلف تھے۔ اوس اور فزری قبیلے، الل کدی طرح بت برست تھے۔ بہاں بہوری میں کال تعداد میں آباد ہے ان میں ان تین قبیلوں کو بری ایمیت ماصل تھی۔ بنونفیم، بنو قبیقائ، اور بنو تعداد میں آباد ہے ان میں ان تین قبیلوں کو بری ایمیت ماصل تھی۔ بنونفیم، بنوقینقائ، اور بنو قبیلہ کی جگے۔ ان کا بیش تجدت، اور مود خوری قبالہ بہر قبیلہ کی جگے۔ ان کا بیش تجدت، اور مود خوری تھا۔ مال کا بیش تجدت، اور مود خوری تھا۔ مال کا بیش تجدت، اور مود خوری تھا۔ مال کا بال کا بیش تجدت، اور مود خوری تھا۔ مال کا بیش تجدت، اور مود خوری تھا۔ مال کا بیش تجدت، اور مود خوری تھا۔ مال تھے۔ ان کے ملاوہ یہاں صبائل ہمی تھے، لین ان کی تعداد بست تھیل تھی۔

نی امرائیل کو اللہ توبائی نے حضرت موکی طید السلام جیسا جلیل القدر رسول اور آبی کے جی جورات جیسی آسائی کذب مطافر بائی تھی اس قوم نے ان کی تدرند پہلی اور اپنی کو جی کے باعث آب کو بیٹ پریٹان کر تدریب ان کیادہ آنے دالیان بارہ جائیں اور برا طافر ندر بار آفر کار اللہ توبائی کا خضب بخت تعری شال می شمود ان کا سلوک فیر شریفاند اور برا طافر ندر بار آفر کار اللہ توبائی کا خضب بخت تعری شال می شمود اور ہواجس نے ان کی مرکزی میدوت کا دیکل سلیمانی کی این سے این می مرد و زن کو بھیز کر بوس کی طرح زن کر و یا گیاباتی اندہ ان کوری افراد کو بھی تیدی بناکر اسپند مراقد بلال لے کیا۔ اس طرح یہود کی سلامت اور سلوت کا شافرہ ہوا۔ یہ نوگ منتشر ہو کر و تیا کے بلال لے کیا۔ اس طرح یہود کی سلامت اور سلوت کا شافرہ ہوا۔ یہ نوگ منتشر ہو کر و تیا کے علی سرکر نے لگے۔ آلام و مصاف کی ان آبہ میوں علیہ السلام کی شرت مو کی علیہ السلام ہے جس معرف علیہ السلام ہے اسلام ہے تا ہود کی موجہ فرایا۔

"اور فداوند نے جی ہے کما میں ان کے لئے اننی کے ہمائیوں میں ہے شری انوں گا۔ شری اندائیک نے ہمائیوں میں ہے شری اندائیک نی پر پاکروں گا۔ اور جو کوئی میری اور جو کوئی میری اور جو کوئی میری ان باقوں کو جن کووہ میرانام لے کر کے گانہ سنے تو میں ان کا حماب اس سے اول گا۔ \*\* (1)

ا - كناب استناد راب ١٨ ، ٢ باشد ١١٠ أ١١٠

انحطاط وادبركاس طول عرصه بمس جسيده الناآيات كاصطلع كرت والناكوييتين موجا آکدان کے رسول کی مدیش کوئی ضرور بوری موگ ۔ بنی اسامیل میں سے ایک ای تحریف لائے گاجس کی بر کت ہے ان کی شوکت رفتہ بھال ہوجائے گیاس نی کی جمرت گاہ کی فشانیاں ان کے محیقہ جسل میں درج تھیں۔ دواس بجرت کا کی علاش میں مراول سر کردال دے ؟ قر كاريموديوں كيد تباك جب يهال ينج اور قد كوره نشانياں و يكسيس (البيس ييشن موكم)ك يك وه مقام بي جواس في كرم ك جرت كا بيخ كا- اس ليخ انون تاس اميديم يمال اسيخ نے گا دیا کہ جبوہ نی احدم مال تریف لاے گاتی اوگ اس کے دامن رحت سے لید جائیں ہے۔ اس کی اطاعت اور غلای کاطوق ملے جس ڈال کر کھوئی ہوئی عظمتوں سے وہ مرے متن باتیں کے۔ اس در میانی عرصہ میں جب بھی کارومشر کین سے ان کی جنگیں ہوتیں تودواس می موجود کے وسیلہ ہے بار گاوالی میں فتح وضرت کی و جا استحقے ہو تیل ہوتی۔ جب وصت عالمیان مدن طیب عل تشریف لے آئے توبدو سے بوی مسرت کا تلماد کیا۔ السريقين بوكياكدان كے نيكى بيش كوكى بورى بونے كلونت المياب - سيكن جب السين ية چاد كريدى والمح عليد السلام كوراست إز فحرا أب اس كى تعليمات كى تعديق كر ما ب اوراب دین کو تیل کر نے والوں کے لئے یہ لازی قرار دیتاہے کہ وہ حضرت میں نبوت یہ بھی ایمان لے آئی آن کے تیور بدل محصد حضر پر نور سےبارے می حقیدت کے بوجد بات ان کے سينول من متلاطم تصوره حسد معاد اور عداوت على ترديل بو كا-اس المرح ميسائيوں كے إس جو آسانى محالف تصان بس بھي متعرو مقلات ياس أي عرم كى المك فوشخيرى ورج هى- اس لي وجى إيدرسول كى الديك الترايات اللاب رجے تھے۔ مثل کے طور ی انجیل بع نتائی یہ آیت ماد حد فرملیہ -" حين عي تم ه كابول كه مراجلاتها عدا ته المداح كة فالمدامع ب اكرش يند جاؤل توويدو كارتماد عياسة آئ كار لين اكرجاول كا

> اور در الرق کے بارے میں تمور وار فمرائے گا۔ " (ایر حزاب ۱۲، آصف کے ۱۸ )

اس باب کی آیک اور آ بعد ما دهد فراید ...
"اک بات کم و تمام سوال کاروح آئے گاتو تم کو تمام سوال کی را و و کھلے گا۔

اسے تمالے یاس بھیج دول گالورود آکر ونیا کو گناہ اور راست بازی

ای لئے کرودائی طرف سے ندیکہ گاہو یک سے گاوی کے گاور قبیس ای کودکی فریں دے گا۔ " (ع حالب ۱۱، آعت ۱۳)

کین میں آئیوں نے دیکھا کہ اس تی پرایمان ان تے اور اس کے دین کو الول کرتے کا تھے تو ۔

الدی میں این بنیادی محاکد ہے وست کش ہوجائی۔ حضرت کے کواللہ کا بٹا لمنے کے اسلامی اللہ کا بٹا لمنے کے اسلامی اللہ کا بندہ حملیم کریں۔ محالیت کے بجلنے اللہ کی وحدا ایست پرایمان لے آئی کا لاک کا کھی ہے کو اور کھی۔ وہ ہو ہے کو فق المان اور خداد تدی احتیادات کا لمک نہ جمیس۔

ب مقار اگرچہ ان کی آسانی کتے کے سراسر خلاف تھے۔ لیکن یادریوں کی صدیوں کی کوشوں سے وہ ان کے تھوب واز بان میں اس طرح پوست ہو بھے تھے۔ کہ ان ہے وست سمتی ہونان کے لئے مکن نہ تھا۔ اس لئے بی رحت صلی الله طب وسلم پر ایمان الد نے سے لئے وہ لوگ آ باوہ شد ہوسے۔ میود ونساری کے علاوہ اوس و خزرج کے قبائل میال آباد سے مید لوك بت يرست عضان كابيته كانتكاري تفاد علم دفقانت عديد برو تهد ان كى مال حالت یسی معود ایون کی طرح قاتل رفتک شد تھی وہ میودی قبائل سے خوفو وہ رہے تھے۔ میرد کامغاد ال من تحاكدوه حمد ند موت يأس - وه الى دسيسه كاريول سان من فته وقسادى ال بركات رج في والع جرت ع جرسال على اوى و فررج يى بعث ك مقام ي ہولتاک جلک ہوئی تھی جس میں ان کے سینکلوں فرجوان مذے مجے تھے۔ اس جنگ میں اگرچه فزرج کاپلزا بعدای ر باتها - نیکن در حنیقت دونول قبیلول فرخ نور مغترح کا یجوم ذکل میا تھا۔ کمر کمر صف الم مجمی تھی ہر طرف سے آہ و فنال، نالہ وبکاکی آوازیں بائد ہوتی راتی تھیں۔ اس جای نے ووٹوں قبلوں کے ہزر کون کو یہ سوچے ے جور کر دیا کہ وہ کسی موزول مخض کواینا حامم مقرر کریں ماکدوہ ان کے در میان امن وسلاستی کی قضا قائم کرے اور ان میں جو جھڑے مرافعائیں صل وانسان ہے وہ ان کا تعلقہ کرے۔ ان کی نظرا متخاب حبدالشدین اتى يرين - منفقر طورير مل كياكياك الك تقريب منعقدى جائي جس يساس كى باد شابت كا بالاحدة اطان مولوراس كي ماج يوشى كى رسم باضابله طور يرلواكي باسط ينا فيد أيك زر حركو عبدالله كے لئے سنرى باج تيار كرنے كالنوں في عم وے وياتھا۔

اس انتاء میں مکہ کے اقل پر اند تعالی کی رحمت کا بادل عمودار ہوا۔ ان خاتدانوں کے چند افراد نے حضور پر نور کی بیعت کاشرف حاصل کیا۔ بیٹربدایس آگر برایک نے بادی سر مرکزی۔ ا ہے اسے ملتہ اثری اسلام کی تملیع شروع کروی۔ اور چیز مینوں میں مفرے شہر کی کا یا بلت کر رکھ دی۔ این اتبی کی بان پوشی کی جملہ جوری گلاستہ طاق نسیان بن کر رہ گئیں۔ اس اچکک تبدیلی پر حبراللہ بست شیٹا یا۔ جب حضور کی آیہ کا اے علم ہوا تو افکاروں پر او شے نگا۔ جب اوس و فرز ج کے تقریباً تمام مرد و زن نے اسلام آبول کر لیا تو اس کے لئے بھی کوئی جارہ کارند رہا کہ وہ بقابراسلام آبول کر لے۔ بول آبیک دور کروہ جو حیداللہ بن ابی اور اس کے حواریوں پر مشتمل تعاوی وہ دی ہم بالیان کی منافق کے بام ہے موسوم کیا گیا ہے۔ انہوں نے ہر موقعہ پر اسلام کی ترقی کی راہ میں رکاوٹوں کے بہاڑ کھڑے کے اور است مسلمہ کو طرح کی پر جاند وہ ایک سے دوجاد کرتے رہے این امور کی تھیل اپنے اپنے موقع پر مسلمہ کو طرح کی پر جاند وہ اللہ موقی کی بال کا کرتے ہم جاند انہوں کی جو ایک ایک اور است موقع پر میان کی جانے گار اللہ تو اللہ موقع کی بر جاند اور اللہ موقع پر موقعہ بر اسلام کی ترقی کی راہ میں دی جاند امور کی تھیل اپنے اپنے موقع پر موقعہ بر اسلام کی ترقی کی راہ میں دی جاند امور کی تھیل اپنے اپنے موقع پر مواند تو اللہ اللہ کا بی بر اللہ کی بر جاند تو الی مور کی تھیل اپنے اپنے موقع پر مواند کی جاند تو اللہ مورکی تھیل اپنے اپنے موقع پر برائی جاند تو الل

مندر جدیان سفرر کے مطاعد سے آپ بیسانی ان مشکلات کا اندازہ نگا کے بیں جو اسلام اور بیٹی براسلام کو مدینہ طعید بیس در پیش تھیں۔ اسلام کی سیانی کی اس سے بوی ولیل اور کیابو سکتی ہے کہ اسلام ان تمام رکاوٹوں کو جو چٹانوں کی طرح مطبوط اور پہاڑوں کی طرح بائد تھیں ان سب کو خس و خاشاک کی طرح بماکر لے میا۔

#### مؤاخات (اسلاي مائي بده)

جیے آپ پڑھ آئے ہیں کہ الل کہ بین آبائی صبیت کا جنون زوروں پر تھا ہا تھا مہ مکومتی افکام کے تقدان کی دجہ ہے بر آرد مشکل او قات بین اپنے قبیلہ کی بناہ لینے پر مجبور تھا۔ آگر کسی کا دروازہ نہ کھکٹا قبیلہ اس کی اھراد ہے دست کئی ہوجا آ تو وہ مظلوم آئی وادری کے لئے کسی کا دروازہ نہ کھکٹا سکا۔ اپنے بینے ، بھائی اور باپ کے قاتی ہے جی وہ انقام نہ لے سکا۔ اس باتی ضرورت نے برقبیلہ کے افراد عی اپنے قبید کی صبیبت کے جذبہ کو نا قائل گئست بنادیا تھا۔ کو تکد اس کے بائے وہ سلم سلنے وہ اس جائل معاشرہ جی باغزت زیرگی گزار نے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔

المنے وہ اس جائل معاشرہ جی باغزت زیرگی گزار نے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔

المنے وہ اس جائل معاشرہ جی باغزت زیرگی گزار نے کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور ان کر عمل یہ ہوا کہ ان کے میاز دو جی اپنے ہوا کہ ان کے بھاڑ دو جی ان او کول سے ہر حسم کے تعلقات منتقطع کر لئے اور ان پر تھا ہو تھم کے بھاڑ تورائی کی زیرگی در ہے۔ وہ سلم اپنے خاندانوں سے کٹ کر جمارہ سکتے وہ آئے قبر جس می ہوئے فریب الوطنی کی زیرگی بر کر درج سے ہوئے فریب الوطنی کی زیرگی بر کر درج سے دوست عائم صلی اللہ تعالی عانے وہ سلم سے اپنے خاندانوں سے کٹ کر جمارہ سکتے وہ آئے قبر جس سے اپنے خاندانوں سے کٹ کر جمارہ سکتے وہ آئے قبر سلم سے اپنے خاندانوں سے کٹ کر جمارہ سکتے وہ آئے قبر سلم سے اپنے خاندانوں سے کہ کر جمارہ سکتے وہ آئے قبر سلم سے اپنے خاندانوں سے میں میں اللہ تعالی عانے وہ سلم سے اپنے خاندانوں سے میں میں اللہ تعالی عانے وہ سلم سے اپنے خاندانوں سے میں میں اللہ تعالی عانے وہ سلم سے اپنے خاندانوں سے میں میں اللہ تعالی عانے وہ سلم سے اپنے خاندانوں سے میں میں اللہ تعالی عانے وہ سلم سے اپنے خاندانوں سے میں میں اللہ تعالی عانے وہ سلم سے اپنے خاندانوں سے میں میں میں ان میں کر میں کے دی کے ساتھ کی میں کر میں ان میں کر میں ان میں کر میں ان میں کر میں

جل نگر ساتھوں کی ہیں ہے کی اور ہے کی دیکھی نہ جا گی۔ نہوت کی دور رس تھاہوں نے ایک تن یو اور رس تھاہوں نے ایک تن یو اور کی تھاہوں کی جہروہ فضی ہو ترقی فیر قرشی، حربی جمین فقیر اور امیر، اسود واحر کے قرام اقبازات مٹادیے گئے۔ ہروہ فضی ہو اللہ تعالیٰ کی توجید اور تنی حرجبت معلی ایند علیہ و آلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آ آ وہ اس میلانوں کو یادر میں شامل ہو سکا تنا چنا تیجہ سر کار دوہ کم صلی افتہ تعالیٰ طیہ و سلم کے تا مہم مسلمانوں کو اس اسلائی افوت کے دشتہ جس پر ایسان کے انہ و مرجبہ معلی قدم افعایا ایک ہر جورت سے پہلے اس اسلائی افوت کے دشتہ جس پر ایسان کے ایک دو مرجبہ معلی قدم افعایا ایک ہر جورت سے پہلے اس اسلائی افوت کے دشتہ جس پر اور کی جورت سے پہلے

مكه محرمه على بصنى لوك اسملام تيول كريج على ان عن سعود دوكو آليل على بعلال عاديا-اس طرح وہ شیرو فشکر ہو سکتے باہمی حمیت کا جذبہ ہوں الڈ کر آیا کہ غیریت کی سادی بنیادیں مندم مد حمين جولوگ اسلام قيول كرئے كے باحث الى يراوري سے كث مج تے اور اسے آب کو تھا تھالور بے سمارامحسوس کرتے ہے۔ اب دوائے آپ کوعالی پر اور ی کالیک معزز ركن تصور كرف الكام المام الماكين من إينائيت كاده جذب يدا موكمياك تعلل اورب بي كاخيل عربمي العين يرينان مدكر سكار بداسادي بمائي جاره ايد بعائي جار و تعاجس كي بنياد . خون ، رنگ ، نسل و زبان اور علاقائیت جیسی انسانی وصدت کو پیره پاره کر دینے والی معبیتوں پر ندر كمي من فقي بلكه اس كى اسماس مقيده توحيد تعاليك خداليك دسول، ليك سماب، أيك قبيد لور آیک کلمہ، اس بھائی جارہ کے دروازے بلا اخمیاز برانسان کے لئے بروفت کملے تھے جس کاجی ولب، جس وتت في جام "اشروان لااله الانفدواشدان الدرسل الله " ول كريتين ك ساتھ زبان ہے کے اور اس براوری بی شامل ہوجائے۔ اس بی شامل ہونے والوں ہے ہی قسم روجها جا الكريم من قبيل ك قروبو- مم من كمك كباشو بهو تهدارى اورى وبان كون ی ب ؟ تمدى الى مالت كيسى ب ؟ يه سب انتيازات معنوى بي انسانيت كى مزت وشرف کی قباکو بار کار کر دسیندوالے ہیں۔ باری يرح سے بي حصيبيون کي د تيرون عي جکڑي موئي اور زی بولی انسانیت کود مومت دی که افعوان مصنوع اخیازات کواسینه پاوس تلے روند کے موے آ کے پومو۔ الله مستالا عرب الله مستالا عرب الداس تى كرم كادامن بكراوجور حت للعالمين بادراس اسلامى يرادري ص شال موجاؤ . جن حضرات محاب كو حضوري كريم عليه الصلوة والشليم في جرت سے يمل مكر مرسي

ا به میل المدی جلاس، متی ۱۵۲۵ و دیگر کتب میرت

اسلامی رشتہ اخوت میں پرود یاان سب کے ہم تو جھے وستیاب تمیں ہوسکے جن صفرات کے اساء کر ای کتب سرت و آری بھی محفوظ رہ کے جی ان کو فرست چیں خدمت ہے۔
اساء کر ای کتب سرت و آری بھی محفوظ رہ کے جی ان کی فرست چیں خدمت ہے۔
ابو یعلی نے میچ سندے عبدالرحمن بین صل کی قاسدی کے واسلے سے زیدین حارث سے روابت کیا ہے۔

"رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في مندرجه ويل معزات كو " الى ش بهماكي بهاديا- " (1)

حضرت زيدين حاريد حضرت عبدالرحمٰن بن عوف حضرت ابن مسعود حضرت بلال حضرت معدين افي و قاص حضرت مالم مولى افي حذيف حضرت طلح بمن عبيدالله طفرت حمزه بمن عبد المطلب حضرت حال بمن عفان حضرت ذہیر بن العوام حضرت عبیده بمن الحارث حضرت ابوعبیده بمن عمیر حضرت ابوعبیده بمن جراح حضرت ابوعبیده بمن جراح حضرت ابوعبیده بمن الحق دید

عظرت سيد بلومولانا محدر سول الشد صلى الله عليه وسلم مستحضرت على بمن الي طالب كرم الله وجهه رستى الله تعالى عنهم الجنهجين

یہ بھائی چارہ بڑی برکتوں کا باعث بنا۔ بہتی برکت تو یہ ہوئی کہ جن حضرات سے اسلام تبدل کرنے کے باعد ہاں کے بھائی بروں نے سلام و کلام تک شم کرو باتھا اور احساس تبدائی جنہیں پار پار استار بہتا تھا۔ انہیں اس سے نجات ل کی۔ وہ اب اپنے محدود فاندا تول کے بیائے اپنے اپنے اپنے محدود فائرہ تولی بی اس محاشرہ میں باقی ہوئی جس کی جربی وال بدن محری ہوئی جل جائے تھیں ان سب کا قائم قمع ہو محمول اور ان کی جسیت ایک سیسہ پالی ہوئی دیوار کی مائیر مسلم ہوگی جس کی جربے وہ مرکی ہوئی جس کی جربے ہو مرکی این محدود کا استار این گئے۔

# اسلامی بھائی چارہ کے تیام کے لئے دوسر عملی قدم

مرور دو والم صلی افتہ تو الی عید وسلم نے جب میں دو دو تیں دور مسوو فرایا تو ہاں ہی فضوص ماحول کے اپنے مسائل ہے جن کا تکیمانہ اور ہرو ت حل ضروری تھا ہماں جن حضوص ماحول کے اپنے مسائل ہے جن کا تکیمانہ اور ہرو ت حل ان کا تعلق مخلف قبائل سے حضوات نے اسلام قبول کیا تعلق میں آیک و مرب کے مراقہ فوزیز جنگیں اور تے چلے آئے تھے ایک و صدیوں ہے آیک وو مرب کے مراقہ فوزیز جنگیں اور تے چلے آئے تھے ایک و مرب کا قبائل کا در مرب کے مراقہ و فوزیز جنگیں اور تے ہواوت محالی اور کے مواور تھا کی و مرب کے اخراد ہے۔ دونوں قبائل کی در مینہ دونوت محالی ہوا ہوں کے افراد ہے۔ دونوں قبائل کی در مینہ دونوت محالی ہوا ہوں کے افراد ہے۔ دونوں قبائل کی در مرب کے مرب ہوا ہے جا ہمانہ کے درائع موجود ہے کی در اور اسلام ایک ایسانسانی جم خیر تھا جن میں مخلف حم کے اختلافات کے درائع موجود ہے کی درائی درائی کا کہ اس اسلام اللہ کا از دائس کے قبر اور گائدہ کر کتے ہیں تیز ضروری تھا۔ کہ اسلام اللہ کا آئی کہ برائدہ کر کتے ہیں تیز ضروری تھا۔ کہ موجود کے درائی درائی اسلام اللہ کا دارائی درائی درائی اسلام اللہ کا درائی درائی درائی اسلام اللہ کا درائی درائی کا درائی درائی اسلام اللہ کا درائی درائی کا کہ ہوا کی اور درائی درائی اسلام اللہ کا درائی درائی درائی اسلام اللہ کا درائی درائی درائی اسلام اللہ کا درائی درائی درائی درائی اسلام اللہ کا درائی درائی درائی اسلام اللہ کا درائی درائی درائی اسلام اللہ کا درائی درائی اسلام کا کہ کے درائی درائی درائی اسلام کا کہ کیا درائی درائی کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا گائی کا کہ کیا کیا کہ کیا گائی کا کہ کیا کہ کا کہ کیا گائی کا کہ کیا گائی کا کہ کیا گائی کا کہ کیا گائی کا کہ کو کہ کے ترائی کا کہ کیا گائی کا کا کہ کیا گائی کا کہ کیا گائی کیا گائی کا کہ کیا گائی کیا گا

نیز لئے ہے ممایرین کے قاطوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوج کا تھا۔ ان کی آبر و مندانہ آباد
کاری کے لئے ابیا ماحول تیار کر نالازی تھا جس میں العمار کو جو میزیان تھے اس یہ جد کی کر ال
باری کا احساس نہ ہو اور معمالوں کو بھی تھائے آرام وراحت میں فی جلتے ان کے طاوہ مستقبل
قریب میں لمت اسمام ہے کو متعدو شدید چیلنبوں کا سمامتا کر بھی۔ اس کے لئے اسمالی معاشرہ جو
متحد و ملاف کی اور یہ المحاسم میں اسمالوں کی اتحاد کی چیس کے گراکر پاش بار و بات کے
جو طافوتی قوت ان سے کر ائے مسلمالوں کی اتحاد کی چیس سے کر اگر پاش باش ہوجائے۔
جو طافوتی قوت ان سے کر ائے مسلمالوں کی اتحاد کی چیس سے کر اگر پاش باش ہوجائے۔
اور این اسمالوں کی اتحاد کی حرار بات میں ہوجائے۔
اور این اسمالوں کی اسمالوں کی اسمالوں کے مسلم کی میں اسمالوں کے مسلم کو میں اسمالوں کی اسمالوں کی ہوگئی اسمالوں کے مسلم کو میں اسمالوں کی ہوگئی اسمالوں کی ہوگئی کے ان میں گرائی اس کو میں وہ بہاں آکر اسمید جو ان میں بھی اسمالوں کی جو ان اس کی جو باروں دو گھر خیل کر سے باروں دو گھر خیل کر دیے باروں دو گھر خیل کر سے باروں دو گھر خیل کر دو گھر خیل کر دو گھر خیل کر سے باروں دو گھر خیل کر دو تھر خیل کر دو تھر خیل کر دو تھر خیل کر دو گھر خیل کر دو تھر دو تھر خیل کر دو تھر کیل کر دو تھر کر تھر کیل کر دو تھر کر دو تھر کر تھر کر دو تھر کر تھر کیل کر دو تھر کر تھر کر تھر کر

ہونے کا حساس ان کے لئے بواروح فرساتھا۔
ان تمام مقاصد کے حصول کے لئے بی روّف جیم سلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم نے مہاجرین اور
ان تمام مقاصد کے حصول کے لئے بی روّف جیم سلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کھتے ہیں۔
اندہ اللہ بیت عبّہ ہُور دستہ المعنیٰ ہودہ کا کھتام قائم کی علامہ سیلی کھتے ہیں۔
الرّدہ بی وَالسّوَتُ بِرُوّ وَيَدُفُدُ الْذِر اَبِسُونِ بِهُ وَالْتَ اللّٰهِ وَالسّوَتُ بِهُ وَاللّٰهِ وَالسّوَتُ بِهُ وَاللّٰهِ وَالسّوتُ بِهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَا

اب ہم ان انسار و مہاجرین کے اسام گرامی درج کرتے ہیں جو متند کتب میرے میں تحریر کئے گئے ہیں۔ علامہ ابن ہشام اولین میرے الکا ابن اسماق سے رویت کرتے ہیں جس کا ار دو ترجمہ ویش فدمت ہے۔

میر تارسول افته صلی النه عدید وسلم نے صاحبین وافساد کے در میان بھائل چروہ قائم کیاں اللہ علیہ مسلی افتہ علیہ کتے ہیں کہ جمیس یوں پھی ہے اور ہم اللہ تعالی کیاناہ ما تھتے ہیں کہ حضور نبی کر ہم صلی افتہ علیہ وسلم کی طرف السی بات مضوب کریں جو حضور نے ارشاد ضی فرائی۔

تَاخَوْا فِي اللهِ آخَوَ نِنِ آخَوَ فِي ثُمَّا آحَدَهِ بِيدِ عَلِي بَنِ آفِ كَالِبٍ وَتَالَ هٰذَا آخِلُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ مَثَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَا مَنِدَ الْمُ سَلِينَ وَإِمَا مَا أَسَوْنَ اللهِ مَثَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَا مَنْ الْمُ مُسَلِينَ وَإِمَا مَا أَسَالُونَ فَا وَرَسُولُ وَقِي الْعَالَمِينَ مَا لِدِي لَيْسَى لَهُ خَطِيدٌ وَلَا نَظِيمُ أَنَ الْمِنَادِ وَعَلَيْ النَّ لَكِي كالِب رَضِي المَنْ مَنْ لُهُ آخَو يُنِ

" نبی کریم نے قربای وورو آپس پی بھائی بھائی ہو جاؤ۔ پہر سرکار ووعالم نے سیدناعلی این ابی طالب کا ہاتھ بکڑ اور قربالیہ میرا بھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ عدیدوسکم تمام رسولوں کے سردار، تمام متعقبوں کے اہام، اور رب العالمین کے رسول سے بعدول میں نہ حضور کا کوئی قیل تھا اور نہ نظیر۔ حضور کے سیدناعلی کوئینا ہوئی تجویز قربایا۔ "

ا۔ خزوین عبدالمطلب زیدین ماریر (جواللہ تعالی اور اس کے رسول کے شیر مخصور صنور کے آزار کروہ ظلام حجمہ صنور کے بچاہیے) ان دولوں میں سابقہ افوت کو پر قرار رکھا اسام میں اور میں

اسك اضار معاذين جبل خارجه تن زير خران ين ملك معرين معاذر قبل الي طور زيرين سمل سعدين ديج

> سلمدین ممایعہ کوئل بن طیست بین المشق کصب بین ملک

الجَّابُان كَسِبُ الِوَالِّوِبِ فَالْمَانَ زَيْدِ مُعَّادِ كِن إِشْرِيْنَ وُقَشَ مَفْلِقَهُ مِن لِيمان طبعت بين قيم رين شَهَّس المدور الحداث الم

المتذربن حمراتيجنتَ مُوكِم بن ملعده ابوالدرداء

انورٌويجه عبدالله بن عبدالرحل الينمي (1) عجرين مسلمه

سلين منيف (۲)

اساء مهاجرین ۲- جعقرین انی طالب ۳- ابو بکر اصد مق

٣- عمرين الوطلب

۵- ابوعییماین حیوالله ین جزاح

۱۱. وبدائر حمٰن بمن حوف

2- زيربن العوام

۸۔ حکن بن مخان

٩- طحنن عبيدالله

• ا - سعيد بن زيد بن محروبان نقيل

ا ارمسدسین عمیر

۲ - ابو مذلف بن عتب بن وبيد

١١٠ عمل من يام

اور لیعض نے عمارین یاس

١٩٧ - ابوذر التغاري

۵۱- ماطب پن الي پنتو

١٧ ـ سلمان الغارسي

21- بال (موزن رمول الله)

١٨ - معدين الي وكامي

14- حيدانندين مسعود

ا - میردنداین بشام. جند ۳، صفحه ۱۳۳ آ ۱۳۱ ۲ - میل المدی، جاد ۳، صفحه ۳۳۵

عاصم بن تثبت عميرين بمام سفيان بن تسر حبوالثدين بتمير عباس بن مماده بن تعتله معاذبن الممس داخ بن معلی عبداللدين رواحه يزيعيكن حفرث معادتنا فيتمد فبيب يزن عدكي حنظله بمن الي عامر طخرين زيدالانصاري معمائن عدك سعدين زيدالاشملي ميثرين عبدالمنظ فروه بن محروالهيامنى متذراين عجر حباده تن عثماش وْجِينَ الْمُؤْكِّنُ عماده بن صامت المجازمان زياد

٢٠- عبدالله بن محش ۲۱ - تبیدا پن مارث پن مطلب ٣٢ - طفيل من مار شاخي مبيده ۲۳ \_ مقبل بمان حارث مهم المر مختان بن مقلول ۲۵ ـ هبرین غروان ۲۷ ر صفوان پن وجب ۲۷\_ مقدادین عمرو ۲۸ ـ ذی انشالین 79\_ ايوسلمستن مبدالاسد ٣٠- عامرين الي و قامل اس - عبدالله بمن منلحول ٣١ \_ شاس بين حثيان ١ ١١٥ ـ ارقم بن الي الارقم ٣٣ - زيدين الخطاب ۲۵- غروی مراقه ۲۷ - مال ين يكر عسار حيراللدين عخرمه ۳۸- تشيس ابن خدافد ١٠٩- الى ميره ين الى رجم ٠٠ \_معلى المطلط امم- الي مريد الغنوي ٢٢ ـ فكاخرين هن

منے ستو اساد سیرت این بھام ہے لقل کے تک ہیں۔ اساد دیکر کتب سیرت میں بھی موہود ہیں۔ جتر اساد سل المدی والر شاد کے جار سوم مفلت ۵۳۱ ۵۳۱ ہے لقل کے گئے ہیں۔ سل المدی کے معنف نے ان کتب کے والے دیے ہیں جن سے اندوں نے یہ اساد اخذ کتے ہیں۔

عارث بن جرئير مراقه بن عمرد ین عطیه (۱)

۲۳۳ - عامر بن قبير و F. - P. عقد مؤاخلت کی تاریخ

یا جمی موًا خات کے نظام پر عمل کا آغاز کب ہوا۔ اس بارے میں علاء کے مختلف افوال ہیں۔ (۱) جرت کے یائج ہوبور۔

-MADE = F(Y)

(٣) جرت كے ليك مل بعد

(۴) جمرت کے تین ماہ بعد۔

(٥) جب حضور ني كريم ملى الله عليه وسلم مسجد نبوى لغير فرمار ہے تھے۔

ان اقوال بين المنح قول بيد معلوم بهوياب كه مهاجرين اور افصار من مؤاخلت اس وقت قائم ک من جب که معجد نوی کی تعمیر بوری تنی کیونکداس اہم کام کا طویل دے تک التوا حکت نبوت سے منامب معلوم نمیں ہو آ۔

### شبهات اوران كالزاليه

يهال روامور تحقيق طلب إل-

حافظ ابن تيميد فياس بهت كال لكار كياب كد حقور ني كريم صلى الله تعالى عليدوسهم في سيدناعلى مرتفعني كواينا بعالى بنايابو- وه كيت بين كهاس مؤاخلت كاستعمديد تفاكه وونول ايك دوسرے کی مدو کر سکیں اور مشکلات میں ہاتھ بٹا سکیس ماکہ دلول میں حرید الفست پیدا ہو ہے مقصد اس مؤاخات ے حاصل نسیں ہو تا کیونکہ حضور کی طرح صفرت علی کرم الشروجہ بھی مما جرتے اور مانی لحاظ سے بھی ان کی حالت قائل رفتک ند عنی اس لئے حضور صلی الله عليه وسلم كا حضرت على كواينا بعلل قرار ديناس لخاظ مع تطعاً مغيرت تعار

لیکن حافظ این مجرعسقذانی رحمندالله علیه سفاین تیمید کهاس قبل کی ترویدی ہے۔ آپ

هٰذَادَدُ يِلنَّينَ بِالْقِيَاسِ أَيَكُ خِيرِهِ نَس مَ ثابت مِ طامدان تيميداس كواسي قاس

1 - سيل الرولي. جلد ٣ . سنخد ١٣١١ - ٥٣٣

ے رو کررہے ہیں اور بید ورست قسی۔ آپ فرماتے ہیں کہ علامہ این تیمید کلیے کمناکہ اس مؤاخات سے وہ مقصد قسیں پایا جاتا ہیں۔ مقصد کے حصول کے لئے یہ مؤاخات کا نقام کا تم کیا گیا تھا یہ در سعت قسی ۔ انہوں نے خود اس محکمت کو نظرانداز کر دیا ہے فرماتے ہیں۔

وَرِغُهُ أَنْ مَنْ مِكْنِهِ الْمُؤَّاكَ وَ لِأَنَّ بَعْضَ الْمُهَا مِرَّكَ كَاكَ اَدُّوى مِنْ يَعْضِ بِالْمَالِ وَالْعَشِيْرَةِ وَالْفُوَّةِ فُوَا فِي بَيْنَ الْدَعْلَ وَالْادَلْ بِيَرْتَبِقَ لَادْتَى بِالْاَعْلَ وَيَسْتُمِينَ الْاَعْلَى بِالْآدُنِّي وَبِهٰذَا تَظْهُرُ مِثْلَةُ مُوَّاخَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ مَنَيْدِ وَسَلَّوَ لِعَبِنِ رَحِيَّ اللَّهُ مَنْهُ لِإِنَّهُ هُوَالَّهِ فَي حَجَّاتَ يَعُوْمُ بِمَينٍ مِنْ خَهْدِ الصَّبَا وَقَبُنَ الْبِعَغُرُ وَالسَّمُّوُالُذَاكِ مُوَّاخًا أَهُ عَمْرَةً بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ وَزَيْدِ بْنِ عَالِثُهُ لِآتَ زَيْدًا مُولِا هُوْ وَكُذِ لِبَنْتُ آخُونَهُمَا وَهُمَا مِنَ الْمُهَامِنَ الْمُهَامِ ثِنَ " نيز انسون في اس مُحمت كوفراموش كردياجودومهاجرول شي اخوت كائم كر في يستى كوك مار ما ماج مل قبيل اور قوت على يكسال ند تے بعش کی مال واس و اس ماجرین سے بھتر تھی ان کے قبید کی کافی تعداد بجرت كرك مح فى ده دومرت مماجرون عدة ياده بار ادر يدسوغ تے اس لئے نسبت فريب، كزور اور ب مادا ماج کی افوت کارشتہ ایسے مماہرے قائم کردیا کیا جواس سے فاق تعااس طرح وہ اپنے بھالی کی مانی امداد کے ساتھ ساتی تعاون کر کے اس کے لئے احث تقویت بن سکا ق معرت علی کے ساتھ موافلت کا م کرنے کی مکست ہے کہ صنود بھین سے یہ آپ کی مروسی فرار ہے تھے ہوہاہی ائس تداس کے باعث حضیر نے ان کو اینا بعدتی بنا یا اور حضرت علی کو اینا الل بنائے ، وتقریت نصیب اولی اگر کس وے سے وے انصاری ے ماتھ برشتہ موافات و مُ كيا جا، توده انسى لعيب شہوا۔ اس لتے یہ احتراص کوئی د تعت نسیں رکھنا۔ نیز حضور صلی اللہ تعلیٰ علیہ وسلم

نے معفرت حمزہ اور معفرت ذید بن صلاہ کے در میاں بھائی جارہ قائم کیا تما علائکہ وہ دولوں مماجر ہتے۔ " (1)

می بخدی میں ہے کہ عمرة العنائے موقع پر حضرت زیدے کما النّ إِنَا مَا مَانَ إِنَا اَ اَلَٰ اِللَّهُ اَلَٰ اَلَٰ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

اس کے ابن تیمیہ کے اس اعتراض کی کوئی حیثیت نسی۔

ود سرلی بات جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری کھتا ہوں اور ہے کہ چراساہ پر واقدی

احتراش کیا ہے دہ کتے ہیں کہ جبرت کے فیرا بعد قائم کی حمی اس فرست ہیں بعض ایسے محابہ کے ہم ہیں ہیں جو کانی عرصہ بعد بجرت کر کے دینہ طیبہ بہتے یا شرف ہاساں ہوئے معزت جسٹر فیدر کے دینہ معزت جسٹر فیدر کے دینہ معزت جسٹر فیدر میں اللہ عند بجرت کے وقت جشر ہی تشریف فریا تھے۔ غری نیبر کے دوقت تعرف میں ان کا شامل ہونا وقت تائم کے جانے والے ہمائی چارہ میں ان کا شامل ہونا ورست معلوم نیس ہوتا۔ اس طرح معزت الله عزم معزت سلمان فارس فری فری اور اور معزت ابو در ففاری، فری اور احد کے بعد مشرف ہاساں ہوت ورست معلوم نیس ہوتا۔ اس طرح معزت میں شرکت کی اس طرح معزت ابو در ففاری، جو اور احد کے قوات کے بعد اجرات کر کے دینہ طیبہ ماضر ہوئے۔

ان حفرات كامتواخاة على شريك بونادرست معلوم في بويار

و اقدى كاس شبر كابواب مافقا ابن جر عسقا، فى فيد ديه كداس مؤا غلت كاسلسله
اگرچه اجرت كے فيراً بعد شروع بو كميا تعالى ليكن اس كاب مطلب نمين كه بولوگ اس وقت
اجرت كر كهدين طيب بيخ محك شخان كي اثوت كار شد او كمي افعارى كے ساتھ قائم كر ديا كيا
الكين بعد على ماضر بو فيوا في مماجرين كے لئے اس نگام مؤا فات كى ضرورت محسوس نمين كى
الكي ايمانيمى ہے الكه يہ سكسلہ جارى د باجب بحى كوئى مماجر بجرت كر كے آ آنوا كي افعارى كے
ساتھ اس كار شد افرت قائم كر ديا جاتا۔

چنانچه حافظ این جرکھتے ہیں۔

بِأَنَ التَّارِيَّ الْمَدَ الْوَرَهُو الْاَحْوَةُ وَالثَّانِيَةِ وَهُوَ إِبْتِ اَأَهُ الْاَحُوَّةِ وَاسْتَمَرَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَبِّدُهُ المِحَسِّبِ مَنْ يَدَ عُلْ فِي الْإِسْلَامِ وَيَحَمُّمُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ - وَلَكِيْسَ بِاللَّا نِهِ إَنْ تَكُوْنَ الْمُؤَلِفَا أَهُ وَتَعَتْ وَقُمَةٌ قَامِدَةٌ (1) مِاللَّا نِهِ إَنْ تَكُوْنَ الْمُؤَلِفَا أَهُ وَتَعَتْ وَقُمَةٌ قَامِدَةٌ (1) "ماريخ وومر مع الملَّى عار مع كم لئے معاور اس الريخ معاس المنائی جارے کی ابتدا ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ توالی علیہ وسلم جب مجی کوئی اسلام آبول کر آیا جرت کر کے دینہ طیبہ میں حاضر ہو آاس کی اقوت کا رشتہ کسی انصاری ہے معظم فراویجہ اور یہ مجی ضروری تمیں کہ مؤاخلت کا ممل مرف آیک دن جی شریحیل پذیر ہوا ہوا در اس کے بعداس کا سلسلہ متم ہو ممیا ہو بلکہ اس کا سلسلہ کائی عرصہ تک جاری رہا۔

نظام مؤاخات کے خوش کن متائج

اس محیمانہ محمت عملی ہے مسلم بھاہت ہو مختف مناصر ہور احزاب کاجموعہ تقی جن بھی تفرقہ اور اختیار کے جیسوں عوامل موجود ہے۔ موافات کے اس نظام سے ان سب کو آیک امت میں تہدیل کر دیا جن کا افغ اور تغصان ، عزت و ذات ، هخ د محکست کو آیک کر دیا گیا۔ اور عبت وہار کا ایس مغازت کا کوئی جر تومہ تک بائی نہ رہا اس نظام کی عبت وہار کا ایس معازت کا کوئی جر تومہ تک بائی نہ رہا اس نظام کی بر کت سے اجنہیت کی جو دیوار میں مماجر میں وافساد میں مائل تھیں وہ بیوند فاک ہو تھی اور یہ میں اور سے بھی ذیاوہ اپنے مماجر بھائیوں ہے بھی ذیاوہ اپنے مماجر بین وافساد میں مائل تھی وہ بیوند فاک ہو تھی دیاوہ اپنے مماجر بھائیوں ہے بھی ذیاوہ اپنے مماجر بھائیوں ہے بھی ذیاوہ اپنے مماجر بھائیوں ہے بھی ذیاوہ اپنے مماجر بھائیوں پر اپنے اسب بچھ ڈاکر کرنے کے لئے بے جین ہو سے ایک مثالیں قائم مماجر بھائیوں پر اپنے اسب بچھ ڈاکر کرنے کے لئے بے جین ہو سے ایک و ڈریائی کی مثالیں قائم

المام عفاری اور الم مسلم نے صبیحین میں اور المام احر نے اپنی مند میں مندرجہ ویل روایت تعلی ہے۔ جس کا تر بمر پیش خدمت ہے۔

حضرت انس ہے مروی ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جب بجرت کر سکدینہ پہنچ آتا حضور علیہ انصلوٰۃ والسلام نے ان کواور سعدین انریخ انصاری کو بھائی بھائی بیادیا۔

حضرت سعد لے استان ہوائی عبائی عبدالر عن بن عوف کو کما کہ تم میرے ہوائی ہو۔ بس سبائل مدینہ سے زیارہ مال دار ہوں۔ آپ بیری برج نے کو نصف لصف کر دیں۔ لیک نصف خور لے لیں اور دوسر انصف بھے وے دیں۔ نیز بیری دوج پال ہیں ان بھی ہے ہو آپ کو پہند ہوجائے کہ کہ بش اس کو طلاق دے وول مدت کر دیے بعد آپ اس سے قال کر لیں۔ مصرے عبدالر عن اپنے انصاری بعدئی کے اس جذبہ ایمار سے بیارے متاثر ہوئے انہیں وعائیں ویتے ہوئے یہ لے اے میرے بھائی! اللہ تعالی جرے مال اور اہل و عمال بھی بیری برکتیں ویتے ہوئے ہے تم بازار کار است و کھاوو۔ چنانی انسوں نے انسی بازار کار استہ بتاویا آپ وہاں میں شرید و فرو دست کی نفح کمایا۔ کو پہراور تھی ساتھ بھی لائے بازار جانا اور کار استہ بتاویا آپ وہاں میں شرید و فرو دست کی نفح کمایا۔ کو پیراور تھی ساتھ بھی لائے بازار جانا اور کار والے کر خاان کا معمول ین گیا چردوزبود بار گاور سالت می ماخر بوت صفور نے مانظر قربا یا کران کے گیرول پر
زمفران کے رکف کے جینئے پڑے ہوئے ہیں۔ صفور نے ہوجا "مَجْبَوّة " بینی بدر کف کیے
تہر کا ہے موض کی بار سول اللہ! میں نے ایک قانون سے شاد کی ہے۔ صفور نے در بالات
کیا۔ اس کو مرکیا دیا ہے موض کی مجور کی تشخل کے برابر سونا دیا ہے۔ رصت عالم نے ارشاد
زبایا کہ دلیمہ کروغواد لیک بھیارے۔ (۱)

الم على على المح بن ايك دوسرى روايت نقل فرائل ب جس ما انسار كم جذب

يَارَسُوْلَ اللهِ مَالَايِّنَامِثُلَ قَوْمِ تَدِمُنَا عَلَيْهِمُ آحَسَنَ مُؤَاسَاتًا فِي قَبِيْلِ وَلَا آمُسَنَ بَدُلا مِنْ كَوْمِ تَدِيمُنَا عَلَيْهِمُ آحَسَنَ الْمَوْنَةَ وَالنَّرَّلُونَا فِي الْمَهْنَا حَتَّى نَعَنَّ خَرِثِينَا اَنْ يَنْ مَبُوا

> ا - خاتم البين ، جلد ۲، سخد ۵۵۹ ۲ - خاتم البين ، جلد ۲، سخه ۵۵۹

بِالْاَجِّرِكُلِهِ قَالَ عَلَيْرِالصَّلُوقُ وَالسَّكَامُ لاَمَا اَشْيَتُوعَلَيْمُ وَدَعَوْتُوالِيَهُ تَعَالَى لَهُوْ -

" او سول الله! یہ قوم جن کے مصان بننے کا ہمیں موقع دیے چھوٹی
چھوٹی یافن جی ہدی و جُولُ کرتے ہیں اور ہماری بدی ضرور یات کو ہورا
کرنے کے لئے اپنے ہموال نیاشی ہے ٹری کرتے ہیں ہم ہے ان بختی
کولُ قوم نیس دیکھی۔ ہمیں کی حملی شہت ہی دیس کرتے دیے اور
اٹی آ مالُ ہے ہمیں ہورا صدویے ہیں اپ قہمیں یہ کھالگ رہا ہے کہ
کیس سارے کاسار ااجر و تواب کی نہ اور لیے اور ان کے اس فیاضی اور ایک م مال رہ جائیں)
حضور نے فرما یا ایسانسی ہو گاجب تک تم ان کی اس فیاضی اور ایک م ران کی
سیائش کرتے رہو گے اور ان کے لئے اور گورب العزت جی و حاکرتے
رہو گے۔ " (۱)

انعد نے اپنا تا اور حرد ور زیس اپ ماجر کائیں کو دیکی کی بریش کوری کی اور کائیں کوری کی اور کائیں کوری کی اور کی کائیں کی کریم جائے تھے کہ ماجرین تیارت پوٹر اوک جی فین ذراصت المیس برائے بام واقعیت ہے اس لئے مماجرین کی طرف سے اس ویکھی کو قبول کرلے سے الکار قربا دیا کرتے۔ انساز نے مماجرین کی طرف سے اس ویکھی کو قبول کرلے سازے قرائش خود کرتے۔ انساز نے مرض کی بارسول اللہ ! جم بافیانی اور کاشکاری کے مدر میان اور جائے واس ماجریمائیوں کے صفید جائے۔ اس سے کو کھی اور اتاج حاصل ہواس کو صفید جائے۔ اس سے کو کھی اور اتاج حاصل ہواس کو صفید جائے۔ مرمیان نصف ضف بانے دیا تھے۔

جب بنی تغییر کو جلاد طن کر دیا گیا تون کی مزرده دخیس عند کے تبخد ش ایمی رسول کریم صلی اند تعنالی طید وسلم نے انساد کو فرایا کہ تبدارے مداجر ہوائی لی کے کول بال قبیل ہے۔ اگر تم جابو تو یمی نی تغییر کی دمیتوں کو اور تسدارے اموال کو تبدارے در میان اور ان کے در میان اور ان کے در میان اور ان کے در میان تعدیم کر دول اور اگر تم جابو تو تسدارے اموال تحدیم داری کر دیے جائیں اور بیا مفتوح ذیمن صرف مداجرین میں تقدیم کر دی جائے۔
ان سرفروشان اسمام نے اپنے آ تا تاکی بار کاوی میں بعد طوص بید عرف کی۔
ان سرفروشان اسمام نے اپنے آ تاکی بار کاوی میں بعد طوص بید عرف کی۔
ان سرفروشان اسمام نے اپنے آ تاکی بار کاوی میں بعد طوص بید عرف کی۔
ان سرفروشان اسمام نے اپنے آ تاک بار کاوی کی بعد طوص بید عرف کی۔
ان کر قروشان اسمام نے اپنے آ تاک بار کاوی کی بعد طوص بید عرف کی۔

ا - قالم النيس، جلد ٢ . مخد ١٠٠٠

مَادَسُولَ اللهِ

"اور ترجي دية بي اقيم اسيخ آب يراكر چدخود اقيس اس جي شديد عاجمت بور "

ان پیشکشوں کاسلسلہ جاری رہا۔ لیکن مهاجرین سے اسپنے اقسار ہمانیوں پر ایتا ہو جو ڈالٹا مناسب ند مجمااور برایک نے اپنے ووق کے مطابق کاروبار کرنا شروع کردیا۔ حفرت حيدائر حمن بن حولسسكيار سيش بم آب كويسلينا آستين كدانهول سفاسين انعديماني ست بازار كارامت دريافت كيااور دبال خريد و قروشت شروع كي- حتيد ملي الله عليه وسلم كي وعلول كى يركت سے آپ كوائى ترتى موئى كد يكى عرصه بعد جبان كے قافے ملان تجارت ے لدے ہو مقدر خرب کانچ تھے تو دھوم کے جاتی تھی۔ آیک دفیہ معزت عائشہ صدیقہ رمنی الله عنها كمرجيعي يوكي تعيل كما يلك شورو شغب منال وياآب في محمليه كيما شور عناياكماك حعرت عبدالرحن بن حوف كے يانج مواونث سلان تجارت سے لدے ہوئے ميند طبيدكي مندى عمل بنے ہیں۔ اور لوگ ملان فریدنے کے لئے بعد علے جذب ہیں معرت مبدائر حمن فاس مارے ملك تغذت كوالله كى راويس مدقد كرويا۔ ئى نغير قبيلى حروك واشى معدو تلعدزين صدي آب كوطاق آب ياس بارر ن الريس فرد خت كيالوريد ماري رقم ازواج مطرات من تقييم كروي- (١) اسی طرح حضرت حیمان رصی الله عند نے میجوروں کی خرید وفروشت کا کاروبار شردع کیا۔ عَنْ سَوِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّدِ وَيُعَالَ سَمِعْتُ عُكُمْ اللهُ عَنْهُ يَغْطُبُ عَنَى الْمِنْبَرِ وَهُو يَعُولُ كُمْتُ ٱبْنَاعُ التَّمْرَوِيْ يَظْنِ فِنَ الْيَهُوْدِ يُقَالُ لَقُوْبَوْ فَيَنْقَاعَ كَالْمِيَّةُ فِيرِيْرِوَ بَلَغُ ذَوْلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَكَّمُ وَقَالَ يَاعَمُانَ

إِذَا إِشْتَرْنِيتَ فَأَلْتِلُ فَإِذَا بِمِنْتَ فَكِلْ-

معرت معیدین مینب کے بیں کہ بھی نے صفرت حمان کو حمریہ قطبہ
ویت ہوئے سا آپ فربارے تھے کہ بھی بیود ہوں کے لیک قبول ہو قینقا را

ہے مجوری خرید کیا کر یا تھا اور لاح پر اے چی دیا کر یا تھا صفور علیہ
العموۃ والسلام کو جب یہ خیر کہتی تو جھے فرما یا اے حمان! جب مجودیں

عربود باپ کر فرید اکر واور جب تھی تو باپ کر دیا کرو۔ " ( ا)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت حمان رضی اللہ عنہ مجودول کی شرید و فروضت کیا

مریخ ہے۔

حضرت سیدناابو بکر صدیق رضی الله عند در طبید کی تواحی بستی مینی مین الامت پذیر ہوئے آب دہاں کیڑے کی تجارت کرتے تھے۔

من طیبہ کا یہ معاشرہ جس کو سر کار دوعائم صلی افتہ تعالیٰ علیہ وسلم لے اپنی عکمائہ محکمت ملی ہے دیور بخشا۔ روعتاصر رمشتل تھا۔ آیک طرف انسار تھیجو سرایا غلوص واجار تھے۔
اپنی معقولہ اور فیر معقولہ جائمیاریں اسے مماجر کھائیوں میں نصف تصف تعلیم کر نے کا صدق دل ہے بیشائیس کررہ تھے۔ دو سری طرف جمور و فیور مماجر تھے۔ جو اسپنے کر یم النفس میریانوں پر یو جو بٹنا پیند شیس کرتے تھے۔ خود اپنی ایست مردائہ اور محنت شاقہ ہے انسان محاور یہ سب نگا رزق عذال علائش کرنا جا ہے تھے۔ یہ دو توں طبخ اپنی اپنی جگہ عدیم الشال تھے اور یہ سب نگا مصطفوی کیا فیض کو اجس نے اسپی شیرو شکر کرویا تھا۔ اجنبیت اور مقائزت کے سارے عوال کی بھی کی کرے کے دی تھی۔

صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى مَدِيدِهِ وَصَفِيّهِ وَلَيِيّهِ عُمَيْدٍ عُمَّيدٍ وَعَلَى اللهُ وَصَعْبِهِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَادِ

#### اسلامی قومیت کی محدی بنیاد

حضور نی رحت صلی اللہ توائی علیہ وسلم کراس انتقابی اقدام سے پہلے بے شکر توش کرہ ارض پر آباد تھیں لیکن ان کے سیاس اور معاشرتی انتمادی اساس، زبان، رکف، نسل یا وطمن تھی۔ ان جملہ بنیادوں میں انسانی معاشرہ کی بربادی کے جو عوامل مشمر تھے۔ ان کی حشر سلمانیوں کر سیم بار باہو تھے تھے۔ سر کار دونالم مسلی اللہ تعنائی علیہ و آلہ وسلم نے اسلامی سلمانیوں کے بی جو الہ وسلم نے اسلامی

ارميونام ايحد جلدة صخر ١٢

اجماعی، اقتصادی، ساسی اور د فاعی تنظیم

بسيراللوالزعلن الزجنير

ا - هُذُنَ اَكِتَابٌ مِن مُحَدِّدُ النَّهِي (رَسُولِ اللهِ) بَيْنَ الْمُوْمِنَانَ وَالْمُسْلِمِيْنَ مِن كُلُ يُشِي (وَالْمُلِي) يَثْمِبُ وَمَنْ بَهِمَهُمُّ فَلُونَ يَهِمُ وَجَاهَدُ مَعَامَةً وَمَا مَعَهُمُ و-

م. إِنَّهُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً فِن دُونِ النَّاسِ

م. الْبُهُا عِرْوْنَ مِن قُرَيْشِ عَلَى رَبْعِتِ عَرْسَعَا قَالُونَ بَيْنَهُ هُ وَهُمْ يَعْدُ وْنَ عَلَيْهُمْ عِالْمَعُ وَفِي الْعَلَاقِ وَكَالْوَ وَلَا الْعِنْ الْمُوْمِينَ مِد وَبَهُو مُولِي عَلَى رَبِيتِهِمْ رَبِّمَا قَالُونَ مَسَاقِلَهُمُ الْاُدُمْ وَ

كُلُّ طَائِقَةٍ تُغَيِّى عَالِيهَا بِالْمَعُ فِي الْمِيْسِ الْمُوْمِينِينَ

ه - وَبَوُ الْمَالِينَ رَبُّ الْمِزْرَعُ مَنْ مَنْ مَنْ مَهُمَ مَهُ مَتَعَا طَلُوْنَ مَعَا قِنْهُ وَالْدُوْنِ وَكُلُّ كَالِفَةِ تَقْدِقُ عَالِيَهَا بِالْمُعُرُّفِ وَالْوَسْوِلْ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ -

٧- دَبَّرُ سَاهِ بَهُ مَنْ دَبَعِيْهِ فَيَهُمَا كُلُوْنَ مَعَاقِبَهُ وَالْأَمْلُ وَكُلُّ كَانِهُ وَتَغْيِي عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَالْقِسُوا يَرْكَ الْمُؤْمِنِيْنَ -

٥- وَيَهُوْجُشُوهُ عَلَى رَبْعِيهِ فَ يَهُمَا قَلُونَ مَمَا فِلَهُمُ الْأُولَى وَ لَكُونَ مَمَا فِلَهُمُ الْأُولَى و كُلُّ مَا إِنْ فَيْ تَعْلِيدَى مَا يَهُمَا بِالْمَعْرُفِيَّ الْوَسُولُ بُرِّ الْعُولِيْنَ الْعُولِيْنَ الْعُول مَنْ مُن الْمُنْ مِنْ مِنْ مِن مِن مِن مِن مِن اللّهِ مِنْ مِن مِن مِن الْمُعْلِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه

؞ وَبَهُواللَّهُ اَدِهُ مَعْلَ دَنِيَتِهِ مُرَيِّعَا مُلُوّبَ مَعَاقِلَهُ وَالْحُوْلُ الْاُوْلِيُّ وَكُلُّ طَالُوْمَ يَعْلِي عَالِيهِا بِالْمَعْلُوفِ وَالْوَسُوطُ بَايْتَ الْمُؤْمِنِيْنَ -

٥. وَبَهُوْ مُنْمِ وَبُنِ مُوْفِي مَنْ دَيْعَتِهِ وَرُبَّعَا فَلُوْنَ مُعَاقِلَهُمُ الْاُوْلَىٰ وَكُلُّ طَالِقَةٍ تَغْمِى عَالِيَّهَا بِالْمَعَّرُونِ وَالْمِسُوا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ -

٩. وَبَثُوالنَّهِيْتِ عَلَى نَبْعَتِهِ مُرَيَّعَا قِلُونَ مَعَاقِلَهُ وَالْأَوْلَى وَكُلُّ طَالِقَةٍ تَعْنِي مُ كَالَيْعَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْفِسُولَ بَيْنَ الْمُؤْمِينُونَ -

- اا . وَيَهُو الْاَوْبِ عَلَى مُبْيَرِهِ فَيَتَعَاظَلُونَ مُعَاقِلُهُ وَالْأَوْلُ كَا كُلُّ طَالِعُهُ وَتَعْمِ فَ عَالِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْوَسُو يَبْدِتَ الْمُؤْمِنِيْنَ .
  - ٧٠ قَلَتَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَا يَتَرَكُونَ مُعَمَّمَ مَا يَبْهُوْاَنَ يُعَطُوكُا بِالْمَعْرُوفِ فِي قِي وَلَا إِذَا كُوعَتَلِي .
- ١٠٠ وَلَا يَهْمُثُلُ مُوْمِنَ مُوْمِثًا إِلَى كَافِعٍ وَلَا يَنْصُرُ كَافِرًا عَلَىٰ مُوْمِنِ.
- ١٥٠ وَمِنْ دِمَةَ اللهِ وَاحِدَةُ يُجْمِرُ مَلِيْهِ وَادَالَهُمْ وَإِنْ اللهِ وَاحِدَةً يُجْمِرُ مَلِيْهِ وَادْ اللهُ وَمَا اللهُ وَاحِدَةً فَي مَا اللهُ وَمِنْ مُوالِئَ يَحْمِن دُونَ النّابِي .
   النّورُ مِنِيْنَ بَعْمُهُمْ مُوالِئَ يَعْمِن دُونَ النّابِي .
- ٥١٠ وَانَّ سِلْمَ الْمُؤْمِنِينَ وَاحِدَةً لَا يُسَالِمُ مُؤْمِنَ دُوْنَ مُوْنِي إِلَّا تِمَالِ فِي سَمِيلِ اللهِ إِلَّا عَلَى سَوَالْمِ وَعَدَّلِي بَيْنَهُمُّرَ -
- ٥١ وَإِنَّ ثُلُّ مَا ذِيَةٍ عُرَّتُ مَعَنَا يَعْقِبُ بَعْضُهَا بَعْضًا ١٥ - وَإِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ يُهِنِّ بَعْضُ بَعْضُ لِقَدْ عَنْ بَعْضِ بِمَا ثَالَ
  - دِمَاءَ هُمْ فَيْ سَوِيْكِ اللَّهِ .
- ٩- قَلِنَّ الْمُؤْمِنِيِّنَ الْمُتَكِّيِّنَ عَلَىٰ آصَّنِ هُدَى وَٱقْوَمِهِ ٩٠- وَلِنَّهُ لَالْهِيْرُمُثَرِكَ مَاكُولِكُرَيْنِي وَلائشَّسَا وَلاَيْمُنَّ وُدْنَهُ عَلَىٰ مُؤْمِنٍ -
- ١٠٠ مَانَهُ مَنُ إِمْنَبُكَا مُؤْمِنًا فَتَلَا مَنْ بَهِنَةٍ مَانَهُ مَوْدُ بِهِ إِلَّا اَنْ يَرْضَى وَإِنَّ الْمُقْتُولِ (بِالْمَقَلِ) مَنِيَّ الْمُؤْمِنِيْنَ

وَرَنَّهُ لَا يُعِيلُ لِنُوْمِنِ كُرْتِهِمَا فِي لَمْنِهِ الفَيْمِيْفَةِ وَأَمْنَ بإطوة النؤم الاجران يمن منك أذيؤه يوكات من نصية اواواء فون علير لعنة المه وخصية يوم الميمة

٣٠ - وَإِنَّكُو مُهُمَّا خُتُمُونُ إِنَّهِ مِنْ ثُقَّ وَ كُوانٌ سُرَّدُهُ إِلَّى الله وَالْ عُمَنَّةِ مِنْكُ لِلَّهُ مَلَيْهِ وَسُلْمَ

وَالْسَيْدِينَ وَيَنْهُو مُو لِيْهِمْ وَالْفُسْمُ وَوَلَامَنْ طُنْوَ

وَالْمُنَ فَوَالْهُ لَا يُوتِهُمُ إِلَّا نَفْسُهُ وَالْمُلِّ النَّيْهِ -

٢٦ - كَدَثُّ لِيَهُوْ وَبَنِي النَّهَا وَمِثْلُ مَالِيَهُوْ وَبَرَى مَوْفِ

١٠- قرتُ لِيَهُوْ وَ بَنِي الْمَارِثِ وَتُلْ مَا لِيَهُوْ وَ بَيْ عَرْفِ

٨٠٠ قَانَ لِيَهُوْدِ مَنِي سَامِعَةً مِثْلُ مَالِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ

٥٠. وَإِنْ لِيَهُودَ بَنِي جُلْمِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي مَوْلِي

٠٠٠ وَدُنْ لِيَهُودِ مِنْ الْأَوْسِ وَلَلْ مَالِيَعُودِ رَقْ مُونِي

٣٠ قَدُّ لِيَهُوْدِ مَنِي تَعْلَتُ مِثْلُ لِيَهُوْدِ مِنْ مَوْفِ إِلَا هَنْ

عَلَيْهُ وَأَوْلَا وَلِينَا لَا لِيَهُمُ إِلَّا لَكُنَّ وَأَلْكُنَّ وَأَهْلَ إِلَّيْهِ

وه و الله معلى بطن من المنب كالمبيها

٢٠٠ قال يمنى الشَّطَيْرَةِ مِثْلُ مَالِيَةُ وَبَيْنَ مُونِي قَالَتُ الْبُرُدُوْنَ الْوِشْمِـ

٣٠- قَاتُ مُو إِلَى تَعْدُمُ كَالْفُيْمِ عُ

٥٠٠ كَانَّ بِطَالَةً يَعْدُدُ كَانْشِيعِةً ٢٠٠ وَلَنَّ لَا يَغْرُجُ مِنْهُوْ الْعَدَّ الْآيِاذِينِ فَعَيْدٍ (مَسَلَّى اللهُ تَعَلَىٰ عَلَيْرِ وَسُلَّمُ )

٥٠٠٠ - قَالَهُ لَا يَتَمَجِزُ عَلَى كَأْمُ جُرْجٍ وَإِنَّهُ مَنْ عَنْكُ لَهِ مُعْمِدٍ

٢٠٠ وَانَ عَلَى الْيَهُودِ نَفْقَتُهُو وَعَلَى الْسَلِمِينَ نَفْقَتُهُو وَانَ بَيْنَهُوْ النَّهُمْ عَلَى مَنْ حَارَبُ اهْلَ هَذِهِ الصَّوبِيقَةِ وَأَنَّ بَيْنَهُ وَالنَّصِحُ وَالنَّصِيحَةَ وَالْبِرَّدُونَ الْإِنَّمِ ٢٠٠٠ - وَإِنَّهُ لَا يَأْتِهُ إِمْرُ عَبِيغِهِ وَإِنَّ النَّصْرُ إِلْمُطَاوِمِ ٢٠٠ قَالَ الْمَهُودُ يَنْوَقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَادَاهُوْالْهُمَارِينَ ٣٩ - وَإِنْ يَتَعَبُ حَرَامُ جَوْفُهَ ۖ إِذَهُ لِي هَا إِنْ يَتَعَبُ عَرَامُ عَبْ فُهِ ۗ إِذَهُ لِلهَ ٣٠ كَانَ الْمَارُكَا لِنُفْسِى مَيْرُمُ مَكَالِهِ وَلَا أَيْهِ -٨٠ وَإِنَّهُ لَا قُبَارُ عُرْمَةٌ إِلَّا بِإِذْ إِن أَمْبِهَا ـ ٣٠٠ قللَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ اهْلِ هٰذِيِّ الضَّوِيِّ فَرْمِنْ مَنْ يَثِلُ أَوْ إِسْ يَمْ إِنَّ مُعَالًى لَمَّا وَهُ فَإِنَّ مَرَدَّةً لِي اللَّهِ مَالَى عُمْ يَهُ زَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ مَسَيرِ وَسَكَّرُ - وَأَنَّ اللَّهُ عَلَى أَتَّقَى في هذو الشَّرِيْعَةِ وَأَبْرُهُ ٣٠ - وَإِنَّهُ لَا عُنِادُ قُرُنَيْنٌ وَلَا مُنْ نَصَبُ ٣٠ . قَالَ إِنْ الْمُعْرَالِكُمْ عَلَى مَن دُهُو يَرْبُ -٣٥٠ قَاذَ دُعُوّا إِلَى مُسْلِّيهِ يُصَالِمُونَةَ وَيَلْبَسُونَهُ فَيَالُهُمْ يُعَالِنُونَ وَيَلْبِسُونَهُ وَإِنَّهُمُ إِذَا دَعُوا إِلَى مِثْلِ فَإِلَا كُواتَ لَهُ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا مَنْ حَذَبَ إِلَّ اللَّهِ مِنْ عَذَبَ إِلَّا اللَّهِ مِنْ ٥٧٠ وَعَلَى كُلِ أَنَاسِ حِصَّمْهُ مُقِينَ جَائِمِهِ الَّذِي فَيَهَامُمُ ٢٩ - قَالَ يَهُوْدَ الاَدْيِ مَوَالْهَافِرُ وَأَنْفُ مُهُمْ عَلَى مِثْلِ مَالِاهُالِ عَنِ وَ الصَّرِينَ فَرَمَعَ الْبِرَا لَمَتَنِي مِنْ يَعْلِى هٰذِةِ السَّحِينَ فَدُ وَلِنَ الْبِرَّهُ وْنَ الْإِنْوِ وَلَا يَكْسِبُ كَانِبُ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ كرت الله على أصدق ما في هذو العَمِيمة وأبره ٣٠ - قَالَتُهُ لَا يَمُولُ هَذَا الْكِنَابُ دُوْنَ فَنَالِمِ أَوْ النَّهِ وَلَا نُعْنَى خَرْبَواينْ وَمَنْ مُعَدُ أُمِنْ بِالْمَدِينَ إِلَّهُ مِنْ عَلْمُ وَأَرْمَ مَلانَ اللهَ عَالَهُمَ مَن بَرُوا لَهَى وَفُعَمَدُ رَسُولُ اللهِ وعَسلَى

اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّقَ الوَيْلُ اليابِ، ص ١٠١٥

اس متھور کے زائم مخلف مستفین اور ماہرین نے کے ہیں۔ بھے ان سب بھی ہے وہ ترجمہ زیارہ بہندے ہوں اس منھور کا ترجمہ زیارہ بہندے ہو اکر نگر احمد صاحب کرائی میتور سی نے کیا ہے اس لئے اس منھور کا وہی ترجمہدی بانکرین ہے۔ بوان کے ختیلی مقالہ معمد موی بھی ماست کانشودار تعام " بھی دری ہے۔ اور نیوش کے دسول نمبر جاریا جی بھی شائع ہوا ہے۔

ذاكرماب ليعين

مندرجہ بالامنٹور کو بھے کے لئے اور آئندہ حوالوں میں آ مانی کے لئے منامب ہے کہ مندرجہ بالا دستاویز کامطلب حسب ماہی قوسین میں دینے کے پجائے دفعات کی صورت میں لکھا جائے چانچہ اسے ہم ہول ترتیب وے سکتے ہیں۔

- ا۔ یہ تحریری دستاویز ہے افتہ کے بی محمد (سلی انشہ تعالیٰ علیہ دسلم ) کی قریش، یترب
  کے اہل ایمان اور ان ٹوگوں کے باب میں جو ان کے اتباع میں ان کے ساتھ
  شاتل ہوں اور ان کے ہمراہ جگٹ میں حصہ لیس۔
- 1۔ یہ (تمام کردہ) ونیا کے (دوسرے) لوگوں سے متاز و میزایک علیمدہ (سیای) دردت منصور آبول کے ..
- اس مہاجرین جو قرایش میں ہے ہیں علی حالہ دینوں اور خون بہاہ غیرہ کے معادات میں اپنے قبید کے معادات میں اپنے قبید کے مغیرہ دواج پر عمل کریں گے اپنے قبید کے مغیرہ کو مناسب فدیہ وے کر چھڑا تیں گے اور دو سرے مسلمانوں کے مناقعہ عدل وانعماف کا بر آؤ کے مناقعہ منافعہ کو میں گے۔
- ٣- اور ينو موف بحى اپنى جكول برقائم ري كالمرين كاورخان بماد فيره كاطريقدان ش حسب ماين قائم رب كابر كروه عدل دانساف ك تقاشول كولمو قار كته دوك اين قيديول كوفديد دے كر چيزائے كا۔
- ے۔ اور بنو طرف بھی اپنی جگوں پر ٹائم رہیں گے۔ اور خون بما کا طریقہ ان بی حسب دستور سابق رہے گا۔ ہر کروہ عدل وانصاف کے قاشوں کو طوظ دیکھتے ہوئے۔ ہو شاف کے قاشوں کو طوظ دیکھتے ہوئے۔ ہوئے گا۔۔
- ۲- اور یوساعدہ میں آئی جگول پر قائم رہیں گے۔ اور خون بس کا طریقہ ان شل
   ۳- حسب وستور سابق رہے گا۔ ہر گروں عدل واقعاف کے تفاضوں کو طو قار کھتے

- وے اپ تندی کوفدیہ دے کر چھڑائے گا۔
- ے۔ اور ہو جنام، اپنی جکمول پر کائم رہیں مے اور حسب سابق اپنے خون برال کر اوا
  کریں کے اور ہر گروہ دول وانصاف کے نقاضوں کو طویز رکھے ہوئے اپنے تیری
  کوفد بید دے کر چھڑائے گا۔
- ۱ور جو تعیارا لی جگول پر قائم رہیں گے اور حسب و ستور سابق اپنا تون ہما مل کر
  اوا کریں گے اور ہر گروہ عدل و انساف کے نقاضوں کو طویل دیکتے ہوئے لیے
  تیدی کو قدریہ وے کر چھڑائے گا۔
- اور ہو محروین حوف، اپنی جگوں پر قائم رہیں کے اور خون بہاو فیرہ کا طریقہ ان
   هی حسب سابق جاری رہے گا۔ ہر کروہ عدل و انصاف کے نقاضوں کو طوی 
   دیکتے ہوئے اپنے قیدی کوفدرے دے کر چھڑائے گا۔
- ا۔ اور بنوالنبیت اپنی جگوں پر قائم رہیں کے اور خون براحسب سابق مل کر اوا کر آوا کر ہے اور بر کر دہ مدل و انساف کے قاضول کو الوظ رکھتے ہوئے اپنے تیدیال کوفدید وے کر چھڑائے گا۔
- ۱۱ ۔ بۇالادى ، ايلى جگىون پر قائم دىيں كے لور خون براو فير ، كاطريق ان بى حب سابق قائم دے كابر كروہ عدل دانساف كے تقاضول كو غوظ ركتے ہوئے اپنے تيدى كوفد يد دے كر چھڑائے گا۔
- 17۔ اور الل ایمان اپنے کسی ذیر پار قرض دار کو بے پار دیدد گار شیس محموزیں سے بکہ قاعدہ کے مطابق فدید دیت اور آدوان او اگر نے ش اس کی مدد کریں ہے۔ ۱۲ بداور کسی مومن کے آزاد کروہ غلام کو کوئی مومن صلیف نہ بنائے گا۔
- 11- اور بیا کہ تمام تفقیٰ شعار مومنین، متحد ہوکر ہر اس فض کی مخالفت کر ہے۔ اور کر میں گئی کا الفت کر ہے گئے۔ اور کر ہے گئے ہوگر ہو کر ہے گام لے۔ اور ایمان والوں کے در میان فساد پھیلائے ایسے فقس کی مخالفت میں ایمان والوں کے در میان فساد پھیلائے ایسے فقس کی مخالفت میں ایمان والوں کے باقد ایک ساتھ افسی کے اگر چہود ان نیں سے کسی کابیتائی کوئی نہ ہو۔
- ۱۳۔ کوئی مومن کسی دومرے مومن کو کافرے ہوش محل نہیں کرے گا اور ت مومن کے خلاف وہ کسی کافری مدد کرے گا۔
- ٥٠٠ اور الله كازم (اور يناه سب ك في يكسال ) ليك ب ادتى ترين مسلمان مى

الفركونادوك سكتاب الل ايمان دومر انوكول كمقابله ش بايم بعائي بعالى بعالى المال المراد و المرسازين -

۱۱۔ پیورپوں میں سے دو بھی بہرااجاع کرے گاتوا سے دواور مساوات حاصل ہوگی اور ان بہور پرنہ تو ظلم کی جائے گااور نہ بی ان کے فلاق کی وشمن کی مدو کی مائے گ

ے ا۔ تمام اہل انبان کی صلح بیسال اور برابر کی دیثیت رکھتی ہے کوئی مومن قبل فی میں اس اللہ ہیں و مرے مومن کوچھوڑ کر دشمن سے سلح نہیں کرے گااور اسے مسلم اللہ بیں دومرے مومن کوچھوڑ کر دشمن سے سلح نہیں کرے گااور اسے مسلم الوں کے در میان عدل وسادات کو خوظ رکھنا ہوگا۔

۱۸۔ بولائکر ہمارے ساتھ جماد میں شریک ہوگائی کے افراد آپس میں باری ایک دوسرے کی جائشنی کریں ہے۔

10\_ الل ایمان، کفارے انقام لینے میں ایک و سرے کی دو کریں گے۔
10\_ فارم تفوی شعار مسلمان، اسلام کے حسن ور اقوم طریق پر بینیت قدم رہیں گے۔
10- اور مدینہ کا کوئی مشرک ( غیر مسلم افلیت ) قریش کے کسی فضم کو مال یا جائی کسی
طرح کا پناونہ وے گااور نہ مسلمان کے مقابلہ پراس (قریش) کی حمایت و عدو

۱۱۱۔ اور جو فخص باخق کسی مومن کانون کرے گا سے مقتول کے وخی بطور قصاص محل کی جائے گا۔ الایہ کہ اس مقتول کا دان اس کے وخی خون بمالینے پر دضامند بوجائے اور تمام الل ایمان قاتل کے خلاف رہیں گے۔

۱۹۷ کی ایمان والے کے لئے بواس وستور العمل کے متدر جات کی تقیل کا اقرار کرچکا ہے اور اللہ اور روز آفرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ ہر گز جائز نہ ہوگا کہ وہ کول تی بعد نکال کر متند انگیزی کے ذربہ والر کی تعالیت کرے۔ یا اے بناہ دے گا۔ در دے۔ بوایے کی (جرم) کی تعالیت و تعرب کرے گایا ہے بناہ دے گا۔ تو وہ قیامت کے دن اللہ کی احزت اور اس کے ضعب کا مستوجب فیمرے گااور جمال اس کی نہ والو بر اللہ کی احزاز مدید کی الم اللہ کی احزاز مدید گائے۔ اور اس کے ضعب کا مستوجب فیمرے گااور جمال اس کی نہ والو بر اللہ کی جائے گا۔ در اللہ کی جائے گانہ (عذاب کے بدلہ) کو فر فدید لیاجائے گا۔ اللہ علیہ دسلم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ علیہ دسلم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ علیہ دسلم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔

۲۳- اور بیر کہ جب تک جنگ رہے یہودی اس وقت تک مومثین کے ماتھ مل کر معارف اٹھائیں گے۔

۲۵۔ اور یہودی عرف، اور ان کے اپنے طفاع و موالی سب مل کر مسلمانوں کے مائے ایک مسلمانوں کے مائے ایک مسلمانوں کے مائے ایک مسلمانوں کے مائے ایک مسلمانوں کے بہودی اپنے وین پر (رہنے کے مجاز) جوں گے اور موسمان اپنے دین پر کار بندر ہیں گے۔ البتہ جس نے ظلم یا حمد فلکی کاار شکاب کیا تو وہ محل اپنے آپ کو اور اپنے کمر والوں کو مصیبت میں والے گا۔

174 - اور بنی نجار کے بہود ہول کے لئے بھی دی بھی مراحات ہیں جو بنی عوف کے بہود ہول کے لئے ہیں۔

۲۸ - اور ی ساعد کے پیودیوں کے لئے بھی وق کی ہے جی تی وال کے پیودیوں کے ۔۲۸ مادی کے بیودیوں کے ایک کے بیودیوں کے اس کے اس کے اس کے بیودیوں کے اس کے بیودیوں کے بیودیو

۲۹۔ بن جم كيموديول كے لئے بحل وي بي جو يمود بن موف كے لئے ہے۔

٢٠- ين الله س كريوديول كر في وي كريم بي يمودي موق كر في ب

ا۳- ی نظبہ کے بود ہوں کے لئے دی کھے ہم مودین عوف کے لئے ۔ البتہ جوظلم اور صد هنئی کامر تحب ہو تو خود اس کی ذات اور اس کے محر انے کے سوا کوئی دومرامعیبت میں نہیں بڑے گا۔

٣٢- اور جفنہ (جو قبیلہ) نظبہ کی شرخ ہے اسے بھی دی حقوق حاصل ہوں مے ہو اصل کو حاصل ہیں۔

۳۳ ماوری انشطیب کو بھی دی حقق حاصل ہوں سے جو بیودین عوف کے لئے ہیں۔ اور ہرایک پراس دستاویز کی دفاشعاری لازم ہے نہ کہ عمد محکنی۔ ۳۳ مور شغبہ کے موالی کو بھی دی حقوق حاصل ہوں گے جو اصل کے لئے ہیں۔ ۳۵ ۔ اور مید کدان قبائل کی ایک فیلی شاخوں کو میں حقوق حاصل ہوں میر جواصل کے ہیں۔ ۱۳۷ ۔ اور مید کدان قبائل میں سے کوئی فرد حضرت محد صفی انتد علیہ وسلم کی اجازت کے بیار جمیں لکے گا۔

۳۱ بداور سمی ماریاز فم کابد سیلے میں کوئی رکاوٹ شیس ڈائی جائے گی اور ان میں ہو فردیا عمامت کی ناحق اور خوزیزی کا ارتکاب کرے تواس کا وہائی اور اس واری اس کی ذات اور اس کے لئل و حیال پر ہوگی ۔ ورٹ علم ہو گا اور اللہ اس کے ساتھ ہے جو اس سے بری الذمہے۔

ے سے اور میں دیوں پر ان کے مصارف کا بار ہو گالور مسلمانوں پر ان کے مصارف کا۔

اس بداور اس محینہ والوں کے خلاف جو بھی جنگ کرے گالو تہام فرنق ( میودی اور

مسلمان ) آیک دو سرے کی مدد کریں ہے۔ نیز علوس کے ساتھ آیک دو سرے

گر خواتی کریں گے اور ان کاشیدہ وقاداری ہو گانہ کہ حمد فکنی اور ہر مقلوم کی

ہر حال حمایت دے دکی جائے گی۔

ہر حال حمایت دے دکی جائے گی۔

۳۸ ۔ اور رید کر جب تک جگ ہر ہے۔ یہودی اس وقت تک مومنین سکے ساتھ فل کر مصارف الحائیں گے۔

۲۹ \_ اوراس محیندوالول کے لئے مدور بیٹرب (مدینہ) کاداملی طاقہ (جوف) حرم کی میٹیت رکھے گا۔

۳۰ - پناه گزین، بناه و بهنده کی مانند ہے نہ کوئی اس کو ضرر پنچائے گانور نہ وہ خود عمد فکنی کرے ممالہ محاریخ -

۱۹۱ ۔ اور آس محف کے ملت والوں کی اجازت کے بغیر کی کو پتاہ جس دی جائے گا۔
۱۹۲ ۔ اور اس محف کے ملت والوں میں آکر کوئی ٹئی یات پیدا ہو (جس کا ذکر اس
دستاویز میں جس ) یا کوئی اور جھڑا جس کی تصان اور اساد کا عیشہ ہوتواس
خزاز مد فیہ امر میں فیصلہ کے لئے اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
طرف رجی کر تاہوگا۔ اور اللہ کی تائیداس محض کے ساتھ ہے واس محبقہ کے
مندر جات کی زیاوہ سے زیادہ احتمال اور وقائد حال کے ساتھ جیواس محبقہ کے
مندر جات کی زیاوہ سے زیادہ احتمال اور وقائد حال کے ساتھ جیل کرے۔
مندر جات کی زیاوہ سے زیادہ احتمال کو کوئی بناہ جمیں دی جائے گی۔
مندر جات کی دیور اس کے حاصوں کو کوئی بناہ جمیں دی جائے گی۔
مندر جات کی دیور اس کے حاصوں کو کوئی بناہ جمیں دی جائے گی۔

اور مسلمان) آئیک دو سرے کی مد کریں گے۔ ۳۵ - ان مسلمانوں جی جواہت طیف کے ساتھ صبح کرتے کے لئے بیود کو وجوت دے والے مسلم کی اس مسلم کی اس مسلم کی اس مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی اس مسلم کی مسلم کی اس وجوت کو آبول کرلیں گے۔ اللہ کہ کوئی دین و وجوت کو آبول کرلیں گے۔ اللہ کہ کوئی دین و غرب کے لئے جگ کرے۔

٣٦٠ - اور قبام اوگ ( اُرِق ) اِ کِیا ہی جائی علاقت کی دافعت کے دوراروں گے۔
١٣١ - اور قبلہ اوس کے بیود کو فواہ موالی ہوں ہا اصل، وہی حقیق عاصل ہوں گے

ہو اس تحریر کے بلت والوں کو عاصل ہیں۔ اور وہ بھی اس مجتر والوں کہ

مائے قالص وفاتھ اور کا ہر باد کریں۔ فیز قرار داد کی پابئری کی جائے گی۔ نہ

کہ حمد صحف ہر کام کرنے والا اس محل کا اور داد کو ہوگا۔ ڈپاوٹی کرنے والا

اچ انس پر ڈپاوٹی کرے گا اور اور قبالی اس کے مائے ہے ہو اس محید کے

مندر جات کی ڈپاوہ سے ڈپاوہ مدافت اور وفاٹھ اور کی مائے تھیل کرے۔

عراب یہ فوشتہ کی قالم یا جم م اکواس کے جرم کے حواقب سے بچائے کے

ار سے آئے اس کی خوام یہ بھی بیناد ہو ( کواس کے جرم کے حواقب سے بچائے کے لئے)

اور جا کر ( مدید ) جمی بیناد ہو ( کواس کے جرم کے حواقب سے بچائے کے اور گئی اور کا کھی اور کھی کھی اور کھی کو کہی اور کھی کو کہی اور کھی کو کہی اور کھی کو کہی اور کھی موافقہ قسمی البتداس سے صرف دہ اوگ مستی ہوں اور جو اس کی جرم کی اور کھی کی دور کی اور کھی کی اس کے تکم بیان اور خوار کی کی بیان اور خوار کی کہی مور کی دی گئی ہیں۔

معدد جہ بلا تحریر کے بارے میں جو کا مور خور طلب ہیں۔

معدد جہ بلا تحریر کے بارے میں جو امور خور طلب ہیں۔

ا۔ کیا یہ و متاویز درینہ علی است والے محلف مناصر کے در میان ایک مطبرہ تھاجو تہام فریتوں
کور میان انفاق دائے سے طے پایا یہ آیک آئیں اور و ستور تھدیسے یا سیدھینہ کے مقترر
اعلی مینی صنور نی کریم صلی افتہ تعالی طیہ وسلم نے بافذ قربا یا اور عدید کے تمام قبائل اور افراد پر
اس کی پایندی لازی تھی اور جو فرو یا قبیلہ اس کے خلاف بعقومت کرے گاوہ ریاست مدیدی
شریت کے حقوق سے محروم کر و یا جائے گا۔ ڈاکٹر ہیدا نشر صاحب نے جب اس وستاویز
میرکٹ کی ہے قواس کا مخوان " و نیا کاسب سے سال تحریری دستور " تجریح کیا اور اس دائے کو
میرکٹ کے یہ وستاویز معلمہ نہیں یک مدنی ریاست کا دستور ہے جس کی پایمی اس کے جر

شرى يرلازم تقى-

اس دستاویز کے پہلے جملے پی تظروالی جائے تربیع تقدہ سل موجا آ ہے کہ بدچھ جماعتوں میں طے یائے والا معلود قسیں۔ یک قوت ما کمہ کی طرف سے جاری کر وہ فرمان ہے جس کی باشدی جرفعس پر طوعاً و کر آلاز م ہے۔

اس کا پہلا جملہ ہے۔ " بیسم انتھا اُرَحْنِ اُرَحِیْم الله اَلَیْ اَنْہِیْ اَلْہِیْ اَلْہِیْ اَلْہِیْ اَلَٰہِیْ الله عَلَیْ اِلَٰہِ اِلله اِلله اس جمعہ پر خور کر نے سے بات پانے جمرت کو بہنی جاتی ہے کہ بے وہ فرمان ہے۔ ہے الله تعمل کے جماور رسول اور ریاست مین کے حاکم اعلیٰ نے جاری کیا ہے۔ نیزاس کے مطالعہ سے یہ جمی واضح ہوتا ہے کہ عدمت کے تمام باشدوں اور تمام عمامتوں پر کیسال طور پر ما تد ہوت ہے۔ مماجرین، انصار، مشر کیمن، یمود و غیرہ سب اس کے پابتہ جس اچی مرشی سے کوئی اس سے مماجرین، انصار، مشر کیمن، یمود و غیرہ سب اس کے پابتہ جس اچی مرشی سے کوئی اس سے ساجرین، انصار، مشر کیمن، یمود و غیرہ سب اس کے پابتہ جس اچی مرشی سے کوئی اس سے اس کے پابتہ جس اچی مرشی سے کوئی اس سے اسے تاہے کہ مشتیٰ جیس کر سکا۔

الین اگر اے معلوہ تی کما جائے ہے جی معلوہ یک شرکت کرنے والے افراد اور بھائتوں ہراس کی ہرش کی پابندی ازم ہے۔ اگر کوئی اس مجے شدہ معلوہ ہے ایچ آپ کو لا تعلق کرنا جاہناہ ہووہ اس کا مجازہ ہے۔ لیکن اس بر ضروری ہے کہ وہ مطح الاعلان اس معلوہ کی الا تعلق کرنا جاہناہ ہووہ اس کا مجازہ ہے۔ لیکن اس بر ضروری ہے کہ وہ مطابرہ کی معافرہ کی معافرہ کی مزاجعتنی پڑے گی۔ سے قطاف درزی کرے۔ اور اگر کرے گاؤا سے عمد شخی اور غداری کی مزاجعتنی پڑے گی۔ مددی بر بیست کے دستوری مزاجعتنی پڑے گی۔ اس کی دجہ یہ تھی کہ اضوں نے مددی کر باست کے دستوری خلاف ورزی کی تھی وانہوں نے اس معالم وہ کا فریق بنے کے باوجود کھار کی ساتھ تھے۔ طور پر مسلم اول کے خلاف میڈش کی تھی۔ یادہ د مستوری متعلقہ دفعات کے خلاف بواد ہو کہ اور حالات کے خلاف بواد ہو کہ اور حالات کے خلاف بواد ہو کہ اور حالات کے مطابق رص می تفسیل سے اپنے یا معاہرہ شکن کے حرکم ہوئے۔ اور حالات کے مطابق روار کھاوہ اس کے مطابق روار کھاوہ اس کے مستحق تھے۔ جس کی تفسیل سے اپنے اپنے مقام پرچش کی جائیں گی۔ مستحق تھے۔ جس کی تفسیل سے اپنے اپنے مقام پرچش کی جائیں گی۔ مستحق تھے۔ جس کی تفسیل سے اپنے اپنے مقام پرچش کی جائیں گی۔ مستحق تھے۔ جس کی تفسیل سے اپنے اپنے مقام پرچش کی جائیں گی۔ مستحق تھے۔ جس کی تفسیل سے اپنے اپنے مقام پرچش کی جائیں دوار کھلوہ اس کے مستحق تھے۔ جس کی تفسیل سے اپنے اپنے مقام پرچش کی جائیں ہو گائے۔ دوار کھلوہ اس کے مستحق تھے۔ جس کی تفسیل سے اپنے اپنے مقام پرچش کی جائیں ہو گائے۔ دوار کھلوہ اس کے مستحق تھے۔ جس کی تفسیل سے اپنے اپنے مقام پرچش کی جائیں ہو گائے۔ دوار اس کی تفسیل سے اپنے اپنے مقام پرچش کی جائے۔ دوار کھلوں اس کے مستحق تھے۔ جس کی تفسیل سے اپنے اپنے مقام پرچش کی جائیں ہے۔ دوار کھلوں اس کی تفسیل سے اپنے اپنے مقام پرچش کی جائے کی جس کے دوار کھلوں اس کے دوار کھلوں کے دوار

۱- اس دستاویز کامطاعد کرنے سے حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ اس میں افتہ توالی حاکیت اور دسول آکر م سلی انتہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی اطاعت کرنے کا تھم ہے۔ اور آکر کوئی اختلاق معلیہ کے شرکاء میں رو تماہ وجائے تواس کے حل کار طریقہ طے یا یا ہے کہ اس تنازہ معنلہ میں افتہ اور اس کے دسول کی طرف رجوع کیا جائے گاور سرورعالم کا فیصلہ حتی اور تعلی ہوگا۔ میں افتہ اور اس کے دسول کی طرف رجوع کیا جائے گاور سرورعالم کا فیصلہ حتی اور تعلی ہوگا۔ خیزاس میں تواب و مقاب کا بھی ذکر موجود ہے کہ تمام حواس اسے ایک ایسا و ستور قرار دیے خیزاس میں تواب و مقاب کا بھی ذکر موجود ہے کہ تمام حواس اسے ایک ایسا و ستور قرار دیے

ين عرماً بالملاي رمك على الكابواب.

- اس على طلاء كا حكاف ب كه بير مارى ومتاوية از اول أكر ليك وفيدى منبد تحرير على الله كا وفيدى منبد تحرير على الله كان والمقلف او قات على بيد امور في منطق الديكر ان و كلياكر و ياكيا ...

میرت نوی کے قدیم وجدید جتنے مراجع ہیں ان کے مطاعہ سے آئی گاہر ہو آ ہے کہ بے
ملای دستاویز اجری جی بیک دفت مرتب کی گی۔ اور اس کاخلا عمل جی آیا لیکن جمد حاضر
کے بعض محقین کی بیدائے ہے۔ کہ اس دستاویز کاپملاحصہ جو شیس دفعات پر مشتمل ہے جس
جی ممایز دافعار اور ان کے حیص کو جاسا ہے گیا گیا ہے بید اجری جی منبط تحریم جی الا آیا۔ اور
وہ دفعات جن کا تعلق میں وو فیر و سے ہے وہ فری و بدر کے بعد تحریم کی کئی۔

یہ حضرات افکی آئید میں یہ دلیل جی کرتے ہیں کہ یہود کے مدے آبال علی فیکا کرتے ہیں کہ یہود کے مداے آبال علی فیکلاے منافی المتبارے اور اسٹے انرور سرخ کیامٹ جے منظم اور طاقتور تھے یہات قران آبال میں کہ مماجرین اور انعمد کے در مہان اسلامی ہیں کی جارہ کائم کرتے سمان استے طاقتور ہوگئے ہوں کہ یہود جیسی منظم اور مادار قوم نی کریم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دافذ کردہ آئین کے ملے وسلم کے دافذ

 مائے کی مطبرہ میں شرک تعیں تھے و فراہ بدر کے ذائد میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہوساتہ میں کہ خیر انہیں حد حکن تعیم کا جائے گا۔ جب کوئی مطبعہ ہے ہی تھیں پا یا تھا تو اس کی خلاف ہور ذی تعیم ان کی بیار انہیں حد حکن تعیم کا جائے گا۔ جب کوئی مطبعہ ہے ہی تھیں پا یا تھا تو اس کی خلاف ور ذی تعیم ہوگی تھی تو ہو تھا گا کہ میر اسمانی خلاف ور ذی تعیم ہوگی تھی۔ ہور سے کلٹی حرصہ پہلے مرتب ہو بھی تھی تھی ہو تھیں ہے ہے گئی مرتب ہو تھی تھی تھی ہو تھی ہیں ہو تھی ہو تھی

بل کی خالت کاؤر دارین مگاتھا۔
۵۔ اس منٹور کی اتمیازی خصوصیت ہے کہ اس عمی نہ تو کی فض اور قبیلہ کے کسی حق کو خصب کیا گیا ہے اور نہ کسی ہم قائرہ علی مقیدہ عمی کوئی جرکیا گیا ہے۔ نہ ان کے معاشرہ علی دوائ فی سب کیا گیا ہے اور نہ ان کے معاشرہ علی دوائ پذیر رسوم وروائ کو چیزا کمیا ہے اور نہ ان کے فی مطابات عمل کسی حمل کے اطاب ہی کئی مجالات عمل کسی حمل کے اطاب ہی کئی معاشرہ عمل کا اطاب ہی کئی معاشرہ میں جائے گئی مطابات میں کسی حمل کے اور نہ اس کے تمام الل عثر ہے ۔ فیائی اور نہ ہی اختالاقات کے باوجود اس منٹور کو صدی دل ہے آلما کر لیا۔

#### عرب کے جولی مواشرہ یں یہ ان تعب تکیز انقلاب تھ جے میل (HELL)سیاست نہوی کا امجاز قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے۔

"Hather to the individual Arabhad no other protection than that of his family or that of his patron. Muhammad rid himself, at one stroke, of the old Arab conception which had kept the Mekkans themself back from adopting a darastic policy of supression & repression against him. And with it he dissolved the old ties, broke down old barners, and placed every Muslim under the protection of the entire community of the faithful."

"آیک عرب باشده کو پہلے اپ خاندان باسر سے کے علادہ کمی اور کی
ہزاد یا تحفظ ماصل نہ تھا۔ لیکن عفرت محر صلی اللہ تعانی منیہ وسلم نے بیک
ہزش اپ کواس دائرہ سے تکال لیا۔ اور اس تعدیم جنتی تصویر سے
ہمی نجات پالی۔ جس کے زیر الرائل مکدان کے خلاف جروت در کی اجتمانی
پلیسی الفتیار کر لے سے انگی نے رہے۔ اور اس طرح انہوں نے یوائے
رہندوں کو معمل کر دیا، قدیم خلیوں کو پاٹ دیا اور جر مسلمان کو ہوری
امت مسلم کا اجتماعی تحفظ مطاکیا۔ "

اس مخورے پہلے حرب مدور چرافزاویت کا لاکار تھوں نہ کی قانون کے پابار تھاور نہ کسی قوت ما کھ کے سامتے سر تسلیم فم کر نے کے عادی تھے۔ ان بی سے آگر کوئی تشل موجا آبات کا اوالے زورے کیا ہوجا آبات کا انتظام لیڈائن کی اپنی قوت بازور مخصر تھا۔ وہ اپنی حق تلقی کا داوالے زورے کیا کرتے تھے۔ وہاں کوئی ایک اجتماعی قوت فیس تھی جو ان کے جان وطال اور حزت کی حافظت کی حفاظت و سے۔ لیکن اس منصور میں این ساری افزاد جون کو زیرہ در گور کردیا گیا۔ اور اس منظمت و سے۔ لیکن اس منصور میں این ساری افزاد جون کو زیرہ در گور کردیا گیا۔ اور اس منظمت میں آبک ایک مرکزی قیادت قائم کردی۔ جس کی طرف وہ جر سوقع پر رجوح کر سے معاشرہ میں آبک ایک مرکزی قیادت قائم کردی۔ جس کی طرف وہ جر موقع پر رجوح کر سے خطے تھے جب ان کی جان و مال اور آبر و پر کوئی وست ور ازی کریا۔ وہ اصول افزاد ہے۔ جو اسلام سے قبل حرب کی معاشرت کا طرح انتیاز تھا ہے۔ اس توشد کے ذریعہ دیا ہے۔ تنہ جو اسلام سے قبل حرب کی معاشرت کا طرح انتیاز تھا ہے۔ اس توشد کے ذریعہ دیا ہے۔ تنہ جو اسلام سے قبل حرب کی معاشرت کا طرح انتیاز تھا ہے۔ اس توشد کے ذریعہ دیا ہے۔ تنہ موسوں انتیاز تھا ہے۔ اس توشد کے ذریعہ دیا ہے۔ تنہ بر موقع بدت بدل

د إليا۔ بيل طوائف الملوك كاليمى خاتر بوكيا ور نىلى اور فرائى لحاظ الم منتشرافراد أيك الرى من يردد ديك المال كالم مركز كريز وقي آيك كل ش حتم بو كيل دو تمام باشندول كويكسال حقوق مير آ مكا د طامد واكثر حيد الله اس صورت مال كه بارے على آيك جامع تبعره كرتے ہوئ فرائے إلى ۔

ایک چیونی ی بهتی کو جو بین ایک محلوں پر مشتل تھی۔ شری مملکت کی صورت بی منظم کیا گیالوراس کی تلیل لیکن پو تھوں اور کیر الاجتاب آبادی کوایک کیک دار اور قاتل عمل وستور کے باتحت ایک مرکز پر حضر کیا گیا۔ اور ان کے تعاون سے شرعیت بی ایک ایسا بیای قلام آئم کر ۔۔۔ چلایا گیا ہو بعد میں ایشیا، بور پ، افریقہ کے تین پر اعظوں پر چیلی بول لیک و سے اور زیر و مت شمنشا میست کا بلاکی و قت کے صعد مقام میں ین اور وال بازن لکمتا ہے (۱) اور وال بازن لکمتا ہے (Well-Hausen)

"The first Arabic community with sovereign power was established by Muhammad (peace be upon him) in the city of Madina, not on the bases of blood which naturally tends to diversity, but upon that of religion binding on all."

و کھل ماکانہ افتیارات کے ساتھ پہلا مراب سعاشرہ معزرت میر مسلی افتہ علیہ و سلم کے ہاتھوں شرعین بی قائم ہوالیکن فون کی بنیاد پر نسس جو العمالہ اختارات کو جنم دیتا ہے بلکہ دین کی بنیاد پر جس کا خلاق بر فرد پر کیا۔ اختارات کو جنم دیتا ہے بلکہ دین کی بنیاد پر جس کا خلاق بر فرد پر کیساں طور پر ہوتا ہے۔ " (۲)

"Ortensibly a cautions & tactful reform, it was in reality a revolution. Muhammad

ا - صد تبول مي ظام مكراني. سفيه ١٩١ ز واكر حيد الله

The Historians History of the world Volume VIII p. 291 - F

(peace be upon him) durst not only strike openly on the independence of the tribes, but he destroyed it, in effect, by shifting the centre of power from the tribe to the community; and although the community included fews pagans as well as Muslim. he fully recognised, what his opponent facted to forese, that the Moslems were be the and must SOOR active. predominant, partners in the newly founded state."

"مین طوریرایک محالالور مابراز اصلاح بلک ورحقیقت ایک افغان آنها.
حضرت محدر ملی الله علیه و ملم ) نے قبائل کی خود مخاری پرند صرف یہ کہ مملم محلا ضرب لگائی بلکدا سے محتم کر ویا۔ اورا مجام کار مرکز قوت جبیدے معاشرہ کو خطل کر دیا۔ معاشرہ میں اگرچہ مسلمان، یمود اور مشرک سبحی شامل محقائرہ ویا۔ معاشرہ میں اگرچہ مسلمان، یمود اور مشرک سبحی شامل محقے اور وہ اسے آنجی طرح جلنے تحقیق درجے ان کے دعمن ند و کھے مسلمان میں نکاد وہ درس نے و کھے لیا تھا کہ نئی بنے والی ریاست میں مسلمان می نکاد وہ درس نے و کھے لیا تھا کہ نئی بنے والی ریاست میں مسلمان می نہ صرف قبال بلکداس کا قالب عصر مول سے۔ " (۱)

متشرقين كاليك شبهه

بعن متشرقین نے لکھاہ کہ جرت کے بعد ابتدائی مالوں میں صفور صلی اللہ دسید وسلم کوائل مدینہ میں ماکملنہ افتدار میسرنہ تھا بلکہ دیگر قبائلی سرداروں کی طرح صفور کی قوت واقتیار جمرائی فید کے سروار کی حد تک محمد دفعالیمن پہرے معنی ہے۔ کو تکہ جب مختبہ جائے میں سرے ذاکرافل پارپ نے صفور کے دست میارک پراسلام قبول کیالور اس کے بعد مدینہ طیبہ تشریف سالے میں دھوت دی ہیں دائے جن امور پراخوں نے بیمت کی وہ میارت پر منے اس شہر کا قبلے تھے ہوجا آ ہے۔

واكترجيدا للدموفق الدين ابن قدام ك حوالد عدم عديد في روايت نقل كرتين.

مُنَابِعُونِ عَلَى النَّهُمِ وَالطَّاعَةِ ، فِي النِّنَاطِ وَالكُتُلِ وَعَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ وَ فَى النَّهُ وَعَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ وَالمَّدِي وَالنَّهِ وَعَلَى الْآمْرِ بِالْمَعْرُدُ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهُ وَالنَّالَةُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالَةُ وَالنَّهُ وَالنَّالَةُ وَالنَّالِ النَّالِي اللَّهُ وَالنَّالُ وَالنَّهُ وَالنَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالَةُ اللَّهُ اللَّ

"ان بیت کر نے والوں کو صفیر نے قرایا۔
تم اس بات کی میرے ساتھ بیت کرد کہ ہر صالت بی میرا ہر قربان سنو کے
نور اس کو بجالاؤ کے۔ اور علی و خوش عالی بیں اللہ کی راہ می شریح کرو
کے ۔ لوگوں کو اچھی ہاتوں کا حکم وو کے در پری باتوں سے روکو کے ۔ اور
اللہ کی رضا کے لئے حق کمو گے اور کمی ملامت کر نے والے کی مامت کا
جہیں اندیش نہ ہوگا۔ نیز جب جی تمہارے یاس آؤل تو تم میری دد

مہیں اندائی ہو قا۔ ایر جب بیل ممارے پائل اول و م سری مدد کرو کے اور حملہ کورو حمن سے جس طرح تم اپی جانون کا اپنا ازواج ک اور اپنی اولاد کی حقاظت کرتے ہوائی طرح میری میں حکافت کرد کے اس

ك بدل من الله تعالى حميس جند مطافراك كار " ( 1)

اس دوایت سے واضح ہو میا کہ حضور کا دینہ تشریف النا، ایک حاکم اعلی حیثیت سے تھا۔
جس کے ہر فرمان کی بجا آور کی ہراس فض پر لاز می تھی جاوی و فرز بڑے متعلق تھا۔ نیزاس
و متاویز میں بھی متعد و مقالمت پر اس امری وضاحت کر دی گئے ہے کہ آگر الل بھرب میں کسی حم
کاکوئی زاع پر ابو گا۔ قواس کے حل کے لئے وہ بار گا نیوت سے رجوع کریں ہے اور جو قیم لمہ
مرور عام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرائیں کے وہ حتی اور آفری ہو گالور ہر فض پر اس قیملک این کے لائے کا در کا اور جو قیملک

اس میں مرید طیبہ کے سارے باشدے شال تھے مسلمان، مودی، مشرکین کوئی مجی مشتی نہ تھاس سے بڑھ کر ماکمانہ الکدار کس کو کہتے ہیں۔

ان المربعات كے بعدیہ خيال كر ناكسمنى زندگى كے ابتدائى سالوں بن حضور كو افتدار اعلى مامل نہ تفاحد ورجه كى كو يكو تفق ہے -

#### حعزرت ابوامامي اسعندين زراره رمني التدعنه كي وفات

حضرت او الماسد كري والات پيلى بيان كے جائے ہيں۔ الل بيرب، كم كر مدي تين بار مالا م كاروست كي اور عقبہ فالد كے موقع بر حضور كريم صلى الله تعالى طيد و سلم كو مرية طيبہ تشريف المسند كى و عوست وى ايو الماسر كو تيون مقبات بين حاضرى كاشرف تعبيب ہوا۔ معبّہ جاہد كے موقع بر بيعت كر نے كى معاوت سب معبال الله تعبال الله و الل

ٱثْنَفُوْ اَخْرَافِي وَاتَا بِمَا يَنْكُوْ وَاتَا لَيَسْتُكُوَّ .

" تم میرے جمال ہو۔ بی تمہدے مطلات بی شریک ہول اور بیل خود تمہار افتیب ہول۔ "

اس می تحمت یہ تھی کہ حضور علیہ المسلؤة والسلام ان بی کمی کو مختص تمیں کرنا چاہیے ۔
تھ آک ہاہی منافست نہ بیدا ہو۔ حضور کے اس ارشاد کو کہ سمی خود تھا والقیب ہوں سو مد السلام ان کے اس از شاد کو کہ سمی خود تھا والسلام ان کے اس نے لئے بہت بدا احراز محمقہ تھے اور اس پر ناز کیا کرتے کہ حضور علیہ المسلؤة والسلام ان کے نتیب ہیں۔ حضور کی مدینہ طویبہ میں آ کہ کے بعد حضرت اسمان ذرائرہ سب سے پہلے مسلمان شیب ہیں۔ مضور کی مدینہ طویبہ میں آ کہ کے بعد حضرت اسمان ذرائرہ سب سے پہلے مسلمان شیب ہیں۔ مضاور کی دونات یائی۔ رضی اللہ توائی حدر (۱)

### حضرت كلثوم بن الهدم رضى الله عندكي وفات

عفرت کلوم، بن اوس قبیلہ کے قرد نتے سرور عالم کے دید آئے ہے پہلے وہ اسلام لانے کے قبیل حضور نے سب پہلے ان کے مکان پر قیام قرمایا۔ رات کوان کے گھر قیام ہو آلور دن کے دوت حضرت سعدی دی رخی افتہ عنہ کے کشادہ مکان میں آئے۔ تا ہو آلور کے آلے ما قات کر سے والوں کو آسانی ہو۔ آپ عمر سیدہ بزرگستے۔ طامہ ابن جرم طبری کھتے ہیں۔ ما قات کر حضرت کلوم نے پہلے وفات پائی ان کے بعد ابوا بامہ اسعدین زرارہ نے رصت قربانی۔ رضی اللہ حضما (۱)

### ببليم ولود مسعود حضرت عبداللدين زبيررض الله عنما

یمودیوں نے مسلمان کو پریٹان کرنے کے لئے روز اول سے ہی حلف حرب استعمال کرنے شروع کر ویے تھے۔ ان شرب آیک بات سے تھی کہ انہوں لیے پروپائیٹندیزے ذور شورے کرناشروع کیا کہ ہم نے جادوے مسلمان ان کی جورتوں کوبا تھے ہناہ یا ہے۔ اب ان کے ہاں کوئی بڑی پیدیوان ہوگا۔ مسلمان ان کی اس یادہ کوئی ہے ہست پریٹان ہوئے ہماں کے کہ انٹر تھائی نے حضرت اساء بنت صدیق منی اللہ حذکو فرز عد حطافر ایا۔ اس طرح یمود ہوں کا یہ طلعم فونا۔ اور مسممان جس باوی کا شکار ہو گئے تھے اس سے انہیں تجات کی تجرت کے بعد حمرت مہاج ہن میں سب سے پہلے حضرت زیر اور حضرت اساء بنت ان کا کر صدیق کے صاحبوادے حضرت میں جاتے ہوئی اور انسان میں جو کی سب سے پہلے بدا ہواوہ حضرت میں جاتے ہوئی اور انسان میں جو کی سب سے پہلے بدا ہواوہ حضرت میں باتے ہوئی دا ہواوہ حضرت تعمان میں جو کی سب سے پہلے بدا ہواوہ حضرت تعمان میں باتے ہوئی دا ہواوہ حضرت تعمان میں باتے ہوئی دا ہواوہ حضرت تعمان میں باتے ہوئے۔

الم عفاري روايت كرتي كرحفرت اساو في فرمايا-

حضرت میدانشدی ولاوت سے مسلمانوں میں مسرت کی امر دوڑ می انہوں نے اظہار فرحت کے امر دوڑ می انہوں نے اظہار فرحت کے لئے تعرو اِلے تعمیر باند کئے۔

# ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رمني الله عنهاكي رجعتي

ا بجرت کے پہلے مثل جو واقعات رویذیر ہوئے ان میں سے اہم ترین واقعہ سیدہ عائشہ مدائشہ مدائشہ میدہ عائشہ مدائشہ کی رفعتی ہے بجرت سے پہلے ماہ شوال میں معترت عائشہ کے ساتھ حضور علیہ بالعملوق والسلام کا فکاح پڑھا کیا تھا گئی رفعتی ہجرت کے سات مد بعد شوال میں بوئی۔

### يمود كامعاندانه طرزعمل

یمودیوں کو ان کے علاء اور احبار بے خوشخبریاں ستایا کرتے تھے کہ آیک تقیم الرتبت ہی تشریف الدے والا ہے۔ جس کی علامات اور مغلت تعمیل سے ان کی آسانی کابوں میں درج بیل اور اس معام اس تی کی جرت کی ہے اور اس محتشم نی کے انظار میں وہ اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کریمال آکر فروکش ہو گئے ہیں۔ جمب وہ کیکر بھی وسطوت آگے گاؤ ہاری مظلومیت کی جموز کریمال آکر فروکش ہو گئے ہیں۔ جمب وہ کیکر بھی وسطوت آگے گاؤ ہاری مظلومیت کی شہرت مارسم آئی ہوگئے ہیں۔ جمب وہ کیکر بھی وسطوت آگے گاؤ ہاری مظلومیت کی شہرت میں اس میں مقلومیت کی مظلومیت کی اور ہرمیدان میں مقلومیت شب مارسم آئی ہوگئے۔ ہمارے بدخواں، روسیان ہوں کے اور ہرمیدان میں مقلومیت شب مارسم آئی ہوگئے۔ ہمارے بدخواں، روسیان ہوں کے اور ہرمیدان میں مقلومیت مقام دھرت

المدے قدم ج سے کی اور اعار ایل بالا او گا۔

عوام بمودیوں نے اس بات کابر باسٹندہ کیا تھا کہ جب می اس طاقہ کے مشرک تبائل، بنی اسد، علقان جینہ وارد کھنٹر سے ان کی جگ ہوتی اور ان کی کامیائی کے اسکانات نہ ہوئے کے برابر ہوتے توان نازک کھڑیوں میں ان کے علما واللہ تعالی بار کاو میں وست وعا کی الے اور برا التھا کرتے۔

لَّ الْمُ الْم "المالة على مصلى عوالى على الله عن واسط من عم تحد مدد طلب كرتے على جمين ان كافروں بر غلب مطافرا۔"

لوان کی بدالتجافر البول موتی اور وشن کو تکست قاش موتی منام حلات ش می بدد عاان کار و د عاان کار و د کامه مول حمی وه بار گاه رب السرت ش اکتریون و ماما لااکر ت -

ٱللَّهُمَّ الْهُوَ النَّهِيُّ الدُّقِيُ الدُّقِيُ الْمُدِئِي عَبِينَا فِي التَّوْرُ لِيَّ الْمَدِئِ وَهَمَّ مَنَا إِنَّلْهَ بَالِمِثْ الْمُولِ الزَّمَ إِن مَ

"اے اللہ ایس تی ای کو مبعوث فراجس کا ذکر ہم قرراۃ علی یا تے ہیں اور جس کے بارے میں اور جس کے بارے ہیں اور جس کے بارے میں اور جس کے بارے میں قررا یا کہ قوات آخری ذمانہ علی مبعوث فرمائی گا۔ " (۱)

مردرعائم معلی افتہ تعالی علیہ و آلہ وسلم جب مدینہ متورہ میں تخریف آراہوئے آر حضور لے میں ایک سیال کے اول کیا کہ کو حقیدہ نہیں اور معاشر آل رسم وروائ اور کاروبار کی آزادی کی خاشت دی اس یارینی و متاویز بی انہیں صرف نہیں معاشر آلی اور معاشی آزادی کی خاشت ہی تعین و کا جانگ اس اس یارینی و متاویز بی انہیں صرف نہیں معاشر آلی اور معاشی آزادی کی خاشت ہی تعین و کا چکہ اور ان پر جانگ کرے گاتو مسلمان ان کے ووش بدوش ان کے وشمن سے جگ کر میں ہے۔

چاہے تو یہ تھاکدان تظریات اور مقدات کی دید سے چیشت ہاہشت سے ان می تبعل علم پائے ہوئے تھوہ حضور کی زیارت سے مشرف ہولے کے بعد طا آبل حضور پر ایمان کے آئے جس طرح من جس سے چند ہزار کون نے کیا۔ لیکن اگر حدایا آبائی دین جموڑ لے پر آبادہ نہ تھے تو چراس حسن عمل کے باحث ہو حضور علیہ العماؤة والملام نے ان کے ساتھ روار کھاتھا کم از کم ان دفعات کی پابٹری اوکر تے جو اس ماریخی وستاوین میں تحریر حس سے ایکن انہوں نے

ا ـ کل ابعی، بلد۳، سخد۲۲

ان تمام نوقعات کے بر علی اسلام سے عداوت و عزاو کو اپنا شعار بنالیا اپنی ساری صلاحیتی اور جملہ دسائل تحریک اسلام کو تاکام بنائے ، رحمت عالم کے قلب نازک کو دکھ کانچائے۔ است مسلمہ شی اختیار اور افتری پیدا کر کے انسین کرود کرنے کئے وقت کر دیئے۔ مسلمہ شی اختیار اور افتری پیدا کر کے انسین کرود کرنے کئے وقت کر دیئے۔ کیک احتراض انسین پیدا کر رہے اولاد اسمانی علیہ انسلام سے تمین بلکہ ذورت اسمانی علیہ السلام سے بھی ایک دورات نمین بلکتے۔

## ان کے خبث باطن کی چند مثالیں

فن کاطرز عمل جوان کے خید باطن کا آئینہ دار تھا۔ اس کی بے شار مثانوں میں سے چند واقعات قار کین کی خدمت ہیں چی کئے جاتے ہیں۔ آگہ اس بخش و مناو کے ہزے میں انہیں آگائی ہوجو اسلام ، جیمبراسلام نور امت مسلمہ کے قال ف ریمود ہوں کے سینوں میں شعلہ ذن تھا۔ بؤسلمہ فقیلہ کے دو نیجوان مسلمان معفرت معلق بن جمل لور پشرین براء جو یمود ہوں کے افکار دنام یات ادر معمولات سے بخراج واقف تھے کیک دوزان کے پاس کے اور انہیں جاکر کیا۔

يَامُعْتُمْ يَكُودٍ وَإِلَّقُوااللَّهُ وَأَسْلِلُوا قَدْ كُنْ لُو تَنْتُمُ مُنْ مُواللَّهُ وَأَسْلِلُوا قَدْ كُنْ لُو تَنْتُمَ مُنْتُمَ مُواتِد

عَلَيْنَا بِصَمَّتَدِ (فِدَاهُ إِنْ وَأَقِيْ) وَعَنَ الْمُلُ التَّمْ لِهِ وَلَهُ وَأَنْ الْمُلُ التَّمْ لِهِ وَلَهُ وَأَنْ الْمَا الْمُلُ التَّمْ لِهِ وَلَهُ وَأَنْ الْمَا مِعْ فَتِهِ -

"اب گروہ بہود الله سے زرواور اسلام قبول کرو تم ہم پر ملاح حاصل کرنے میں گار حاصل کرنے کے حاصل کرنے کے ایک مسلم کے نام کا وسیلہ دسے کر وعا ما اللہ ملے دسم کے نام کا وسیلہ دسے کر وعا ما الکا کرتے تھے اور جب کہ ہم شرک تھے اور جم ہمیں بنایا کرتے تھے کہ مضور میوٹ ہولے والے ہیں اور حضور کی نشائیاں اور علامتی ہمیں سنایا کرتے تھے۔ " (1)

اس بنت کاودا ثلا قد کر یکے لیکن اسلام قبل کرنے پہلی د ضامتد نہ ہوئے۔ ایم این جرمی ایک نومسلم جو پہلے یہودی تعالی کابیہ قبل گفتل کرتے ہیں۔

ڡۜٵۺۅڟٚڽؙٲۼڔۣڣٛڔڔۜۺٷڸٳۺٙڽڔؽٵؠۣٲؠۜٵۄڎٳۻ۞ٲۻڸ؈ڣڎ ۅٵۺۜڣؾۅٵڵڔؽۼؖڽٟڎ؋ڴۣڮػٳڛٵ؞ٲۺٵؠۜڬڎ؆ڟڒؽڎڔڠ؆

أَحْدَاثَ النِسَاءُ-

" بخدا ا جم اسے بیٹوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی کہائے۔
علے الن صفات کی وجہ سے جو حضور کے بارے بی المری کہاؤں بھی
موجود تھیں۔ اور اسپنے بیٹوں کے بارے بی ہم بھی نہیں کرد بھتے کو کہ
بہس معلوم خمیں المری بیویوں نے بی پردہ کیا گیا۔ " (۱۱)
ام المؤمنین معزرت صفیہ رضی اللہ عنمالیا ایم وید واقعہ بیان کرتی جی جس سے بیودیوں
کے عبث باطن پردوشن بڑتی ہے۔ وہ فرماتی ہیں۔

ور بھی اسے باپ تی اور بھا اور اس مدی اولاد سے ذیادہ لاؤلی اور ان
کی آکھوں کا بار تھی جب بھی میں ان کے سامنے آتی آوہ و دسرے
بھی کو جھوڑ کر بھے افعا لیتے۔ جب دسول انڈ صلی افلہ علیہ وسلم بجرت
کر کے آئے اور قبامی قیام فریر ہوئے آلیک دوز میراباب تی اور میرابھا
او یاسر منہ اند جرے آیا تھے ساوا ون وہیں محزارا۔ وہ شام خروب
آ تیاب کے بعدوالی آئے وہ از حداقہ وہ اور درمانمہ تھے بدی مشکل

۱ - سیل الهدی، جاد ۱۳ متحد ۱۳۹۵ ۲ - سیل الهدی، جاد ۱۳ میل ۱۳۹۵ ے وہ آہمۃ آہمۃ آہمۃ آہمۃ آہے ہو می لیکن ان وولوں ہیں ہے کی نے میں اس وہ وہ ہیں ہے کی نے میری طرف آگے ہو می لیکن ان وولوں ہیں ہے کی نے میری طرف آگے افراکر جمی ند دیک اس وقت ہیں ہے سنا کہ میرا پہنا ابو یا سرمیرے ہیں کو کدر ہاتی "احق حو "کیا ہے وی ہے ۔ تی نے کہ بال وہ ہے ۔ ابو یا سرے کو کدر ہاتی آم نے ان کوان صفت اور طلبات کے فرای وہ ہے ۔ ابو یا سرنے کہا ہاں قداکی حم ۔ ابو یا سرنے ہی بوجیا ان فراید بھیان لیا ہے اس نے کہا ہاں قداکی حم ۔ ابو یا سرنے ہی بوجیا ان کوان عند کر ایا ہی اس کے بارے می تمہذا کیا خیل ہے (کیان پر ایمان لائمی ۔ یا سیس) کے بارے می تمہذا کیا خیل ہے (کیان پر ایمان لائمی ۔ یا سیس) کہا تھی در اول گان کی وہی بھی بھی کہا ہیں نے آئیس کی اس کے کہ جب تک ذکرہ در اول گان کی وہی بھی بھی بھی کہ جب تک ذکرہ در اول گان کی وہی بھی بھی بھی بھی ان کار میں گان کی وہی بھی بھی بھی بھی بھی بھی کہ اور اول

> "اے قوم امیری بات مان او خدائی حم تمارے پاس وہ نبی آ باہے جس
> کا تم انتظار کر رہے ہے اس کی بیروی کرو اور اس کی الانت ند کرو۔ "

اپنے ہونگی میں باتنی من کر جی بن اخطب بھی حضوری خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ خبیلہ نی النہ کا فرد تھا اور میں وی قائل کا مردار تھا۔ اس تے بھی مجلس اقدس میں حاضر ہو کر حضور کے لوشادات طیبات سے بھر اٹھ کردایس آیاور اپنی قوم کے پاس گیا۔ سب وگ اس کی ہمیات مثلیم کر لیا کرتے ہے کئے لگا۔

اس کے بھنگ ابو یا سرے اس کو سجھا یاس کی بوی متیں کیں اور اسے کمالے میری ہاں کے ا اسٹی المدیل، جلد سر معقرہ م بیٹے! میری آیک یہ بات مان لو۔ اس کے بعد میری کوئی بات نہ مانا۔ اس نی کاوامن مگزلواس یراہان کے آؤ۔

م کین اس برنصیب نے بوی و صنائی سے جواب دیا قاعلہ کا آولیا مان خدا کی شم اعمی تمهاری سرا میں تمہاری ہوا اور ایل تمہاری ہات ہر کز نمیں اور کا چنا نجہ ور اسلام کی صراوت پر مانت ہو کیا خود بھی خرق ہوا اور اپنی قوم کو بھی لے ڈوہار (۱)

عرین عرالاسلی سے مردی ہے کہ یمن کے یمودیوں کا ایک جرافا جس کانام تعملن السين تھا۔ اس في جب مرور عالم كى بعث كيارے على سائو حقيق فل كے لئے فود عاشم طومت ہوا۔ حضور فرلورے چوسوالات ع عص مار عرض کی بسرے باب فے اورات کی آیک حزل كوسرىمركياموا تعاور جمي كماتهار حول أسوقت موديول كويده كرندسالا عب تك آ عرب من ایک نی کی آ مر کے بارے شان سن فے۔ اور جسب آوے خبرے واس مرکو اور عالور ان مخلت كاسطاع كرنا- تعمان نے وطر كى جب جھے أيك تي كي برب من آنے كاعلم بواق جس لے ان سر بمراورات کو کولا۔ تواس میں بعینہ وہی مغلت ورج تھیں جو می آج ایل المحمول سے آب کی دان بی و کھے رہاہوں اس بی اشیاء کے وہم اور معال ہونے کہارے عروى كولكمادا عيد آب فراد جين - اس على بحدرت كراب الوالانيادير اور آپ کی امت آفر الام ہے۔ اور آپ کا سم کرای احدے۔ اور آپ کی امت کی قربانی جاوروں كافون بمانا ب اور آب كامتيوں كے سينے الن كى الجميليں ہيں۔ وہ جب ميدان جماد میں کھرے ہوتے ہیں تو جر کال ان کے ہم ر کاب ہو گا ہے اور افتد تعالی ان براس محبت اور ر حت ے چھکا ہے جس طرمانی خدے اپنے بجان ہے۔ سرے باپ نے چھے وصیت کی تھی کہ جباس ہی ک آ د کا جمعے علم ہو تو فیراان کی خدمت میں ماضر ہو کر ان پر ایمان لے آنا۔ الله تعالى ك عارب رسول مسلى الله تعالى عليه وسفم كوب بهت بست ببند حفى كه نعمان بس والندے محاب کرام کو ایک کرے چنا تی آیک روز تعمل حاضر موسے محل کرام بھی خدمت الدس مي موجود عصر حضور في فرايات تعملن! ودبات سناؤ - جناني انمول في الالل أ ا فرساری بات سنادی .. حضور سفته رے اور سمبھ فرائے رہے جسیدہ بات محم کرچکا تو مرود عام صلی اللہ علیہ وسلم نے قربا یا۔ اَسْهَدُ آنِي رَبُولُ اللهِ

ال سل المدي جلدس سفي وس

ٱشْهَدُ أَنَّ لِآلِوالْهَ إِلَّا اللهُ وَاَسَّمْهَدُ أَنَّ عُجَدَدًا وَمُولُ اللهِ وَاَلْتَ

" میں کوئتی متاہوں کہ اللہ تعالی کے بغیرادر کوئی معیود تمیں اور میں کوائی متا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں اور میں گوائی متا ہوں کہ تو کذاب ہے۔ اللہ تعالی طرف فلذبات منسوب کر آہے۔ " (۱) تمام اعتداء کو کاٹ کراس مالم نے ان کو آگ میں جلادیا۔

# عبدالله بن سلام كامشرف باسلام بونا

یہ عبواللہ بن سلام حضرت بوسف صدیق علیہ السوّة والسلام کی ذریع سے نے ان کا پہلانام حصین تھامر کار دوعالم نے ان کااسلامی نام عبواللہ رکھا۔ آپ برود کے علاء کبار میں سے تھاور ہے قبیلہ کے رکیس تھے۔

ان ك على لائ كاواقد خودان كى زبانى عند فرات يس -

جب میں نے دسول اللہ صلی اللہ طبہ وسلم کی بعث کے بارے میں سنااور حضور کی صفات عبدہ اسم مبارک ہیں۔ مثل و صورت اور زبانہ کے بارے میں طلم ہواتی مجے بدی مسرت ہوئی میں نے باس کے جان لیا کہ بیہ وق ہتی ہے۔ جس کی آ ھے کہ لئے ہم چہم پر اور تھے۔ لیکن میں نے اس بات کو ظاہر نہ کیا ور خاسور می القیار کر لی بھال تک کہ حضور میند متورہ میں رون افروز ہوئے۔ بعد دوز ہلے جب حضور قباری ہی میں سے لیا آ دی اہارے بال آیا اور ہمیں اس بعد دوز ہلے جب صفور قباری ہی ہے جھے تو زبال سے لیا آ دی اہارے بال آیا اور ہمیں اس واقعہ سے مطاب کیا جس اس واقعہ سے مطاب کیا جس مشنول تھا۔ واقعہ سے مطاب کیا جس اس مشنول تھا۔ میں سے جس اسے آپ کو جا جو اتھا۔ اور کسی کام میں مشنول تھا۔ میں سے جس اسے آپ کو جا جو میں نہ در کھ سکا۔ ب میں سے جس اسے آپ کو جا جو میں نہ در کھ سکا۔ ب اس میں در ترب سے جس اسے آپ کو جس میں نہ در کھ سکا۔ ب تی اور کی میں اندور میں کر اس نے کہا آگر جہیں معرب موری بورگ میں عرائ کی آ می کو ش

خبری سائی جاتی تب یعی تم اس سے بلند آواز میں فعرون انگا کے میں نے کما پھو یہی جان اسخد اللہ ہے۔ بھی مو کی بن عمران کے بھائی جیں ان کے وین پر بیں اور وہی لے کر آئے ہیں جو حضرت مو کی لے کر آئے تھے۔ بھو یہی نے کما تھے اکیا ہے وہ کی جیں جن کہارے میں جمیں بتایا جا آتھا کہ وہ قرب قیامت میں تشریف انکم سے میں نے کمائے لگا ہے وہ ایس بھو یہی ہو لی میہ ویوی ایسی

یات ہے۔ جس مجورے نیچ انزالور سید معامر درعالم صلی الا تعالی علیہ و الدوسلم کی ذیارت کے لئے قبار واند ہو ممیا۔ میں نے جب اس رخ انور کی ذیارت کی تومیرے دل نے آواز دی۔ ابیا روشن چروممی جموٹے کا نہیں ہوسکتا۔۔

میں اہمی زیارت کے کیف و سرور میں می سرشار تھا کہ اچانک حضور کامیار شاد کرای سامع میں اہمی زیارت کے کیف و سرور میں می سرشار تھا کہ اچانک حضور کامیار شاد کرای سامع

> وب حضير عليه العملؤة والسلام فريار ہے تھے۔

ٱفْتُواالتَكَلَامُ وَٱطْعِمُواالطَّلْعَامَ وَصِلُوا الْآنَعَامَ وَصَلُوْمِالْكِلِهِ وَالنَّاسُ نِيَافُرْتَكُمُ خُلُواالْتُثَمَّةَ بِالشَّلَامِ-

" بكترت لوگول كوسلام دو-اورامن دسلامتی كو پهيلائد بموكون كو کمنا كملاؤ - صله رخی افقیار كرواور رات می اس وقت نماز پرهو جب كه لوگ سوئے بوئے بول تم جند میں بسلامت داخل بوجاؤ ہے - " وحت عالم كاميا بارچرو د كمير كر لوريه محيمان لور ولنشين ارشاد س كر ميں نے اسلام قبول

كرليا-

پریں کر واپس آیا۔ الل خانہ کو بھی اسلام قبول کرنے کی دھوت دی۔ سب نے اسلام
قبول کر ایار پری پھو بھی نے بھی اسلام قبول کیاور تھام عمر احتام النی کی بجا آوری شی سر کرم رہی۔
ووٹ کر پھریٹ پار کھ و سالت بی جانس ہوا میں نے عرض کی پارسول افٹد! بی کوائن دیتا
جول کہ آپ انڈ کے بچرسول ہیں اور جو دین لے کر آپ آئے ہیں وہ حق ہا ادر بھود کی ہے
جول کہ آپ ان کا سرور مول ۔ ان کے سروار کا بیٹا ہول بی ان بی سب سے بیزاجاتم
جوں اور ان کے جوے عالم کا بیٹا ہول۔ حضور انسیں بلاہے اور میرے بادے ہی ان سے
ور یافٹ بھی اس سے پہلے کہ انسیں میرے اسلام لانے کا علم ہو۔ کو تکہ آگر ان کو میرے
مسلم ان ہونے کا علم ہوجائے تو میر سبار سیار وہ الی جنس سے جن کے اس میں ہوگا۔ اگر ان کو میرے

چنانچ نی کریم ملی افتد تعلی علیہ وسلم نے یہود کو بلا بھیجا اور اس انہوں صرت عبد افتد کو

ایک علیمد و کرے می بھادیا صنور نے ان سے ہو جما۔ فَا فَی دَجْلِ فِیْکُوعَیْدُ الدُّوجُنُ سُلاَیم
" عبد افتدین سلام کے بارے می جماری کیارائے ہے۔ " سب نے کما۔ فَالْحَسَیّة اللّهِ مِیْنَا کُورِ اللّهِ مِیْنَا کُورِ اللّهِ مِیْنَا کَارِ اللّهِ مِیْنَا کُورِ اللّهِ مِیْنَا کُورِ اللّهُ مِیْنَا کُورِ اللّهِ مِیْنَا کُورِ اللّهِ مِیْنَا کُورِ اللّهِ مِیْنَا کُورِ اللّهِ اللّهِ مِیْنَا کُورِ مِیْنَا کُورِ مَیْنَا کُورِ مَیْنَا مُیْنَا کُورِ مَیْنَا کُورِ مَیْنَا کُورِ مَیْنَا مُیْنَا کُورِ مَیْنَا کُورِ مَیْنَا مُیْنَا کُورِ مَیْنَا کُورِ مِیْنَا کُورِ مَیْنَا کُورِ مَیْنَا کُورِ مَیْنَا کُورِ مَیْنَا کُورِ مَیْنَا کُورِ مِیْنَا کُورِ مِیْنَا کُورِ مِیْنَا کُورِ مَیْنَا کُورِ مِیْنَا کُورِ مِیْنِ کُورِ مِیْنَا کُورِ مِیْنَا کُورِ مُیْنَا کُورِ مِیْنَا کُورِ مِیْنَا کُورِ مِیْنَا کُورِ مِیْنَا کُورِ مِیْنَا کُورِ مِیْنَا کُورِ مُیْنِیْ کُورِ مُیْنَا کُورِ مِیْنَا کُیْنَا کُورِ مِیْنِیْ کُورِ مُیْنَا کُورِ مِیْنَا کُورِ مِیْنِیْنِ کُورِ مِیْنِیْ کُورِ مِیْنِیْنِ کُورِ مِیْنِیْنِ کُورِ مِیْنِیْنِ کُورِ مِیْنَا کُورِ مِیْنِیْنِ کُورِ مِیْنِیْنِیْنِ کُورِ مِیْنِیْنِ کُورِ کُورُ کُورِ کُورُ مِیْنِیْنِ کُورِ کُورِ کُورِ کُورُ کُورِ کُورُ کُورِ کُورُ کُورِ کُورِ کُورِ کُورِ کُورِ کُورِ کُورُ کُورِ کُورُ کُورُ کُورُ کُورُ کُورِ کُورُ کُورِ کُورُ کُورُ کُورُ کُورُ کُورُ کُورُ کُورُورُ کُورُورُ ک

توحضور فروید آخراکیته النا اسکه ساکروه مسلمان بوجائز تم کیاکروگ " اد لے خاشابلا ماکان بیستراف خداات است بچاہده برگر مسلمان شعی بوگان کی بدات من کرر حسمان شعی بوگان کی بدات من کرر حسمالی شعی بازی سکر پواند کی است من کرر حسمالی نازی سلام ان کے بات من کرر حسمالی نازی کا واردی و اول کو اللب کرکے فرمایا۔

يّا مَعْشَرَ يَهُوْد إِنْقُوا اللهَ فَوَاللهِ الّذِي كَلَوْلهُ إِلَّا هُوَ إِنَّكُمْ لَا يَعْمَ إِنَّكُمْ لَا مُعَوَ إِنَّكُمْ لَنَاهُ وَاللّهِ الّذِي كَلَوْلهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ مَا مَالِلهُ وَالنَّهُ مَا مَا لَهُ وَاللّهُ وَالنَّهُ مَا مَا لَهُ وَاللّهُ وَالنَّهُ مَا مَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا مَا لِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا مَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

"اے گروہ میمود! اللہ سے ڈرو۔ اس ذات کی حم جس کے بغیر کوئی خدا تئیں۔ تم جلنتے ہو کہ حضور اللہ کے رمول ہیں اور دین حق لے کر آئےجیں۔ "

دو کتے لکے تم جموث بول رہے مواوران کے بارے می کتے لکے مشوّقا وَابْنُ مَثَرِدًا " الله مرا پاشرے اس کاباب بھی سرا پاشر تھا۔ "

معرت میدانشد نے عرض کی یار سول اللہ! جھے ان کے بارے میں می اندیشہ تھا جو انہوں سے خانبر کر دیا ہے۔ (۱)

# عديث تمخيريق

 کیا عث اسلام قبول کرنے میں چکھاتے ہے ہمال تک کدامد کامعرک فیٹ آیا۔ اس روز میڈید حق نے میر سکوت آوڑئے پر مجبور کردیا۔ اپنی قرم کو خفاب کرتے ہوئے کہا۔

فرض ہے۔ "

انہوں نے بہانہ سازی کرتے ہوئے کیا۔ آج ہفتہ کادن ہے اور بہانہ ہتا ہے دن
جگ کر نافی یا محنوع ہے تغیریق نے کہاتم حلے سازی کررہ ہو۔ اور بہانہ ہتا ہے ہو۔ یہ کنا
اور اپنے جسم پر ہتھیا ہوا گاور میدان جگ کی طرف دوانہ ہوگئے۔ حضور کی ہار کاہ جس مامنر
ہو کے اور اپنے وار اول کو وصب کی کہ آگر جس اس جگ جس خراجات تو بھرے سارے احموال
رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے کر دیئے جاتیں۔ حضور کو احتیا ہے جس طرح جاتیں
فریج فریاجی۔
فریج فریاجی۔

حریج فرایس-جب کفار کمہ ہے اور کے میدان میں جنگ کا آغاز ہواؤ تخیر اِق نے میدان جماد میں واو شیاعت دیتے ہوئے جان دے دی۔ اور شمادت کے آئیج کے مستحق قرار پائے۔ حضور نے سنا و فرما یا ' جنگیر بین کے باریکو دیج سے مخیر اِق تمام میود ہوں ہے بہتریں۔ اس ک

وصبت کے مطابق اس کے متروکہ اموال سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عمل پیش کر دیئے گئے۔ یہود میں سے گفتی کے چند آ وی ایسے تنے جنوں نے اسملام قبول کیا۔ جب کہ ان کی عالب اکثریت حضور کی حقامیت کو جانئے کے باوجود ابجان کا لے کی معادت سے محروم

ری۔ اگر چہ ہر بیووی کے دل میں اسمام کے خلاف افرت وعد اوت کے آتش کدے بھڑک رہے تھے لیکن ان کے چندرو ساء ایسے تھے جو اسلام و عنی میں چیش چیش تھے۔

علامدز في وطان في النان وشمان اسلام كيد عام موات ال

اخطب کے دولوں ہے۔ او اسراور جی، جدی، سلام بن مشکم ، کنانہ بن رہے ، کسب بن الاشرف، میداند بن صور فی این صلوب، مخرق.

ا خرالذكر فروه احد كے موقع ير مشرف باسلام بوتے - (١)

ماند این کیرنے میوں میودی قبال کے ان لو کول کے ام الگ الگ کھے میں جن کے دل

اسلام اور الل اسلام کی دیمنی سے بریز تھے۔ تغمیل کے سے ماد مقل فراسینے السیرة النبویة این کثیراز می ۳۲۳ آ۲۴۳

#### يهودكي فتشه انكيزي

سيد عالم عليه الصلوة والسلام كى آيد سے يسم اوى و خزرج مدت ور ر سے أيك ووسرے ے برسم میکارد ہے تھے۔ حضور کی برکت سے وہ شیرو شکر ہو گئے۔ اسلای افوت کے رشتہ نے باہمی محبت میدا کر دی۔ ان کا شکار اتھاد والقاق میں بدل کیا۔ مودیوں کواس بات کا مخت د نے تھا۔ وہ برایسے موقع کی علاش میں رہے کہ دو مسلمانوں کے در میان فتہ وف، کی مع من بحز کا کر انسیں " پس میں لڑا ویں : شاس بن قیس بڑا خبیث الفسرت یہودی تھا امت مسلمہ کے شیرارہ کوراگندہ کرنے کے لئے وہ ہروفت تدبیری موجنار بہتاتھا۔ آیک روزاوس و خزرج کے پچھے افراد ایک میک بیٹھے تھے محبت ویار کی ہاتیں ہوری تھیں۔ شاس بن قبس کااوسم ہے گزر جوامسلمانوں کو ہوں متھے و متنق دیکھ کر اس کے تن بدن پیں ہاک لگ گئے۔ بیہ اس سوج میں ڈوب کیا کہ ان وومسلمان قبیلوں کو وہ کس طرح '' میں میں لڑائے اس کے ساتھ اس روز آبک دوسرانوجوال بیودی تماس نے اس کو کمنا۔ جاؤاور ان کے ساتھ جھو ہاؤں ہاؤں جس جنگ بعث کاد کر چمیزوو۔ وولول تبیلول کے نوجوالول کے جدیات کو بول بھڑ کاؤ کہ باہم سمتھ كتما بوجائس - وه مكار كيا وران بين بينه كراييه موقع كالتفلد كرينه لكاجب وان قبيلول بين فَهُ لَى الْكِي الْكِ الْكُلِيمَةِ وَ يَجِعَتْ فِي عِنْ مِنْ إِلَى إِلَى مِنْ اللَّهِ مِنْ الْكِيمِ اللَّهِ ال وہ اشعار ح مصنا مگاہواس وقت نمسہ و غنسیہ کے عالم میں فریقین کے شعراہ لے آیک و سرے كبار عي كے تے۔ يوسن كامياب رى۔ سے بوئ جذبات برك المے ضرب آئے میں سرخ ہو ترکیں۔ چند نوجوان مشتقل ہو کر اڑائی کے لئے آستینیں چ مانے مجھے اوس ین قبیمی جو قبیلہ اوس کافر و تھا۔ جمعرین مخرجو خزرج قبیلہ کافر د تھ وہ دونوں مرنے مدیمے ہے تيار جو كياس واقعد كي اطلاع رحمت عالم صلى القد تعالى عليه وسلم كوميني \_ حضور مهاجرين كي أيك بعاهت كوساتھ كے اس سوق رہنے جمل جائين ايك دوسرے كود صمكيال اور جانج رے رہے تھے نی اگرم نے آتے ہی یہ خطیدار شاد قرمایا۔

يَا مَعْشَرَا نُسُلِمِينَ اللهَ اللهُ اللهُ آبِدَ وَكَا الْمِعَا مِلِيَّةٍ وَأَنْابُانِيَ اللهُ اللهُ

بِهِ عَمَّنُوْ اَمْرَالْبَاهِينَةِ وَاسْتَنْقَدُ كُوْ بِهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَائِينَ تُنَوْيِكُوْ فَتَرْجِعُوْنَ إِلَى كُنْتُوْ عَلَيْهِ كُفْاَدًا ١

"اے مسلمانوں کے گروہ - اللہ عالی درمیان موجود اللہ اور اللہ عالی جاہیت کا تعرو باند کرنے گئے ہو۔ حال کل میں تہمارے درمیان موجود الول اور اس کے بود کہ اللہ تعالی نے اسلام کے ذریعہ حمیس بدایت دی ہے اور تحمیس اس کے ذریعہ عزت عطافر بائی ہے اور جاہیت کی مشتم شون سے حمیس اس کے ذریعہ عزت عطافر بائی ہے اور جاہیت کی مشتم شون سے حمیس تجایا ہے اور کفر سے حمیس تجایا ہے اور تمری ہے ۔ اور کفر سے حمیس تجایا ہے اور تمری کورشتہ الفت میں ہودیا ہے اس کے بعد تم کیا گر کفر کی اسلام کفر کی اسلام کورشتہ الفت میں ہودیا ہے اس کے بعد تم کیا گر کفر کی اسلام کورشتہ الفت میں ہودیا ہے اس کے بعد تم کیا گر کورگ

طرف لوث جانا جائے ہو؟" (1)

ار شاوت نبوت شخے بی ان کی جہیں کمل کئیں انسیں اصاس ہو کیا کہ شیطان کی ہیروی میں وہ بہت دور لکل محے ہیں شدت نم اور فرط ندامت سے ان کی آنکھوں سے آنسوؤل کا سیاب جنری ہو گیا۔ ایک دو سرے کو کے لگارہ شخصاور معافیاں ظلب کر دہ شخے۔ پھر ایم شیرو شکر ہو کر حضور کی معیت میں اطاعت گزار اور فرمائیروار خلاموں کی طرح روانہ ہو گئے اس وقت یہ آ یات نازل ہو تی کہ قیامت تک آ لے والے مسلمان و شمنوں کی شرائیمیزوں اور قتنہ یہ و ذریوں سے مختلط رہیں اور ان کے فریب میں آکر اپنی وحدت کو پروہ پارہ نہ کر دیں۔

ێٲؾؙڎٵڷڹڔ۫ۺٵڡؙٷٛٳٳؽڛؙڣۣۼٷٵڣڔۨۺ۠ٵۺؽٵڷڿؽؽ ٳڋڗؙٳٵؿڮۺ۫؊ؘۯڎؙٷڬؙۄٛڮۼڡڒٳؽٵڹڬؙۄڬڣؠۣؿ

"اے ایمان والو! اگر تم کمالو کے ایک کروں کا الل کاب سے ( لو تیجب

كاقرول عن-

دَكُيْفَ مَنْكُفُرُوْنَ وَاَنْتُو مُنَّا فَالْمَا عَلَيْكُوْ اَيَاتُ اللهِ وَفِيْكُوْ دَسُوْنُهُ وَمَنْ يَعْتَوِسُو بِاللهِ فَعَنَا هُونِ اللهِ مَوَاطِ المُسْتَوْنِيْنِ در يه كيم بوسكتا م كه تم (اب جر) كفركر في لكو علا تك تم ده بدكه پر حى جاتى بين تم يراهدكى آيتن - اور تم شمااند كارسول بمى حريف فرط

-

اورجومضبوطی سے پکڑ آ ہے اللہ کے وامن کو۔ توضرور پہنچا یا جا آ ہے اسے ميد کاراه تک-

يَا يَهُمَّا الَّذِينَ أَمَنُوا انَّعُوا اللَّهُ حَقَّ تَعْدِهِ وَلَا مَّمُونَّنَّ إِلَّا (1+F F)

وَاغْتَصِمُوْ إِحْبُلِ اللَّهِ جَيِيْعًا وَلَا تَعْرُهُوا كَالْدُوْ الْمِعْبَ الله عَنْيَكُمْ إِذْ كُنْنُمُ آمِنَاءَ فَأَلْفَ بِينَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبِعَتْمَ بنِعْمَيَّةِ إِخْوَانَا وَكُنْتُوعَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِنَ الثَارِ فَٱلْفَدُكُو مِنْهَا كَذَاكُ يُبِينَ اللَّهُ لَكُو النِّيمِ لَمُلَكُمْ تَهْمُدُونَ . (١٠٣.٢)

اے ایمان والو! ورواللہ تعالی سے جے حل ہے اس سے ور لے کا۔ اور (خردار) ندمرا مراس مال يس كه تم مسلمان مو-

اورمطبوطی سے مکرلواللہ کی رک کوسب ال کرلور جداجدات مونا۔ اور باد ر کواللہ کی واقعت جواس نے تم پر قربائی ہے۔

جب كه تم في آپس ش دخن - پس اس خالفت بداكر دى تمار ، داول على - توكن كئ تم اس كاحمان س بعالى بمالى -

اورتم (كمرت) فضدوزخ كارت كالربيرة السنايا حہیں اس می گرنے ہے ہول ہی بیان کر آ ہے انٹر تعالی تہارے لئے الي آيتي - ماكه تم بدايت ير ظبت د دو-

وتتكن وشكم المه يلافون المالغير وكأمرون بالمعرف وَيَنْهُونَ عَنِي الْمُنْكُورُ وَأُولِيْكَ هُو الْمُقَلِمُونَ - (١٠٣٠)

ضرور بونى وابية تم مى ايك عاصت وبالا ياكر الكي الرف اور تحم دیا کرے بھلائی کااور رو کا کرے بدی سے اور میں لوگ کامیاب و كران يرا-

وَلَا تُتُلُونُوا كَالَّذِينَ لَقُلُ قُوا وَاخْتَلَعُوا مِن بَعْضِ عَلَجَادُهُمُ الْبِينَاتُ وَأُولِينَا لَهُوْمَدُابٌ عَظِيمً . (١٠٥٠٣) اورت ہوجانان لوکول کی طرح ہو فرقیل شریث کے تھے اور اختلاف كرتے لكے اس كے بعد مجى جب البكل تحيى ان كے إس روشن

#### شاتيال وران لو كول ك في عذاب ب بهت بوا- " (١)

## اسلام تبول كرنے والول يرافتراء

جب ان کے چند مرکر وہ افراد نے اسلام آبول کر لیاتو بجائے اس کے کہ دہ اپنان نیک نماد اور روش منہ میر طاہ و احبر کا اجباع کرتے ہوئے ای جیروں سے دامن چیزا کر نور حل کے اجاد اور میں اپنا سفر حیات شردع کرتے۔ اور سعادت وارین کی حرل کی طرف سبک فرائی سے یوجے جلے اس بر نصیروں نے اپنے انہیں ہور کوں کو طرح طرح سے مطعون کرنا شردع کر دیا۔ حفرات حبداللہ بن سام، نشابہ بن سید، اسمدین سید، اسمدین عبید، وفیر ہم شردع کر دیا۔ حفرات حبداللہ بن سام، نشابہ بن سید، اسمدین سید، اسمدین عبید، وفیر ہم

مَا امْنَ بِمُعَنَّدٍ وَلَا أَتَهَا الْاوَتُوَارِنَا وَلَوْكَا لُوَاوِنَ الْمَيَادِيَا مَا تَرَكُوا دِينَ ابْأَدِهِمُ وَدَهَمُوْلِ فِي وَيْنِ عَيْرِةٍ

والمعنى تجر (صلى الله تعالى عليد سلم) برجولوك ايمان في المديروه بم من سي شرير هم كنوك شيم اكروه شرفاه من سيه ويقوات ابائى وين كونه ورت اوركمي دومر سي دين كوقول ندكر قيم " (٧) الله تعالى في اس موقع بريد آيات نازل فراكس.

لَيْنُوْاسَوَا مَوَا وَمِنَ اهْدِي الْكِنْفِ الْمَدَّ عَالَمْمَةُ يَتَالُونَ الْتِي اللهِ النَّاوَا لَيْلِ وَهُمْ يَعْفِلُ وْقَ مَ

يُوْمِئُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعُرُوْقِ وَ يَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْمُنْكِرِ وَلِيسَارِعُوْنَ فِي الْمُنْكِرِكِ وَأُولَلِكَ مِنَ الشَّيْحِدُنَ .

"سب کیسال تعین اول کلب سے ایک کردہ حق ی قائم ہے بہ حلات کرتے ہیں اللہ تعالی کی آجوں کی۔ رہ کے اوقات شی اور دہ مجدہ کرتے ہیں ایمان رکھے ہیں اللہ یہ اور روز آخرت یہ اور تھم دیے ہیں محملائی کااور منع کرتے ہیں برائی سے اور جلدی کرتے ہیں جگیوں ہیں۔

> ا ـ میردا آل عمران. ۱۰۰ ـ ۱۰۵ ۲ ـ میرت این اشام، جلد۲، سخد ۱۸۵

اور یہ لوگ بیکو کارول ٹی سے جیں۔ " ( آل حمران: ۱۱۴-۱۱۴)

### بار كاه الوبيت من ان كي تستاخيال

آیک روز سیدنا ابو بکر رضی اللہ حدید بودیوں کی آیک در سکان می تشریف نے مسلے مسلے دہاں بہت الدگ جمع بھے۔ یہ سب فنواص نائی اپنے آیک نہ ہی چینواک زیارت کے لئے آکھے ہوئے سے اوگ جمع مائٹ آیک اور جربھی تق جس کانام الشیئے تھا۔ معزرت صدیق نے فتحاص کو انتظام کے ساتھ آیک اور جربھی تق جس کانام الشیئے تھا۔ معزرت صدیق نے فتحاص کو انتظام کے ساتھ آیا ہے۔

وَّاشَهِ يَهَ الْهَاكِمُ مَا مِنَا إِلَى اللهِ مِنْ فَقْ وَلِنَهُ اللهُ عَلَا لَقَقِيْرُ وَمَا مُتَّا مِعْرَعُ اللهِ وَلَمَا يُتَصَرَّعُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ لَا غَيْنِياءُ وَمَا هُوَ مُتَّا مِعْرِي وَلَوْ كَانَ عَنَا غَيْنًا مَا إِسْتَقْرَ صَنَا الْعَالَ اللهُ عَلَى اللهُ النَّاصَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ النَّاصَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

" بخداا ہے ابو بحر اجم اللہ کے حملیج جمیں ہیں اور (معلق اللہ) وہ جارا حمل جے ہم اس کے سلسنے اس طرح عاجزی جمیں کرتے جس طرح وہ جمارے سائے کر آہے ہم اس سے ختی ہیں وہ ہم سے ختی جمیں اور آگر وہ ہم سے ختی ہو آ تو وہ جارے بالی ہم سے بطور قرض نہ ما تماجی طرح تعماد ا صاحب خیال کر آہے۔ " (1)

- سل البدئ، جلد من منفر ١٨٥٠

مرحكم كرينا-

فناص، وہاں ہے اتھا۔ سید جایار گاہ نبوت میں جاکر حضرت صدائی کی شکامت کر دی۔

کہ آپ کے آیک دوست نے رکھتے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ سرور عالم نے حضرت صدائی ہے

فرما یااے صدائی ! تم نے ایسا کیوں کیا۔ اے تھٹر کیوں اوا۔ "پ نے عرض کی ، میرے آتا۔
اس وحمن خدا نے بار گاہ رب العزت میں بدی حمنا فی کی ہے اس نے بہاں تک کر دیا کہ

وقت الله فَقِیدٌ وَ اَلْمَهُ وَ اَلْمَهُ وَ اَلْمَهُ وَ اَلْمَهُ وَ اِلْمَالُونِ مِی اِلْمَالُونِ مِی ہے اور انسی اس کی مند پر طمانچ

وحد مارا۔ فتراس نے کہا۔ جمہ یہ یہ اور اس بی بخت کی تحدید اللہ تعالی اس کے مند پر طمانچ
وقت الله تعالی نے حضرت صدائی تصدیق اور اس بد بخت کی تحدید آب

ٮٛڡۜڐڛٙؠۼڔۺۿٷٙڵ۩ڵڽٳؽؽٷڵٷۧٳؽۜٳۺۿٷٙۼؠڗؙٷٙۼٷٛٵۼٝۺڐ ڝٛڴۺؙؠؙ؆ٵڰٵڹٳڎٷڟڵڮۄؙٳڵڎڛۣٛڲٵٛ؞ڽۼؽڔڿۑٞٷڵۼۅٛڶڎؙڎڟۛٵ ڝؙڒٵؠٵڵۼڔؽؾۦ

" ب شک سااللہ نے قبل ان ( گٹاؤں کا) جنہوں نے کہا کہ اللہ مقلس ب ملائد ہے قبل ان ( گٹاؤں کا) جنہوں نے کہا کہ اللہ مقلس ب ملائد ہم فتی ہیں ہم لکہ لیس کے جوانہوں نے کہا۔ نیز قبل کرنا ان کا انہاء کو ناحق ( بھی لکھ بیاجائے گا) اور ہم کمیں سے کہ ( اب ) چکو آگ کے عذاب ( کامرا) (ا)

### أيك اور شرارت

انسار کے ماتھ یہود کے دیرینہ مراسم تھے۔ یاہم آ دروفت کاسسلہ ہی جاری تھایہود مکاری اور حیاری جمائی بعودی انساد کے مال ہوا آواز راہ بعددی ایل تظیم تعریب کوئی عماری جودی انساد کے ال جا آواز راہ بعددی انہیں تھیجت کر آگا۔ اے بعائیو! جس بے دردی ہوان مفلس وٹادنر حماج دوروی ہے ان مفلس وٹادنر حماج دوروی پر تم اپنی دولت حمرف کررہ ہواور جس درید دی ہے تم اسلام کے لئے اسپنہ شوا نے لئارہ ہواس کے انجام یہ بھی تم نے فور کیا۔ ید دولت آ مائی سے حاصل تھیں ہوتی اس کو کھانے کے لئے تم نے یہ سول اپنی جان جو کھوں جس ڈالی۔ فرر طرح کر مرح کر مشقتیں ہوتی اس کو کھانے کے لئے تم نے یہ سول اپنی جان جو کھوں جس ڈالی۔ فررح طرح کی مشقتیں

اور صعوبتیں برداشت کیں۔ تمارے یاپ دادائے دن دات محنت کر کے یہ چند کے تمارے لئے جمع کے دور تم ہو کہ اس بے پردائی سے انسیں لٹارہ ہو۔ یکی توخیل کرد۔ اپنے بھل اور یو ڈھے والدین پر حم کردکل جب تم یو ڈھے ہو جاؤ کے۔ رزق کا نے کہ ہت شدرے کی قریب کی ایک ماکو کے۔ اس طرح یہ لوگ انساد کو شدرے کی قریب کی انساد کو گھنڈ نے مستقبل سے خوازدہ کرتے ماکہ دواللہ تعالی ہے دین کے لئے اپنی دوات ترق کرنے سے اینے باتھ ردک لیں۔ (۱)

ان کی اس کینکی کام وہ چاک کرنے کے سے یہ آبات تازل ہو کس.

الله بين يعتلون ويأهرون التاس بالبغي ويتلفرون التاس بالبغي ويتلفرون ما الله بين التعلق ويتلفرون ما الله بين عن الما تجوز و بي بخل كرتے بين اور عم وسے بين او كوں كو بى بخل كرتے كا اور عم وسے بين او كوں كو بى بخل كرتے كا اور تيم وسے بين او كوں كو بى بخل كرتے كا اور تيار كرد كا الله تيار كو الله بين الله تعلق الله بين الله تعلق الله بين الله الله بين الله الله بين الله الله بين ال

اور كي تقصال مويّ ان كا اكر ووايان لات القدير اور روز آخرت بر اور خود خرج كرد من الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله خوب والقد تعالى الله خوب والقد تعالى الله خوب والقد سهد "

سفيد جمعوث

جموث برانسانی معاشرہ میں تفرت کی شاہ سے دیکھا جا آ ہے۔ لیکن علم و فضل کے یہ مدی

ا - بيرت اين بشام ، جلد ج ، صفيه ۱۸۸

الد تعالی کے محبوب اور قرز عد اور نے کے یہ و مورار، اسلام کورک یہ جانے اور سرور عالم کا دل
و کھانے میں جموت ہو لئے ہے ہی ور اپنے قہیں کرتے تھے۔
ان کی جبوب مثالی ہیں ہم ایک مثال ذکر کرنے پر اکتفاکر تے ہیں۔
چگ اور کے بعدوہ سریفتے کعب بن شرف اور کی بن افغیب چنداور یمود ہوں کے ہمراہ کر
سے اس کا کفار کو مسلم توں پر حملہ کرنے کے انسائیں۔ ہو مغیان نے ان سے پو بچھاک ہم
قوان پڑھ ہیں اور آپ لوگ ال علم اور صاحب کیاب ہیں ہمیں یہ قوتاؤ کررائی پر کون ہے ہم یہ
عور (صنی الفر علیہ و سلم )۔ یہ جائے ہوئے کہ شرک محتل کو توجید خالص سے کیانب ہو سکی
سے انسوں نے کفار کہ کو فوش کرنے کے لئے پوری بیا کی سے بھوا ہو یا کہ ال سے کمیں
زیادہ تم براہت پر ہو۔ جائے جمعے سفیہ جموث۔ افلائی ہیں طاحقہ ہو۔

### أيك اور سفيد جھوٹ

ان کے دنوں پر اسلام نی اسلام علیہ انسلام اور طمت اسلام ہے خلاف حدداور الناوے کے فوق کے دونوں پر اسلام علیہ انسلام اور طمت اسلام ہے خلاق کسی خاری شمادت کی ضرورت نہیں۔ این کے اپنے اطوار ناقائل تر دید کوائی دے رہے بیل ۔ اسلام دختی جی فروی کی ضرورت نہیں۔ اسلام دختی جی والے تنظیم کے ایک انسلام دختی جی والے تنظیم کے ایک دواروش ھینتیں بھی ان کی آنکھول سے اوجنل ہو جاتی ۔ جن پر این کے ذاتی جات کے نکل جلتے کہ دواروش ھینتیں بھی ان کی آنکھول سے اوجنل ہو جاتی ۔ جن پر این کے ذاتی ۔ سیای لوراجمائی وجود کادار دیدار تھا۔ سیکن اور دیری مین زیر دوری حضور کے اس آئے اور کہنے گیے۔

یَا عُندُ مَا نَعْنُو اَنَ الله الْوَلَ عَلَى اَنَّمِ الله الله مَا يَعْنِي اِنْ الله الله مَا يَعْدَ الله مَا يُعْدَ الله مَا يَعْدَ الله مَا يُعْدَ الله مَا يُعْدَ الله مَا يُعْدَا الله مَا يُعْدَى مُعْلِق الله مَالْمُعْلِق المُعْدَى وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدَى وَالْعُلِقُولُ الله مَا يُعْدَا لِلهُ مَا يُعْدَى الله مُعْدَى الله مُعْدَى الله مُعْدَى الله مُعْدَى الله مُعْدَى الله مُعْدَا الله

وَادْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِمْ وَالْمَاعِيْ وَالْمَاعِيْنَ وَالْمَعْ وَيَعْقُونِ وَالْمَاعِيْنَ وَالْمَعْقَ وَيَعْقُونِ وَالْرَبِيَا وَالْمَاءُ وَكُونَ وَمَادُونَ وَسُلَيْمُنَ وَكُونَ وَمُلَيِّمُنَ وَكُونَكُ وَمُادُونَ وَسُلَيْمُنَ وَكُونَا وَالْمَادُونَ وَمُلَيِّمُنَ وَمُلِيّدُ فَي اللّهِ اللّهِ وَيُسُلّدُ فَكُنْ فَصَحَمْ فَهُ وَمَا يُونَ وَسُلّمُ مَنْ فَعَلَمْ فَي مَا يُعْلَى مِنْ تَبْلُكُ وَلَيْمُ وَمُعْلَمُ فَي فَعَلَمْ فَهُ مُومَا يُعْلَى مِنْ تَبْلُكُ وَلَيْمُ فَي اللّهُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ اللّهُ وَلَيْمُ اللّهُ فَي مَنْ مَنْ اللّهُ مَا مَا يَعْلَمُ مِنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْمُ اللّهُ مَا يَعْلَمُ مِنْ اللّهُ وَلَيْمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْمُ اللّهُ وَلَيْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْمُ اللّهُ مُعْلِمًا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ وَلَالِكُ مِنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْكُونُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ ولِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَرُسُلَا لَحُ لَقُصَّمُهُمْ مَعَنَيْكَ وَكَالُوَ اللهُ مُوْسَى لَكِلْمُ اللهِ مُبَيِّرِهُنَ وَهُنَّذِيرِينَ لِثَلَا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةً \* يَعْدَ الزُسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزْرِزًا عَلِيْمًا .

"بنائی بیم فرق بیمی آپ کی طرف جیدی بیمی اوری مرف اور ان بیرائیم ، اساعیل ، اساقی ، بیمی ، بیری ، بیری ، بیرا ایرائیم ، اساعیل ، اساقی ، بیتوب اور این کے بیٹی اور عینی ، ایوب ، بیلی ، بار دون اور سلیمان کی طرف اور بیم نے عطافر الی داور کو زور اور ( بیسے دی بیمی ) دو سرے در سولوں پر جن کا حال بیان کر دیا ہے ، م اور ( بیسے دی بیمی ) دو سرے در سولوں پر جن کا حال بیان کر دیا ہے ، م نے اب نے آپ سے اس سے پہلے اور این در سولوں پر بیمی جن کا ذکر ہم نے اب نے آپ سے اس سے پہلے اور این در سولوں پر بیمی جن کا ذکر ہم نے اب کے آپ آپ سے اس سے پہلے اور این در سولوں پر بیمی جن کا ذکر ہم نے اب کے آب سے اس کے بیمی اور انڈ تو الی کے اور اور انڈ تو الی کے بیاں کوئی عذر در سولوں کے ایک اور انڈ تو الی کے بیان کوئی عذر در سولوں کے ( آ نے کے ) بود اور انڈ تو الی غالب سے حکمت والا ہے۔ " در سولوں کے ( آ نے کے ) بود اور انڈ تو الی غالب سے حکمت والا ہے۔ " در سولوں کے ( آ نے کے ) بود اور انڈ تو الی غالب سے حکمت والا ہے۔ " در سولوں کے ( آ نے کے ) بود اور انڈ تو الی غالب سے حکمت والا ہے۔ "

### أيك اور غلط بياني

یمودکی ایک جماعت ایک روز صفور تر تور کے پاس ان سرورعالم نے ان کو فرمایا۔ بخدا! تم جانے ہو کہ میں اللہ کی طرف ہے تمہاری طرف مرسول بن کر آیا ہوں۔ وہ کئے گئے ہمیں تو اس بات کا قلعا کوئی علم تمیں کہ آپ رسول جیں اور نہ ہم اس پر گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے این اس اوشاوے ان کے اس جواب کی تروید قرمادی۔

> ڮٛؽ۩ۺؙۿؽۺٝۿۮڔۺٵٚٲڎ۫ڒڷٳڷؽڰٲڎٚڒڷڎؠؚڡؚڵؠڔ؋ڎٲڷؠٵڎٚۯڴ ؿۺ۠ۜۿۮڎؽٵٷڵۿؽؠۺؿۺڝؿڽٵۦ

(الميام ١٧٧)

گولوب"

# قتل کی گھناؤ فی سازش

حضور کریم سلی القد تعالی علیہ و آلدو سلم اپنے محابہ کے جمراہ یہود کے بنی نفیر قبیلہ کے پاس تشریف لے گئے۔ انہیں قرا یا کہ الدارے ایک آدجی نے دو آدجیوں کو غلط انہی ہے آتی کر دیا ہے۔ این کے وارث ویت کا مطالبہ کرتے ہیں! س لئے تم لوگ حسب معلم و ان کی دیت شریکی دیت شریکی حضور کو دیت شریکی انہوں نے کہ آپ بیٹھیں۔ کھالی ایس پھر تعین تھم کریں کے حضور کو ایک چاہوا تھا۔ انہوں نے یہ سازش کی کہ دیوار کے ساتھ بچھا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ سازش کی کہ دیوار کے اور سے ایک چاہوا تھا۔ انہوں نے یہ سازش کی کہ دیوار کے اور سے ایک بھاری پخر از معاکر آپ کو شہید کردیا ہوئے۔

الله تعالى في الله تعالى الله تعالى الله الله الله الله الله الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله ا

اَ اَنْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فِي الْمَثُوا الْكُثُرُوا اِلْمَعْتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِلَّهُ عَلَمْ وَالْمُوالْكُثُوا اللَّهُ وَالْمَعْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَالْمَعْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَالْمَعْ اللَّهِ وَالْمَعْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّلَّةُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

"اے ایمان والویاد کرواندی نعمت و تم پر ہوئی جب بخشار اور کر لیاتھا ایک توم نے کہ بر حاکمی تمہاری خرف اپنے ہاتھ تیا تھ تیا اند نے روک ویاان کے ہاتھوں کو تم سے ۔ ڈرتے رہا کرو۔ انشہ سے اور انشہ پر بھروسا کرنا چاہئے ایمان والوں کو۔ "

اسپے بارے میں خوش فہمیاں

چتد میں وی تعمان بن اضا۔ بحری بن عمرواور شاس بن عدی و قیر و آیک روز حضور کر بم ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ سے گفتگو کرنے گئے۔ تی آگر م سے بھی انسی دین حل قبول کرنے کی دعوت دی اور اللہ کے خضب سے انہیں ڈرایا وہ ہوئے۔

مَا الْمَوْفَ مَا يَا عُمَّدُ مُعَنَّى وَاللَّهِ الْبَكَّهُ اللَّهِ وَكَمِينًا فَيْ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَكَمِينًا فَيْ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَكَمِينًا فَيْ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَكَمَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا يَا اللَّهُ مَا يَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا يَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ

ان كاس دعم إطل كورد كرف ك التيد آيت مبارك الله الله ال

ۯۜڡۜٵڵؾؚٵڵؽۿۅؙۮؗۅؘٳڶؾٞڝٵۮؽۼۜؽؙٵؠۜٛؾٵڔؙٳۺ۬ۅۅٙڷؚڝؚؾۘٵٛ؞ۼۨ۫ڞؙڷ ڡٚڽڡٙؽؾڎۣؿڵۄٛۑۮٷ۫ڔڲؙۄ۫ڹڷٵڹؿڗؠؾؙؠٛٞڔٛۺٙؽ۫ۼ؈ٚػڰڎ؞ؽۼٝڣۯؙٳ؆ڽ ڲڂۜٵٛٷڲؿڒۣ۫ؠٛڴڕٛڽؙڡۜؿؾؙڎؙڎؙۯڽڵۼۣڡؙڵڮٵڶۺ؇ۅٛۑۅٲڵۮ؆ؖۻ

وَمَا بِينَهُمَا كَالَيْهِ الْمُويِدُ-

### أبك اور جھوٹ

آیک روز رحت عامیاں صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے یہود ہوں کو اسمان السنے کی و موت وی ۔ اور اجس کما کہ آگر تم میری دعوت کو تیل نہیں کرو کے تو چرعذاب خداوندی کے لئے تیار ہوجاؤ ۔ لیکن انہول نے اسمنام آبول کر لے ہے الکار کرویا۔ معاوی جبل، سعد بمن عماوہ، اور محقید بین وجب بھی وہال حاضر تھے۔ انہوں نے یہود ہوں کو کھا۔

"اے گرود یہود! اللہ ہے ڈرو۔ بخرائم جانے ہو کہ وہ اللہ کے رسول جیں۔ اور تم حضوری ہشد ہے پہلے جارے سائے حضور کاذکر کیاکر ہے مضاور حضوری صفات مبارکہ ہارے سائے بیان کرتے تھے۔ " راضح من حربہ اور وہب بن یہودانے کہا۔

ڝۜٵڠؙڵؾٵڬڴۄٙۿۮٙٵڡۜٞڟٷڝؙۜٵٛڎٚۯڷٵۺؙ؋؈۠ڮؾؾؠۣؠؠۜڎ؈ڡؙٷڶؽ ۅؘڵڒٲۯۺڵؠٙۺؚؽؖڒٳۅٞڵڒڛؘؽؚؠؖڒٳڽۜڡٚڽ؋

" ہم نے بیات ہر گزتم سے نہیں کی اور اللہ تعالیٰ نے مو کی کے بعدت کوئی کمک نازل کی ہے اور نہ کوئی بشہوچر ہے ہمجا ہے۔ " اللہ تعالیٰ نے قریب لکس میں جتلاان میودیوں کو فریب لکس کے اس قلس سے تجاہد کا راستہ جائے ہوئے فرایا۔

ٵٲڡؙٚڷٙٵڰۺؙٷ؞۫ۼۜڷٷڵۄ۫ۯۺؙۯڬٵؠٛؠۜڹۜؽؙڎڴۄٚۼ؈ٛڡؙٛٷۜۊۊؽ ٵڎؙڛؙڶ؈ٛڷڰ۫ۊؙڎٵڡٵۼڰٷٵڡ؈ٛڹۺٙؿڔڎٙڎڎڮڎۣ؞ؚۮڎڰ ۼٵؙٷؙ۫ڎٷؠۺ۫ٷڒؽڹٷڎڟڎٷڰڴڴڰڰڰڰڰڰڰڰڰڰڰڰڰ

ما كد تم بين أموكد عمل آياتها تهارك إلى كولى قوش خرى دين والااور ندكوكى ورائ والا - اب تو آكيا ب تهمارك پاس فوش خرى دين والا اور ورائ والا - اور الله تعالى برجيز ير يورى قدرت ركح والا ب- "

الماكده: ١٩)

احكام الني ميس كملي تحريف

حضرت ابوجريه ومتى الله عندست مردى عب كدجن ولول حضور مرور عالم عليه العساؤة

والسلام من طیب شرون افروز ہوئے میود کو ایک مسئلہ چین آبالیک شادی شدہ میودی نے ایک شادی شدہ میودی نے ایک شادی شدہ میودن سے زنا کیا۔ ان کے بارے میں سزاتج ہی کرنے کے لئے بہود نے اپ المام مالام کی آبک میڈنگ اپ سے مداس (1) جی بابل اس موضوع پر جادلہ خیال کے بعد طے بیہ بواکہ ان دونوں طرموں کو حضور کی خدمت میں بھیجا بائے اور ان کے بارے می فیملہ کر ہے جم کیا کر نے کا افتیار صغیر کو تغییر میں کیا جائے۔ آگر آپ ان کے بارے میں وہ فیملہ کر ہی جو بم کیا کر تے ہیں اس کے بارے میں وہ فیملہ کر ہی جو بم کیا کر تے ہیں اس موسوع ہوجائے گاکہ آپ بوشاہ بین سو تجمیر (۲) تو آپ کا فیملہ حملیم کر لیا جائے اس سے معلوم ہوجائے گاکہ آپ بوشاہ بین اور میں اور جان او کہ وہ نے بی بین ان سے بیاد میں اس میں میں اس موسائے ہیں۔ اور اگر وہ در جم کرنے کا تھم دیں تو جان او کہ وہ نی بین ان سے بی ایسانہ ہو کہ دین کا باتی انہ و حصد بو تم میں سے اس کر لیں۔

جب اوک دو قول طرموں کو لے کر حضیہ کے پاس سے قرصفور کر قرران مب کو لے کر خود ان کی لم ای درسگاہ یش میں در سال میں میں درسگاہ یہ میں میں درسگاہ یہ میں میں درسگاہ یہ ہیں کے جہاں یہودی علاہ یہ ہیں گئے۔ حبراللہ کر وہ یہود! اپنے چیدہ علاہ جی کے میں سامنے ہیں کر وہ انہوں نے جین علاہ جی کے میراللہ بن صوری ۔ ابج یا سربن اخطب اور وہب بن یہودا۔ اور کما یہ جمارے علاہ جی ۔ رحمت دو مالم نے خلوت جی حیداللہ بن صوری سے تفکلو شروع کی این صوری تو خیر جوان تھا۔ سر کار میا اے خلاب کرتے ہوئے قرایا۔

اے این صوری! ی حبیس نوا کاواسط رہا ہوں۔ اور حمیس دوافعالت
یاد دلا آ ہوں ہواس نے تم پر فرمائے۔ اور پوچھتا ہوں کہ تم بھے ہو کیاتم جانے
ہو کہ تورات میں زانی عصن کے لئے رجم کی مزاہے۔ اس نے کما بخراایا ی
ہو کہ تورات میں زانی عصن کے لئے رجم کی مزاہے۔ اس نے کما بخراایا ی
ہو کہ تورات میں زانی عصن کے لئے رجم کی مزاہے۔ اس نے کما بخراایا ی
ہو کہ تورات میں کرتے ہیں مرسل میں لیکن وہ آپ سے صد کرتے ہیں۔
جانے ہیں کہ آپ نی مرسل میں لیکن وہ آپ سے صد کرتے ہیں۔
حضور پھر خلوت سے باہر تشریف لائے اور عظم دیا کہ ان دونوں محرموں کورجم کیا جلئے

ا عدداس مع مكان بس من تورات كي مراس مولى ي

۱- بهود جو مزاشادی شده زانی کود یا کرتے تھا ہے تجیید کما جاتا تھا اس کی صورت یہ تھی کہ تھجود کے بھور کے بھور سے بھال سے بٹی ہوئی ایک رسی جس پر آرکول لگادی جائی تھی اس سے زائل کو کوڑے لگئے جاتے بھر اس کے پھرے کو کلاکر دیا جاتا بھر اس کو گدھے پراس طرح سوار کیا جاتا کہ اس کامنہ گدھے کی دم کی طرف ہو۔ بھر از ارجی اس کو بھرایا جاتا۔

انہیں میرے در دازے کے سامنے رجم کیا گیا۔ این صوری خود بھی ای حسد کا شکار ہو گیا جس میں اس کی قوم جھانقی۔ اس پر طلاحتراف کے بعد پھر اس نے حضور کی رسالت کا الکار کر دیا۔ (1)

ایک اور وایت معرت عبراندین عرد می افته صمات می مردی به جس شری درگر اموری حرد و مناحت به اس لئے اس روایت کو بھی درج کر دیا ہوں۔
حضرت این عمر فرات بی جب بیود ہوں نے تھی کر بیم علیہ العنوق والمنتلیم کو اس
مقدمہ کا قیملہ کر نے کے لئے تھی مقرر کر لیا حضور نے ان کے علیہ کو تھی ہو یا کہ قورات لے آئیں
ان کا ایک عالم اس جگہ ہے قورات کی تلاوت کر نے لگا۔ جمال رہم کی آیت ورج تھی اس بے
اس نے ایتا تھے دکھ لیا آکہ کسی کی نظراس برنہ پڑے۔ معرت عبدان فدین سملام بھی پاس بیٹے
اس نے ایتا تھے دکھ لیا آکہ کسی کی نظراس برنہ پڑے۔ اس کا باقتہ بگڑ کر ذورے یہ سے فتح ویا

هْدِهِ يَا يَعِيَّ اللهِ اليَّةُ الرُّجْوِرِيَّ إِنْ النَّيْطُومَا مَلْيَكَ-

"بيب رجم كى آيت به هخص اس كو بده الكاركردام - " اس مجلس من حضور في علاء مود ب دريانت كيا. وَيُعَكِّمُونَا مَعْتَ مَا أَيْهُوْدِ مَا دُعَاكُمُ اللهُ تَوْلِقِ حَكْمِواللهِ وَهُوَ

مِأْنِينِ يُلْمَدُ

" بي حكم اللي بو تمارے ملت ب اس كو تم في كون ترك كرد ياہے؟"

انبول فيواب ديا-

کہ ہیزے لوگ اس تھل شیخ کاار تکاب کیا کر سے تصاور ہم ان کور جم کی سزاد یا کر جم
تھے۔ آیک وفعہ شائی فائدان کے آیک فرد سے اس جرم کالر تکاب کیا۔ بادشاہ نے اس کور جم
کر لے سے ہمیں روک دیا۔ کچھ حرصہ اور آیک عام آدی اس جرم کامر تکب ہوا۔ بادشاہ نے
اس کور جم کر لے کا تھم دیا۔ حوام برہم ہو صحاحہ انہوں لے مطالبہ کیا کہ بالوشائی فائدان کے
اس فرد کو بھی سنگ کر کیا جائے۔ یااس فنس کو بھی رہم کی سزاتہ وی جائے۔ چنا نچہ فیملہ بیہ ہوا
کہ آئے دوس کو جمیرہ کی سزادی جائے۔ اس طرح جم کے تھم کی ہجا آوری معطل کروی جی۔

ا - ميرت ابن بشام. جلد ٢. صلى ١٩١٣

حضور نے فرمایا ہی پہلا ہی ہوں جو اللہ کے ایسے تھم کو زندہ کرکے بافذ کر آ ہوں جو حروک ہو کمیا تھا۔ مجران دونوں مجرموں کورجم کرنے کا تھم دیااور انسیں معیر کے دروازہ کے پاس شکسار کر دیا گیا۔

> حضرت عبدالشدین عمر فرماتے ہیں۔ کہ جس بھی ان اوکوں میں شریک تھاجنوں نے انہیں رجم کیا۔ (1)

# ويكراحكام ميس تحريف

تحریف کایہ سلمار فتقار جم تک محدودتہ تھا۔ آورات کاہروہ تھم جس کی تھیل ان پر کرال کررتی اس میں من الی تبدیلیاں کر لیتے۔ بنولنسیراور بنو قریقیہ ووٹوں یہودی تھیئے تنے نیکن ان کے متعقولوں کی ویت بکسال نہ تھی بنولنسیرا ہے آپ کو دو سرول سے زیادہ معززاور محرّم بھے تنے۔ اس لے اگر ان کاکوئی آ دمی تقل برجا آتو وہ قاتل سے پوری ویت وصول کرتے اور اگر بخے۔ اس لے اگر ان کاکوئی آ دمی تقل برجا آتو وہ قاتل سے پوری ویت وصول کرتے اور اگر بخے۔ اس مالی فرد تال کر دیا جا آتواس کی اصف ویت اوا کرتے۔ رحمت عالم نے دیتوں کے بنو قریقہ کاکوئی قرد تال کر دیا جا آتواس کی اصف ویت اوا کرتے۔ رحمت عالم نے دیتوں کے اس خالمانہ اور جابرانہ تفاوت کو منسوخ کر دیا اور ہر متعقل کی کیسال دیت مقرد کر دی خواہ اس کا تعلق کی قبیلے سے بنو۔ (1)

## د حو کا دہی کی آیک خطر ناک سازش

کھپ بن اسد ابن صلوبا ، عبداللہ بن الصوری ، اور شاس بن تھیں نے ایک ختیہ میشک ۔
اس میں انہوں نے لئے کیا کہ چتے ہیں۔ جمہ ( علیہ السلوۃ والسلام ) کے پاس اور انہیں اپنے وام قریب میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب انہیں ان کا ول پتدلا کے دیں کے آتا تر بائری آو ہیں۔ ضرور اس وام میں پھنس جاس کے وہاں پہنچ توسلسلہ کلام کابوں آتا تا کیا۔
یشری آو ہیں۔ ضرور اس وام میں پھنس جاس کے وہاں پہنچ توسلسلہ کلام کابوں آتا تا کیا۔
اگر جم آپ کا مام سے اعلیٰ اور الحرف ہیں اپنے آمینوں کے کہاں کی سیادہ صفید کے الک ہیں۔
اگر جم آپ کی اطاعت احتیاد کر لیں گے تو ہودی آم کابر قرد آپ کا کلے بڑو الے گا۔ آپ کے اگر جم آپ کا کلے بڑو الے گا۔ آپ کے اگر جم آپ کا کا میں الحام الحدید کے ایک جی

اب میرمندانین بیشام. جاد ۱. صفحه۱۹۵ – ۱۹۹۰ اب میرمندایین بیشام. جاد ۱۲ سطح ۱۹۲۱ وین میں وافل ہوجائے گا۔ آج ہم اس لئے ماشر ہوئے ہیں کہ چد او گون ہے جارے کا مات ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کے فیملے کئے ہم آپ کولیا تھم مقرر کریں۔ اگر آپ دھ و کریں کہ آپ ان مقدات کا فیملے جارے ہی می کریں گے ہیم آپ کوئٹین دلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوجائیں کے اور آپ کی بجوراری کا فلاد واپنے کیلی زینت بالی کے اور جارے ایجان لائے سے ہزاروں بہودی آپ کے ماتھ کوئی ہوجائیں گے۔

ب عل ازمد عدرتاك حلى ب فك صنيد عليه المسلوة والسلام كوسيم و زر كا تعلماً كولي لا في ند تها العاطرة السافقة الريد معنى في تقد حين الربات على وكوني كلام نهم كرصني عليه العلوة والسلام كي يه شديد خوابض على كدراه راست عد يحظه جوع لوك راه راست ا جائي - دويند عرن كي بندكي كارشته اسين خالق حيل عداد ما العاده كاراك مرجه وا د ياجلة - فعل وأورك ولدل عل بكان موسقوالي انسانيت كونكي ويارماني بانديال نعيب ہوجائی۔ ہی بہ قرار ارزوی چیل کے لئے ی منسر نے سارے مرب کی دھنی معل ای هى - مخريدالان ألام ومعداب كاستالد كيات باكد ممراه انسان . بدايت يافت بوجلت أكر يمودي دين فل كو آول كرائ ك التي تاريس اوراس ك لي ايك معمل مامعلوف طلب كرتي واس موقع كوضائع فسي كرناجائ بكديه سودا كرلهما جائب أكراس مقدمه كماس فیملے سے سی کی دل فتنی یا سی اللی موئی ہوگے۔ جب التدار الحدیث ا جائے گاؤان کی حق منتقی کی طاقی چیوں صورتی الل لی جائیں گا۔ اس طرح ان کی ولیم کی ہی موجائے گ يهودى والميصلة مقرش كاجوجل ما الفاي از مد فطرناك المار ليكن بيان كي غلا فتي حي جويد ان کی بر منتی کا احث بنی ری - وہ اس معیم انسان کو است جیسامام بشر محد رہے تھے ہو وال قائدہ اور والی کامینی کے لئے است اصواوں کو قربان کرنے پر باسانی آمادہ بوجا پاکر تاہے۔ انس معلوم ند تفاكه يدوه يركزيده اور اواوالعوم عيداندب جس في اليد رب كي رضاك صول ك لئے سب سے ليا تعلق الم كرايا ہے۔ ونيا كا ظافى تعتيم، ولياكى زوال يذير حرانان، زر وجابر ك بايان خريد توري ايك طرف، اگر فردوس بري كي ايدى بدرس بى اس شهوار مركب مرايت وصعى راه يس از يه اكس لوده المس مى إي هرعب الراتابوا آسكيده جاعا

انسول في مندى سليد مندى سعالي يو موارش في كل مدانس يونين تفاكدان كيد والمحكن النول من الموان كيد والمحكن النول مرى جائدى من الموان النول من الموان ا

و حقوت سے اسے تحراد بالوراس حقیقت کو افغاراکر دیا کہ جس کاتی جاہے اسلام آبول کر لے اور جس کاتی جاہے اسلام آبول کر لے اور جس کاتی جاہے اسلام آبول کر لے اور جس کاتی جاہے اسلام آبول کر دے میں کسی قیمت پر مدل واضاف سے دوگر وائل دمیں کر سکتا۔ اگر تم اسلام آبول کر دے تواہے اور احسان کر دے ہے احسان جھے پر تہیں ہوگا اور اگرا اٹلا کی داور گلازن ہو کے آبا جی عالبت پر باد کر دے جھے کوئی تعسان تھیں پہنچا سکو کے ۔ اللہ توائل جل جس کے گئے تعسان تھیں پہنچا سکو کے ۔ اللہ تعالی جات ہے تا ہے تا تا ال قرمائی ۔

وَآنِ اعْمُكُو بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلُ اللهُ وَلَا تَشِيعُ الْمُوَاءُ هُمُو وَكَ اللهُ وَلَا تَشِيعُ الْمُواءُ هُمُو وَ الْمُعَادُ اللهُ وَلَا تَشِيعُ الْمُواكِدُ هُمُو وَ الْمُعَادُ اللهُ وَالْمُواكِدُ اللهُ وَالْمُواكِدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

قَانَ كُتْبِراْ فِنَ النَّاسِ الْفَرْسَةُونَ .
"اوریه که فیعله قرایس آبان کے در میان اس کے مطابق وناول قربایا ہے الله تعالی نے اور نہ بیروشیار میں الله تعالی نے اور نہ بیروی کریں آب کواس کے کو حصہ ہے والا الله تعالی ہے الله تعالی ہے کہ کسی در گشترنہ کر دیں آب کواس کے کو حصہ ہے والا الله تعالی ہے الله تعالی ہے آپ کی طرف اور آگر وہ منہ بیرانس کو جان او کہ بے لک ارادہ کر ایرے الله تعالی نے کہ مزادیں المیں ان کے بیمن گاہوں کی ۔ ارادہ کر ایرے الله تعالی نے کہ مزادیں المیں ان کے بیمن گاہوں کی ۔ اور بے تک بست ہے اوگ بافریان ہیں ۔ (الله کرو یہ ۴۹)

### سازش كاووسرارتك

ميوديون كالكيفوندجس بن ابويامرين افعلب، تافع بن ابي تافع مازر بن ابي عادر ... علد، زيد، ازارين افي ازار اور رضح جيئے كم يبودى شال تھے۔ صفور كے إس آياور بوجهاك آب كن رمولوں برايمان ركھ بن ۔ حضور عليه الصلاة والسلام في آجت برد كرائيس منائى۔

وَوَ نُوْ الْمَنْ الْمَنْ اللّهِ وَمَا الّهِ لَهِ اللّهِ الْمَالُونَ اللّهِ الْمَالُونِ اللّهِ الْمَالُونِ اللّهِ اللّهُ الل

> المكر دوجم ايمان لائه بين الله يراوراس برجونازل كيا كيابعاري طرف.هر ايكرا كيا ايرابيم، اساميل، اسحاق ديعقوب اور ان كي لولاد كي طرف اور جو

مطاکیا گیاموی اور سیلی کولورجو عنایت کیا گیادو سرے بیول کوان کر بیک طرف ہے ہم فرق نیس کرتے ان میں کی پرایمان اللے میں اور ہم تواند تعالی کے فرمانے والم ہیں۔

انبیاء کے اساء میں صرت میسلی کانام من کروہ برافروخت مو محصاور کہتے گھے۔ لَا لُوْمِنَ بِعِیْدَی اِنِی مُرْدِیّق دَلَا بِمَنْ اَمْنَ بِهِ

ان کا معامد تھاکہ آپ پرایمان میں لائیں ہے کہ کہ آپ صفرت میٹی کوافلہ کارسول ملئے ہیں ان کا متعدد یہ تھاکہ آگر آپ انبہاء کی فرست سے صفرت میٹی علیہ السلام کا نام فلرج کر دیں تو پھرہم آپ پرایمان لانے کے لئے تیار ہیں۔ ان کی معاہد بچھانہ سازشوں کی طرح ان کی بیادت مازش بھی خاکم رہی۔ اللہ تعالی کے اس فرای نے ان کی دی سسی امرے ان کی بیادیا۔ اللہ تعالی کے اس فرای نے ان کی دی سسی امیدوں پر یاتی پھیردیا۔

# قران كريم كيارے يسان كى لاف زني

ان کاآیک دو سرا وقد جو محدو بن سیمان، نعمان بن اضا، بحری بن ممرو، عزیر بن ابل عزیم، سلام بن مشکم بیست محار اور تیزو طرار میمود یول یر مشتمل تما حضور کے پاس آیا۔ اور قرآن کریم کے بارے میں مختلو شروع کی کہنے گئے یا جر (فراک ابل وامی) کیا آپ کا بیا ایمان ہے کہ جو کلام آپ پڑھ کر سناتے ہیں یہ انتہ کی طرف سے باول جواہے۔ جمیں قاس می ودر بیا و منبط اور حسن تر تیب نظر نہیں آئی جو تورات میں یائی جاتی اس می ودر بیا و منبط اور حسن تر تیب نظر نہیں آئی جو تورات میں یائی جاتی جاتی ہوئی ۔

الله تعالى كى بارك درول ملى الله تعالى عليه دسلم فرايا ـ ا ـ مود! بخداتم اللهى طرح جلت بوكه يه كلب الله كالرف عنازل كرده به الدراس كى تقديق تهدارى كتاب قدات عن يمى مرقوم ب أكر مهاد الدراس كى تقديق تهدارى كتاب قدات عن يمى مرقوم ب أكر مهاد الدان أورجن جن جمع موكر بحى اس جيسا كلام ويش كرنا جابيل قو ويش مها كلام ويش كرنا جابيل قو ويش مسلم كسمي كرنا جابيل قو ويش

ایک اور وفد بنوچند و تکریمود کی اکام بر مشتمل تو ای باور حضور سے کہنے لگا۔ بید تاسیے کہ جو کلام آپ ہم کو پڑھ کر ساتے ہیں۔ کوئی جن آپ کو تعلیم دیا ہے یا کوئی انسان آپ کو سکھا آہے۔

حضور نے انہیں بھی قرمایا۔ بخداتم آجی طرح جائے ہو کہ یہ اللہ تعانی کا کلام ہے اور جمل اس کارسول ہوں اور تمہاری قررات میں یہ سب پچھ تعما ہوا سوجو د ہے۔ (۴)

وہ گھر کنے گئے آپ کو علم ہے کہ اللہ تعالی جس کو لی بناکر مینوٹ کر بھی۔ توں جو جاہتاہے اللہ تعالی اس کے مطابق کر دیتا ہے۔ اور جس چے کاوہ نبی ارا رہ کر باہ اللہ تعالی اس کو بچرا کر دیتا ہے۔ اگر آپ رسول بیں تو ہم پر آسان سے کیاب آبار سیئے۔ جس کو ہم پڑھیں اور جس کو ہم جمیں اور کر آپ ایسا تھیں کر کھتے تو ہمیں کتے ہم آپ کوالی کی کیاب الکر دیتے ہیں جس کا ہما اکر مناتے ہیں۔

ان کی اس الف زنی پر محر مسطق سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قادر مطاق خدا نے انہیں آیک چینے و یا جو صرف چینے و یا جو صرف بھرب کے بیود یوں کک محدود جس بلکہ تمام اقوام عالم کے لئے ہے۔ صرف نوع انسانی کوی جس بلکہ اس میں جات بھی شاش ہیں۔ ایسا کرنے کے لئے کوئی معاد مقرر حسی ۔ جن وائس سب کو قیامت کک کے لئے مسلم دی گئی ہو ارشاد اللی ہے۔ مشرف حسی ۔ خن وائس سب کو قیامت کک کے مسلم دی گئی ہو ارشاد اللی ہے۔ مشرف اللہ میں اللہ میں کا اللہ میں کو قیامت کے لئے مسلم کی اللہ میں کا اللہ میں اللہ میں اللہ میں کو قیامت کے لئے مسلم کی اللہ میں کا اللہ میں کو قیامت کے لئے مسلم کی اس کی اللہ میں کا اللہ میں کا اللہ میں کو تیا میں کی کے انسان کی کا اس کی کا کی کئی کی کئی کا انسان کی کا کھی کی کا کہ میں کی کھی کا کہ کی کہ کو کہ کا کہ کہ کی کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کی کا کہ کا کہ کو کہ کی کہ کہ کو کہ کا کہ کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کے کہ کی کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ

" (بلیر بیلنج) کر دو کر اگر اکشے ہو جائیں سازے انسان اور سازے جن اس بات پر کر لے آئی اس قر آن کی خش آؤیر گزشیں بلاسکیں سے اس

۱ - میرت این باشام. جلد ۴. صفحه ۲۰۰ ۲ - میرت این باشام، جلد ۲. صفحه ۲۰

#### ی خل اگر چدوه موجائی ایک دو سرے کے مدو گار۔"

(الامراء ٨٨)

اسلام کے بد خواہوں کے لئے ایما کر ہمکن ہو آوان کے لئے یہ امر کتا آسان تھا۔ کہ قران عکیم کے اس جینے کو قبول کر لیتے اس جیسی ایک کتاب بلکہ اس کی مورت جیسی آیک مورت بیشی آیک کتاب بلکہ اس کی مورت بیشی آیک مورت بیشی آیک کتاب بلکہ اس کا میں سالم اس میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا میں ایک مورث بیشی اور مالی مور میں اور میں اور میں اور میں موجائی۔ اس طرح کسی جائی اور مالی موجائی۔ جین اپنی ممامی بسیار کے باوجود وہ اس جین اپنی ممامی بسیار کے اور نہ قیامت تک وہ یہ جست کر سیس کے۔ (1)

## بار گاه النی میں گستاخیاں

صفرت معیدین جیروشی الله عندست مروی ب کربودیوں کا ایک کرودیار گاہ نیوت ش حاضر جوادر ۱۲ کر کہائی کا نتات کو تو اللہ تعالی نے پیدا کیا۔ ہمیں بتاہیے العیاذ باللہ اس کو کس نے پیدا کیا۔

ان ناخبارول کی اس جدارت پر مرود کاکنات علید التخید والعماؤت کوشدید فصد آیا بیال کاک کدچرو میدک تممال نامن بیال این بیال کاک که چرو میدک تممال نامن نورا حاضر بوست اور تمل دیتے ہوئے مرض کی۔

خَيْفَ عَلَيْكَ يَا عُحَمَّدُ آپ معْمَن بُوجِائِم ۔ ان كان فراقات كابواب آپ ك ريكي طرف بے لے كر حاضر بول بول ، خود رو ہے الس كى ستاہي آك وواس كمرانى ب باز آجائم ...

عُلْهُوَاللهُ الْمَا اللهُ اللهُ العَمَدُ \* لَقَيَلِنَ وَلَوْ يُولِدُ \* وَلَكُمْ يُكُنْ لَهُ كُفُواْ الْمَدَّ -

"اے حبیب! فرمادیجے وہ اللہ ہے بکیا۔ اللہ صدیب اسے کمی کو جنا اور ندوہ جنا کیا اور ندائی اس کا کوئی جمسرہے۔" مروماہ سے کا بیمہ تر۔ بد مور ت شننے کے باوس فیدہ جرزہ سرائی سے بازند آئے کئے گئے۔ اچھا یہ جنا ہے وہ کیما ہے ؟اس کے باز وکسے ہیں؟

ال ميرت ابن بشام ولد ال صفي ١٠١

ب من کر حضور کو پہلے ہے ہی : یادہ فصد آیا۔ السی خوب مرزنش کی۔ اسے میں ہمر جرئیل آسے اور حرض کی بارسول اللہ آپ ہر گزیر نیٹان نہ ہوں معلمین ہوجائیں۔ اللہ تعالی نے ان کی تردید فرمادی ہے۔ اس کاار شادہ ہے۔

وَمَا فَكَ رُوا اللهُ حَتَى مَدُرِهِ أَوَ الْآرَافَ جَهِيْعًا فَهُ ضَنَاهُ يَوْمَ الْقِيَامُةِ وَالنَّهُ وَيُ مُفَاوِيَاتُ بِيرِيْنِ الْمُعَالَةُ وَتَعْلَى عَمَا يُعْرَكُونَ -

"اور نا فقد پہائی انہوں نے اللہ تعالی جس طرح قدد کھانے کا حق تھا اور (اس کی شان توبیہ) ساری زعن اس کی علمی شرع ہوگی تیاست کے وائن سارے آسان لیٹے ہوئے اس کے دائیں ہاتھ میں ہول کے۔ پاک ہے وا ہر حیب اور پر ترب او کون کے شرک ہے۔ "

(14.11)

الله تعالى وات مريت كيار على ال حمي كوامات الب بحى فام او بان كوينان اور منظر ب كرت رج بين-

مرشد تعليم صلى وللد تعالى عليدو آلدوسلم فياس مرض كالتميري نسق يسلم عاسية غلامون كوجاد ياتها-

صعرت او مرر مرض الشرب مروى به كه في كرم ملى الله تعلق عليه وسلم في المثاوفرها المؤردة المؤردة

" حضور نے فرمایا قریب کہ لوگ آئی میں تفکو کریں کے اور ایک دوسرے سے مختف امور کے ہزے میں ور پالٹ کریں کے یمان تک کہ کوئی کئے والا یہ کے گا کہ اللہ تعالی نے اپنی تھوق کو پر آگیا۔ اللہ تعالی کو مس نے پیدا کیا جب وہ اس حملی بات کہیں تو تم کو۔ " قُلُ مُو اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الل " للرا وى إلى بأس طرف تين مرتبه تموك اور المعود كي المعون الشيطين الرّج نيو - كه . " (1)

كروه منافقين غذلهم الله تعالى

میودی استام و شنی کالیک مرمری جائزہ کی سے پڑھا۔ ان کی شرار توں ول آزاری ال مند انگیزین کا مرف ایک روپ نہ تھا باکہ جس رنگ بھی وہ اسلام کو تفسان پڑھا کے وہ اس مرکک کو احتیار کرنے میں ور اسلام کو تفسان پڑھا کے وہ اس مرکک کو احتیار کرنے میں ور اخلیق اقدار یا مطبول کا پاس اسمی اس سے باز در کو سکا۔ ایک ہی جنون تی جس بھی وہ انا تھا ایک ہی خیا تی ہوان کے محسول کے لئے انہوں نے اپنے جمل اور محسول کے لئے انہوں کے ایک ہی محسول کے انہوں کے ایک ور آئی وال کار کھا تھا۔ وہ اسمالام کو جمر قیمت پر ذک وسمال رہے گئے کی بڑی ہے دین اور محسول کے بھی ور ان پر لگار کھا تھا۔ وہ اسمالام کو جمر قیمت پر ذک وسمال رہے گئے کی بڑی ہے بوری قربان ہے ہی ور ان پر لگار کھا تھا۔ وہ اسمالام کو جمر قیمت پر ذک

ان عی سے گا ایسے اکا بر تے جنوں نے منافات کا جامہ ذیب تن کر لیا طاہر اسلام آبول کر لیا قابر اسلام اسلام کر لیا قا۔ صنبیر کو مت میل کے ایمان بھی نے آئے تھا ہے ؟ ہے کہ بت بر اور ہا اسلامان طاہر کرتے تھے ان کا مقوں میں طاہر کرتے تھے ان کا مقوں میں وافل ہو کر ان کے شیرازہ کو منتشر کریں۔ ملت مسلمہ کے لئے کھلے کافروں سے بھی ہے ڈیاوہ شام ان کے شیرازہ کو منتشر کریں۔ ملت مسلمہ کے ان ہوئیں۔ لیمن ان کی تخت مسلمہ کے قرآن کریم کی صدیا آیات ان کی ذرمت میں بازل ہوئیں۔ لیمن ان کی تخت مسلمہ کو دائیوں سے تیک ول اور موہ لوح مسلمانوں کو آگاہ کیا گیائن کا طریقہ کا بری تھاؤہ مجبہ میں حاضر ہوئے۔ مسلمانوں کی باتم سنتے بھران پر پر میٹیل کتے اور ان کے دین کا زبال اڑائے۔ اور جب کی انسین موقع ملکاؤات یاک جب کیریاء صلی افتہ قبالی طیہ والد و سلم کو ہدف جنی مسلمانوں کی قریت اور افلاس کے بارے میں جہ بیگر ٹیل کرتے۔ مسلمانوں کی قریت اور افلاس کے بارے میں جہ بیگر ٹیل کرتے۔

سيرت الكر معزات في ما الماه اوران كر واري تعسيل سروشي وال به على المنتسل كر وال به على المنتسل كر والله به على المنتسل كو فوظ و كلا مناسلة المناسلة المناسل

ال كيرت اين الثمام، المداء مني ١٠٠٣

(فداوائی وامی) بول تود مؤی کرتا ہے کہ اس کے پاس اسان کی خیرر ہتی ہے اور اعظم بھی اسٹ کہ اس کے باس اسان کی خیرر ہتی ہے اور اعظم بھی اسٹ کی اسٹی اور ایک ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے جب اس کی مید بات سی تو حضور نے فریا یا۔

بندا! من اس چز کو جانا بول جس کاعلم اند تعالی نے جمعے ویا ہے۔ اند تعالی نے بچے او فقی کے بارے میں ہادیا ہے کہ وہ قلاں کھائی ہیں ہے اس کی تھیل آیک در خت کی شما تھا الجھ کی ہے اور وہ وہال رکی ہوئی ہے یا۔ چند مسلمان اس وادی میں محصاس او فقی کو اس حالت میں ویک جس طرح نبی کریم سنی افتد طیہ وسلم نے بتایا تھا۔ متافقین میں جو مشہور تھے ان میں لیمان میں اوٹی۔ مایان میں اوٹی۔ واقع من حرمیلہ بہت مشہور تھے۔ جب وہ مراتو حضور صلی افتہ علیہ وسلم نے قرمایا۔

تَنْ مَاتَ ٱلْمُوْمَرَ عَظِيْرٌ مِنْ عُظَمّاً وِالْمُنَا فِقِينَ -

" اج ایک برامتانی بلاک بولیا ہے۔ "

حضیر نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسم جب تبوک سے واپس تشریف لارہے تھے توراستہ میں سخت الدحی چلی حضور نے فرمایا۔

إِنْهُ مَبَتُ لِمَوْتِ عَطِيْهِ فِي عَظْمَ آوَالْكُفَّالِةِ "أَلِكَ يُمَت بِرُا كَافْرِمِ الْهِ الْمُ لِحَيةِ آعر مُعلَى ہے۔" جب مسلمان عن طیبہ پنچ تومعلوم ہوا کہ اس روز رفاعہ ہلاک ہواتھا۔ ایک دوز یہ لوگ میر شریف میں جمع ور سے اللہ کے مارے دمول معلی اللہ طبعہ

آیک روز یہ لوگ میچہ شریف پی جمع ہوے اللہ کے پارے دسول صلی اللہ علیہ وسلم نے

المیں دیکھاکہ وہ آپی جی کسر پھسر کررہے ہیں۔ آبستہ ہول رہے جی اور آیک

ودسرے کے ساتھ لینے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ سلم نے بھم ویاکہ ان کو کان سے پکڑ

کر دیکھ وے کر میچہ تاللہ یاجائے۔ چائجہ حضرت ایو ایج باہے ہم قبیلہ محرورت ہیں

کواس کے پاؤں سے پکڑ کر تھیئے ہوئے لے گے لور اسے میچہ سے ایم کر دیا وہ ملمون کسر میا

قا۔ اے ایم ایوب اکہا تم بھے بی شابہ کے مرد سے بہر نگال رہے ہو۔ یہ وہ قض تھا جو صد

جالیت میں ٹی ٹول کے تول کی دیکھ بھال کیاکہ اتحاس کو باہر مین کے بعد صفر سے ایو ایم بالے بالے بالے کے بعد صفر سے ایو ایم بالے بالے بالے بالے کے بعد صفر سے ایوب آیک کے بعد صفر سے ایوب آیک ور اس کے جالے بالے کی جادر اس کے جربے کی جادر سے اس کو کھسٹا فیلڈ بیٹ ہو دائی ہو ۔ نشو نہ ہو نے یہ بی ان کے قبیلہ کافر و تھا اور اس کے چربے کی خوب محملہ نے باس کو کھسٹا فیلڈ بیٹ ہو دائی ہو۔ نشو نہ ہوئے نہ نگر انگر بی تی تھا ہو اس کے چربے کی خوب محملہ نے بارے کہ درہے تھا ۔ نگر نگر انگر بی تی تھا اور اس کے چربے کی خوب محملہ نے بارے۔ اور اس کو میچرے نگال ویا۔ آب اے کہ درہے تھے ۔ اُقِ بُلْكُ

مُنَافِقًا خَبِيثًا" العضية منافل تحديد الاستعرا

لیک دوسرے محانی عمارہ من جرم ، رید بن عمود منافل کی طرف کیے۔ اس کی بدی لی داڑھی تھی اس کی ورائل داڑھی تھی داڑھی گاراس کو تن سے محیجے ہوئے کے کے اور مسجد ہاہر انکال دیا۔ اسے دولوں با تعول کی انتہا ہے اسے سیتے عمل دعا دیاں مند کے بل کر پڑاوہ کمدر با تھا۔ اے عمارہ اور اس محدد اسے عمارہ اور اس محدد اس مح

ایک اور محالی می ایس مسعود این اوس جو بدری تقد و قری بن مرد من الله منافل پر عید مرد من سل منافل پر عید می دون مواند منافقول میں بی لیک اوجوان تھاس کے طابوہ سال سے بوڑھے تھے کہا ہے ۔ اس کو یکھے سے و محکے دیتے ہوئے مسجد سے اہر تکال دیا۔

نی فدرہ ہے آیک مسلمان کو ابواور حارث بن عمرہ منافی ہے جھٹا۔ اس کے مرب یو ۔ فراس سر متباون کا جمالیا۔ اس باول کے مجھے ساست بالاالد زیمن ہاست من سے کھینے عورے کے اللہ مسلمان کے بیالور مہد سے باہر نکال دیا۔ حادث کے کملہ تم نے بھی ہم بری منی کہ ہاں مسلمان نے جو اب دیا سے اللہ کے و شمن ! تم اس کے مزاوار تھے۔ تو باید ہے۔ آج کے بعد رسیل اللہ صلی اللہ طب مرکز کر تا تا۔ بنی عمروین عوف کا یک فلص است مرسیل اللہ من منافی کی طرف کی اور بری شد سے دیکے دیے ہوئے اور طاحت کرتے ہوئے اور طاحت کرتے ہوئے اور قاس کا کہ عوری کا کہ اور قاس کا کہ عوری کو میرے اور قاس کا ایک اللہ میں اللہ

بنده بدوام بن کرده کیا ہے۔ متافقین کا کرده ای میاری من این تغیر دسی دکماتھا۔ مد صفور صلی الله تعالی مدر دسلم کی ولاد میں اور کا داری کا کوئی موقع ہاتھ سے دسی جانے وسیقے تھے۔ لور داست دان مسلماؤن کا دوست کو پارہ پارہ کر نے لور اسلام کو ناکام بنانے کے لئے ہوئے بیاری قرق دہے تھان کے تنسیل حالات اسے است موقع کر بیان کے جائیں گے۔ انتخاد اللہ تعالی۔

# اوس و ٹرزج کے منافقین

ان دوقیائل اسلام کی مرادری کے لئے جس بے مثل کر دار کامظاہرہ کیا۔ جس بالی ایکر، اور جائی تریخوں کا نزراند بار گاہ رب العزت میں ڈی کیادہ انکبر من العس ہے۔ اس لئے الشرفطائی اور اس کے رسول کریم صلی القرنوائی علیہ وسلم نے ان کوافعال کے معزز تقب سے ملقب کیا۔ لیمن ان میں جندا سے از کی بدیخت میں جندوں نے بالا ہر قواسلام تحل کر لیا تھا گیمن ان کے باطن کفر و شرک کی مقونوں سے بحرے ہوئے تھے۔ ان میں سے چند ہر تصیبوں کے جالات درج کے جائے ہیں۔

اوى: - جُلاسُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ الصَّامِتُ

یہ بھی منافقوں کا سرخد تھا۔ جنگ جوک بی اس نے شرکت جس کی بلکہ کر جیشار ہا۔ اور اس لے کما تھا۔

> كَيْنَ كَانَ هَٰنَ الزَّجُلُ صَادِقًا كَفَنَ مَنَ الْحَيْنِ الْحَيْدِ وَالْفَقَنَ مَنْ مَنْ الْحَيْدِ "أكريه فض سياسية بكريم كدمون من بحى بدترين-"

اس کی وی کامینا حیرین سعد، سپاسلمان تھا۔ اس کینپ کے فوت ہوئے کے بعداس کی اسے بالاس نے جالاس ہے اللاس کیا تھا۔ حمیر لے جب جالاس کی بید جیووہ بنت سی ۔ قواس لے کیا۔

اللہ بال اور میرے نزدیک تمام و گول ہے ذیادہ حمیر ہوتا ہے۔ فور سب ہے زیادہ میرے نزدیک معزز ہے اگر تھے کوئی تکلیف پہنچے تو جھے انتمالی صدمہ ہوتا ہے۔ لیکن آج تو لے اللی بات کی ہے کہ اگر جس نی کریم تک بیربات کی ہے کہ اگر جس نی کریم تک بیربات کی ہے کہ اگر جس نی کریم تک بیربات انتہائی صدمہ ہوتا ہے۔ کیا اور اگر جس فاموش رہتا ہول تو میرادین عکرت ہوجاتا ہے۔ تیمار سوا ہونا جھے گولو ا ہے۔ لیکن جس اپنے دین کورباد نعین کر سکا۔ حمیر کیا اور حضور کی فورمت جس جالاس لے جو کما تھا اس کے بارے میں حرض کر دی۔ جالاس سے جب بازیری کی تی تواس کے حمل الحقادی کہ جس نے ہر گڑ کوئی الیک بنت نہیں گی۔ تیمر نے تھی تر جموئی تحسین میں گئی۔ تیمر نے تیمر کردیا۔

الی بنت نہیں گی۔ تیمر نے تھی جموئی تحسین میں تھی ہوئی ہے۔ اللہ تعلق نے تا مصنفرل فراکس کا بردہ جاکس کردیا۔

عَبُوعُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا وَلَقَالُ قَالُوا كُلِمَةَ اللَّهُمِ وَكُفُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ السَّلَامِهِمْ وَهَمُوا بِمَا لَوُ يَنَاكُواْ وَمَا لَقَبُواْ إِلَّا آَنَ اَفَعُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا نَقَبُواْ إِلَّا اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمِنْ فَصَرِاحٌ فَإِنْ يَتَكُولُوا يَاكَ خَيْرًا لَهُمْ اللهُ الذِيهَ

" (متافق) فتمين المحاتے بين الله كى كه انہوں في بين كما حالاتكه
يقينة نہوں نے كئى فتى كفركى بات اور انہوں نے كفر اختياد كيا اسلام
لائے كے بعد۔ نور انہوں في كاراده بحى كيا اللي جي كا بنے وہ نہ پاسكے اور
نسي تعظمتا كه بوئے وہ كمر اس يركه خنى كر و يا انهى الله تعلق نے اور
اس كر مول في الله فعنل وكر م سے مواكر وہ توب كر ليس توب بحر بوگا
ان كے لئے۔ " (مورة المتوب بات )

بعد ش الله تعالى في جلاس يرقوب كا دروازه كعوار اس في دل سه توب كي اوراس ير

ای قبیلہ کا ایک اور عنص جمل میں عارث تھا۔ اس نے بار گاہ رسالت بیں ممتافی کرتے ہوئے کہاتیا۔

إِنَّمَا غُمَّتُ الْدُنَّ فَنْ مَنْ حَدَّثَهُ شَيْعًا صَدَّتُهُ -

وو کے محد ( صلی الله علیه وسلم ) کانوں کے مجے بین بر مخص کی بات مان

لحين-

الله تعالى كواس مَنتارى مُنتاقى كوارات بولى فراب آيت كريمة ازل فرال -وَمِنْهُ هُ الّذِيْنَ يُوْدُونَ النّيْقَ وَيَكُولُونَ مُوادُنَ مُوادُنَ مُوادُنَ مُوادُنَ مَلُ ادْنَ مَنْدِلْكُمْ مُنْدُامِنَكُمْ وَالْمِنْيِنَ يُؤَدُّونَ النّيقِ وَيُؤْمِنَ بِلَمْ فِينِينَ وَرَحْمَةً لِلّذِينَ مَن الْمَنْدُامِنَكُمْ وَالْمِنْيَانَ يُؤَدُّونَ رَسُولُ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ البّعَة -الْمَنْدُامِنَكُمْ وَالْمِنْيَانَ يُؤَدُّونَ رَسُولُ الله لَهُمْ عَذَابٌ البّعة -

"اور کھ ان جس سے ایسے ہیں جو آئی (برزبانی) سے افریت دیتے ہیں
نی کریم کو اور کتے ہیں یہ کاوں کا کیا ہے فرمائے وہ سنتا ہے جس میں ہمانا
ہے تہمار ایقین رکھتا ہے اور یعین کر باہ ہمومتوں (کی بات) پر
اور سرایار حمت ہے ان کے لئے جو ایمان لائے تم میں ہے جو لوگ و کھ
پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لئے درو ناک طذاب ہے۔ "
رسورہ التوبید: ۱۲)

اس کے بدے میں رحمت عالم نے قربایا۔ عَنْ لَمَتِ اَنْ يَشْطُرُولَى التَّيْظِي فَلْمِنْ ظُلْوَالَى الْتَيْظِي فَلْمِنْ ظُلْوَالَى الْبَالِيَّةِ اِلْ

" جو فين شيطان كود كمنالهندكر آبات جائية كدوه تبحل بن مارث

كوديكه سالمه "

اس کاجسم بعدی بحرکم تھا۔ قد لمبار رکات سابہ تھی بال بھرے ہوئے اور آبھیں مرخ تغیر آیک بار جرکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوئے اور حرض کی ۔ کہ آپ کے پاس آیک فض آکر بیٹھتا ہے فریہ جسم ، پراکندہ مو۔ ڈر دچرد، سرخ آبھیں۔ کویا ماہنے کی درباعثر یال جی اس کا جبکر کو سے کے جگر ہے بھی ڈیادہ سخت ہے۔ وہ آپ کی باتش من کر منافقوں کو جاکر بناما ہے اس سے مخاطر ہے۔ (1)

الوعامرفاسق

اس نے زمانہ جمات بھی رہائیت افتیار کر کی تھی اور کمیل کافیاس بہتا کہ آفادوگ اس
کے آمرک الدنیا ہونے کی دجہ سے بدی عزت اور احزام کیا کرتے ہے۔ ہی رحمت بہدی طیبہ بھی آخریف الدے آواس کی سری قوم نے اسلام آبول کر لیا۔ جمین اس نے اپنے لئے کارکو پند کیا۔ ایک وان حضور کر تورکی خدمت بھی حاضر ہوا۔ اور کنے نگا۔ یہ کون ساوی ہے جے لئے کارکو پند کیا۔ ایک وان حضور کر تورکی خدمت بھی حاضر ہوا۔ اور کنے نگا۔ یہ کون ساوی ہے جے لئے کارکو آپ آب آب ہے ہیں۔ رحمت عالم نے فرایا۔ بھی ایرانیم طیب السلام کے دین حفیف کو لے کر آپ آب آب ہے ہیں۔ رحمت عالم نے فرایا۔ بھی ایرانیم طیب السلام کے دین حفیف کو لے کر آپ آب وہ ہیں ہے۔ وہ آبیاں میں اور میں جو اور کئے نگار دی ہیں جن کااس دین حدور کر ایا جمہ سے دور کر ایا جمہ سے اس کی تو میں واضل نہیں گی۔ یہ کاواسلہ بھی نہیں۔ سرکار دوعالم نے فرایا جی گئی غیر چزاس جی واضل نہیں گیا ہے۔ اس یہ بخت کی ڈیان سے نگا۔۔ نظام کو سال کی آبان سے نگا۔۔ اس یہ بخت کی ڈیان سے نگا۔۔

ٱلْكَاذِبُ آمَانَهُ اللَّهُ كَلِينًا عَرِيهًا تَوِينًا

"ك جموئ كوالله تعالى الية الل وعميل سه دور خريب الوطني مين تها

موت وسنار "

اس كالشاره مرورعالم كى طرف تمار رسول كريم صلى الله تعلق عبيه وسلم في فرايا-

"ب الك جو جموت يول ب الله تعالى اس ك سات كى سلوك

"-45

چنانچ اللہ تعالی نے اس کے ساتھ ایمان کیا۔ یک عرصہ بعدائے وس چدرہ مقیدت

الانكاء بلدار سلماء

مندول کو لے کروہ دینہ طبیہ کو چھوڑ کر کہ چاہ گیا۔

رسول اللہ صلی اللہ طبیہ و سلم نے فرمایا۔ اس کوراہب نہ کماکرو بلکہ قاس کماکرو۔

کی حرمہ بعد جب کمہ کرمہ پر اسملام کا پر جم امرا ویا گیاتو وہاں سے بھاگ کر طائف پنجا۔
جب للل خائف نے اسملام قبول کر لیاتو وہاں سے بھاگ کر شام چاہ گیا۔ دہاں بی اسے الحل و میں سے بھاگ سے دور غریب او طبی میں کمیری کی حالت میں ہائے کہ جو گیا۔ اور جو دھا فو واس نے الحل قصی جس پر سرکار نے آئین فرمائی تھی وہ قبول ہوئی۔ اور و نیاکو معلوم ہو گیا کہ جموناکون ہے آئی کہ نیا ہوئی۔ اور و نیاکو معلوم ہو گیا کہ جموناکون ہے آئی کہ نیا ہوئی ۔ اور و نیاکو معلوم ہو گیا کہ جموناکون ہے آئی کہ نیا ہوئی۔ اور اسمال کے واوں میں اس کے بارے شمی بیدا ہوا تھا وہ کول کے واوں میں اس کے بارے شمی بیدا ہوا تھا وہ اس کے واوں میں اس کے بارے شمی بیدا

2.17

میراف بن افی بن سلول، جوریس المنافقین کے نقب سے معمور ہے وہ اس قبیلہ کاآیک بر بخت اور بر لعب فروہ ہے۔ پہلند قامت۔ وجیہ ، اور بااڑ مخصیت کا الک تھا۔ اوس اور عزرج دونوں قبیلول ہے اس کی سیادت کو تشکیم کر لیا تھا۔ وہ اس اینا متفظہ حکمران بیٹنا جائے ہے ذرگر کو کہ دو آ کیا تھا کہ وہ اس کے لئے آیک بارخ بلاغ آ کہ آیک تقریب جس اس کی آئ بوشی کی رسم اوا کی جائے۔ اس انتخاص جس مطلع نبرت وہدایت کا آ فالب عالمتاب طلوع ہوا۔ جس کے اور حیدائشہ بن افی کی بوشی کی رسم اوا کی جائے۔ اس انتخاص مطلع نبرت وہدایت کا آ فالب عالمتاب طلوع ہوا۔ جس کے اور حیدائشہ بن افی کی بوشیل کے جس کے اور حیدائشہ بن افی کی بوشیل کے اس سے اطلان کے لئے جو تقریب منعقد جونے والی تھی وہ بھٹ کے کے مقسمی کی کر دی گئی۔ اس سے اطلان کے لئے جو تقریب منعقد جونے والی تھی وہ بھٹ کے کے مقسمی کی کر دی گئی۔ اس سے اس کو اشتائی صدر ساتھ می جور السمان قبول کر لیا تھا اس کے دل جس حدد کی آگر بیشہ ساتھ کر ہتی تھی۔ خروہ نگ

يَعُوْرُنَ لَيِنَ رَّجَعُنَّا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُغْرِجَنَّ الْاَعَرُّونُهَا الْاَذَذَلَّ ( ١٣ ٨ )

" منافق كتة بين كر اكر بهم نوث كر كيديد بين قو لكال دي مح موت و والفي دي مح موت والفيد والله وي مح موت

امامدین زید بیان کرتے ہیں کرسمین میادہ لیک دفعہ بار ہو سے رسول آکرم سلی اللہ علیہ وسلم ان کی عمادت کے اس کرتے ہیں کہ سے پر حضیر سوار تھاس پرزین کی علیہ وسلم ان کی عمادت کے لئے تشریف لے سے جس کدھے پر حضیر سوار تھاس پرزین کی

ا - الماكتاد بلدا، مؤرسه

بولی تی اوراس پر فرک کا بنابوالی کیزاؤالا بواقیا۔ اوراس کی پاک مجود کے بھی سے اور کی تھی سے اور کی تھی سے اور کی جو افغان الی کی باس سے اور کی جو افغان الی کے باس سے اور کی جو افغان الی کی باس سے اور کی جو افغان الی کی باس سے دیکھاتی میں کر دیار کے اور اس سے اور الی جو بی جو تھے۔ حضور کے جب اسے دیکھاتی بی کر دیار میاس نے اور الی در اربا ایک ای سواری سے انزے اور اسے معام قربا یا اور اس کے باس کی در اس کے در اس کی معلی اللہ طید و سمل جب اسے در اس کا دور اس کو در اس کی معلی اللہ طید و سمل جب اسے در اس کا در اس کا

ئَامْنَ الْأَهُ لَا أَحْسَنَ مِنْ حَدِيْقِكَ هَنَ الْنَ كَانَ حَدًا عَاجُوسَ فِي بَيْتِكَ فَمَنْ جَآءَكَ فَكَنْ مُنْ الله وَمَنْ لَيْ يَأْتِلَكَ فَلَا تَعْشَهُ مِهُ وَلَا تَأْتِهِ فِي جَلِيهِ مِنَا يَكُونُا .

" کے جمد شوق اہلاے ہی قشریف انکی ہاری مجلسوں میں قدم رنجہ قرائی اہلاے گروں اور مکانوں کو اپنی کا دے شرف بخشیں۔ بارا ا انکی تی ہے جس کو ہم پیند کرتے ہیں ہے وہ چیزے جس سے اللہ تقال نے اہلای مزمد افرائی ہے اور جمیں سراط متعظیم ملے کی توقع بھی ہے۔ " دول سے اٹھ کر معدید اندادہ کے ای دول جرب کر ان تو مد

صند دہل سے اٹھ کر سعین جرادہ کے ہیں مواج ہی کے لئے قریف لے مجاور اللہ اسکو حرف کے اور اللہ کے اور اللہ کے مرف سعد لے مکا اسکو من کے اور اللہ اللہ معرف سعد لے مکا اللہ میں ال

عضور نے کوئی اسی بات سی ہے و حضور کوتا پہند ہے حضور نے فرا یا ہے لک پھر ابن الی کا بات انسیں سائل حضرت سعد نے عرض کی یار سول اللہ ؟ اس بات پر انجیدہ نہ ہوں بخدا! اللہ تعالی حضور کو ہمدے پاس لے آباس سے پہلے تو ہم اس کی آئے ہو آر ہے تھے وہ و بگھا ہے کہ حضور نے اس سے اس کی بادشائی چھین کی ہے اس کئے وہ بہتے و باب کھا تا ہے اور اسی ناشائٹ باتھی کر تا ہے۔ (۱)



# کاروان عشق وایگر سرفروهی اور جال سپاری کی تنفن وادی بیس

الت ومنات، جن کی فدائی کاڑ تکا عرب میں صدیوں سے نے رہاتھا۔ ان کو پائے استحقیر سے نظر اکر خداو ند ذوالجائل کی ہز گاہ صدیت میں مراجود ہونا۔ کفروشرک کے متاروں کے زدیک نا قابل عوجرم تھا۔ فلنان مصلفی طیدا طیب انقیمتروا حمل النتاسے کی جرم مرز دہوا تھا جس نے کہ کے رئیسوں کو تعل در آئش کر دیا تھا۔ ان تو کون نے ایک خدا پر ایجان لاکر صرف ان رئیسوں کے خداوں کا تکاری تیس کیا تھا بکا۔ ان کی سیادت کے خلاف علم بوتوت کے باتوں مرف ان رئیسوں کے خداوں کا تکاری تیس کیا تھا بکا۔ ان کی سیادت کے خلاف علم بوتوت کے باتوں باتر کر دیا تھا۔ مارا اکم فرط فریز و فحضیب سے جائش کدہ نمر دو کی طرح بھڑک افعات انہوں باتر کر دیا تھا۔ مارا اکم فرط فریز و فحضیب سے جائش کدہ نمر دو کی طرح بھڑک افعات انہوں کے معلی تھی باتھ کو در سن بوجائے گا۔ وہ کہ دہ ان مسلمانوں کو ان کا اور کے معبودوں کی برستی کر ان کا دیا فرر سن بوجائے گا۔ وہ جبود ہو کر استے آ باؤ ابداد کے معبودوں کی برستی کر نے گئیں گے۔

میں آپ پہلے یہ و آئے ہیں۔ عام لوگوں پرجو مشین سلوک روار کھا گیاان کے بارے
علی آپ پہلے یہ و آئے ہیں۔ عام لوگوں پرجو مشی سم کی جاتیا اس کالوز کری کیا ہو ہے ہوے
حدول اور رئیس خاندانوں میں ہے اگر کوئی فیجوان باطل سے ول پر واشد ہو کر حق کا دامن
پر لیا ہوا سے یہ یہ ہے یہ یہ ہے اس پر ظلم سنم کی حد کر دیتے۔ خاندان بنوامیہ کے دوئن چراخ
مضرت حیان رہنی اللہ حداسلام لائے توان کے بچاکا یہ معمول تھا کہ جانور کے کے براو وار
پرزے میں انہیں لیسٹ کر و حوب میں ڈال دیا۔ یہ ہے کہ کرے کی طرح چی ہوئی رہت، اوپ
سے عرب کے سوری کی آنھی کر تیں۔ اس پر کے ہم اس کے بوا کی دوار سے میاس بڑھے
سے عرب کے سوری کی آنھی کر تیں۔ اس پر کے ہم اس کی دو ایک مذاب میں اس بڑھے
سے عرب کے سوری کی آنھیں کر تیں۔ اس پر کے ہم اس کی دو ایک مذاب میں اس بڑھے
سے عرب کے سوری کی آنھیں کر تیں۔ اس مرح اسے ساتھ سے جب دو دل کی بھواس میں اس بڑھے
در سے میں عذابوں کو بھیا کر دیا تھا۔ اس مرح اسے ساتھ سے جو دو دل کی بھواس میں اس بڑھے
دل سے مرب کے سوری کی آنھیں کر تیں۔ اس مرح اسے سے سے موروں دل کی بھواس میں اس بڑھے

سرور عالم سنى الله تعالى عليه و آله وسلم كى ذات ستوده صفات يمي ان كى ارزه خيزستم

کینے ن سے متنظید تھی۔ آوازے کسنا، پھتیل اڑانا، طرح طرح ہموئے الزامات لگاکر
ول د کھانا، راستے بی کانے بچانا جرم پاک بی بودہ کی طالت بی حضور کی مبارک کردن پر
بریو وار اوجد افغاکر ڈال دینا۔ بھراس پر فوش ہو بنالور ہنتے ہتے توٹ بوٹ ہوتے رہنا۔ یا ان
کاروز کا معمول تھا۔ طائف کی شہر ہوں پر اس مرقع حسن و ولیری پر جس بور دی سے
انہوں نے سک باری کی۔ شعب انی طالب میں تین مال کی طویل مدت تک صفور اور حضور
کے خاندان کا محامرہ اور قطع تعلقات ان کی دوح فرسا تغییلات پڑھ کر کون ساول ہے ہوا۔
انگلا نہ ہوجا آجو گا۔

جورو سم کار جا تا سلم بنده و بند ایسال دو سال که جاری شی رہا۔ بلک بورے سیرہ سال ان جا تک اور حضور کے محابہ کو سامنا کرنا ہڑا۔ وہ علم کرتے دے اخت تعالی کابیاد ارسول اور اس کے اونوالدی محابہ بے مثل میرو استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے اخت تعالی کابیاد ارسول اور اس کے اونوالدی محابہ بے مثل میرو استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے بمی کوئی جوانی کار دولئی قسم کی بمی ان کی سنگدلی کے جواب بیس سلم اور منا میں کا تعالی میں کی ۔ او حرب جوروج فائی انتها ہوری تھی اور او حرب وکران تسلم ور منا میں داشت کر رہے تھے۔

ایک دفعہ حضرات عبدالرحمٰن بن عوف، مقداد بن اسود قدامہ بن منطعون، سعد بن الیا وقاص رمنی اللہ تعالی منم جنہیں کفار مکہ طرح طرح کی او بیتی دیتے تھے ہار گاہ رسالت میں ماضر ہوئے اور عرض کی۔

> ڽٵۯڛؙۊڵٵۺ۠ۄڴؽٵؿٛۼڎ۪ۜۊٞۼٛڡؙؽؙڡؙۺؠڴۅ۫ؽ؋ۜؽؽۜٵٲڡۜؽٵڝؠڬٵ ٵڿڵڐٞٵۺ۫ڹ؈ڵؾٵڿ۬ٷؚؾٵڸۿٷؙڵڐ؞ؚڣٚؽڠۅڷڵۿۿؙڰؙۊؙۯٵؽۑۥؽڰؙڟ

مِنْهُمُ قُواتِيْ لَهُ أَوْمَرْ بِقِينَا لِهِدْ-

" یزرسول الله اجب ہم مشرک شے توہم عرت و آبر دی و ندگی ہر کرت تھے۔ اور جب ہے ہم ایمان نے آئے ہیں انہوں نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے ہمیں ان سے جگ کرنے کی اجازت مرحت فرمائے۔ حصور نے فرمایا اپنے باتھوں کو روک رکھو ایمی تک جھے ان سے جگ کرنے کی اجازت نہیں لی۔ " (1)

کی محاب جن کومشر کین زود کوب ہے زخی کردے تھے۔ ان کے سر مے ہوتے تھے اور

ہُواں ٹوئی ہوتی تھیں دہ ہمی کفار کے ان مقالم پر احتیاج کرتے ہوئے ان سے اوائی کرنے کی اجازت طلب کرتے تو معود انسی قرماتے۔

إصِّيرُهُا قَوَاتِي لَهُ أَذْكُمْ يَالْفِكُ إِلَى

"ميركروايكي يصيح بك كرف اجازت تسلى لي- "

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنَ مُنْ ابْنِ مَالِكِ عَنْ رَجْلِ مِنْ الْمَالِكِ عَنْ رَجْلِ مِنْ الْمَنْ الْمَالِكِ عَنْ رَجْلِ مِنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَالِكِ عَنْ رَجْلِ مِنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ مُنَا اللّهِ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مَنْ مُنْ الْمَنْ وَمَنْ الْمَنْ مُنْ الْمُنْ وَمَنْ الْمَنْ وَمَنْ الْمَنْ وَمَنْ الْمَنْ وَمَنْ الْمَنْ وَمَنْ وَمَنْ اللّهِ مَنْ الْمُنْ وَمَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّه

فَلَتَنَا بَهُ وَأُولِكَ عَبْدًا اللهِ إِنَ أَيْ وَمَن كَانَ مَعَهُ مِنْ عَيْدًا الْدَوْتَانِ الْجَنْدُهُ وَالِقِتَالِي سُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَمَا بَلَغَرَ وَإِنَ النَّبِيّ مَنَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْرِ وَسَلَّمَ لَعِيمُهُمْ فَفَالَ لَقَدْ بَلَغَ وَعِيدُ كُرْنِي مِنْكُو الْمَهَالِةِ مَا كَالسَّا لِلْهِ الْمَعْلَالِةِ مَا كَالسَّا لِكَلَالُهُ مِاكُمْ وَمِنَا تُرْبَدُ وَنَ مَنْ تَوْلِيْكُ وَالْهِ الْمُسْتِكُمُ تَرِيدُ وَنَ النَّي مِنْ النَّي اللهِ مِنَ النَّي اللهِ مِنَ النَّي اللهِ مِنَ النَّي اللهُ مِنَ النَّي مِنْ النَّي مِنَ النَّي اللهُ مَن النَّي اللهُ مِنَ النَّي اللهُ مِنَ النَّي اللهُ مِنَ النَّي اللهُ مَن النَّي اللهُ مَن النَّي اللهُ مَن النَّي اللهُ مَن النَّي اللهُ مِنَ النَّي اللهُ مَن النَّي اللهُ مِنَ النَّي اللهُ اللهِ مِنَ النَّي اللهُ مَن النَّي اللهُ مَن النَّي اللهُ اللهُ مِنَ النَّي اللهُ اللهُ مِنَ النَّي اللهُ مِنَ النَّا اللهُ اللهُ مِنَ النَّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

"امام زہری ۔ عبدائر حمٰن بن کعب سے رواعت کر تے ہیں انہول نے تي كريم صلى الله تعالى عليه وملم ك أيك سحالي عديد روايد سنى كه كفار قراش نے میدافلدین الی (ریس السنافقین ) اور اوس و خورج قریلوں کے ان لوگیل کی طرف جو ایمی تک بت برست تھے۔ ید عداس وقت لکھا جب رمول الله صلى الله عليه وسلم مديد طيبه من تشريف قراعهاوراجي غروہ بدر نہیں ہواتھا۔ انہوں نے لکھاکہ تم نے جدے کا وی کواسیے ہاں يناه وى ، ورجم الله كم كماكر هميس كمة ين كدياة تم ان ، جك كرو- يان كودبال سے فكل دوورت م الكر يرار ل كر تمارى طرف کی کریں کے تمارے بھے جو جوانوں کو یہ تھے کردیں کے تماری موراول کوائی اونزیال بنائل کے . جب بینام عبداللہ بن ألّ اور اسك مشرك واريول كوينم وانمول في ايمي معوره عدي فيد كاكروه ر سول الله صلى الله والم الله وسلم الله على كريس ك اس کی اطلاح جب می کریم مسلی الله طب وسلم کو بل - تو حضور ان کو لمنے كمين كياس تحريف في آئدوراميس فرمايا- كداكر قريش كى وممكى عرم وب موكر تم الاس ماتد جل كروك والتمين زياده تتسان بنج كانسداس كرتم اللكرك ساق جك كرور كوكروه تهارے رشتہ وار قسیں۔ تهارے تبیلہ کے افراد نسین ان سے ازائی کے وخت تم السيس ممل كرولو تم اخيار كو مل كرو ك حين أكر عارب سات جگ کرد کے تو تعمیں اینے نیوں۔ اپنے بھائیوں اور اپنے مزیز واقارب يومسلمان ہو يك ين ان عديد كرا يزے كى اس طرح تم الے بيور مائيول اور رشته دارون كوكل كروك من خود سي اوك تسار عالى

کون سارات بمترے۔ اس او شاو نبوی کا ایسا اڑ ہوا کہ وہ سب نوگ منتشر ہوگئے۔" (۱)

اور مسلمانوں سے جگ کرنے کا منعوب ہا کام ہوگیا الل کھ نے بیڑب کے اسمام وشمن مناصرے ساز ہاذکر کے اسمام صورت مل پردا کر دی تھی کہ آگر در حمت دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم موقع یہ چنی کر ایسے کام مجزوعام سے ان پر حقیقت کو آ شکارانہ کرتے تو کسی وقت میں وہ مسلم انوں پر حقیقت کو آ شکارانہ کرتے تو کسی وقت میں وہ مسلم انوں پر حملہ آور او بیکتے ہے۔

قریش کہ نے اس یا کای پری اکتفائی کی باکدان کے مقدہ پر وازر کیسوں نے ایک اور خطریاک جال جلی۔ انہیں معلوم تھاکہ یہودی ایک کیر تعدا و وہاں سکونت نے ہے ملی اور معاشی لیا تا ہے ان کو بیڑ ہے۔ اور وہ بھی ول سے معاش لیا تا ہے معاشرہ جس ایک اہم متنام مناصل ہے۔ اور وہ بھی ول سے مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں ان کی اس اسلام و شخنی سے فائدہ افعالے کے لئے انہوں نے بیٹرب کے بیودی قبال ہے رابطہ کائم کیا اور انہیں پرانگی فیستہ کیا کہ وہ مسلمانوں سے بر سم بیار بول اور انہیں وہاں سے نکل جانے پر مجبود کریں۔

مُبْنَعُ دَلِكَ كُفَّادَ فُرَيْقٍ كَلْتَبَتْ ثُفَّادُ فُرَيْقٍ بَعْدَ وَهُعَرِّبَدُهُ إِلَى الْيَهُوْدِ الْكُوْلَا فُلُ الْمُنْتَةِ وَالْحُمُونِ وَالْحُمُولِ وَالْحُمُولِ الْمُنْتَاوِلُنَّ عَمَا حِبْنَا أَذَ لَنَعْمَلُونَ مَنَ ادْلَا يَكُولُ بَيْنَنَا وَبَيْتَ خَنَامِ

بنسآوك شي

" یہ خرکنار قراش کو پھی ہوا نہوں نے واقعہ بدر کے بعد میرویوں کو یہ ڈیا الکھا۔ کہ تم اسلمہ کے دخائر اور تکسوں کے مالکہ ہو۔ حمیس ہائے کہ ہمارے اس آدی کے ساتھ تم جگ کرو۔ ورز ہم تم پر قبلہ آور ہوں کے ۔ گر اتارے ور میان اور تساری مور اول کے پانہاں کے ور میان کوئی جے مائل نہیں ہو کے گی۔ "

لیمی دی و حملی جوانسوں نے میدانشہ ن انی کو دی تھی اس کوساں بھی دہرایا کہ ہم تم مرحملہ اور ہوں تھی اس کوسال بھی دہرایا کہ ہم تم مرحملہ اور ہوں تھی دہرایا کہ ہم تم مرحملہ کو ہوں کے تسادے جوانوں کو تمل کر دیس سے اور تسادی حورتوں کو اپنی ویڑیاں بنالیں سے میں دولیوں کے بونشیر صلی افتہ والی اندول کے بونشیر صلی افتہ والی اور ایک ساتھ انہوں نے دوستی کامونہ ہو کی جوانی انہوں نے انہاں دائے سے اس معلمیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے دوستی کامونہ ہو کی جوانی انہوں نے انہاں دائے سے اس معلمیہ

المستن الي واؤد، جند ١٠ مل عا

كويس يشت ذال وبااور ني كريم صلى القد عليه وسلم كل طرف يغام بسبجا-

ٱحْرُجُ إِلَيْنَا فِي تُكَرِّيُنِ رَجُلًا وِّنَ اَصْمَالِكَ وَلْيَكُوجُ مِنَا تُلَا تُونَ وِهِرَّاحَتَّى مُلْتَقِقَ بِمُكَانِ الْمُنْصِوْءَ وَيَسَّعُوْا مِنْكَ فَإِنْ صَدَ تُوفِ وَاحْمُوْلِ لِكَ اَحْفَالِ الْكَانِ الْمُنْصِوْءَ وَيَسَّعُوْا مِنْكَا

" آبات شمر اسماب کو از آج ہم سمان میں مالوں کو ساتھ لے آئی کے اور فلال مقام پر دونوں فریق اکٹے ہوں کے۔ ہمارے علاء آپ کیات سین کے اگرانہوں نے آپ کیات کی تعدیق کردی اور

آب پر ایمان کے آئے توہم بھی آپ پر ایمان کے آئیں گے۔ " حضور نے مجمع عام میں بمودیوں کے اس میتام کے بارے میں اعلان کر دیا۔

دوسرے روزرسول انفرصلی انفرطی و ملم ای فرج کے کر آئے اور ی نفیے کا اعامرہ کرایا
اورائیس قرمایا بخد اجب بحک تم میرے ساتھ مطبع نہ کروجی قبیس امن قبیل دوں گا۔ لیکن
انہوں نے مطبعہ کرتے ہے ا تکار کردیا۔ چتا نچے اس روزان سے بگ بوئی دوسری می
حضور نے بی قریق کی بہتی پراپنے لگئر سیست چر ملل کی اور اقیس معلبد کرنے کی دعوے دی
چتا نچے وہ معلیدہ کرتے پر رضامت ہو گئے دہاں سے قار غ ہو کرئی کریم ملی افتہ طب ملم پھری
نفیج کی بہتی کی طرف تشریف کے استاوران سے بھی کے بو انفیم بھرب کو رک کرانمون نفید طب
سے جلاد طب ہوئے پر رضامت کی طاہر کر دی۔ چتا نچے ہو انفیم بھرب کو رک کرے چلے گئے
انہوں نے باتا مہلان ، اپنے او نوں پر لاوا ہوا تھا یہ اس تک کہ اسپنے مکانوں کے وروازے اور
انگڑیاں بھی وہ افغاکر لے گئے۔

اس طرح الل مكدكى يد كوسشش بھى رائيكال كلى اور ان كى اس سازش كو بھى نا كائى كامند و يكمنا يرا يمال تك جننے عربي جملے كلھے مجتے جي بير سب اسى روايت كا حصر جي جو سنن ابو داؤد سے نقل كى گئى ہے۔ (١)

ان کی اسلام دعمتی میال آکری فتم نمیں ہوئی بلکدانہوں نے مسلمانوں کوبراہ راست یہ دھمکی آیر فعد لکھا۔

> مسلمانو! تم فوش ند ہو کہ تم ہارے چال سے لکل کر دہاں پہنے گئے ہو جمال تم تزادی سے زعر کی بر کر کتے ہو۔ اور کھوہم تسادی بہتی پر

لإحالي كريں كور تم يس مى كوزنده قبي جوزي كے بكورة تاكر كريں كے۔

اور الن كى يد و ممكيال بن بالشبر اعلان بنك تمي نفيه طور ير نبيل تحميد يكه ود علم الاعلان المينان من المينان م

> " من كي د كيد ربا مول كدتم كد من اسمن كے ساتھ طواف كررہ مو حال كد تم فان ب دينوں كواسية بال بناه دے ركى ب اور تميد شيل كرتے موك يو قت ضرورت تم ان كى الداد كرو كے تم ال كى احات كرو كرے فداكى حم ااكر تم ابو مغوان بينى اميے كے مراه ند موسے تو تم ذعه است كروائيں تہ جا سكتے۔ "

صفرت سعد بھی مرقوب ہونے والے نہ تھے آپ نے باند آوازے ایو جمل کو کما۔ اگر تم علیے کعبہ کا خواف کرنے سے روکو کے بختر اس حبیس اس چزے روکوں گاجو تمریزے لئے ٹاٹٹل پر داشت ہوگی لین مدینہ سے تمریز اراستہ بند کر دوں گا۔ امیہ پاس کھڑا یہ تشکوس رہاتھا جب حضرت سعد نے ابو جمل کو بلتد آوازے ترکی ہرترکی جواب و پانوں کہنے لگا۔ لَا مَرْفَعُ مَوْتَلَا يَاسَعُنَ فَيْ إِنَّ الْفَتَلُو غَوْلَ الْمَالَقُولُو فَي الْفَلُو فَوْلَ الْمَالُولُو ف "اے سعر! ایر اللم کو بلند کا وازے تو ب ند دو۔ وہ اس مقری وادی کے باشدوں کا مردارے۔ "

معرف ش ہے جو اب دیا۔

سعرت وش سے جواب دیا۔ وَعْنَاعَنْكَ يَا أُمْنَةُ مِنْ اللَّهِ لَقَدْ مَهِمَّ وَاللَّهِ لَقَدْ مَهِمَّ وَسُولَ اللَّهِ مَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَعُولُ إِنْهُمْ قَا تَلُولُكَ "اسام الى ياتى رئة دو- خداكى كتم استد مول القد ملى الله عليه وسلم كويه فرائي بوك سنائي كه دو تسيس فق كر دي سي ..." اس في عما كيك بس سعد في كما "لكا أدّين " محصاس بات كاعلم ديس-یہ س کر امیے کے واس ہافت ہو گے اپنے کر آیا۔ اور ایل بوی سے کنے لگا۔ اب مغوان كي بل ! تم في سنا جو مير عد بار عد من سعد في كما ي - اس في يوجها - اس في تماد عبر عين كاكماب- امريك م سيبتايا كري (منى الدتوال عيدملم) نائس منا ياكدوه جيمة تل كروي كمه بخرا! ين أج كرويد كمه ينابرنس نكول كا- (١) ان ملات می کیامسلمان با تدیر باتد دحرکر بیضر بین ایموں ہے دیکھا کرتے كد كس طرح الملف كى تدا يم حيال الحتى بي اور في اسلام كوكل كر ي على جالى بي - مس طرح طوقان الدكر آئے بي اوران كے فل آرزد كو يزوں سے الكيز كر يكينك ديے بس-سلمان اس طبعت کے نوگ نہ تھے۔ البس زندہ رہاتھا مرب اینے لئے تیس بکر ماری م كروه راه اولاد آوم كے لئے۔ تاكد دنيا كاكوش كوث اور عمل سے مؤرجوجا باس لئے اس مورت على عد تمني ك الت حضور كريم وحت للعالمين عليد العسنوة والسلام في ضروري اقدالات فرائ سب سے پہلے مدد طیر میں آباد الکف قبائل اور الکف فراہب کے مائن والول كوليك وستوركا بإبتد كرك كمال كمت ساعدوني اضطراب يه قايد إلى كامياب كوعش فرائي - اس كے بعد كار مك كوان كے معالدات روب سے بازر كے اسلام اور الل اسلام کے خلاف المیں ساز شول اور ریشہ دوانیوں سے روکنے کی طرف توجہ مہدول فرمائی۔ اس کا آسان اور مؤثر طریقہ بید تھا کہ ان کی تھارتی شاہراہ یر اپنی کر طت مضبوط کی جائے۔ جو بحر احمر ك كنار م كنار م يمن م شام كي طرف جالي فتى - جس يرابل كمدالل طائف اور ووسر م

اب میرنداین کشیر ، جدی، متی ۱۳۸۴ - ۲۳۸۵



قبائل کے تھورتی کارواں اپنا ہیں قیت سابان لے کر جاتے تھے۔ مالی تھارت سے لدے ہوئے دودو ہزار او تول کے قالے کیک وقت چلے تھے۔ معہور مشترق سر نجرک اند ذو کے مطابق از معائی لا کو بوعزی تجارت تو صرف افل کھ تکی تھی اور ان کی تمام تر معیشت اور خوش مالی کا انصار اس پر تھا۔ چنا نچہ نی اکرم صلی اللہ تو الی علیہ و آلہ وسلم نے سب سے پہلے مبابیتہ ، بنی عبرہ کے دفیرہ قبائل سے ووستی کے معلیہ کے جو اس شابراہ کے اروگر و سکونت پڑیم شابراہ کے دوستی کی صورت میں قبائل ان قبائل کو اور ان کے دوستی کی مسابقہ مالے کا ان کے وسائل کو اللہ سائل کو اللہ سائل کو اللہ سائل کو اللہ عبرہ کرنے اور ان کو الجی بالاوستی کا احساس ولائے کے لئے گا ہے گا

یہ ابتدائی فرق مہیں بھاہریزی مختصراواکرتی تھیں۔ اور ان بی مجاہدین کی تعدا و بہت

ہل ہواکرتی تھی۔ کس میں وس بارہ یک جس تمیں ہالیس، کس جس ای اس ان مهموں جس
جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی طیہ و آلہ وسلم بزات خود شرکت قربا باکرتے اصبی کتب
میرے میں فرید کہا جا آ ہے اور جن جس ای کسی سمانی کوامیر لفکر مقرر فربائے اے سریہ اور
بعث کما جا آ ہے۔ ان محمول کے جسم سے حضور کے متحدد مقاصد تھے۔

ا۔ حضور چاہتے تھے کہ مهاجرین مدن طعبری پرامن فضای آباد ہو کرائے ان دشنوں کو قراموش نہ کردیں جنوں نے پر ساہری ان پر جورو ستم کے بھاڑ توڑے جی ان کو اپنے گروں ہے تکالا ہے ان کے مکانات اور جائدا دول پر فاصیات بعنہ کر لیا ہے اور جرد قت ان کے اس لیجن پر بکی بن کر کر لے کی تیاریاں کر دہے جی ۔ مسلمان بھٹہ ہو شیار دجیں اور کا سے دانے مشکل اوقات کے لئے ذہنی اور جسمانی طور پر مستحدد جی ۔

٧- ان پر کفار کمد نے جو بے پناہ مقالم کے تھے۔ اس سلسلہ بن برونی آبائی کی ہدد ویاں ماسلہ بن برونی آبائی کی ہدد ویاں ماسل کر یاضروری تھیں۔ اگر مظلوم خودی خاموش ہوجا ہے اور اور پاتھ پاؤل آور کر جینہ جائے آبیرونی لوگ ان سے دلیے لیا جمود و بیج بین اس لئے ضروری تھا کہ مسلمان کفار پر جما ہے مارے دیں آکہ لوگوں کی توجہ ان کی طرف میندل رہے۔

۲۔ کنار کمکی افرادی قرت سے کر لینے ہے ہملے نی رحمت صلی اللہ طید آلدوسلم اس بات کر ضروری سیمنے تھے کہ ان کی معیشت پر ضرب کاری لگائی جائے آگہ ان کے دمافوں میں دولت دیڑوت کاج فرور ہے اس کا آوڑ ہو سکے۔ 4- کفار نے مماجرین کے سارے اموال اور جاسمبادول پر عامیانہ قبضہ کر لیا تھا۔ اپنے مضموبہ سوال کو دائیں لیمنا، ان کا قانونی اور اخلاقی حق تضاس کے ان کے تجارتی کاروالوں پر مخصوبہ سوال کو دائیں لیمنا، ان کا قانونی اور اخلاقی حق تضاس کے اس سخارتی شاہراہ پر چو پامار نے کے سئے یہ مہمیں روانہ کی جاتی تھیں۔ اگر مسلمان ان کی اس سخارتی شاہراہ پر قابل کہ کواس کے بجائے مراق کاراست اختیاد کرنا پڑتا ہو جا مطوبل اور دشوار گزار تھا۔

ان مقاصد کے علاوہ ان محول ہے کئی دیکر فوائد عاصل ہوئے۔



## غروات رسالتمكب سلطيته

نی دوق و رحیم علیہ المساؤة والسلام کی سیرت طب کا اگر چہ بر پہلوائتما آل ایم اور ہوا ہے بخش ہے لئین گفتہ حل کو بلند کرنے کے نئے مرود عالم کی جدوجہ دہے جماد یا قروات ہے تبہر کیا جا آ ہے است اسلامیہ کے سیائی استختام اور قرتی کے نقلہ نظرے از حداثیت کی عاش ہے۔ اس لئے فیر القرون کے اکا بر است المان موضوع پر بیری توجہ دی ہے۔ وہ اپنی اولاد کو بھی مرفروش ہوئی۔ اور قربانی کے میر محتی المقول واقعات مناتے اور از پر کراتے تھے۔ اگر النہ کے مائوتی توقوں سے انہیں کا کرنے ہے۔ وائیس ذرا بھی موٹوں سے انہیں کرنے کے آئر ایسے ذرائے ہی مروں کے نزرائے ہی کرنے پوئیں تواہے اسلاف کی مارانی اور بھی موٹوں نہ نہوں ان کی دغوی زندگی کی کامرانی اور بھی دوق و شوق یہ سعاوت حاصل کریں۔ اس جی بی ان کی دغوی زندگی کی کامرانی اور این مساکر افری زندگی تھی سراور این مساکر افری زندگی تھی سراور این مساکر افری نا درائی میں موٹوں نئی دستی اللہ تو المؤری کاراز نہاں ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنی جاسم میں اور این مساکر افری نا درائی میں دورایت افتا ہو بین العاج بین علی بن حسین بین امیر المؤرشین علی دستی اللہ تو اللہ تو اللہ تو المؤری کے الموزی العاج بین علی بن حسین بین امیر المؤرشین علی دستی اللہ تو اللہ حسین کی امرائی میں ہوائیو میں امرائی ہو ہے۔

كُنّا نَعْكَمُ مُعَاذِى رَمُولِ اللهِ صَلّى اللهُ تَعَالَى مَا نَعْكَمُ اللهُ تَعَالَى مَا نَعْكَمُ وَسَلَقَهُ عَمَا نَعْكَمُ الشّرَاءُ مَلَى اللهُ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّم كَمَعَادَى مِن إِحالَة عِالَة عِلَى اللهُ على الله عليه وسلم كَمعَادَى مِن إِحالَة عِالَة عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

كر بمين جاتے تے اور قرماتے اے ميرے تور تظر! بر تممارے آباؤ اجداد كا شرف ہے اور اس كے ذكر كوضائع نہ كرنا تمهاري دنيا اور آخرت كى مملائی ان مفازی کے جانے ش ہے۔ " (1)

اس موضوع کی ایمیت کے پیش تظر علاء اسلام نے اس موضوع یر مستقل کمابی تعنیف كيس \_ سب سے بہلے جس كوير معادت نعيب مولى ود حضرت ذير بن عوام ك فرز مر حضرت عرود رمنی الله حد تھے۔ جو اسے زماندی ائمہ کہار میں سے تھے۔ پھر ان کے دونوں شاكر دول موى بن عقبه اور محربن شماب الزبري كويد شرف حاصل موار حضرت المام مألك فرايكر تي " مَنَازِي مُوسى بن عقبة اصح الْمنَازِي " ليني موى بن عقب ك غوات ك كتاب تمام كتب مغازى سے مح ترب اور جس كتاب كوسب سے زيادہ شهرت نصيب موكى وہ ابو بكر محمين اسحاق بن اليساركي باليف كروه "المغازي" هيه ميه كماب ورحقيقت ان تيور کیابوں کی جامع ہے۔ (۴)

ا ن اساطین علم دفعنل کے بعد ہرزبانہ کے جید علاء نے مصری تقاضوں کو لمح ظار کھتے ہوئے اس موضوع بر كتب تصنيف كيس بير سلسله اب عك جارى ب اور يقينا آيامت تك جارى

-64-1

اسلامی جہاد کے قد کر دی تھمن میں دولقظ بکثرت استعال ہوتے ہیں ان کاسیح منہوم زبن الشين كرليمة زعد مغرودي ب- مآكه خلام بحث سه تمسي هم كي غلط حني ند مووه و دانفظ غري واور مرية إل غروه، اس چھوسٹے یا بڑے لفکر کو کئے ہیں جس میں سر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنس تئيس شريك ہوئے ہول۔ خواد اس سفرين بخلسكى نوبت آئى ہويانہ آئى ہو بلكہ خواد اس لشکر کے پیش نظر جنگ کے علاوہ کوئی اور مقصد ہواس کو غروہ کہتے ہیں۔

اور وہ فوی وستہ جس میں سر کار ووعالم نے خو دشر کت متہ قرمائی ہو بلکہ ہے کسی محالی کواس ومت كامير مقرركر كروان فره ياجور اس مريد بالعث كماجانات مريد كالتي من میں کدو شمنوں سے بالنسل جنگ موئی مو۔ بیائمی خروری تسیس کدوہ جنگ کرنے کی تیت سے رولند بوسية يول - (٣)

۱ سیل الدی، جلدم، صلحه ۲۰ ۳- سلم المدئ، جلدس مسخد ۲۰

٣ ر فاتم البين ، جند ٣. صلح عنده

### غروات کی تعداد

غروات اور سرایا کے تقعیل ملات بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ مغازی یشمول غروات اور سرایا کی تعداد کے بلے میں دخات کر دی جائے۔ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ اس میں اسلام مسلم نے عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عند کے واسطہ سے روایت کیا ہے کہ

عَالَ قُلْتُ لِزَيْدِيْنِ اَرْقَوْكُوْ غَزْى رَمُوْلُ اللهِ عَمَلَى اللهُ ثَمَانَى مَلَيْرِ وَمَكُوْ قَالَ لِنَهُ مَعَثَى اللهُ مُنْدَى كُوْمُوْرُونَ اللهِ مَعَهُ - قَالَ مَنْهُمَعَثَى الْعَنْدُوفَا قَالَ الْمَافِظُ لِيسْمَعَثَى اللهِ

"انسول نے کما کہ میں نے زیدین ارقم سے پوچھا کہ رسول اللہ ملی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں مرکب فروات میں شرکت فرات میں کریم کے ہمر کاب تھے۔
میں۔ پھر میں نے بوچھ آپ کتنے فروات میں تروات کی تعداد انیس بنائی کما سترہ فروات کی تعداد انیس بنائی ہے۔
ہے۔ " (۱)

 این سعر، صاحب الطبقات الکیرئ نے اپنے استاد میر بن عمر الواقدی کا بہاع کرتے ہوئے فروات کی تعداد ستائیس بتائی ہے۔

> شلان غروات کے ہم سیل الردی کے حوالہ سے بریہ قارئین کر دیا ہوں۔ غرف الایوا و۔ اے غرف دروان بھی کتے ہیں۔

> > خروه يُولط - خرى صنوان - اسى بدر الدول يمي كما جا اب-

ا - ميرت نين كثير. جلد ٢. صفحه ٣٥٢

غروة تبوك - (١)

ان غروات میں ہے جن میں کنار کے ساتھ جنگ ہوئی وہ مندر جدؤیل تو فروات ہیں۔ بدر۔ احد۔ خنوق۔ قرینیہ۔ مصطلق ۔ نیبر۔ (فیکسہ حنین ۔ اور طائف مند ۔ میں ایک ایس کا شفوا ۔ جس کا میں میکن اندر کا میں کہ بات اندر کا میں کہ اندر اندر کا دائوں کے اندر

حضرت بڑیں ہے کہ اپ کہ آٹھ فروات ٹس کفارے جنگ ہوئی شاند انسوں لے تھے کمہ کو غروہ شہر نہیں کیا بلک ان کاخیال ہے کہ یہ جنگ ہے نہیں بلکہ صلح سے تافیوا۔

فروات كى تعداد فى بد نفاوت حقى قبي ولكه اس كى دجه به كه بعض فروات كه مقالت الكه ودسم به بالكل قريب تھے ۔ اور بعض فروات الكه اس طرح الكه عن سفر مين في آئے اس لئے بعض حضوات نے قریب الوقوع فروات كو ايك فروه شاد كيا۔ اس طرح الكه عن سفر مين في آئے والے غروات كو بعض علاء نه ايك غروه شاد كيا۔ اور ديكر حضوات نے الن سب كو الكه الگ شير كيا اس لئے تعداد ميں كى بيشى ہو كي خلاودان اور ابواء كو كله بد دولوں خلات ايك ووسم سے قريب تھا اس لئے بعض نے اس كو ايك فروه شاد كيا اور ابواء كو كله بد دولوں خلات ايك ووسم دوسم كے قريب تھا اس لئے بعض نے اس كو ايك فروه شاد كيا اور بعض نے دو۔ اس طرح مل مين شرح بين اور ابواء كي بعض نے مقر بوااس لئے اس كو فروات ميں شاد فروه تين اور الكاف ايك مسفر جي بيش آئے اس لئے بعض نے مين شاد فروه تين اور طاقف ايك بي سفر جي بيش آئے اس لئے بعض نے اس المب الكان سے حقوق و شير كيا۔ بيا امور فروات كى گئتی شاركي بيشى كاسب آؤن سکتے ہيں ليكن ان سے حقوقت ملل منافر شميل بوتى ۔

اب ہم بتوفیقہ تعالی تنسیل ہے ان فروات اور سرایا کے مالات بیان کرنے کی سعادت مام ل کرتے ہیں۔

### (۱) مرب معرت حمزه رصی الله عنه

ابن سعد نے طبقات کبرٹل جس لکھ ہے۔ کدسب سے پہلی مہم اجرت کے سات او بود ر مضان المبارک جس بیجی گئی سرکار دوعام صلی انته علیہ وسلم نے اس فکر کا میرا ہے محترم پانا معلم معنی اللہ علیہ وسلم نے اس فکر کا میرا ہے محترم پانا معلم معنی معنی اللہ عند کو مقرر فرما یا آپ دست مبارک سے ان کار جم بائد صا۔ بدیر جم سفید کیڑے کا تھا۔ اور اس کا علمبر دار ابو مر نہ کرناز میں حسین خنوی کو متعین قرما یا۔ بدفکر تمیں اقراد پر مشتمل تھا۔ یو تمام کے تمام مماجر ہے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فروہ بدر سے پہلے جتنی جمیس دوانہ فرمائیں ابن میں صرف مهاجرین کو شمولت کی اجازت دی مجی ۔ کو تکہ پہلے جتنی جمیس دوانہ فرمائیں ابن میں صرف مهاجرین کو شمولت کی اجازت دی مجی۔ کو تکہ

ار سل المدئ، جلوس منحه ۱۷

افساد کے ماتھ یہ وہدہ ہوا تھا کہ اگر دینہ منورہ پر کوئی پیردنی طاقت تھا۔ آور ہوگی تو وہ حضور کا وقاع کریں گئے۔ فرود کا وقاع کریں گئے۔ فرود ہدد کے موقع پر جو مجل مشاورت منعقد ہوئی اس بھی انساز کے نما کد و نے ہرمقام ہر ہر صالت بدر کے موقع پر جو مجل مشاورت منعقد ہوئی اس بھی انساز کے نما کد و نے ہرمقام ہر ہر صالت میں حضور کے وقاع کا اعلان کر دیا حق کہ اگر حضور پر ک الفاد (۱) تک بھی جداد کے لئے تشریف کے جائیں یا سندر میں کو دیا نے کا بھی تھم دیں قانساز میں سے کوئی قرد واحد هیل تھم میں تشریف کے ہوئی کی فرد واحد هیل تھم دیں قانساز اور میں کو مرائد کر دیا تھا جائے ہوئی میں خواج کے انساز اور میں کو مرائد کرنے کے جو مرائد کرنے کے جو مواجع کے جو جو کے جو مرائد کرنے کے جو مواجع کے جو مواجع کی موجود کرنے گئے۔

صند کریم کو اطلاع کی کہ قریش کا ایک تھا تی تھا تھا سے واپس کہ جارہا ہے۔ اس پہلے مار نے کے لئے وستہ دوانہ فرایا گیا۔ قریش کے اس تھا۔ کا اس ایو جمل تھا۔ تھا کہ کا سرایو جمل تھا۔ تھا کہ سخت سیف سفاھت کے لئے تین سومسلے کا فلا اس کے جمراہ تھے۔ جبود تھا۔ العیم کی سمت سے سیف البحر (سامل سمندر) کے قریب پہنچاتو دولوں نظرواں کی مڈھ بھیڑا ہوگئی دولوں نے دیگ کے لئے اپنیا تھی۔ کہ قبیلہ جبینہ کے سردار جھری بن کے اپنیا تر در سرخ استعمل کر ناشروع کر دیا دولوں فریتوں سے اس کے دوستانہ تعلقات تھا ہی بنام اس نے ضروری جھاک النہیں دیگ سے باز رکھ سے اس کے دوستانہ تعلقات تھا تی بنام اس نے ضروری جھاک النہیں دیگ سے باز رکھ ۔ اس کی مرتبہ وہ فریقین کے کیمیول جی آ یا ابور کیا اور افیمی دیگ سے دوکتے کی کو ششی کر تاریا اس کی مرتبہ وہ فریقین کے کیمیول جی آ یا ابور کیا اور افیمی دیگ سے دوکتے کی کو ششی کر تاریا اس کی مرتبہ وہ فریقی اس کی تجویز منظور کرنی اس کی تجویز منظور کرنی بھاتھ ابور جمل اپنے آ دمیوں اور تھائلہ سمیت کہ کرمہ دولنہ جو کیا اور مماترین صفرت مزوی کی تیا تی ابور سے بھاتھ ابور جمل اپنے آ دمیوں اور تھائلہ سمیت کہ کرمہ دولنہ جو کیا اور مماترین صفرت مزوی کی ابی تجویز منظور کرنی تیک کے دوستانہ میں تھی تھی دولوں کا کے ۔

والہی پر حضور کی خدمت بی عاضر ہوئے اور سنر کے مارے حالات کوش کرار کے اور مجدی کے فیر جانبداران اور منعظان کر وائر کی ہوئی تعریف کی۔ کچر روز بعد مجدی کے قبیل کے چدل کے دروز بعد مجدی کے قبیل کے چدلوگ مدینہ طیب ایک حضور نے ان کی ٹوب خاطر اکا ضبع کی اور انسین تی خاطین پرستاس نیز فربایا۔

إِنَّهُ مُنِيْهُ وَ إِنَّ النَّوْلِيَةِ مُنَالِكُ الْاَمْدِ " مهرى مبارك خصلتون والنافور إير كمت فنس هـ "

ا۔ برک الفاد بھی کمورہ میں ہے اور مطموم میں کمورہ زیادہ مطمور ہے لیک موضع کانام ہے ہو کہ ۔ ے پے سے پانی رات کی ممالت پر سندر کی طرف واقع ہے تیز کان کے لیک الرکام میں یک الفیاد ہے۔ ۔ ( بھی البادان ، جلدا ۔ ۔ ۲۹۹ ) حضور کی ذبان فیض تر جمان سے نظے ہوئے ان الفاظ نے اس بوری کی شان اور ہم کو ما ہد زیمہ جاوید کر دیا ہمال آیک چیز غور طلب ہے کہ کفار کے اس فشکر کا قائد ایو جسل تھا۔
اسلام و شمنی جس اس کی کوئی مثال ہی نہ تھی طبی لحاظ ہے ہو ااڑ لی پراضعہ کی ۔ پراہبت و حرم۔
اس کی فشکری تعداد تین سوتھی جب کہ اسلامی فشکر مرف تیمی افراد پر مشتل تھا۔ اگر اسے اپنی کامیابی کا کھیے بھی امکان نظر آ آ ہو وہ کسی صفح کر اسفوا سے کو خاطر ہیں نہ لا آ جس طرح پدر کے کامیابی کا کھیے بھی امکان نظر آ آ ہو وہ کسی صفح کر اسفوا سے کو خاطر ہیں نہ لا آ جس طرح پدر کے موقع پر اس نے کیا۔ اور مسلمانوں کی اس بظاہر مختصری نفری کو چہ نظے کر لے سے بازنہ آ آ۔
مسلمان اگر چہ تعداد جس تیمی ہے لیکن جس وہولہ ایمانی ہے وہ سرشار ہے اس کی آب لانا ابو جسل کے بس کاروگ نہ تھاجت نے اس سے مسلمی اس وہلکش کو غیصت جانا اور وہائی ہے کہ روانہ ہو تھیا۔

### (٢) مربيه عبيره بن طرث رضي الله عنه

جرت کے آئو او بر شونل کے مین میں وحت عالم صلی الله تعالی المیہ وسلم نے آیک میم مصرت جیدہ بن حارث کی آزات میں روانہ کی۔ ان کے لئے بھی حضورا کرم نے سفید پر جم السین و ست مبارک سے بالد حالور مسطین اٹا اٹا کواس کوا فیالے کا شرف بخش اس فکر میں بھی سائٹ مہار شرک ہوں گئیا۔ عمل میں انسانہ مہار شرک ہوں گئیا۔ عمل میں آئی ہوئے کی افسادی کواس میں شرکت کی و حوات تعین دی گئیا۔ عمل میں ایک چشر ہے۔ بس کانام اخیاد ہے ابو سفیان اپنے ووسو آئر میون کے ساتھ دہاں قروش تھا۔ معزت جبیدہ اسپنے افکر سمیت ہنتے المرة کے پاس جو آر میوں کے ساتھ دہاں قروش تھا۔ معزت جبیدہ اسپنے افکر سمیت ہنتے المرة کے پاس جو چشمہ ہواں آکر فعمر ہے۔ جب دونوں کروہ آئے مانے ہوئے توایک دو سرے پر تیم سے معرب آئی۔ معزت میں اللہ ہوئے کی انداز میں آئی۔ معزت معدم میں آئی۔ معزت میں سائٹ میں اللہ کے بجاری کی طرف میں اللہ معرب کی کوالا می کو معزت معدم نے لیٹ ترکس کی طرف میں اللہ معرب کی کو میا ہے اور برتیم اللہ معرب کی کو میا ہے اور برتیم اللہ معرب کی کو میا ہے اور برتیم اللہ معرب کی کھے ہیں کہ معزت معدم نے لیٹ ترکس کی مدل ہے تیم جاتے اور برتیم اللہ میں کو مالا می کو میا ہے اور برتیم اللہ میں کہ کھے ہیں کہ معزت معدم نے لیٹ ترکس کی مدل ہے تیم جاتے اور برتیم اللہ تو رائا جس کو میا اس کو زخمی کر تا کیا۔

اس سربہ میں آیک بھیب واقعہ چیں آیا ابوسفیان کے افکر سے ووقعی مقد و این حمرد البسرانی جو بنی زیرو کے حلیف تھے اور عتبہ بن الفزران اللية نی جو بنی نوفل بن حمد مناف کے

ملیف ہے کل کر مسلمانوں کے لفکر جی شال ہوگئے۔ در حقیقت وہ دیت اسلام آبول کر چکے تھے۔ لیکن کفار نے ان پر انکا تحت پہرہ بخصر کھاتھا کہ وہ اجرت کر کے اپنے آتا کے قد موں بین حاضرت ہو سکے وہ ابو سفیان کے اس وست جی محفراس خرض کے شریک ہوئے کہ شاکد انسیں موقع لی جائے اور وہ اپنے مجبوب رسول کی خدمت جی حاضر ہو سکیں۔ مقداد بن عمرہ کو مقداد بن اسود بھی کہ جاتا ہے کہ نکہ اسود نے انہیں متبقی بتالیاتیں۔ (۱)

اس موقع پر بھی مسلمانوں کی تعدد مسائھ یااس تقی اور ابوسفیان کے دستہ جی دوسومشرک تھے۔ لیکن مسلمانوں کے ایمانی جذب سے مرحوب ہوکر انہوں نے بھی مسلمانوں سے نکرنہ لیے بھی مسلمانوں سے نکرنہ الیے بھی مسلمانوں کے ایمانی جذب سے مرحوب ہوکر انہوں نے بھی مسلمانوں سے نکرنہ الیے بھی مسلمانوں سے نکرنہ الیے بھی اور ڈم وہ ہوکر کیا ہے ایک تعدد کی ملائوں مرب جزہ کو دو مراقزار دیا ہے۔ اس مربوں کاؤکر کیا ہے لیکن ابن ایمانی نے مرب عبیرہ کی مسلمانوں مرب جزہ کو دو مراقزار دیا ہے۔

### (٣) سرييه مطين الي و قاص

اجرت کے نوبدوری القصرہ کے صید میں حضرت سعدین ابی وقاص کی قیاوت جم ایک سم الخرار کی جانب رواند کی گئی۔ اس کاجمنڈ ابھی سفید تصاور اس کو افغائے کی سعاوت عداوین عمر والبرانی کے حصہ میں آئی جو ابھی ابھی النگر کفارے قرار الفتیاد کر کے حضرت عبیدہ کے لفکر میں آگر شال ہوگئے تھے اس مم میں جی مماجر شریک ہوئے اور ان کے بینے کامقعدید تھا کہ قرائی کابو تجارتی کابو تجارتی کا بین معاجر میں انہیں یہ ہدایت کی گئی تھی کہ قافلہ کے تعاقب میں الخوارے آئی گئی تھی کہ قافلہ کے تعاقب میں الخوارے آئی گئی تھی کہ قافلہ کے تعاقب میں الخوارے آئی گئی تھی کہ المحق ہیں۔
میں الخوارے آئی نہ بین کا نام ہے جو جھفہ کے قریب ہے۔
ایک بہتی کا نام ہے جو جھفہ کے قریب ہے۔
ایک بہتی کا نام ہے جو جھفہ کے قریب ہے۔
ایک بہتی کا نام ہے جو جھفہ کے قریب ہے۔
ایک بہتی کا نام ہے جو جھفہ کے قریب ہے۔
ایک بہتی کا نام ہے جو جھفہ کے قریب ہے۔
الکر تال کی حرید تعمیل تکھی ہے۔
الکر تال کی حرید تعمیل تکھی ہے۔
المُذَرِّ الرُّحِیْنَ تُولُو ہُونُ مِنْ خُنْدُ وَ اِلٰ مُنَکُلَةُ اَبُادُوعَنْ بِسِمَانِ الْمُنْ مُنْدُ وَ اِلْمُنْ مُنْ فُنْدُ وَ اِلْ مُنَکُلَةُ اَبُادُعْنَ بِسَمَانِ الْمُنْ مُنْ فُنْدُ وَ مُنْ خُنْدُ وَ اِلْ مُنَکُلَةُ اَبُادُعْنَ بِسَمَانِ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ خُنْدُ وَ مُنْ خُنْدُ وَ اِلْمُنْ خُنْدُ وَ اِلْمُنْ مُنْ خُنْدُ وَ اِلْمُنْ مُنْ خُنْدُ وَ اِلْمُنْ خُنْدُ وَ اِلْمُنْ خُنْدُ وَ اِلْمُنْ خُنْدُ وَ اِلْمُنْ فُنْدُ وَ اِلْمُنْ خُنْدُ وَ الْمُنْ خُنْدُ وَ اِلْمُنْ خُنْدُ وَ اِلْمُنْدُ وَ اِلْمُنْ فُنْدُ وَ اِلْمُنْ خُنْدُ وَ اِلْمُنْ فُنْدُونُ وَالْمُنْ خُنْدُ وَالْمُنْدُونُ وَالْمُنْدُونُ وَالْمُنْ مُنْدُونُ وَالْمُنْدُونُ وَالْمُنْدُونُ وَالْمُنْدُونُ وَالْمُنْدُونُ وَالْمُنْ مُنْدُونُ وَالْمُنْدُونُ وَالْمُنْدُونُ وَالْمُنْدُونُ وَالْمُنْدُونُ وَالْمُنْدُونُ وَالْمُنْدُونُ وَالْمُنْدُونُ وَالْمُنْدُونُ و

" لین جحفہ ہے کہ کی طرف جائیں وہاں کؤمیں ہیں جو عحفہ کے بائیں

اسالامتاع، جلدا، صفحاته ۲ رفاتم النبس، جلد۲، صفحات ۵ جانب فم کے قریب ہیں۔ وہ کوئیں الخرارے موسوم ہیں۔ " (1)

حضرت مصریتاتے ہیں کہ تقم لینے پر ہم پیدل روانہ ہوئے۔ وان کے دفت ہم ہم ہیں جلتے
اور رات کے دفت سفر کرتے۔ ہم پانٹی روز یوں صبح کے دفت الفرار پنچے ہمال ہمیں معلوم ہوا
کہ جس قافل کی طلب ہیں ہم نظلے تھے وہ کل یمان ہے آگے نکل کیا ہے۔ کیونکہ اس جگہ ہے
آگے جانے کی ہمیں اجازت نہ تھی اس لئے ہم حدید طبید لوث آئے۔ (۲)
آئیم میرت این اسحاق کے نز دیک ہے تیوں مرید ۱۶جری ہی ہوئان کے نزدیک سب
المام میرت این اسحاق کے نز دیک ہے تیوں مرید ۱۶جری ہی ہوئان کے نزدیک سب
محرا لواقد کی نے ان مریوں کے وقوع کو احدے دایت کیا ہے اور حافظ این کثیر نے بھی دافتری کے قبل کو نیچے میں ہوئے این میں ہوئے دیں۔ انہم محرا لواقد کی نے دیں۔ انہم محرا کو ایک کے نور کی دافتری کئی دافتری کے قبل کو نیچے دیں۔ انہم محرا کو دی ہے۔ (۱۲)

ا ۔ اعلِقات، جلدا، صلّی ے کے انطبقات، جلدا، سلّی ے ۱۰ ۔ خاتم انسین ، جلدا، سلّی ۱۹۵۹



# سلسله غروات رسالتمآب عليد الصلوات والتسليمات

# غروة ابواء نبى كريم عليه الصلوة والتشليم كايسلا غروه

ایجرت کے بارہ یاہ بعد مرور عام صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے یاد صفر بیں ابواء کی طرق پہلاسٹر جماد فرما یاس نظر کا علم حضرت حترہ رضی اللہ حد کو صطاکیا گیا۔ اے خروہ ابواء اور خری ووّال کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ " فرعہ" آیک صلع کا نام ہے جو یکوا حمرے ماحل پر واقع ہے۔

اس على سيد دو شهر آباد بين - ان كه در ميان چه يا آخيه ممثل كا فاصله باس غروه كا متعمد بهى قراش كمد كه تجارتى قاظه به جها يا له نافقا... حضور عليه الصلاة والسلام في مريد طيبه المحدود بوت موت معاجرين سيد دوانه بوت وقت سعدين عباده كو اپنا بائب مقرر فرما يا اس فكر بين بحى صرف معاجرين شريك بوت وي مناجرين شريك بوت وي المارى كواس من شركت كي اجازت نيس في - بعب وفكر ابواء كمقام به بهما آوه وه قافله بن كر تطف بين كامياب بوكيا تهاد اس لئة ني كريم عديد والهي تشريف له يهما آباد وه قافله بن كر يسان تا مناه بر تبعند كرف كاستعمد تو پر انه بوا - لين اس سه بهى آباء انهم كام يا به سخيل كو بهنيا - اس علاقه بر تبعند كرف كاستعمد تو پر انه بوا - لين اس قبيله كامر دار مخشى بن هرو سخيل كو بهنيا - اس علاقه مي نوهم و قبيله آباد تو - اس زمان هر تا مي ملا يات بولى او د بايمى و دستى كا معلم يا با - جس كامتن و درج ذيل به -

بِسَوِاللهِ الرَّحَانِ الرَّحِيْمِ عَلَى الرَّعِيْمِ عَلَى الرَّعَانِ مِنْ عَنَيْ رَبُولِ اللهِ الْمَانِ مَنْمَ لَا مَا نَهُ وَالْمِنُونَ عَلَى الْمُوالِمِهُ وَالْفَيْمِهِ وَالْنَا لَهُ وَالنَّصَ لَهُ عَلَى مَنْ وَامَهُ وَالْ اللهِ مَا بَلَ يُعَرِّمُ وَفَهُ وَانَ النِّي صَلَى اللهِ مَا بَلَ يَعْزَمُونَ فَي وَيْنِ اللهِ ڒۮۜٵۮڡٵۿؙۄڸڹۼؠ؆ٵۻٵڽؙۯ؆ؙۼڵؘڮۅڽڹٝٳڬ؞ۮڡۜۜٵۺؗۅۯڎؚۼؖ ۮۜٷڵؚ؋ۮڵۿؙؿٳڶۺۜؠٛٷڶڞۜۥٷڶ؈ۜ؞ۜڒؘڝ۫ؠٚۿؙۯؖۯٵڵؖڰ۫؞

"الذكريم عنديم كرف الالور بيد مرياني قرط في الله ي الله توريد مرياني قرط في الله الله كالمرف سي من مبره كه لئه كفي كل م و الديوا وي المراد و المرا

اس مطبرہ کی اہمیت اور اس کی قدر و حزات کا مح ایرازہ صرف بھا اور سیست کے میدانوں کے باہرین کی لگاستے ہیں۔ ہو اس اگر چراہی تک اپنے مشر کانہ مخا کد ہر ہو تم تھے لیکن اب دواسی ہم مقالد ہو اس کے خلاف ان کی کوئی ہدو قبیل کر کئے تھے۔ اور ان سے کی تئم کا کاندون قبیل کر سکتے تھے یہ ہفللہ پر قبعتہ کرنے کی کامیانی سے بھی کسیس بوی کامیانی تھی جوالقد تعالی نے اس معلبوہ کی محیل کے بعد حضور کی بعد مراجعت فرمائے ہوئے مورہ ہوئے اس مقرض حضور کی بعدرہ دائی صرف ہوئی۔ یہ سیلا فری تھا جس میں قائد کاروان افسانیت اور فاع قلوب والزمان علیہ العسانیة والسلام فی بخش تئیس شرکت فرمائی۔ (۱)

غروہ کو اط بُراط کے ہارے میں باقوت حموی تکھتے ہیں۔

۱ به سیل الدی، جلد۳، صفحه ۱۳ ر ا**نوناکی لیبارید، صف**ر ۱۳۳۰ ۲ سه سیل الردی، جند۳، صفره۲۰، مُوبِيَّلُ مِنْ جِبَالِ جُهَيْنَةً بِمَنَا مِنَةِ رِهُوى "ب جُبَين کے مارول میں سے آیک مارے او رضواء مبار کے زومک ہے۔"

يرم فَنْ فَعُلْجَيْلٌ وَهُوَ وِنْ يَذْبُهُ

" رضواء ایک بہاڑے جوشیع کے قریب واقع ہے۔"

یہ فرص ایجرت سے تیرہ ملہ بعد این سعد کے فردیک دیجے الله لی اور این بشام کے فردیک دیجے الله کی طرف رواند ہوئے دی الله کی طرف رواند ہوئے اس مهم میں علم بردار سعدین افیاد قاص تھے۔ عدید طیب شک اینا اثب بعق این سعد سعدین معلق کو اور بھول این بشام صائب بن عمیان بن مظعون کو مقرر فرمایا۔ اس مهم کے پیش نظر بھی معلق کو اور بھول این بشام صائب بن عمیان بن مظعون کو مقرر فرمایا۔ اس مهم کے پیش نظر بھی قربیت قربیلی کہ کے اس تھالی توقید پر جھالے مارنا تھا جس کی قیادت امید بن طف کر رہا تھا۔ اس کے ماتھیوں کی تعداد آب کے ماتھ اور ایک سوتھی ہے تا تھا ہوگئی براد او تول پر مضمل تھا حضور جسب بواط پہنچ تو ہے جا کہ وہ قائلہ لکل کیا ہے چنا تھے مرکار دوعائم مسلی اللہ تعالی علیہ و سلم مراجعت فرمائے عدید طب ہوئے۔

#### غروة مفوان

علماء میرت کااس بیں اختلاف ہے کہ کیا یہ خری العظیمرہ کے خری ہے پہلے وقوع پذر موا۔ ما ابعد میں این معداور چند دیگر مطاوی رائے ہیہ ہے کہ یہ غری والعکشیمرہ کے غری ہے پہلے موالیکن ابن اسحاق نے وو مرے قول کو ترج دی ہے۔

من کے تواح میں آیک چرا گاو متنی ہے الجراء کیا جا آتھا وہاں مسلمانوں کے اون اور بھیر کریاں چرنے کے لئے چھوڑ وی جاتی تھی۔ اور ان کی دکھر بھل کے لئے آیک آور جو اہل مقرر کردیا جا آتھا۔ کار کہ نے اپنی و حمکیوں کو حمل جاری تالے اور مسلمانوں پر اپنی قوت اور طاقت کی و حاک بھالے کے لئے پہلا عملی قدم یہ اٹھایا کہ اپنے آیک مردار کرزیں جابر ک مرکر دگی جی ایٹروں کی آیک پارٹی بینجی انہوں نے چرا گاہ پر عملہ کردیا چرد ہے کو قتل کر دیا۔ پکھ در شت کاف و سے اور بینے اون اور بھیز بکریوں کو باتک کر لے جانکتے ہے انہیں لے اڑے۔ رحمت عالمیان عملی اللہ تعالی صلیہ و آلہ و سلم کو اطلاع علی۔ تو صفوراس کے تعاقب ش این صحابہ کرام کے ساتھ لگلے حضور نے ان کا تعاقب وادی صفوراس کے کیا جو بدرگ آبادی کے قریب تھالیکن وہ قافلہ تیزی سے آ سے نکل حمیا۔ اس کے رحمت عالم مل اللہ علیہ وسلم مدید طبیبہ والیس تشریف کے آسٹا۔

اس وادی کی تبعت ہے جہل تک حضور نے ان کاتھاقب کیا ہے غروہ مغوان سے موسوم
کیا گیا اور کو نکہ بید وادی بدر کے بہت قریب تھی۔ اور اس سے زیادہ مشہور تھی اس لئے اس
غروہ کو غروہ بدر اولی کہ جاتا ہے۔ اس میم جس لشکر اسلام کے علمبر دار مید ناعلی کرم القدوجہ
ختے۔ زیدین حارثہ کرمینہ منورہ جس اپنا نائب مقرر فرایا۔ ابن سعد کے قبل کے مطابق یہ غروہ
بجرت سے تے وہ او بعد ۱۰ اربی الدول جس چیں آیا۔

## غروة ذى العُشيرة

رسول کریم علیہ انصافی والتعلیم کواطلاع کی کہ الل مکہ کا نیک حجارتی کارواں شام کو جارہا ہے۔ تمام الل مکد مردوزن نے اس میں بڑھ پڑھ کر سراب کاری کی ہے ابوسفیان جواس قائلہ کامروار تھااس کا قول ہے۔

وَاللهِ مَا يِمَكُنَّةُ مِنْ قَرْبِيْ وَقَرْبِيْتِ لِهَا لَكُنَّ وَصَاعِبُ اللَّهِ

يَعَثَ بِهِ مَعَنَا-

" بخدا اکسیس کوئی ترکی مردادر کوئی قریش حورت الی جمیس تنی جس کے باس کھی مردادر کوئی قریش حورت الی جمیس تنی جس کے باس کھی مردادر اس نے اس قافلہ میں شدلگا یا ہو۔ "

علامه على تكت بير.

إِنَّ تُرَيْتُ كَبَهُمَتُ جَمِيْعَ آمُوَالِهَا فِي أَيْلَتَ الْمِيْرِكَمْ يَثَبَّ مِثَلَّةَ لَا قَرَوْقُ وَلَا قَرَيْنَةً لَهُ مِثَقَالٌ ضَبَاعِدًا ﴿ لَا بَعَثَ بِهِ فِيْ يَلْكَ الْمِيْرِ

" قریش نے ایک تمام اموال اس قافلہ میں لگادیے کمد میں کوئی قرائی مرد اور عورت جس کے پاس متقال برابر سونا تعالیمانسیں رہا جس نے اسے اس قافلہ میں تنہارت کے النے نہ لگایا ہو۔ " (۱)

الل کم، مرید بر چرمالی کی تزاری کر دہم نے انہوں کے ایسا کرنے کی برطا وحمکیاں عبداللدین انی کولور خود مسلمانوں کو بھی دی تھیں بدیناریاں وسیج بیائے کے سلماناون کو بھی دی تھیں بدیناریاں وسیج بیائے کے سلماناون کو بھی دی تھیں بدیناریاں وسیج بیائے نے مطالاعلان جورای

تھیں ایسی تیاریوں کے لئے سرمایے کی ضرورت محاج بیان قبیں اس ضرورت کو ہور اکرنے کے لئے انہوں نے یہ فقید افتال تجدتی تافلہ تیار کیا آگہ اس کی آھٹی ہے وہ متوقع حملہ کے افرا جات ہورے کر سکیں۔

مورٌ عَيْن فَ لَلْعابِ كَداس قافلہ مِن يَجَاس برارسنري الرفيوں كى مربايہ كارى كى تقى اس وقت كے حالات كے پیش نظراتى سربايہ كارى بينى جيرت الكيزيات تقى۔ سرور انبياء صلى اللہ تعالى عليه وسلم اس قافلہ كو براسال كر نے گئے اپنے ڈیڑھ سور فقاء

کے ساتھ دین طبیب سے رواند ہوئے سواری کے لئے صرف تمیں اونٹ معے جن بر سارے باری باری برای سوار ہوئے۔

ان عبدین کاتعلق بھی مماجرین سے تعاضور نے وال سے روائل کے وقت اہا سلی بن عبد الاسد کو اپنا بائٹ مقرر فرایا اس مم کاپر جم تعریف حزر رضی اللہ مند کو مرحت ہوا حضور عشیرہ کے مقام تک اس قافلہ کے تعاقب عمل تشریف لے کے مقام ہوا کہ قافلہ کچے روز پسے لکل کیا ہے۔ حضور نے الدی اللول کے باتی ون اور بھادی اللافی کے چھر روز پیس قیام فرایا ابن ہے۔ حضور نے الدی اللول کے باتی ون اور بھادی اللافل میں دھوع پذیر ہوا اور اقرب الی العال اور ابن حزم کی کئی تحقیق ہے کہ میہ فری محمادی اللول میں دھوع پذیر ہوا اور اقرب الی العال اور ابن حزم کی کئی تحقیق ہے کہ میہ فری محمادی اللول میں دھوع پذیر ہوا اور اقرب ال

عشرہ کانصبہ بنیج کے علاقہ بن ہے اے ذوالعشیرہ بھی کہتے ہیں یہ ایک قلعہ ہے جو بنیج اور ذی المردہ کے در میان واقع ہے بہاں عدہ حم کی مجوروں کے بافات میں جن کا پہل بست اعلی مور آہے۔ خبر کی صبح ان اور مدند طبیبہ کی برنی اور جوروں کے علاوہ یہ مجور تجازی تمام محجوروں کے علاوہ یہ مجور تجازی تمام محجوروں سے بہت اعلی ہوتی ہے۔ یہ علاقہ بو مدلج قبیلہ کا مسکن تھا۔ (1)

ہوروں سے بھی اور از آب الام کے وہاں کونچے کی روز پہلے نکل کمیاتھائیاں وہاں چندروز آبام کرنے سے حضور علیہ العساؤة والسلام نے ایک ووسری تعلیم سیاس کامیانی حاصل کی۔ ہو مرنی مقیم سیاس کامیانی حاصل کی۔ ہو مرنی مقیم سیاس کامیانی حاصل کی۔ ہو مرنی مقرو کے حلیف تھے جن شرائط پر ہو مقرو سے ووسی کامحابرہ ہوا تھا تقریباً انہیں شرائط پر ہو مرنی کے محابرہ اسے تحریح کیا گیا در قریقین نے اس پر و تخط کر و ہے۔ ان ور تعینوں سے اس پر و تخط کر و ہے۔ ان ور تعینوں سے اس مطروں کے محابرہ اس کے محابرہ اس کے احد مسلمانوں کی پر زیشن اس علاقہ جس بوری مضبوط ہو اس کے اور تھی کے محابرہ کے شد ہوتے تو کوئی ہدیدنہ تھ کہ یہ لوگ کافار کم کے مسلمانوں پر جملہ کا ور ہو رہی کا فار کم کے ممالی اور پر جملہ کا ور ہو رہی کی صور ت میں ان کے ممالی الی جدید تھ کہ یہ لوگ کافار کم کے مسلمانوں پر جملہ کا ور ہو رہی کی صور ت میں ان کے ممالی الی جانے اور رسمدہ فیرہ کی فراجی شمل

استجم البندان، جلدم، مقدعه

ان کی در کرتے۔ اس طرح بہ تعلم ہ تھا کہ مسلمانوں کی مشکلات بیں کی گنا ضافہ ہوجا آ۔
اس خورہ بیس صفور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتفنی کرم اللہ وجہ کو ابرالتراب کی کنیت سے سر فراز فرایا اس کی تفصیل اپنے موقع پر آئے گی۔
حضور جب اس فروہ پر روانہ ہوئے تو نقب بی دینار سے کرزتے ہوئے "فیفا والحباد "
پنچے بعلی ہ بین الاز ہرکے مقام پر آیک ور شت کے بیچے از سے وہاں قمان اوافر الی جمال معجمہ بناوی 
گئی وہال حضور کے سے کھیان تیار کیا گیا۔ اہم ابوالر بھالکلا می الائد کسی منونی ۱۳۳ ہوئی کی کی الاک تفاو بی کھیتے ہیں۔

ملکہ چرکے کے وہ پھر جن پر ہاعث کار کھ کر پکال کی تھی وہ اب تک جون کے توں مرجو دہیں اور لوگ انسی جانتے ہیں۔ ( ۱)

### مريب عبداللدين بحش الاسدى رضى اللدعنه

بری سوار ہوتے تھے۔ دورات سفر کرنے کے بعد انہوں نے تھم عامد کھول کر یو مفاس میں تربی تھا۔

اللہ كے ہم كى يركت سے سفر جارى ركھى مالى تك كر بعلن تخل الله جاؤ۔
سمى كوائي مائد چنے پر جيور نہ كر ناوبال تھے كر قرائل كے قافلہ كا تظار
كر نار اور ان كے حالات ہے جميں آگاء كر نا۔
فَرَّ وَمُعْلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

" تم وہال قریش کا تکار کرنا اور ان کے ہارے میں جس مطلع کرنا۔ مرض کی کہ میں اسروجیم حاضر ہوں۔ "

جب مجلوي في وفران مناتوسي في كماكه بم سب ول وجان ساند تعالى اوراس ك ر سول محرم کے ہر تھم کے سامنے مرتسلیم فم کے ہیں۔ آپ ملے ہم کے ہیں جب یہ لوگ بھن تھلے پہنچے توویاں قراش کے ایک تافلہ کو موجود یا باید تافلہ سلان تجارت لے کر عراق کی طرف جار ہاتھاان میں عمرہ بن المعنری ۔ محم من کیسان مخود می ۔ نوفل بن عبداللہ تزدی .. حیان بن عبداللہ عزوی بھی شال عقد بوگ مسلمانوں کو دیکو کر سم مے عکاشہ ين مسن لے يہ ظاہر كرنے كے لئے كروہ عمرہ او اكر نے كے جارے إلى ارتبى البيل کوئی سرو کار تسیس اینا سرمنشدا و یاانسیس اس حالت میں دیکھ کر مشر کبین کو تسلی ہو گئی انہوں فے اپنی سواری کے جاوروں کورساول سے باتدم کرجے نے کے لئے چھوڑ دیا اب مسلمان سيخ كك كرانس كاكرناما بيا - يداورد كا أفرى ون الدر ملاول في مواكد اج ہم آگر انسی کے نمیں کتے وگل یہ صدور ترم میں واعل ہوجائیں کے اور ہم انسی کے نمیں کہ عس محلود اكر آج بمان يرحمد كرتي ويدرجب كامينه بعدا الرام عبد اور اس میں چگ کرناممنوع ہے۔ کارت رائے سے بد قبلہ ہوا کہ انسی ہوں ی نسی جانے دیتا جيئے۔ واقد بن حيرافد اليريوي الحنظل نے آك كر تير اراجس في حروبن حصري كا كام تمام كرويا- دومرے مبلدين في مشركين يربله بول ويا- اور حكال بن عبدالله اور تكم ين كيمان كوكر فأوكر لها- تعم كومقداد في اسيهنايا- فوقل بن حيدالله يعاك حيا- سلان تجارت ے لدے ہوئے او نوں ير يمى سلمانوں نے جستہ كرايا حدالشكن جس دوقيد إلى اور لدے بوسفاه نول کولے کر حضور کی خد مست اقدی میں پہنچ محتاد حرکفار کے شور مجاد یا کہ دیکھو تھ

(عليه السلوة والسلام) في حرمت والعلم مينون كى عزت كو فاك بين طاويا المراسم بهى المحلوة والسلام في الجازت و من وى به الزام تراشيون كالكي طوقان الدكر المحميات من العسلوة والسلام في البارك و بالميات من المحلوة والسلام في المنتجد في المنتجد المنات المحلوة والسلام في المنتجد المنات المحلوة والسلام في المنتجد المنات المحمد المناكمة المناكم

کی دنوں کے بعد معد اور عتبہ بخیریت واپس آگے۔ اور حضور علیہ السلام نے ان وہ
قیدیوں کافدیہ چالیس اوقیہ چاری آپ س لے کر انہیں آزاد کر ویاان جس آیک بھم بن
کیمان نے اسلام آبوں کر لیااور احکام شری کو حسن و طوبی کے ساتھ انجام و بے رہے اور حضور
کے قد موں جس بی زعری بر کرنے کاعزم کر لیابسان تک کر شرمونہ کے حادثہ جس آپ لے
جام شمادت نوش کی۔ وو سراتیدی عثمان بن عبداللہ مکہ واپس آئیااور حالت کامریس اس اس کو

مجلدین کے غم واندوہ کی انتہا ہو گئی اور اسپے مسمدان بھائیوں نے ان کو اپنے طعن و تشنیع کا ہدف بنا یا تو اللہ نتعانی نے اپنے حبیب کریم مسلی اللہ نتعاتی طیہ وسلم پر مید الیات تازل قرمائیں۔

يُسْتُلُونَكَ عَنِ التَّهْرِ الْمُوامِرِ قِنَالِ فِيْدِ قُلْ فِنَالَ فِيْدِ مُلْ فِنَالَ فِيْدِ مُلْ فِنَالَ فِي وَكُونَ وَمَا لَا فَهُوا مِنْ الْمُواجُونَ مَنْ مَنْ الْمُعَلَّمِ وَالْمَسْجِوِ الْمُواجُونَ مَنْ الْمُعَلَّمِ وَالْمِسْدَةُ الْمُحْدِنَ الْمُعَلَّمِ وَالْمِسْدَةُ اللّهُ مِنْ الْمُعَلَّمِ وَالْمِسْدَةُ اللّهُ مِنْ الْمُعَلَّمِ وَلَا مُنْ اللّهُ مِنْ الْمُعَلَّمُ وَلَا اللّهُ مِنْ الْمُعَلَّمُ وَالْمِسْدَةُ اللّهُ مِنْ الْمُعَلَّمُ وَالْمِسْدَةُ اللّهُ مِنْ الْمُعَلَّمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعْنَى وَيُعْلِمُ اللّهُ اللّه

" وہ پوچسے ہیں آپ سے کہ ہو حرام میں جنگ کرنے کا تھم کیا ہے آپ فرمائے کہ لودائی کرناس میں ہوا گناہ ہے لیکن روک وینا اللہ کی راہ سے اور کفر کر نااس کے مہاتھ اور روک ویا مجد حزام ساور انکال دیااس میں افتے والوں کو اس ہے۔ آس ہے بھی بڑے کناہ ہیں اللہ کے نزویک اور فتنہ و قساد کتل ہیں اللہ کے نزویک اور فتنہ و قساد کتل ہے بھی بڑا گناہ ہے اور ہیٹ لڑتے رہیں گے تم ہے بہال تنک کہ چیم ویس حمل مرا کہ اور این ہے اگرین پڑے۔ "(1)

تک کہ چیم ویس حمیس حمل ہے وین ہے اگرین پڑے۔ "(1)

(اسورة البقرہ: ۱۲)

## اسلامي جهاد اوراس كى انتيازى خصوصيات

ار وجوت توحید کے مطالعہ سے بید جا تھائی آپ پر آ ملکا ابو سے بول ہے۔

ا وجوت توحید کے آغاز سے جودہ پندرہ سل کک کفار کہ مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم و حاتے ہے۔ ان کا جرم صرف یہ تھاکہ انہوں نے کلای لور پھر سے کھڑے بورے اندھے بسرے بنوں کو اپنا فدا استے ہے انگار کر دیا تھا اور ان کے بحث دو اینہ وجدہ لا شرک کی افوجیت پر صعرتی دل سے ایمان لائے شے جو جی د بجو سے جو اید جو براور عزیزہ بجبے ہاں کا دامن ہر ہم کے افلائی بیوب سے جرا اور منزہ تھا۔ اس جرم بی انہیں انگاستا یا کیا کہ دو اپنا سب کی جموز کر کہ سے چار لور منزہ تھا۔ اس جرم بی انہیں انگاستا یا کیا کہ دو اپنا سب کی جموز کر کہ سے چار موبیشیانہ کو بیشر وور بیٹر ب نامی بہتی جس خریب الوطنی کی ذیر کی بسر کرنے پر مجود موبیشیانہ کو بیشر دور بیٹر ب نامی بہتی جس خریب الوطنی کی ذیر کی بسر کرنے پر مجود موبیشیانہ کو بیشر دور بیٹر ب نامی بہتی جس خریب الوطنی کی ذیر کی بسر کرنے پر مجود موبید ہوگے۔

ب يرسارى تغييلات استاع الاعلام المقريزى سى اخود ير، جلد ا، سفر ١٩٩ - ٥٠

رحت کائلت علیہ العسلوات والمسلمات اس شرق میں کہ آئے والے مؤرخ آپ کو ایٹی پنداور اس ووست کے القاب سے نوازیں۔ پروقت مؤر اقد المت نہ قرائے موب کی تہا تی شہراو کے ادار کر دینے والے قبائل سے ووئی کے معلیدے کار آئے۔ مختف علاقول میں اپنی جمیس بھی کر وہل کے جغرافیال حلات سے واقعیت ہی نہ چہاتے و مون کی عددی میں اپنی جمیس بھی کر وہل کے جغرافیال حلات سے واقعیت ہی نہ چہاتے و معلم کرام میں کورت، وسائل کی فروائی، اسلی کے اباروں سے سم کر دیک کر دینے جاتے تو معلم کرام میں شہروں جسی جرات، چینوں جسی چین ابور گرآن شاہین کی ہائے پروازی اور جسس جسی فویال کے گر نشود الما پاسکتیں۔ اللہ کہ مرفوق میں سرفروش، جاس سیاری بائے ہوان دینے اور مرکئانے کار اوالہ ان کو کی سے محترب کر دینا۔ راوح شمس سرفروش، جاس سیاری کے جذرات کو آگر پروان نہ جرحایا جاتا ہوگاں تھا۔ عزیمت واستعامت کے بہار مشرکین جاتا ہوگاں تھا۔ عزیمت واستعامت کے بہار مشرکین عرب کی موجوں کے ملت سید تمان کر کوڑے نہ ہوتے تو وہ اس دین مرب کی فرود اللی طافرتی تو تین ۔ اور اگر اس معرکہ بھی گرویا طالی طافرتی تو تین

اسيئة فدموم مقاصد على كامياب بوجائي توعالم انسانيت يرجياني بوئي بديكريك دات بمبي محر آشانہ ہوآ۔ حل کو صلات کے لئے۔ اس کی جاکے ایک اس کی نشور نما کے لئے اس کے وشمنول الديد خواجول كو فكست فاش وييز ك في جوقدم مركار دومام معلى الله تعالى عليه و آلدوسلم في فعاياده مرف يد بيس كم مح تعابك از مد ضروري تعاد الى يس مرور عالم صلى الله تفانى عليه والدوسلم كمعتيم مشن كى كامياني اورعالم انسانيتك فوز وقفاح كاراز مطر تعاب اسلام کے تظریہ جمادی سے باہو نے والے اور وادی برحق پیکر رافلت ور حمت صلی الفدتها ال طیہ وسلم پر خزربزی اور اوٹ ماری جمرٹی ستیس لگانے والے اگر حقائق کی الحکموں میں الكسيس وال كريات كراك و الما و كع بن و المي منائك وبان علاق كان واستان سني وه يقيمًا حسليم كريس مح كه مصلق كريم عليه العسلة والتسليم في اسلم على عوقدم اٹھایادہ مرف جزیرہ اوب کے کینوں کے لئے نسی الک مادے جمان والوں کے لئے۔ آیا رحت وبد اوا صرف احت مل كے لئے ق اس على خرات وير كان كے فزين بنال ن ته يك بداواد آدم ك الحاس على إلى سعاد على الاوال وحتى به بايان احملات اور مراس بما انولات ك من بالمراس مايد هل تصبحت ك بعد كم حديث أي كريم صلى الله تعالی علیہ وسلم نے ہیرہ سال کرارے اس عرصہ میں شرک و کارے طبر واروں لے ہو قللم كے۔ حضور اور حضور كے غلامول لے جس محرالعظول مبرواستقامت كامظابرہ كيا۔ اس كا

نسن، زبان ، اور علاقد کی بنیادوں پر کلزین میں بنی ہوئی افسانیت کو افسانی مساوات اور شرافت کے پر جم کے بیچے متیرومنظم کیا اور سب سے بین احسان میہ فرما یا کد بندول کاٹو ٹاہوارشتہ آن کے شاتی و مالک ہے جوڑ دیا۔ معبود ال باطل کے آستانوں سے اٹھا کر انہیں خداوند ذوالجلال کی بدر گاہ عقمت میں سریسیدو کرویا۔

الله تعالی طرف ہاں ہی طرم دستھم کوجوالات سپردگی گئی۔ مصائب آلام کے بزاروں طوفانوں کے باد صف بوج اللہ کے بزاروں علی مطاق کے باد صف بوج است طریقہ ہے اس المانت کو اس کے حل داروں تک پہنچاد یا۔ اس صادق ومصدوق نبی کی مسامی جمیلہ ہے جو حیران کن انقلاب آیک قلبل مرت میں جزیرے وحرب میں رونما ہوا۔ اس کی مثال تاریخ انسانی میں تسمیل ملتی۔

اس بینگیم اور بے نظیر کارنامہ کو انجام دینے کے لئے ان کیارہ سالوں میں کفار دمشر کین کے ساتھ جھٹی جھٹی جھٹی بین کارنامہ کو انجام دینے کے لئے ان کیارہ سالوں میں کفیدات پڑھ کر کے ساتھ جھٹی جھٹی بین کائی کئی ان میں فریقین کا کہنا جائی تفصان ہوا اس کی تفصیلات پڑھ کو گئی آو می قبل ہوا۔ نہ کوئی آب سنٹ درہ و جائیں میں ایندا کا میں میں اور بدد کا کھٹی کو شہید ہوا وہ فروات و سرایا ہے ہیں۔ الاہواء۔ سیف الحر۔ بواط۔ المعشیرة - اور بدد الله ان میں فریقین کا کوئی جائی تقصان تھیں ہوا۔

حبدالله بن محض کے مرب میں کفار کا آیک آدمی عمروبن معنری مراحمیا۔ اسلامی جنگوں میں بدیدل متنول تھا۔ خوجہ بدر آلکبری میں کفار کے ستر آدمی کال جو سے اور چردہ مسلمان شرف شاد سے مشرف ہوئے۔

غری بدر کے بعدایے تکین جرائم کی پاداش میں دوسٹر کون کو قتل کیا کیا کیا کیا کانام تعربین حارث ادر دوسرا عقبہ بن الی میطاقیا۔

> فری سوائی میں صرف کیک مشرک قل ہوا۔ غری تی سلیم میں تین انصار می شہید ہوئے۔

غروه ذي امريس جو نميرين بواكو كي النص تهيس بزاهميا۔

میودی قبیلسنی قینقاع کے جلاوطن کر نے کی کارروائی ش دو آدی مارے محے۔

مريه زيدين حادثه مل فريقين كاكوئي آ وي حس مراكيا..

اس کے بعد اسلام و عمنی اور شرائکیزی کے ہافٹ ان میود ہوں کو قبل کیا گیا۔ کسب بن اشرف دور انجو انجو ملام بن الی الحقیق ۔ دور ان کے بعد کھپ بن بہوزا غروہ احد جس ستر مسلمان لحت شمادت سے بہرہ ور ہوئے در یکس سترک معتول ہوئے۔

خروہ حمراء الاسد جن أيك بد زبان ابو عن في موت كے كھائ الدا كيا۔ يوم رجيع جن چيد مسلمانول نے جام شمادت توش كيا۔

ہومونہ کے غدارانہ منعور میں سرّ مسلمانوں نے تاج شمادت زیب سر کیا۔ اس کے بعد حمروین امیہ نے غنطی سے تین کافروں کو مر ڈالدان میں سے دوکی دیت ، رحمت عالم نے خودادا کی ۔ غروہ بنی نضیر جم ایک آول کام آیا۔

غری ذات الرقاع میں ایک انعماری شہید ہوئے۔ وہ رات کو پسرہ وے رہے تھے کہ کافروں نے بھے کہ کافروں نے بھے کہ کافروں نے بعد دیکرے السیس تین تیرول کانشانہ بنایا۔

يدر افري هي كوئي آوي فل شيل بوا-

غُری دند آ میں تین مشرک قبل کے میں اور چید مسمانوں نے جام شادت نوش کیا۔ خری نی قریق بنی دومسلمان عسید ہوئے اور چید یاسات سویدودی معتقل ہوئے اس سے بعد خلد بن سفیان الهمذل قبل ہوا۔

غروه ذي قرد على في افراد كام آيد

غروه يى مصطائق على صرف دو آو في كام آئے۔

غرى مديديم أيك آدى كام آيا-

فرق نيرس زياره سازياره جانبين سيجس آوي ارسكن-

اس کے بعد جو سرایا جیسے گئے ان میں ڈرمینین کا کوئی فرد تھیں بارا کیا۔ یہاں تک کہ جب بنی قضاعہ کی گوشالی کے ساتھ کعب بن عمر کی ابارت میں سریہ رواند کیا حمیااس میں جودہ آومی معتول ہوئے۔

فری مونہ میں بارہ خنص مارے گئے۔ امام این اشام نے بارہ شداء کے نام لکھے جیں۔ (۱)

فری فی کمہ میں بھی بارہ آ دی مارے سکتے۔

غری و حمل اور مورزن میں چار مسلمان شهید ہوئے اور تعبیلہ تقیف کے بچیتر کافر مارے محصاور غری حالف میں بنر و مسلمان سعادت شمادت ہے مشرف ہوئے۔

غرى توك بي مرف أيك مسلمان شهيد جوا-

دونول فريتول كوه مقتول جوجزيء عرب كالتنديد متصان كي تعداد جار صدياليس

ات سيريت اين بشام ، جلد ٣ . سنحد ٢٨٧ . الأكفاء في مغازي دمول الله . جلد ٢ . سنحد ٢٨٧

ہاں مقولوں میں وہ لوگ بھی جگر کے گئے ہیں جنیس دھوکا اور فدر ہے آتی کیا گیا۔ یا الله علی ہے آتی ہوئے اللہ بنیس آتی الله علی ہے آتی ہوئے اللہ بنیس آتی الله علی ہے آتی ہوئے اللہ بنیس آتی کرنے کا تھم معفرت سعدین معافر نے ویا تھا جنہیں فود میود یوں نے اس قضیہ میں اپنا تھم تسلیم کی تھا۔ اس کی تقصیل آ می آری ہے۔ قریقین کے تمام معفولوں کی تعداد جمول معنولین تن کی قرید آیک بڑار جالیس یا گیار و موجالیس بتی ہے۔

اتن تعمل جانی قربانیوں اور فقصانات ہے لوع انسانی کو جو فائدہ پھیجارہ ہے مثال اور عبد عدیل ہے کو مشش بسیار کے باوجو داتھام و مملک کی جنگوں کی تمریخ میں آپ کو اس کی مثال نسیس منظم کی جرگز نمیں نے گی۔ (1)

اس کے مقابلہ جی جدید ترفیب اور سائنسی ترقی کی آ قوش جی پرورش پانے والے عرب کے وانشوروں اور سحرانوں نے صرف اپ الل وطن کو بی قسیں بلکہ سدی انسانی براوری کونصف صدی ہے کم عرصہ جی جن وو بولناک مالکیر جگوں کا تحف و باہے۔ ان کی جادر کی کونصف صدی ہے کم عرصہ جی جن وو بولناک مالکیر جگوں کا تحف و باہے۔ ان کی جاد کاریوں کا اعدازہ لگانے سے انسانی محل و دائش جمرہ سے رائس شری آبادیوں۔ بہتالوں۔ ورسکاموں بلک ایم موادت کاموں کو بھی جس سکھ لی سے اپنی بسیانہ بمبدی کا شائیت اور شرافت کا مرباد عرائی است این میادی جادی گئی۔ ان کے تصورے بی انسانی اور شرافت کا مرباد عرائی است نے تم ہے۔

دیر بر حم کے تنسان کواگر آپ ایک لور کے لئے تظرائراز بھی کر ویں قتظ انسانی جانوں کے تنسانات کائی سرسری جائزہ لیں تواقعاتی خون کیار زائی کود کے کر آپ پر لرزہ طاری ہو جائے گا۔ جا گاسلکی اور میروشیما پر امریکہ کے ایٹم بھونی سلہ جو قیامت بر پاک ۔ کیاس خونچان داستان کو شخے گا آپ شر حوصلہ ہے۔ صرف جائی تنسانات کے احداد دشار پیش خدمت ہیں جو دوسری جگ مقیم شر بوست ۔ اتھادی ممالک پر طاحی ، اسریک و قیرہ کا جائی تنسان آپ کر وژی والے پہل بڑار ہے۔ قریقین کا جموعی جائی تنسان ڈیز مد دو کر وژیک ترب ہے صرف روس کے پہر لوک فرقی بارے گئے۔ جاپان کے چورہ لاکھ بھاس بڑار ہوتات کے گھان ایک اورائی کے جورہ لاکھ بھاس بڑار ہوتات کے گھان ایک اورائی کے جورہ لاکھ بھاس بڑار در ایک بھائی ہوائی کو بوت کے گھان ایک اورائی کے جورہ لاکھ بھاس بڑار فوجیوں سے اپنی جوت کے گھان ایک اورائی کے جواب کے جورہ لاکھ بھاس بڑار فوجیوں سے اپنی جوت کے گھان کا دیوں کے جواب میں جوت پر حالے۔ (۱)

اب بدرانکبری شوتی بوظیل، جلد ۱، سلد ۱۹۴۰ ۲ - انسانیکاریذ یا آنسبریانیکا، جلد ۲۳، سلد ۹۲۰ اید کار ۱۹۹۱ انسانی جانوں کی ان محمیم اور ان کت قربانیوں بے علبہ فوزریوں جاد کن بمباریوں، جنوں نے سیکٹردل نیس بڑاروں بارونق شہوں کوراکھ کے دھیروں می بدل و بااتی کراں تیت اواکر نے کہ بدلے می نسانیت کوکیاطا۔

" (4/2/6)"

روی ہے رم آمریت جس کی ایڈیوں کے بیچ پور ہادرایٹیا کے کی مملک پہلی سال

ے کی رہ میں اور کر اور ہمیں۔

بدود الري مروز منكل بديل اخلال باخل -

فریب ممالک اور غیر ترتی یافت اقیام کا بدر حماند استعمال، معافی بمالی اور فوش مالی از است کی ارد یک برای الرون کا سودی ترش کیاان او گون کو جن کے باتھوں افرانیت کی افرون افرانیت کی افرون افرانیت کی افرون افرانیت کی افران افران اور گرد حست و المنت قارات الدی اور گرد حست و المنت قارات الدی والمرزا گلات نمائی کریں جن نے جگی کو مرف آیک مقدر کے لئے باز رکھا وہ یہ کہ کوئی کی بر جرنہ کرے ۔ قدر سے کسی کو جمیرانہ رو کا جائے کہ وہ اپنے پندیدہ متعدد کر کے باز اور کا جائے کہ وہ اپنے پندیدہ متعدد کر کرے ۔ کسی کو وہ مقیدہ تین کرنے سے جمرانہ رو کا جائے جس کواس نے اپنی مقید کر اپنی آئے اور لیا گرد کی سے جس سے جبرانہ رو کا جائے جس کوار نے ہور لیا گرد کی است کی گرد کیا ہے۔ جس احلی مقید کے لیا جب جس احلی مقید کر ایک کے باری کا مقید کر ایک ہور کی سے جس سے کہا ہے۔ جس احلی مقید کر کے باری کا مقید کر ایک ہور کی مورت پر کسی کی خواد مقید پر گوار افوائی کی تعلی محافی کر دی تھی جس کا لئے۔ باری تعلی محافیت کر دی تھی کر م صلی کی خواد میں بیٹرونوں اور ان کی خات ہوں ہو تھی ہر کے باری خواد کر تھی میں جس کی جس کی جس کی تعلی محافیت کر دی تھی کرم صلی کر نے بی چی گرم صلی الی خواد کی تھی کی گرم صلی الی تو اس کی باری کر شاد الی علید و سلم کو ور صفور کے ذراید تی مرائی خوادی تھی کر کے بی بی بی گرم صلی الی تو ایک کی باری کر شاد الی ہو سے بی واضح کر ایک کی بارے بی واضح برایات بھی کر کر کر گوار الحد تی اسلام کو بھی کے بارے بی واضح برایات بھی کر کر کر گوار الحد تی اسلام کو بھی کر کے بی کر کر کر کر گوار الحد تی اسلام کو بھی کر کر کر کر گوار الحد تی اسلام کو بھی کر کر کر کر گوار الحد تی واضح کر کر کر گوار الحد تی اسلام کو بھی کر کر کر گوار الحد تی اس کر کر کر کر گوار الحد تی اسلام کو بھی کر کر کر کر گوار الحد تی اسلام کو بھی کر کر کر گوار الحد تی واضح کر کر کر گوار الحد تی اسلام کو بھی کر کر کر گوار الحد تی اسلام کو بھی کر کر کر گوار الحد تی کر کر کر گوار کر گوار الحد تی کر کر کر گوار کر گو

وَكَارِتُوْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُعْرِتُكُونَكُو وَلَا مَعْدُ وَلَا اللهُ لَا يُعِيدُ الْمُعْدَدِينَ -

"اور الزواف كرداه ش ان معوم من الزيد بي اور (ان بر بح) المرائز والفرك بي اور (ان بر بح) المرائق من المرائق من

دومری آیت بی ارشاد فرمایا۔

ۅٙڡٞٳؾڵۊؙۿۄٙڝڟؽڒؿڵڗؾٳۺؿ<sup>ٷ</sup>ڗؽڴڗ؈ٵڛٚؿؙؽٳڵڮٷڮٳ<u>ۻ</u>

إِنْهُوا فَلَاعُدُوانَ إِلَّا عَلَى الظُّلِينَ -

"اور زوے تے رہوان سے یمال تک کدند رسب فتنہ ونساد اور ہوجائے دین مرف الله ك لي براكر ده باز أ جائي توسيح لوك حي كسي بر جائز نسيل عمر

ظالمول ير- " (١)

اسے آگے ارشو خداد عرب ہے۔

فَهَنِ إِنْعَنَالِي عَلَيْكُو فَاعْتَدُ وَاعْلَى بِيثِّنِ مَالْعُتَاقِ عَلَيْكُو مِنْ وَالْغُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهِ مَا عَلَمُوا اللَّهِ مَعَ الْمُتَّقِينَ -

" لوجوتم يرزيادتي كريد تماس يرزيد قي كرنو - ليكن اي قدر جتى زيادتي اس لے تم یری ہو۔ اور ڈرئے رہا کرواند تعالی سے اور جان لو۔ بقیمنا الله تعالى (ى تعرت) يربيز كارول كے ساتھ ہے۔ " ( ٢)

ان آیت ش ان مظنوموں اور متم رسیدوں کو طاقت کا جواب طاقت سے دینے ک اجازت دی چنرنگ ہے جن پر بدہ تیرہ پر کر مسلسل علم کے بہاڑ توڑے جاتے رہے ۔ اور تسلیم ورضا کے یہ بجنے خاموتی ہے بر داشت کرتے رہ ۔ وہ بھی خاص شرائط کے ساتھ اور مقررہ صدود کے اندر رہے ہوئے قر آن کر ہم کے حکم جداد کو مجھنے کے لئے ان تین چزول کوخوب ذہن نظین کر لیا جائے۔

ا۔ کس مقعد کے لئے۔

- 3VES-1

 ۳۔ کن شرائط اور قبور کے ساتھ۔ قر آن نے جماد کی، جاذت دی ہے۔ ان آ انت میں تینوں ہمور کی وضاحت کر دی گئی مقصد جہاد کے متعلق فرمایا۔ فی سیمل الله- حلى مربائدى كو الدار تجارتي ومتحيد قابت للى عداوت وتعسب إس التم ے سفل مقاصد، موسن کی جگ سے پیش نظر نہیں ہوتے۔ صرف ان لوگوں سے ساتھ آلَيْنِينَ يَعْيِدُلُونَكُونَ وَمَهُر مِ مِن مِن عَلَى كُرر مِ مِن وَمَ يِلِغَادِ كُر فِي كُلْ يُرْقِلَ

> ات مور ناتني: ۱۹۴ المسامور أليميا . 191

رہے ہیں ہی شرط کے ساتھ کر کہ تھتا گڑا جب جذبات پر قابو نہیں رہتا۔ آئش انقام بھڑک ری بوتی ہے۔ خبردار! اس وقت بھی کسی پر ریادتی ست کرو کیونکہ زیادتی کرنے والے کو اللہ تعالی دوست نہیں رکھتا اور عورتوں مصوم بھی ، ایا بھون ، بو ڈھوں کساتوں ، مردد دن اور را بیوں پر ہاتھ افد نے ساسلام نے منع فرمایا ہے ( بشرطیکہ یہ ہوگ جگ میں شرک نہ ہوں ) حصرت صدیتی اکبرجب ہے ایک سید سلار بریدین انی سفیان کو الوداع کئے شرک نے بور کا شرک کے گئے ۔ وقت انہیں پھلدار در ختوں کے کاشنے ، وغی اور شیر دار جانوروں کو بلا ضرورت ہلاک کرنے ہے منع فرمایا۔

مستشرقین جو اسلام کے نظریات جماد پر طرح طرح سکے افتراض کرتے ہیں وی انصاف سے بتائیں کہ د نیاجی کوئی آئی قوم ایک گردی ہے یا آئی معذب و متعدن و نیاجی کوئی آئی قوم موجو و ہے جس کے منتی قانون میں عدل وانسان کابوں لحاظار کما گیا ہو۔ آئی توجنگ شروع ہوتی ہے قربرامن شربول اور آباد بستیوں کو ایٹم مجول سے اڑا کر رکھ دیا جا آئے۔ اور عور تول معموم بچوں ، بوڑھول ، بیارول ، کسی سے در کر نمیں کی مبائی ہیں تالوں ، درسگا ہوں ، مبادت خانوں تک کا حرام بھی ہی بی بیست ڈال و یا جاتا ہے۔ (1)

مندرجہ بالاان آیات میں حق سمجنے کی نیت سے غور کیا جا سے تواسمام کے نظریہ جماد، اس سے معاصد اور بنگ کرنے کے دوا نداز و '' واب جن کے بارے می اللہ تعالی نے است مسلمہ کو چکیمی تھم دیا ہے تو مارے شبعات دور ہوجاتے ہیں اور حق کار شے نیا ہے تقاب ہو کر واور کو موسے لگا ہے۔

کرتا۔ اور خیانت نہ کرتا۔ ختائم کو اکٹھا کرتانور حلات کو درست کرنے کی کوشش کرتاد عمن کے ساتھ بھی احسان کرتا ہے شک اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ "

ایک دوسرے فکر کور فصت کرتے ہوئے مضیر نے آخری وصیت ہوں فرمائی۔ یہ یُردُوا با شور الله فی سَرِنیل الله تعالی و قاتِلُوا اَعْدَادا اللهِ عَمَالی و قاتِلُوا اَعْدَادا اللهِ وَلَا تَعْدَادُا وَلِي اللهِ مَدَادُا وَلَا تَعْدَادُا وَلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُه

سركار ووعالم عليد العسلوة والسلام في إن امت كم سلار اعظم حضرت فالدكوار ثاد فرايا.

لاَتَفْتُكُ وُزِيَّةٌ وَلاَعْسِيفًا

" بي كول مراورند كى حردوركول كرا- "

الغرض ہر موقع پر حضور اپنے محلبہ وں کو اور مجلم بن کے لکنکر کے سلاد وں کوان آ واپ کا خیال دکھنے کی ناکید فرمایا کر تے۔

ر حمت کائنات علیہ الصلوات والنسليمات اپني فردوں کو کھيت اجاز نے، در خوں کو ب ضرورت کافنے، شيردار جانوروں کو قتل کرنے اور کنودس میں ڈہر طانے سے بھی بخی سے منع فرما یا کرتے تھے۔

> فَقَدُكَانَ النِّيَّ مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلُوَ لَهُوعِتُ مِالَّا يَقُوْمُ الْجَنْشُ مِلْ لَلْافِ لَيَهُم الْافْطُومُ عَلَيْهِ وَالْمَقْلِ الفِقافِ مِنَ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَالإِنسَالِ وَالرِّجُولِ اللَّهِ مِن كَيْسَ لَهُمُ وَاعْلَى فِي الْحَرْبِ وَلَوْ يَنْتُرَكُولُ إِنْهُ مِنْ فَيْ الْوَجْ

" نی کر بم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم اپنے فقتر کو صبت فرمایا کرتے کہ وہ سر سز کھیتوں کو بریاد نہ کریں ور خون کو نہ کاش ۔ کمزور بچوں اور حور توں کو قتل نہ کریں۔ این سرووں کو بھی قتل نہ کریں جو جنگ کے سلسلہ میں کوئی رائے نہیں دیے اور کسی طرح جنگ ہیں شرکت نہیں

ا - مَاثَمُ الْبَسِينِ ، جلد \*. منو. ٥٨٥

(I)"-ZJ

كى د طى كوقل كرنا- كى علول كاستله كرنايمى منوع تا-

آئے کے سائنسی اکمشافات اور ایجادات کے دور سی جب کی تو ہی اپنے آپ کو تی یافتہ مدند ب اور شائنت کملالے پر معمریں کوئی ہے۔ جو اپنے و خمن کی فیجوں کے ساتھ ایدا جب اند اور کرنے اند سلوک دوار کھتے ہوں ہے اند تعالی کے اس محوب بندے اور پر گزیدہ رسول کی ہی شان حق کہ جگے جیسی فو فاک بی کور حم و کر م کا آئیے دار بناویا۔ اس ٹی صاد تی ومصدوق طید السقوة دالسلام نے کی فرمایا جب یہ لرمایا آئ بینی اند تعدید آئی بینی المد کھت کو میں وحت کا بین جم مردوں و موں و معدول بین کو مردوں کے اس میں جگ کا طیبر دار ہوئی۔ حضور کی جگے بھی فور المدانی کے سرایز حمت و احمان حقی ۔ کیافت فرمای کی سائن کے لئے سرایز حمت و احمان حقی ۔ کیافت فرمای کی اگر وحت کی در المان کی مقدول کی جگے کی کو مرد کی اس و لیان کو مقدول کی سے احمان حقی کی میں در الدول کی سے احمان حقی کی میں در الدول کی سے احمان حقی کی کہ دائن میں الذی کا کے رحمت نہیں۔

وشمان اسلام اور مستشرقین کی طرف سے اس تی انسانیت پرجس کواس کے بینے والے اے رحمت المعالیين بناکر بینچا ہے اوٹ مار اور قوائی کے افزامت ان کی کورچشی کی دیل جی

ا - مَا هُم النِّيسِ . جلد ٣ ، مثِّر ١٩٠٠

باطل کے مقابلہ میں قرت کا مظاہرہ پنجبراسلام سے پہلے بھی متعدد انجیاء کرام کامعمول رہا ہے دعزت میں علیہ السلام جنہیں عیسائی دنیا میں علو و در گز۔ مسلح و آتی اور اسن و ملامتی کا پیکر سمجھا جاتا ہے انہوں نے بھی طاغوتی قونوں کے سر فرور کو نچاکر نے کے لئے آپ وار ہوں کو کہوار میں بے نیام کرتے کا تھم دیا۔

صفرت میں ملیہ اسلام نے سرف پونے تین سال کی قلیل دے بنی اسرائیل کورشدوہدا ہے۔ کی وجوت دی ان کی کی بختیوں اور سازشوں اور دل آزار ہول سے تھک آکر اپنے حوار ہول کو تھم دیا تھا۔

اس نے ان سے کما کر اب جس کے پاس بڑہ ہودہ اسے لے۔ اور اس طرح جمول بھی اور جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشاک نے کر کوار خریدے ۔ (۱)

اس سلسلہ میں اوقا کے باب ۱۱ کی آیت ۵۲ بھی طلاحقہ قرمائیں آپ نے کیا۔ کیا تم کمان کرتے ہو کہ میں زمین پر مسلح کرائے آبا یا ہوں۔ میں تم سے کہنا ہوں کہ نمیس ۔ بلکہ جدائی کرائے۔

اس مسمون کو آپ نے متی کے باب ۱۰ آیت ۳۵- ۳۳ بی ہول میان کیا ہے۔ مین مجمو کہ بین رصلی کرائے آیا ہوں ۔ صلح کرائے ترین بلکہ کوار جلوائے آیا ہول۔



destallate. اور بيك مدو فرا في متى تقب رى الله تعالى ف (میدان) میروس مالاکرتم بالکل کمزورستے ،پس ورستے ریا کروان آتانے سے اکم (اس بروتت امراد) من كاواكرسكو-ر (قل عمران ۱۲۳)

غروه مدر الكبري



## يوم القرقان، غروه بدر ألكبري

وَلَقَدُ نَصَرُكُمُ اللَّهُ إِبِنَادٍ وَإِنْفُورَا إِذِلَّهُ مُ

"اور يكسددك حى تسارى الدنعالى في مدان ) بدر على مالاكد م

بالك كزير هي " ( آل مران: ١٢٢)

وَمَا الرَّالَةَ عَلَى عَبِّهِ مَا يُوْهَ الْفَرْكَانِ يَوْهَ الْمُتَّقِي الْجُمُّعِينَ \*

(الانتال، ١٩)

"لور بنے ہم نے اگرائے (محبوب) بندہ پر فیصلہ کے دن جس روز آئے سائے ہوئے تھے دولول افتکر۔ "

الك دوسرل آعت مراس بهم البطشة الكبرى بتالا كاب ارشاد ب-

مجس روزیم النیں پرری شدت ہے بکڑیں مے۔ اس روزیم ان سے برلہ لے لیں مے۔ "

جوفیتہ تعالی میں کو مقت کروں گاکہ سیرے اور بکری اسمات الکتب استفادہ کرتے ہوئے آپات قرآن کر میم اور ارشادات نمی روف دیم کی روشی میں اس خروہ کے تفصیلی حالات میں آپ کی خدمت میں اس طرح بیان کروں کہ واقعات کا ربیا اور حساس پر قرار رہے آکہ تاریحی قریش کہ کے کفروعناو، خرور اور تحبر اور قرز عمان اسلام کے جذب ایک و جافزوش کا مجلی اندازہ لگا سکیں۔

خروة العشيرة كوالت آپ برد آسي اسي مردرعالم صى الله حقد بو ابو مغيان كى قيادت بن مكه وسلم ، قريش كه آيك تولرق قافله كه تواقب من فكله حقد بو ابو مغيان كى قيادت بن مكه كه عشام جار باقفار كين حضور جب مشيره كه مقام بر بهنج قر مطوم بواكر ده قافله آيك دوروز بسلم بينا بينان كالأخلاقاء بسلم بينان كالأخلاقاء بسلم بينان كالمخلاف المحاسمة والبي كالمخلافات من المخلوف المحاسمة بينان كالمخلوف المحاسمة بينان كالمخلوف كالمخلوف المحاسمة والبي المراب الوسمة بينان كالمخلوف كالمخلوف المحاسمة تخرمه بن لوفل مع مروى العاص بهي اس كه امراه بين الور تغلل كا هالين كالمخلوف كود موت تأمره بين المخلوف كود موت والمحاسمة مناه المناسمة بينان كالمخلوف كود موت والمحاسمة المناسمة المناسم

هَٰذَ. ٱلْمُسُفَّيَانَ كَافِلْا مِنْهَادَةِ قُرَلْشِ قَاعْرُجُوالَهَا لَعَلَّى اللهُ عَزُّرَجَالَ يُعَلَّكُمُوهَا -

" لینی بدہ ابو سفیان جوائے قافلہ سمیت واپس آرہاہے لکوشا کد اللہ تعالی اللہ اللہ تعالی اللہ اللہ تعالی اللہ تع

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اس و حوت پرچند حضرات و ہم کاب ہو مجھ اور کھے بیجے و ا سختاس کی وجہ یہ تھی کہ سی بہ کرام کو یہ کمان مجمی نہ تھا کہ جنگ تک لوبت آسنے گی ان صفرات بی خیال کیا کہ قطر کے ساتھ چائیس کے لگ بھگ محافظوں کا وستہ ہے۔ ان کو وابع ہے لیما کو گی ایسا کام فہیں جس کے لئے سب مسلمانوں کا ساتھ جانا ضرور کی ہو۔ نیز حضور کر ہم نے بھی سب کواس مہم میں شرکت کا تھم فیس فرمایا تھا حضور کالر شاد تھا۔

مَنْ كَانَ ظَهْرُكُ مَا مِنْ الْمُدَرُكُبُ مَعَنَا وَلَوْ يَلْمَظِرْمَنْ كَانَ طَهْرُهُ عَانِيْ عَنْهُ - " بینی جس کی سواری حاضرے دہ تو سوار ہو جائے اور اہادے ساتھ بلے اور جن کی سوار بال وہاں موجود نہ تھیں اکدان کی چرا گاہوں میں یا زرعی قار موں می تھیں۔

حضور فيان كانتظارنه فهايات

الات تعلی عدوسلم المجاز مضان المبارکی باره آرج تی بغد کاون قدا حضور کریم صلی النه تعلی عدوسل عدوسلم المجازی مو تده یا آن موجوره جال قدول کے جراه مید طیب سے رواند اور تعلی عدوسلم المجازی بالی مواری کے لئے آیک کو زالورائی اور شدی باتی مجاری باتی بیاده تعدوس کے بال مولی کانون ہے وہ رحمہ نے ایسانس کیا کہ جس کے پال مولی کانون ہے وہ آ آپ اور ن محالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسانسی کیا کہ جس کے پال مولی کانون ہے وہ آ آپ ایک ایک ایسانسی کیا کہ جس کے پال مولی کانون ہے وہ آ آپ ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک اور ن محالم محال اور باتی باری باری مول ہوا کریں حضور نے بین محالم کے لئے آپ ایک ایک اور ن محالم محال وہ مقرد کرد یا جس مول ہو جائے اور باتی باری باری باری وہ مقرد کریں حضور نے برغین محالم کے لئے آپ ایک ایک اور ن محالم کی ایک اور نام کے لئے تو اور ایسے اور ن کی کانور انجی کی حیثیت سے حضور اسٹنا ور ان کی کو مرف ایک است کے نی دور انام کی تعلیم و ما ایک مواری کے ایک تعلیم و ساتی ت

اگر وہ اپنے حسن عمل ہے مساوات کاررس ند رجا تو اور کون دجا۔ حضور نے اپنے اون نے کے لئے بھی تین آدی جویز فرائے۔ حضور خود۔ حضرت علی مر تعنی اور ایو لبابہ۔ جنب دو صاف کے مقام پر حضور ہے ایو لبابہ کو ہدید طبیبہ کا والی بناکر والی بھی دیا تو مرحدی آئی مرحد کو اپنے ساتھ شال کر لیا۔ مکو تیوں کا یہ فورانی افکر اس شان سے اپنے مرکزے دفست ہوا۔ حضور علیہ اصفوۃ والسلام جب اپنی باری کی مسافت طے کر بچے اور انز نے لگے ماکہ وو سرا ساتھی سولر جو تو دو آول ہاں شار محلیوں نے مرض کی بار حول افتد ا بھری باری شی مند ساتھی سولر جو تو دو آول ہاں شار محلیوں نے مرض کی بار حول افتد ا بھری باری شی کی حضور اور نے موار من سوار دیں۔ ہمارے لئے اس سے بڑی فوش فیمی کیا ہو سکتی ہے کہ حضور اور نے موار اور کیلی باری باتھوں کا مرصد اور بور کیل باری باتھوں کا مرصد اور بور کیل باری باتھوں کا مرصد اور بور کیل باری باتھوں کی مسافر تی ہوئی شرور قبول فرائے۔ باتوں کا مرصد اور باتوں کی بی وہ میں اور مالوں تا ایک کی مور کی بار کی بار مسافر تی دو میں بار دو عالم کی دور مساول تا اللی کے دو کا میں علیہ و علی آلہ واسمار افتد کی اس مردو عالم کی دور اس کی بیغام مساول تا اللی کے دور کی علیہ و علی آلہ واسمار افتد کی افتا کی ان میں بالہ المسافرة والیب السلام نے فرمایا۔

مَّا اَنْتُمَا بِأَ فَوْى مِنْ وَصَالَا اَعْلَىٰ عَنْكُمَا عَنِ الْكَبْرِ "اعمرے ورستواتم وونوں ندمجھ ے طاقور ہواور نہ بیات ہے كہ مجھاج كى ضرورت ہو۔" جھے اجركى ضرورت نہ ہو صرف حميس اجركى ضرورت ہو۔"

ے ان اللہ کی سلامتی ہے کہ کے تہام قریش کا مفاد وابعة تھا۔ قبیلہ قریش کا کوئی مردیا
عورت الی در تھی جس نے اپنے مقدور کے مطابق اس قاقد میں سربایہ نہ لگا یا ہو۔ صفحتم
طفاری کے کئے کئے ہے تین رات پہلے معرت عبد السطلب کی صابحزاد کی عاکمہ لے آیک فواب
کھاجس نے انسیں براسمان کر دیا نسول نے بھائی معرت عباس کو یا بھیجا آپ آئے وعاکمہ
نے کھا۔ بھائی جان ابخدامی نے آج رات ایک فواب دیکھا ہے جس نے جھے حدور جہ فوق
زوہ کر دیا ہے۔ جھے یہ اعراث ہے کہ آپ کی قوم پر کوئی آخت ماتول ہو لے وائی ہو۔ اگر آپ
میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ اس راز کو افتان کریں کے قومیں آپ کو بتائی ہوں ۔ حضرت

ار انساب الماشراف، جلده، صفحه ۲۸۹

میں کیا دیکھتی ہوں کہ آیک شتر سوار آیا اور ابلے داوی میں آکر کھڑا ہو کمیالور اس نے بنند آواز سے بچے کر کما۔

الا المؤلفات الكرينان متساد وكله في تلاث "اعدو حوكا بازو! إلى قل كابول كي طرف تمن ولول كاندا عدروور كر الأو"

یہ خواب من کر حطرت عباس نے اپنی بین کو کھا۔ کر یہ قریدا اہم خواب ہے وہ کھد! کسی کے سامنے اس کاؤ کر شرکز تا۔ اس کو پوشیدہ رکھنا حضرت عباس یہ کہ کر وہاں ہے لگے راستہ عبد اس کی الا قات والید بن حقید ہے ہوگی یہ ان کا دوست تھا۔ انہوں نے اس خواب کا ذرکر ولید ہے کہ والید ہے کہ اس کو ایس کا ذرکر اسے بہت ہیں۔ ولید نے اس کا ذرک اسے بہت ہیں۔ اس طرح یہ راز افستا ہو گہا۔ حضرت عباس کتے ہیں کہ عمل شام کو جرم شریف جی طواف کرنے میں طواف کرنے کے کہا تو وہاں ایم جسل کو وہ کم شریف جی طواف کرنے ہور ہا ہے ایم جسل کو وہ کھا کہ قراش کی آبکہ مجلس جی بیضا ہے دہاں اس خواب کا ڈاکر د جو رہا ہے ایم جسل کو وہ کھا کہ قراش کی آبکہ مجلس جی بیضا ہے دہاں اس خواب کا ڈاکر د جو رہا ہے ایم جسل کو وہ کہ اور اس کے پاس جا گہا یہ جسل کے جو کہ اور کہا اور کھا ہوائی ہے ۔ جس نے قام می کے جو کھا۔ اس بی خواب کھا ہے جو میں اس کے جس کے اس جدا اور کھا ہوائی ہے۔ جس نے اس کھا ہے کہا ہو کھا کہ کہ کھا ہوں کہا ہوائی ہے۔ جس نے اس کھا ہے کہا ہو کھا کہ کہا ہوائی ہے۔ جس نے اس کھا ہے کہا ہوائی ہے۔ جس نے کہا ہے کہا ہوائی ہے۔ جس نے کہا ہوائی ہے۔ جس نے کہا ہوائی ہے کہا ہوائی ہے کہا ہوائی ہوائی ہے۔ جس نے کھا ہوائی ہے کہا ہوائی ہے کہا ہوائی ہے۔ جس نے کہا ہے کہا ہوائی ہے کہا ہوائی ہے کہا ہوائی ہوائی ہے کہا ہوائی ہے کہا ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہے کہا ہوائی ہ

قبدااس سے کیا مطلب ہے اس لے کما میں اس خواب کاذکر کردیا موں۔ جوما کے نے دیکھا ہے۔ جس نے انجان بنے ہوئے کہاس نے کیا دیکھا۔ ایج جمل نے کمااے حبدالمطلب کی اولاد! تم اس پر مطمئن تسیں کہ تم میں ایک کی طاہر ہوا اور نب تماری حور توں نے نبوت کا دحویٰ کہ ایم میں ایک کی طاہر ہوا اور نب تماری حور توں نے نبوت کا دحویٰ

كرنافرن كردياب-

گاراس نے کمانا کے کا کمناہ کے کہ اس شر سوار نے تین دان کے اندر تکلنے کے لئے کما۔ ہم تیں دان انظار کریں ہے۔ اگر ان تی دنوں کے اندر اس کا یہ خواب سچانہ مواق ہم یہ لکہ کر

ہرجکہ چہال کردیں گے۔

إِنَّكُوْ ٱلَّذَابُ أَهُلِ بَيْتٍ فِي الْعَرَبِ

میں کہ ملک عرب علی تعماد الکر کند سب سے جمونا کر اند سب مجھے ہے اس موکر اس فواب کا الکار کرنا ہوا۔

لیک روایت میں ہے کہ حضرت عباس نے غصر ہے اے کما کہ اے یز ول! جموث تھے میں ہے یا تیرے خاندان میں۔

هَلْ أَنْتُ مُنْتَهِ يَاصَيَّهُ رَاسُتِهِ

حعرت مہاس کتے ہیں کہ شام کوش محر حمیاتی میدا اسطلب کی کوئی خاتون باتی ندری جس نے جھے یہ کمہ کر ڈانٹ نہ پالٹی ہواور ہدند کما ہو۔

> ٱقْرَرْنُهُ لِهٰذَ الْمَاتِي الْمَبِيْثِ آنَّ يَقَعَ فِي رَجَالِكُوْ ثُغُوَّ مَنَ تَمَارُلُ النِّسَاءَ وَانْتَ الشَّمَعُ ثُمَّ لَمُ يَكُنَ عِنْدَكَ عَيْرَةٌ لِنَّيْ

مِهَاسِيتَ-

" پہلے وہ خبیث قائل تہمادے مردول پر الزام زائی کر تارہات تم نے
اسے پر واشت کر لیااب وہ تہمادے فائدان کی خواتین پر بہتان نگارہا ہے
اور تم فاموقی سے من رہے ہو۔ تم پی اتی فیرت بھی قبیل کہاس کامنہ
قرز جواب دے سکو۔ " (۱)

سے لیے کہ کر اپنی جان چیزال کہ بن ایسی اس کے پاس جا آبوں اور اگر اس نے پیر کوئی السی بات کی توہیں اس کا کام ترام کر دوں گا۔

ا . ميرت اين كير، جذا ، سخد ٣٨٢

عار اور کان کات دیے تھائے کیادے کوالٹاکر دیالورائی تیس آ کے بیجے ماڈوائی تھی اور جج جے کر میراطلان کرر ہاتھا۔

> اللَّهِلَيْهُ اللَّهِلِيْهُ آَى آذَرِكُوااللَّهِلَيْهُ وَهِى الْهِيْرُالْقِي عَمِلُ اللَّهِلِيْهُ اللَّهِ اللّ الطِّلِيْهِ وَالْمَرِّ وَالْمُوالكُوْمَ مَمَ آبِي سُفَيَاتَ مَّدُ مَرَضَ لَهَا الطّينَةِ وَالْمَرْ وَالْمُواللُّومَ مَمَ آبِي سُفَيَاتَ مَدَ مَرَضَ لَهَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَوْء فِي الْفَصَابِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَوْء فِي الْفَصَابِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَوْء فِي الْفَصَابِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَوْء فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَوْء فِي الْفَصَابِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَوْء فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَوْء فِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوْء فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوْء فِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوْء فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوْء فِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوْء فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوْء وَقَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّه

تُدُدِّ لُوْهَا ٱلْغَوِّتُ ٱلْغَوْرِثِ

بلت نذكر تقر

معضم کلی اطلان بننے کے بعد لوگوں نے بھک کی تیاری شروع کر دی۔ ماکد کے فواب کے بود اس کے بعد لوگ کے بعد لوگ کے ب کی احث برایک پر خوف و براس طائری تھا۔ کفار مکہ ویکس مار نے گلے اور چنی مکھار نے لگے۔ کو (فداہ الی وای) اور اس کے محاب نے برایک کو حضری والا تاللہ سمجود کھا ہے۔ اب جب بم ہے کر لی کے وہن کو اپنی حقیقت معلوم ہوجا ۔ اگی ۔

فیل قریش میں وی و قروش کالیک جیب عالم تھا۔ ان میں سے ہرایک قود اس جگسیں شرک ہور نے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہو شرک ہونے کے لئے ہوال کو بھیج رہا تھا جو لوگ بالی لحاظ سے طاقت ور تھے۔ وہ عاوار افراد کی بالی اعاظ سے طاقت ور تھے۔ وہ عاوار افراد کی بالی اعازت کر کے افسیں سابان جگ، سواری کے لئے اورث میا کر رہے تھے۔ قریش کے روسان عام او گوں کہی مختصل کر رہے تھے۔ قریش کے روسان عمرد ۔ جو عام او گوں کہی مختصل کر رہے تھے کہ دواس میم جی نادہ چڑھ کر مصر نیس سیل من عمرد ۔ جو کہ کہ کار کیا تھا۔

> آتَارِلُوْنَ ٱنْنُمْ فَهَنَا أَوَالطَّبَاةُ مِنْ آهَلِ يَتُرِبُ يَأْخُنُوْنَ آشَوَاللَّوْمَنْ آلَادَ مَا لَا فَهَنَ اصَالِيْ وَمَنْ آلَادَ فَيَا فَهُذِهِ

> > ئَزْنِيٰ-

ا - ميرت اين كثير، جارا، مخد ٣٨٣ وسيرت وطلان، جارا، من ١٩٣٠ ا

"کیا تم عمر (قداہ فی وائی) اور یٹرب کے بے رینوں کو اس بات کی
ا جازت دے دوے کہ دہ تمہارے مال وٹ کر لے جائیں جس محض کو
دولت کی ضرورت ہوتو میری دولت اس کے لئے حاضرے اور جس مخض
کو اسلحہ کی ضرورت ہوتو وہ میرے اسلحہ خانہ ہے اسلحہ لے سکتے ہے۔"
اس کے اعلان پر امید بن انی صلت نے اس کے بارے میں مدجہ تصیدہ تکھا۔ لونل بن
معلویہ ، کھ کے اہل شروت کے باس مجماور انہیں اس بات پر برا تکھنتہ کیا کہ وہ اس فشکر کے
معلویہ ، کھ کے اہل شروت کے باس مجماور انہیں اس بات پر برا تکھنتہ کیا کہ وہ اس فشکر کے
سلویہ ، کم کے اہل شروت کے باس مجماور انہیں اس بات پر برا تکھنتہ کیا کہ وہ اس فشکر کے
سلویہ ، کم کے اہل شروت کے باس مجماور انہیں اس بات پر برا تکھنتہ کیا کہ وہ اس فشکر کے
سلویہ ، کم کے اہل شروت کی باتی مواری کے لئے اونٹ میا کریں ۔ نوفل کی باتیں س

یہ او یا تی سوائر فیال۔ جمال مناسب کے ہو تربی کرو۔ مولیدسین عبدالسری نے بین سوائٹر فیال چیش کیں۔ طعیمہ بن عدی نے جی اونٹ چیش کے اور یہ وہدہ کیا کہ جواوک جگ کے جائیں گئی کی ہور کا کہ جواوک جگ کے جائیں گئی کے جائیں گئی کے جائیں گئی کے جائیں گئی ہور کے جائیں الفرض ایر جمل نے تمام سرکر وہ اوگوں کو مجیور کیا کہ وہ اس لکنکر جی شریک ہو کر مسلمالوں کے مقابلہ کے لئے لئائیں می کہ اس کے جوافراد مکہ جی موجود تھے ان کو بھی محاف نہ کیا ان جی لئائیں می حدول کے مقابلہ کے لئے سے بھی حضرت عمام بن عبد المطلب، او فل بن حارث، طالب بن افی طالب اور مقتل بن الی طالب اور مقتل بن الی طالب کو جور کیا کہ وہ اس الکر جی شامل ہوئی۔

المفرض ہر قربی یا فود اس فکر بی شال ہوا یا کسی فض کو اپ قائم مقام ہمیجا کہ کے مرکز دو او کوں کا ایک وفد ابولہ کے پاس کیا اس نے لکگر بی شریک ہونے ہے قوصاف الکار کر دیا ابت عاص بن مغیرہ کو اپنی جکہ بھیا۔ عاص ابولہ ب کا مقروش تھا چار بزار در ہم اس کے ذمہ داجہ الاواء محصورہ الماس کی دجہ سے اوالیس کر سکا تھا ابولہ بے اے در ہم اس کے ذمہ داجہ الاواء محصورہ الماس کی دجہ سے اوالیس کر سکا تھا ابولہ بے اے کہا کہ اگر تم میری چکہ اس لگر بی شریک ہوتو میں جمیس چار بزار در ہم کی تعلیم رقم معاف کر دون گا۔ چنا نجہ عاص اس بت پر رضامت ہو کہا اور ابولہ سے قائم مقام لگار میں شریک دون گا۔ چنا نجہ عام الکار میں شریک ہوا۔ دواصل عاکد کے خواب نے اس کو حواس باشتہ کر دیا تھا وہ کہتا تھا۔ کہ عاکمہ کا خواب جوا۔ دراصل عاکم کے خواب نے اس کو حواس باشتہ کر دیا تھا وہ کہتا تھا۔ کہ عاکمہ کا خواب جوا۔ دراصل عاکم کے خواب نے اس کو حواس باشتہ کر دیا تھا وہ کہتا تھا۔ کہ عاکمہ کا خواب

امرین طف جو کم کارئیس اعظم تعالور اپنی توم جی معزز و محرم تعالی نے بھی جگ ش شرکت نہ کرنے کا تیملہ کیا۔ لیک روز رہ اپنی توم کے پاس عرم جی بیغا ہوا تھا کہ مقب بن الی معید آیا۔ اس کے اچر جس کا تحزی ( پھوٹی الجیشی ) تنی جس بھی بھوا تھرے جے اس نے ان رینور ڈالاہواتھا سے اے اسے ہے ماہنے اور کھاد یالور کھا تحرمہ! آپ و حولی لیں آپ مرد نہیں جورت ہیں۔ وراصل او جمل ہے ماہنے کو ایسا کرنے کے لئے ہی جاتھا۔ عقبہ اجمل خص تھا۔ امریہ ہے۔ اسے توا میں ہے یاس کا یالور اے کھا ے ایا مینوان! (امریکی کنیت) تم اس طاقہ کے سردار ہوجب اوگ دیکھیں گے کہ تم اس جگسی میں مینوان! (امریکی کنیت) تم اس طاقہ کے سردار ہوجب اوگ دیکھیں گے کہ تم اس جگسی میں شرکت نہیں گراور اس سے یواائر پڑے گا۔ آپ ایسا کو شرکت نہیں کے اور دوئے اور اس سے یواائر پڑے گا۔ آپ ایسا کو سے کہ تو اور میں کہ یہ میں کہ میں میں کہ ایسا ہے دوئر دوئر میں ایک دور دوئر کے اور بید کے خوفر دو ہو سے کی اور ہود دوئر کی دور دوئر کے اور ہوگی آپ والیں چلے آپ اس کی تفسیدات آپ ایکی بڑھ آ ہے ہیں۔

اميد بن فقف، عتبه شيبه : دمعد بن امود مير بن وبب، عيم بن جام وغيره اكار كه فال الكل قال الكل الشيرين فقف، عتب عيم بن جام وغيره اكار كه فال الكل قال الكل قال الكل الشيرة المين المي

بای و اِقی اُنتها کا بازه ما اُساقان اِلدالمسادع کُنا. " بیرے مل باپ تم دونوں پر قربان موں۔ تم ایل کل گلموں کی طرف روانہ مورے مو بمترے کہ یہ ارادہ ترک کردو۔

اشیں بھی ہو جمل نے مجبور کیاور دہ اس خیال سے دوائد ہوئے کہ چھر دزبعدواہی آ جائیں گے۔ تین روز تک یہ الکر اس سفر حلے کی تیاری کر آرہا جب تیاریاں کمل ہو تکئی جگ جو بہا دوں کا لیک افتار برار اس کے لئے سلمان جگ اور سواری کے جالور فراہم ہو سے قائموں اندور مسئر کیا قربات کے سالمان جگ اور سواری کے جالا و فراہم ہو سے قائموں نے عزم سفر کیا قربات کے کی تعداد نوسو کی اس کے ان کے پاس آیک سو گھوڑے تھے جن میں موزر دیوش سوار تھے۔ پیدل ساہیوں کے لئے زر ہیں ان کے علادہ تھیں۔ اس روزان کا مطمر دار صائب بن برید تھا۔ صائب اے انٹد تعالی نے بعد میں فحت ایمان ارزائی فربائی۔ اور

۱ - ميرت وحلان ، جلد ا، منخ. ۱۳۳۳ وميرت حلير ، جلد ا ، منخ. ۱۳۳۱

ان كى يا تج ين پشت من حضرت المام شاقى بينى عابذروز كار ستى بدا الافرى شان عد عد واند بوا - اس كمار من شام مور نين فرين المعالي - واند بوا - اس كمار من شام مور نين فرين المعالي - وهم م م فرين المنظرية المنظرة المن

> "ان كے ساتھ رقعى كرنے والى كنيرس تھيں جو دفير بجارى تھيں انہيں جوش دلائے كے لئے كيت كارى تھيں اور سلمانوں كى جوش اشعار سنا كر ان كى آتش فضب كواور بحز كارى تھيں نيز كفار كمہ جب كمدے نظے ق غرور و نتوت كا بكر بنے ہوئے تھے۔ " (1)

الله تعالى فروين حيد في ان ك غرور و تكبر كا خاص طور يرزكر فرا إي-و كلا تَتْكُونُوا كَالْمَهِ مِنْ خَدَجُوّا مِنْ دِيَا دِهِمُ بَطُرُّا وَرِيَّاءَ النَّامِ وَيَصَدُّ وَنَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ مِمَا يَحْاَوْنَ عُومِيَّا -

(الانفال ١٥١٦)

"اور ( ركيمو ) ندين جانان أوكول كى طرح يو لكا تصابيخ كمرول ب
اترات موت اور كان لوكول ك د كملارسة ك لت اور روك تصالف
كى راد ب اور الله تعالى جو يك ود كرت بي اب ( ابية علم وقدرت
ب كرداد ب كورانشه تعالى جو يك ود كرت بي اب ( ابية علم وقدرت

ابلیس، مراقدین مالک کی شکل بیس

جب تاریال کمل ہو چیں آوا ہاکک آیک فیل نے ان سب کو پریشان کر دیا۔ قریش نے کئی کناند کے آیک بوڑھے فین آوا ہاک کر دیا تھا۔ ان کے علاقہ سے قریش کا آیک فور وجوان کرراائمول نے اس کے علاقہ سے قریش کا آیک فور وجوان کرراائمول نے اس کے علاقہ سے مردار مامرای کرررہاتھا۔ معتول قریش کے ماتھ انکی کے مردار مامرای کرررہاتھا۔ معتول قریش کے ماتھ انکا ویا۔ جب میج ہوئی آو قریش نے آیک اس کی کوار نے آیک موجود کے ماتھ انکا ویا۔ جب میج ہوئی آو قریش نے آیک موجود کے ماتھ انکا ویا۔ جب میج ہوئی آو قریش نے آیک موجود کے ماتھ انکی ہوئی ویکی انہوں نے پیچان ایا کہ یہ بنوکتانہ کے مردار عامر کی

ولاكل النيط البيبتي ، جلده، ملحه ١٣٠٠ - سيره زي وطائن، جلدا، مقرسيه، بدر الكبرى، ملحده

اِنَّالْكُوْجَادُ مِنْ أَنَّ يَالِيَكُوْكَنَا فَدُمِنْ عَلَوْكُوْلَةً فَيْ تَكُومُونَا اللهُ مِنْ مَعْلَوْكُولُونَا فَيَعْمِينَ اللهُ مِنْ أَنَّ يَالِيَكُولُونَا فَيْ مِنْ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِ

اس نے کیا اور جھوٹ کی اوال کے تو کنانہ او تھاری اور کے لئے اسٹی تاریاں کررہے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کرید چی شیطان کی اس مکاری کا اُڈ کرے ہے۔ کواڈ ذیک کھو النظینات آغما کھو دی ال اوک الیا کھوالی ک

"اور یاد کر دجب اراست کردے ان کے لئے شیطان نے ان کا عمال ادرانس کماک کوئی قالب نہیں اسکا تم یرائی ان کوئی میں اسکا تم یرائی ان او کول میں اسکا تم یرائی ان او کول میں اسکا تم یرائی ان او کول میں اسکا تم یرائی اور میں تمہارا۔ "

چنانچہ کفار قرایش کافتکر جراران مغی ہمر مسلمانوں کی سے کے بدے کروفر سے دواند ہوا اب ہم افتکر قرایش کو اپلی سالت پر ہموڑتے ہیں ور ابوسفیان اور اس کے قالمہ کی طرف تاریخین کی توجہ مہدول کراتے ہیں۔

منعنم نفاری کو کمہ بینے کے بعد ایو سنیان ب اگر دس ہوا بلک اس نے اپی جاسوی سرکر میل ٹیز ترکر دیں اس نے جو ی رامتہ کو چھوڑ کر وہ راستہ اختیار کیا ہو ساخل سمندر کے ساتھ ساتھ کہ کو جاتا تھا۔ اور بڑی ٹیزر فاری سے مسلسل سماخت مے کر ہا شروع کر دی۔ ماحق ساتھ کہ کو جاتا تھا۔ اور بڑی ٹیزر فاری سے مسلسل سماخت مے کر ہا شروع کر دی۔ اس طرز عمل سے وہ مسلمانوں کے تعلم کی ذو سے محفوظ ہو گیا۔ اس وقت اس نے تیس بن امرز النتیں کو قرنیش کے فکر کو یہ بینام دینے کے لئے ہمیا کہ دیا ایسے مقام کی بھی کیا ہے جمال دو اسمام اور کے گئے کے اس فکر کی ہے جمال دو اسمام کی اس کے تعلم ہے تعلم کی مقامت اور لدا دی لئے اب فکر کی اس فکر کی ہے جمال دو اسمام کی تعامل کے تعلم کی تعامل کے تعلم کی تعامل کے تعلم کی تعامل کے تعلم کی تعامل کی تعاملہ کے تعلم کے تعلم کے تعلم کی تعاملہ کا دور کے لئے اب فکر کی کھا ہے تعلم کی تعاملہ کے تعلم کے تعلم کے تعلم کی تعاملہ کا تعاملہ کی تعاملہ کو دیا ہے تعلم کی تعاملہ کی تعاملہ کی تعاملہ کا تعاملہ کی تعاملہ کی تعاملہ کی تعاملہ کے تعلم کے تعلم کے تعلم کی تعاملہ کی تعاملہ کی تعاملہ کی تعاملہ کی تعاملہ کے تعلم کے تعلم کی تعاملہ کیا۔ اس کی تعاملہ کی تعام

ضرورت نسی۔ اس لئے آپ لوگ کمہ واپس نوٹ جائیں۔ جب ابو سغیان کا قاصد پینام نے کر پہنچا تو کفار کا افتکر جوند کے مقام پر خیر زن نفا۔ جملے کمہ سے خمن جار منزل کی مسافت پر ہے اس لے وہ پینام افتکر کے سید سال رابع جس کو پہنچا ویا۔ لیکن اس فرمون مزاج قربی نے ابو سغیان کے مشورہ کی ذرا پروا نہ کی۔ اور کیا۔

> حَثَى الْعَثَارَ اللّهِ الْمُعَدِّرَةِ اللّهِ عَلَاتَهُ اَيَامِ وَكَفْرَ الْجُرُورَ وَ كُفْلِهِ وَالطّهَامَ وَنَسْقِى الْمُنْ - وَتَعْنِفَ عَلَيْنَا الْقِيَاتُ اللّهَا الْعَيَاتُ اللّهَا الْعَالَةِ وَلَسْمَعَ إِنَّا الْعَرْبُ - وَبِمَسِيْرِنَا وَجَمُونَا فَلا تَزَالُونَ يَعَالُونَا الْهِ الْفَافَا الْمَنْ الْمَالُولَ .

" بخدائم برگزشس جائیں گے۔ یمان تک کہ ہم بدر چنجیں وہال تین ون قیام کریں ہے۔ اونوں کو ذرئے کریں سے وہاں سادے لفکر کو کھانا کھائمیں گے۔ شراب کے جام پر جام لنظ ھائیں ہے اہاری کنیزی سارتگیاں اور وفیس بجاکر رقص و مرود کی محفل کرم کریں گی سادا عرب امار سے متعلق اور اہارے سفر کے متعلق اور اہارے لفکر کے بدے بی سنے گا کا بھیشہ کے لئے وہ ہم سے خوفو دور جیں ہے۔ اے دوستو! پوسے
سنے گا کا بھیشہ کے لئے وہ ہم سے خوفو دور جیں ہے۔ اے دوستو! پوسے
سنے گا کا بھیشہ کے لئے وہ ہم سے خوفو دور جیں گے۔ اے دوستو! پوسے

اگر چاہو جہل نے ابو سفیان کے مشورہ کو مسترد کر دیا لیکن کی سلیم اللیج لوگ ہے جی تھے جہنوں لے اس پر فور کیالوراس پر عمل کرنے ہی قائد کی ۔ افض بن شریق الشقفی جو بن زہرہ کا طبیف تھا۔ وہ عمل ہر نے منام پر تل بی زہرہ کے پاس میالور انسیں جاکر کہا۔
تہارے اموال مجی اللہ تعالی نے بچا گئے ۔ تہارا آدی تخرمہ بن تو فل مجی بسلامت واپس بھی گیا۔ فم محرول سے اس کے لکھے تھے کہ مخرمہ کو بچاتا اور اپناموال تجارت کی مخاطب کر و تہارا اور سفید بوراہ و کیا ہے ہی جاس جگے ہو۔
تہری دائے ہے کہ تم واپس جات ۔ اگر کوئی جہیس بن دیلی کا طعنہ وے فو تم ہو الحزام جوری ما کہ میری دائے ہے کہ تم واپس جاتو۔ اگر کوئی جہیس بن دیلی کا طعنہ وے فو تم ہو الحزام جوری ما کہ میں اس الزام سے خود تیت اوں گا۔

المنس بو یکا کافر تھا اس میں تبدیلی کو تکررو تماہوئی۔ علامہ مقریزی " المامتاع" میں اس رازے پر دہ افعاتے ہوئے کھتے ہیں۔ ایک وقعہ اس سفری وقتس نے عمل میں ہوجس سے ملاقات کی اور اس سے پوچھا کیا تھ (طراسترة والسلام) حمرے فیل علی جموئے ہیں۔ اور جمل کے کما۔ کیف پٹلیٹ عقل اللہ وکٹ گفا الشیشہ التومین ایک مالانک کیک کرٹ راف کا کانٹ کی عبد متاب الشقایة والرفائ ولکنورڈ کیک ٹیکون وٹیمو اللیون فائن محمل میں ایک ا

"ابع جمل في كمار وه الله يركي جموع بالمد كت بين ملاكمه بم خود المس الين كماكر ترقيق المول في بحق جموث فسي إو لا تعار حين بات ويه كه عبد منافس كي إلى معلم في مقليد - وقاوه لود مشوره كانته اور احل مناهب بين أكر الن عن نبيت مجى أن بال كانتار المسلم كانتار المسلم كانتها و احل مناهب بين أكر الن عن نبيت مجى أن بالتي توال المسلم كانتار كانتار

ہمن نے ہے جمل کی بہت یہ اور سے بنین ہوگیا کہ یہ محق اقتدار کی بھت ہوگیا کہ یہ محق اقتدار کی بھت ہو جہل کے دہ صفیہ نکی صلاق کے دل میں بھائے مراج ہے جانج اس نے بختر ہو کہ مجانیا اور انسی اس بھی میں اس بھی ہو کہ میں اس بھی ہو کے مقتر ہو گئی ہو

بہم آپ کھید طیہ لے چلے ہی جمال اللہ کا محدید اللہ تا معالت تمن صد تھو معلبہ کے مراہ مدند طیبہ سے دولد مور ہاہیہ۔ صغیر نے عبد اللہ بن ام کنوم کو تماز بے حالے کے لئے اٹی جکد لیام مقرد قرما یا اسمال می فشکر

ا - افاحکام، جلدا ، متی بیشت مید ۲ - میرمنداین کیم، بلد۲ ، متل - - -

جب دو جاہ کے مقام پر پہنچاتو صنور نے ابولیا یہ کو دائی عدید بھیج دیا کہ دو حضور کی دائیتی تک نیابت کے فرائنس انجام دیں۔ افکر اسمام کابر ہم جو سفید دیک کا تھادہ حضرت مصحب میں میر کوار زائی فربا یا حضور علیہ المساؤة والمسام کے آگے آگے دواور جمنڈے ارفرے تھا ایک پر جم کا اور زائی فربا یا حضور علیہ المساؤة والمسام کی آگے آگے دواور جمنڈے ارفرے جم ایک پر جم کا بیام مقاب تھا اور دو مرابر جم این بیشام کی سمان کے واست مباؤک یس تھا۔ لیکن بعض اسماب سرنے حضرت حباب دائے منازر کوافعالہ کا علم دار کہا ہے۔ (1)

این اسمال قرائے ہیں فکر کے ساقہ (آخری صد) پر قیس این ابی صصحه کوامیر مقرر فرایا جو بتو نجار کے بی باؤن قبیلہ سے تھے میٹ ( دائیں جانب) پر محدین نویشہ کو میسرہ ( بائیں جانب ) پر مقدار بن اسود کو امیر مقرر قرما اللہ جب فکر اسمام روانہ ہو نے 10 صفیر نے تھم دیا کہ جن او نؤں کے محلے میں ممثلیاں جی انسیں کاٹ دیا جائے اس کا مقصد یہ تھا کہ افکر کی داز داری برقرادر کی جائے۔

المام بخاری این سی مراف ی کور میداند نا که میست دوایت کرتے ہیں کہ میں ہے (حمیدافد نے)
کمی بان ملک کو یہ کہتے ہوئے سائے کہ میں فرؤ ا بدر میں شریک نہیں ہوسکا۔ اور حضورت اس فروہ میں شریک نہیں ہوسکا۔ اور حضورت اور فروہ میں شریک نہیں ہوسکا والوں یہ کسی بارائش کا انتظام نہیں قربالیا کیو تکہ جسب الشکر روائد ہوائی اس کے چیش نظر ایو سفیان کا قافلہ تھا۔ حین اللہ تعالی نے محض الی قدومت اور حکمت سے مسلمانوں اور کفار کہ کو است مائے کر ویا جس کے اور سے میں پہلے کوئی معاد مقرد نہ کی می ملمانوں اور کفار کہ کو است مائے کر ویا جس کے اور سے میں پہلے کوئی معاد مقرد نہ کی می ملمانوں اور کفار کہ کو است مائے کر ویا جس کے اور سے میں پہلے کوئی معاد مقرد نہ کی می مدل میں ۔ (۲)

حضورباره رمضان المبارك بروز بفته مند طبيه مدوك بوث يهلا يالزمن ساليا المساؤة والمام اليد مل دور شراني بنيم من الظبيرك مقام يو للكركا بائزه ليا حضور طبيه المساؤة والمام اليد جل نار محاب ك مائد مندرج وبل مقالت سه كزرت بوت الى حول مقمودكي طرف يوجة جلي كانتب المديد و العليق و دوالحليف و لوفاة الجيش و كريان و كال فيس الحام و مستخيرات المامد و السيال و في الروحاء و شنوك .

می ده در میانی راست به جوهد طیب سه مکری طرف با آب-

جب معتراسلام مريج تطبيه بعلياء تووبال أيك يدرى عدما تات مولى مسلمان يال

ا - يرت اين كير، جلد ٢، صلى ١٨٠

۲- عظری شریف . میرمندای کش جلد ۲. مواهده

ے لکنر کار کے پارے میں ہماؤاس نے لاعلی کا ظمار کیا۔ اے کما کیا کہ سلم اللہ رسیل اللہ سنی اللہ عنی وسلم کراے الل اللہ کار سول کی خدمت جی سلام عرض کرو۔ اس نے بہتھا کیا تم یں کوئی اللہ کار سول ہی ہے مسلماؤں نے کمالاں تم سلام عرض کرو۔ وہ حضور کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا۔ طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا۔

اگر آپ افتہ کے رسول بیں تونتاسیة میری اوش سکے پیدھی کیا ہے۔ ملامہ آیک محالی ہوسالے۔

لَا تَسْفَلْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمُ وَالْمِلْ عَلَيْ وَالْمُولَ عَلَى وَالْعَ

" يوسوال الله كرسول عدر إيموادهم آؤيس حميس اس عد الكا

مُزَدِّتَ مَلِيَهَا كَفِي بَطِنِهَا مِنْكَ مَعْلَةً .

" تم ال سعد معانی بهاوراس کمبیدی تحد سعجب " رسول الله صلی الله علیه وسلم فے ستاتو فرایا جمور واس تم فے اسے رسواکیا۔ (۱)

آن تَبَادِكَ لَهُوْ فِي مَنَاجِهِمْ وَمُدَاهِمُ وَلَمُنَادِهِمُ الْلَهُمَ مِنْهُ

ا - میرشانان کیٹر، جارح، منجہ ۲۰۱۰

٢ - سيل البري، جلدم، متحد ١٣٨ - امتاع الاسوع، جندا . متح مين

إِنْ الْمُوالِيْنَ وَاجْعَلْ مَا بِهَا فِنَ الْوَالِهِ بِحَنْهِ وَالْمُوالِهِ وَعَنْهِ وَاللّٰهُ الْحَالَةُ الْمُلّٰ الْمُلْعَلَقُو وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلَٰ اللّٰلِمُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

ای مقام پر تعبیب بن اساف جویدا براورا ورجگ جو تھا کیل ایمی مسلمان تعین ہواتھا۔ وہ اپنی قررح کی بدو تھا ۔ وہ اس اپنی قوم خزرج کی بدو کے گئے اور تغیمت کے لا کی کے لئے کا یا اور ساتھ جانے کی اجازت طلب کی۔ محاید اس کی آ دہائے ہوئے کہ ایما براورا مدجگ آ دہائے ہوارے ساتھ جارہا ہے۔ ماجھ جارہا ہے۔ اس کو ساتے جانے سے اللہ کر ویا اور فرمایا۔ جارہا ہے۔ اس کو ساتے جانے سے اللہ کر ویا اور فرمایا۔

قلا يَعْمَعُهُمُنَا إِلَّا مَتَى كَانَ مَنْ إِنْ يَنْكَا والله يم ممي الله فض كواسية جمراه نمير في عاص محده عاد عداين

(r) " - M.2/

الزارى شام كوسفيا كم مكالوس مع جب واند بوئ ويار كا والحق على مرض كى -الله وَ الله وَ الله وَ مَعَالَةٌ فَا مَعِهم لَهُ وَ وَ مَوَانَةً فَا أَنْسِهِ هُو دَجِياعً وَالْنَهِ مَهُوَ

"اے اللہ یادہ ہیں ان کوسواریاں مطافرہایہ حریاں ہیں ان کولیاس حایت فرمایہ بھو کے ہیں ان کو میر کریہ مطلس ہیں ان کواسے محتل ہے فتی فرمادہ۔ "

وال على كر حفيد سيسي ، فعدر الروماويمي كيتي الرازم وبال س

- سل المديل، جلد س، منظر ۱۳۸۸ استاع الاسط عبلدا صفح بعد

-

جب معمرف کے مقام کے بہتے او کمدے اس راستہ کو پائیں جانب جموز الدور نازیہ کے داستہ بدر کا تصدقها يالروادي كودرميان س جرت بوعد حكان تاي وادى سے كرد كر معيق الصغراء ے ہوئے ہوئے اصفراء کے مقام یر محریف قرا ہوئے یمال سے صغیر لے دو جاسوس ابوسغیان کے بارے میں معلمات حاصل کرنے کے لئے بدر دوانہ سے ان میں سے آیک کانام بسيس بن حروالجين لفاوي ماحد كالمين تفلد ووسر كالم حركات اليذها وتفادي ئى تجار كامليف تفار ود تقيل اوشاد ك لئة بدرى طرف بال ويد يال ك يشول ك قريب ديت كأكب نيد تها- اسكى لوث بن انهول في اليناونث على انهول في الماك دولو مر مر تعر تعلى جار ق بين أيك في ووسرى كواس طرح بكر أبواب جس طرح قرض خواواسية مقروش کو پکڑ آہے جس عورت کو پکڑا ہواتھا اس نے اپنی رفیقہ کو کھا کہ۔

إِنَّمَا نَوِدُ الَّهِ يُرْضُ الدُّوسُةُ فَاعْمَلُ لَهُو لُو أَتَّهِ عَلِيهِ .

میک کل یا پرسول چھٹے میلل پہنچے کا جس ان کی خدمت کروں کی ہو سلوضه لما يس اس تهدا افرض او اكردول كي- "

مهدى عن عمود دبال چشرى موجو د قداس في كماكد تم يح كتى بور بول اس فيان ك ور ممان ﴿ يَجِلُو كُر و إ - بسبس الور عدى دونون الن كى ياعم ان رب تصويل عدوالي أميحاود مرور عالم كواطلاح دى-

جوسفیان کوہروقت مسلمانوں کے حملہ کا وحز کالگہواتھا۔ وہ اسے قالدے آگے بدر کی طرف كل آيا كاكر يك معلومات حاصل كريك - جنب ويال يهجا تو مهرى ايمي ويس موجود تقا الوسغيان فياس مع يع يماكياك في مقاوك آوى تم في معاب اسد كما فيس البندي ئے دو شر سار دیکھے ہیں جنول نے اس لیا کے چیے اپنے اورٹ مٹھائے۔ پھراس چشمہ ہے مشك ين ينل بمرااور عل ويئ ابو مغيان وبال آياجهان اونث يبض تصوبال اونول ك لدالے بڑے تھے۔ ایک لید بالما یا اور اے پھوڑا جب اس میں اے تھور کی مختلیاں تقر آئی أفي افرا\_

هْنِهِ وَاللَّمِ عَلَا رُفُّ ٱلْقُلِي يَرْبَ -

" بخداب الل عرب ك جاره كالدخيل- "

وہ جلدی ہے واپس ہما گا۔ اور اسے چالا کو لیے کر ساحل سمندری طرف کال کیا بدر کو الی بائی جانب یموز کر سامل کے کنارے کنارے کمری طرف روانہ ہوگیا۔ (۱)

ا ـ الاكتناء سنح ٨١. يلد؟

تیس بن امرؤ النیس فرایوسفیان کا پیغام النکر قرایش کو پاچایالین ایوجمل نے واپس جاریے انکار کر د اِتیس نے واپس جاکرایوسٹیان کوسلواحال تایا۔ اس نے س کر آہ بھری اور کھا۔

وَا قُوْمًا عُدُا عَمَلُ عَمْرِوبُوهِ عَصَّامِ

" إن ميري قوم كي بر بختي به حردين وشام كا كار عام ب- "

بنوز ہرہ افتس کے معورہ پردائیں چلے آئے تھے۔ وہ عمر بحراس مبائب معورہ کے لئے اس کے شکر گزار رہے بنوباشم کے جو چھر حصرات لفکر کے معراہ آئے تھے انہون نے بھی والیس جلنے کا ارادہ کیا ایو جمل کو بعد چلاتواس نے آکر اخیس کماکہ ہم کمی قیمت پر تم لوگوں کو والیس قسیس جلنے وس سے بول باول تواسند انہیں وہاں رکنا بڑا۔

> إِنِّى مُنْطِلاً فَأَنْطِلاً وَا مِن فِي مِن الطاركر ويام تم بحى اظار

> > 4-325

> يَارَبُوْلَ اللهِ وِمْضِ لِمَا أَوَاكَ اللهُ وَخُنُ مَعَكَ - وَاللهِ لَا يَعُولُا نَقُوْلُ لَكَ كُمَا قَالَ بَنَوْ إِنْمَ آرَةِ بِلَ لِمُوْسِى وَذَهَبُ النَّكَ وَرَبُكَ

فَقَابِلَا إِنَّا هُوْنَا فَعِيدُونَ - وَكِنْ الْحَصْبُ اَنْتَ وَمَا الْحَيْدُ وَلَيْ الْمَعْ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمَعْ الْمُعْلِمُ ا

اَوْلَيْدُوْا عَلَىٰ اَيْلَااكَ مَى

" الله الواد المحيم معوره وو - "
حضرت سعان معاذبيان كرافي كفر ب بوت اود عرض ك وَاللهُ الْكَالِكَ فَيْ يَبِدُنَا يَادَسُولَ اللهِ عِيمَ حضور بعلى و اللهُ اللهُ

فَعَدُ اعْنَابِكَ وَصَدَّقَنَاكَ وَشَهِدٌ نَافَى وَشَهِدُ مَافَى مَا حِثْتَ بِهِ هُوَالْحَنُّ وَآخُلَيْنَافَ حَلْ الْهَا عُهُرُونَا وَمَوَاتَ عَلَى التَهُرِمِ وَ الطَّاعَةِ لَكَ - فَاهْضِ يَادَسُولَ اللهِ لِمَا أَنَدْتَ وَفَعْنُ مَعَاهَ فَوَالَّذِي يَعَنَفَ مِالْحَقِ لَوَاسْتَعْرَضَ مَا الْبَعْرَةِ وَفَعْنَ مَعَاهَ كَنْمُنْنَاءُ مَمَكَ مَا كَنْنَكَ مِثَنَارَجُلُّ وَالِمِنَّ - وَمَا تَكُرُهُ أَنْ لَكُونُ أَنْ لَكُونُ أَنْ مَكَ مَنْ أَكُونُ أَنْ مَنْ أَكُونُ أَنْ مَنْ أَكُونُ أَنْ مَنْ أَكُونُ مِثْنَا مَا تَعْنَ بِهِ عَيْنَاكَ فَرِمْ مَنْ أَنْ مُ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ أَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ أَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

صفرت سعد كان يا كيزواور مجليداند جنهات كوس كر صفور كي فوق كي معددى - يكرفرا يا -يسيدوا و آيش وا قوات الله و قد و مسيدي القلاية و المقويم . والله الكافي الكافي الأن الله و مسيد و المقويم . " رواند مو جاو - لور حسيس فو فيرك موافد تعالى في محصود كرومول على حاكي كرود م ظهر دسية كاومده فرا يا - - خدا على قوم كر معتولول كي المحاس و محمد المرود كي والول على

> ا - سرت این کثیر جلد ۲. مثی ۳۹۳ دویگر کتب سرت ۲ - این

مجلس مثاورت بخرانجام بزر ہوئی رسول اللہ ملی اللہ طبہ وسلم نے لوگوں کو دشمن کے متاب مثابات میں ہے۔ مہال متابلے کے دعوت دی دہاں سے روانہ ہوکر حضور بدر کے میدان جی ہیں۔ مہال میدان جد کے حل وقدم کے بارے جس کو حرض کر باضروری ہے آگہ جگ جی رد تما ہوئے والے واقعات کا آپ می می جائزہ لے تکس ۔

طامه يعتوب الحوى على البلدان عن بدركه بدي عن كفية بين. مَا وْمَثْمُ هُوْرُنَبِيْنَ مَكُمَّةُ وَالْمَكِ بِيَنَةِ الشَّفُلُ وَادِى الصَّفَرَارِبَيْنَ وَبَيْنَ الْجَادِوَ هُوَسَارِهِ لَا لَبَعْدِلَيْكَةٌ وَيُعَالُولُ الْمُعْدِلَيْكَةٌ وَيُعَالُونَ الْمُعْدِلَيْكَ يَدَوِيْنِ يَعْنَى الْجَادِوَ هُوَسَارِهِ لَا الْمُعْدِلَيْكَةٌ وَيُعَالُونَ الْمُعْدِلِيْكَةً وَيُعَالُونَ ال

"بدایک کوئی کایام ہے جو کداور عدید کے در میان اس بام ہے مشہر کے داری مغراء کے فتیب یل سائل سمندر سے آیک داستی سافت پر دائع ہے۔ ایک کتے جی کہ سے بدرین مقلد بن لعزی طرف منسوب ہے۔ "

اس لئے اس نام سے اس کو شرت بل۔ مولانا ابو الكلام آزاد نے بدر كے موقع و كل كے بارے موقع و كل كے بارے من بارے م

بدر، من منورہ سے قرباً ای ممل مغرب مال بجوب اس شاہراہ پر واقع ہے وزماند قدام سے شام اور مکہ مکر مدے ور ممان تھا تی ہا تھا ول کی افتار دی ہے۔ من مؤرہ سے مکہ مکر مد کے ور ممان تھا تی ہا تھا ول کی جولا اللہ دی ہے۔ من مؤرہ سے مکہ مکر مد جائے کے اور دائے بھی جی جن شرک سے بعض کا تعمل نسبة کم ہے جین اوگ بدر ہو کری آتے جائے جن شرک سے بحق اور مثل میں جو بات مورک موٹرول کے لئے حرص شریق کے در ممان شریق کے در ممان مان مثال کی ہوت ہود سے ہوتی ہوئی گئی ہے۔ بجرہ احمر کے سامل در ممان مثال کا قاصل در ممان میں ہوتا ہوتا ہوتا کی اور منہ ہوگا۔ (۱)

ا ۔ موالنا کے زمانہ بھی حرین شریعی کے ورمیان جو مؤک بطل کی تھی وہ بدرے گزر کر جائی تھی وہ مرک اب کی تاریخ ہے و مؤک اب کی قائم ہے۔ اور شداہ بدر کی زیارت کے شاختیں اسی مؤک پر جاکر شداہ بدر کی زیارت کا شرف ماصل کرتے ہی مؤل سوری حکوم سے العمل تاریخ میں سوری حکوم سے العمل تاریخ میں مواجد کی مواجد کیلے لیک تی مؤک سائی ہے وہ بدرے کائی ہٹ کر گزرتی ہے معتوم می مؤک ہے آ نے جائے گئے لگ واست جی ماور تک موقت ہم مؤک ہے تاریخ اس موری کی موری کا میں موری کی مواجد کیلے لگ والے اس موری کی موری کا میں موری کی اس موری کی موری کا میں موری کا میں موری کی موری کی اس کی اس کی اور موری کی موری کا میں موری کی موری کی ہے وہ کا میں موری کی اور کا کی موری کی موری کی اس کی کا میں موری کی ہے وہ سے میری کا ب بدر نظوی علی کے ایک میدان علی واقع ہے جے بھاڑوں نے چاروں مرف ہے گیے۔

رکھا ہے اس میدان کا طول ساڑھے پانچ میل اور عرض چار میل کے قریب ہے اروگر و کے بھاڑوں کے نام الگ الگ جی شرقی ہائی بیاڑوں یا ٹیلوں کے نام معلوم جسے شکل موسی مسلوم ہوتے جی ان جی و دورے رہت کے بلند تودے معلوم ہوتے جی ان جی و دورے رہت کے بلند تودے معلوم ہوتے جی ان جی سے شکل ٹیم کا تا میں اور تو جی ان جی سے شکل ٹیم کا تاکہ ) جنوبی ٹیلا کا نام "العدوة اللقوی تی " و دور کا ناکہ ) آخری ٹیلا کے پاس جو او نھا ٹیلد ہے اسے مقتنق کی جنوبی ٹیلا کے پاس جو او نھا ٹیلد ہے اسے مقتنق کی جات کی تاکہ کی جات کا ٹیل مسلم فروہ بدر مسلم نور انفال میں بسلملہ فروہ بدر مسلم نور اور کا ناکہ کی اور ترایش کے گئر نے گئوں کلا کریں کیا گیا ہے۔

إذْ اَنْ تَعَرِّ بِالْعُنْ وَقِ اللَّهُ فَيْ وَ الْمُعْ فِي الْعُنْ وَقِ الْقَصْوَى وَ الْوَلْبُ

(٨-١٣)

"مدوون تفاكه تم قريب كاكري تقاوه وهمن وورك اكري تفاوه المعادة عن وورك الكري تفاوه المعادة والمعادة والمعادة المعادة المعادة

آبادي كي كيفيت

آبادی بظاہر فامی ہدی ہے۔ ڈاکٹر ہیداللہ فرائے ہیں کی مومکان بقر کے ہے ہوئے ہیں جنہیں مقابی اصطلاح میں قعر کتے ہیں دو معیریں عام نمازوں کے لئے بھی ہیں سیر جائے ، جمال نماز جدہ موراللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال نماز جدہ مول سیان مائیاں بنایا گہاتھا۔ یہ بائد مقام نفاس لئے دہاں ہے پورے میدان کاہر صد صاف نظر آیا تقاس سیج کو میر العراش ہی کہتے ہیں اور میرا الفاحہ بھی آخری ہام کی دج معلوم نہ ہو سی ۔ اس نام کی لیک مید عدت منورہ میں بھی ہے ۔ کتر کے مطابق ہے میں و عریش شہراء تھی ہوئے ۔ اس نام کی لیک مید عدت منورہ میں بھی ہے ۔ کتر کے مطابق ہے میں دو عریش شہراء تھیر اور کے اس نام کی لیک مید عدت منورہ میں بھی ہے ۔ کتر کے مطابق ہے میں دو عریش شہراء تھیر اور کے اور آنے جانے کیا الگ لگ شہراہیں ہیں اسٹ نریک کے واد علت لیست ہم ہوگ ہیں۔

" فوش قدم " كن يراجتمام المرائع الاول ١٠٩ه منابق ١٥ أكتور ١٥٠٠ عنى تحل - يكى منال بي بيب معرك بري مملوك محرانون على المرق المواقعات فوري مند تفيي اواقعات الراسي كواس سلسله كا آخرى محران محدانها بين يحر مملوك سلفت اور فول المنان سلم كروا المح والمراسي موري اور تركون كرور خلافت كا آغاز موا - " فوش قدم " مكومت معرى طرف سه مركاري هيرات كامتم تعاد

ر کول کے عمد مکومت میں شریف عبد المطلب کے بدر میں آیک محکم قلعہ بنوا یا تھا گر بھر میں دکھ بھل نہ ہونے کے باعث وہ ٹوٹ بھوٹ کیا بدر آیک بدا تھا تی مرکز اور مضور شاہراہ تبارید کا نمایت ایم مقام تھا اس کے وہاں زمانہ جا لیٹ بھی ہی ہرسال میلہ آلگ تھا ہو کی وی تعدہ تک رہتا تھا۔ ڈاکٹر حیداللہ فرماتے ہیں کہ آج کل ہر جمعہ کو رمان باز ارالگا ہے اس میں اوگ دور دور سے اشیاہ بغرض فرد شت لے آتے ہیں مثل سمی بھڑا اور بازے کی بی ہوئی تحکف جنریں، روفن بلسان، کمیل، عبائی اونٹ محیل کر یان وقیرہ بعض او قات گائی بھی اس بازار

## ميدان بدر بيل حضور كي قيام مكاه

میدان بدر می حضور نے کہاں قیام فرمایاس واقعہ کوئام جینی نے والائل النبوة میں بدی تعمیل سے تکماہے وہ فرائے ہیں۔

الدومول وهدوا الحداث عشا

وی اور وہاں آیک وض بناکر سارا پانی مح کر ایس کہ حوض بحر جائے۔ بھر بم و مٹمن سے جگلہ کا آغاز کریں ہم ایسی ہو زیشن میں بول کے دب ہم رہاں گئے گی ہم میر ہوکر پانی فکل کے اور و طرن کو پانی کا آغاز کریں ہم ایسی ہوگا۔ اس طرح ہم و مثمن سے معروف جماد رہیں گئے ممال کا آیک محمون ہوگا۔ اس طرح ہم و مثمن سے معروف جماد رہیں گے ممال کل کا آیک محمون ہوگا۔ اس طرح ہم و مثمن سے معروف جماد رہیں گے ممال کل کا آغاز اقدائی ایمار سے در مہان اور این کے در مہان کوئی فیملہ فراد ہے۔ حضور کے فرمایا تبداری و ایسی مائٹ ہوں اس کے مطابق تمام کنوی کی بات و فی کیا اور ایک کوئی میں کو حوض بناویا کیا اور ایک سے بھر د فی کیا۔

اس رات کو الله تعالی نے باول بھیج دیے خوب موسلاد حاربارش ہوگی۔ مسلمان رینے طلاقے میں فیصد ان تھے اس بارش سے دہ جم کر قات ہوگئی اور مسملان آسان سے بیلے طلاقے میں فیصد ان تھے اس بارش سے دہ دان تھے۔ وہاں بارش سے ہر طرف کھڑئی کھڑ ہوگیا ان کے لئے چلتا بھر باد شوار ہو کی فرات بھر دوائے تیمول میں محصور ہو کر بیٹھے دہ۔

ان کی اس مجوری سے فائدہ افغاتے ہوئے افتخر اسمانا مے ایسے آ قالی قیادت بنی اس مجکہ رایتا براؤ کیا جس کوبارش نے بموار میدان میں بدل دیا تھا۔

یہ بھی رات تھی ہر فض پر قض پر تیز مسلط تھی اور وہ او تھے رہاتھا۔ مسلمانوں اور کفر تریش کی تیام گاہوں کے ورمیون رہت کا آیک بہت بوائیلا تھا حضور پر تور علیہ العساؤة والسلام نے صفرت تمارین یامر الور حیوافدین مستود رضی افلہ فضماکو کا مال معلوم کرنے کے لئے بھیجا انہوں نے دالیں آکر ہایا کہ دہاں موسلاد حار بارش شروع ہے وہ لوگ تحت سراسینگی کے عالم میں ہیں مرکار دومالم نے اس موقع کو تنیمت مجااور صفرت دہاب کے مشورہ کے مطابق ان جشموں پر ابعد کر لیا۔ (۱)

ہیں موقع پر حفرت سعدین معلق نے لیک و وسری تجویز باد گاہ رسالت بی چین کی ہے وہی سعد ہیں جنوں نے ذفران کے مقام پالیس مشاورت بی ایمان افروز جواب دے کر حضو کے قلب میارک کو مسرور کیا تھا انہوں نے مرض کی یارسول علہ! کیا ہم حضور کے لئے لیک عرفی کی مرس کی یارسول علہ! کیا ہم حضور کے لئے لیک عرفی نہیں (چیر) نہ معلوی آک حضور انتائے جگ اس بی تیا تیا فرائیں۔ اور حضور کی سواری کے لئے اور حضور کی مواری کے لئے اور حضور کی مواری کے لئے اور نے ہی وہاں تیار کھڑے دیں۔ پھر ہم و شمن سے نبرد کا زما ہوں۔ اللہ تعالی آکر ہمیں عرات و محق سے مرفراز فرماوے پھر تو اعذا بدعا بورا ہو کیا گی ہم پند کرتے تھے۔ آگر وہ مری صورت پر اور جائے تو صفور او تول پر سوار ہو کر دید طبعہ تشریف سے جائی جمال وہ مرس صورت پر اور جائے تو صفور او تول پر سوار ہو کر دید طبعہ تشریف سے جائیں جمال

ا - ولا كل التيرة للبيها ، جلد ١٠ ملي ٣٥٠

صنور کے وفا شعار غلاموں کی معقول تعداد موجود ہے جو ہم ہے کہیں ذیادہ حضور پر فرایفتہ ہیں اس کے بعدا کر و شمنول ہے جگ کر بینی فورت آئے گی تودہ حضور کے بیج ہے ہیں جان کی بازی لگادی گادی ہے اور ان جس ہے گوئی ہی جیجے نہ رہے گا۔ خلوص وایٹار میں وہ کی ہے کم میں حضور کی معیت ہی میدان جمادی و و ہواحت دے کر اپنی فلای کا حق ادا کریں گے۔ میر کار دو عالم نے اپنے جان مار سعد کی بیر رائے من کر ان کو افرین کی۔ اور ان کے لئے دعائے فر ان کی اخرا کی اور ان کے لئے دعائے فر ان کی اخرا کی میدان جگ اور ان کے لئے دعائے کے بعد لیک بید رائے میں میدان جگ مرائی بیادیا۔ وہاں میں بینے کر میدان جگ کی امرا عال دیکھا جا کہا تھا۔

وَكَانَ فِيْهِ هُوَوَ الْوَيْلِ وَلَيْسَ مَعَهُمَا عَيْمُهُما

ہس مریش میں آیک ہی کریم علیہ العملاۃ والسلیم تشریف فرما ہوئے دو مرے معترت مدیق اکبررشی اللہ عنہ تیسرے کسی فنس کودہاں فمرنے کی ایازت ترفقی۔ معترت سعدی معلا غود مکوار سجا کر پسرود دینے کے لئے اس عراش کے

دروازے اگر کھڑے ہوگے۔ (۱)

یہ جسک راسد میں اس رائے مسلمان کو خوب نیند الی می اضے تو زو آن اور بشاش باش تے سنری ساری میکن کافر ہو یکی تھی۔ سیدنائل مر تعلی کرم الله وجد الكريم اس رات كافر ہو يكی تھی۔ سیدنائل مر تعلی کرم الله وجد الكريم اس رات كافر ہو يكی تھی۔ سیدنائل مر تعلی کرم الله وجد الكريم اس رات کے بارے می قرماتے ہیں۔

مَا كَانَ فِيْنَا هَارِكَ يَوْمَ بَدُ رِغَيْرُ الْمِقْدَ الِهِ وَلَقَدَّ وَأَيْدَا لَهُ مَا كَانَ فِينَا إِلَا كَانِمُ الْآدَرُسُولُ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْرِ وَسَلْمَ بِيَهِيْ فَيَا اللهُ عَلَيْرِ وَسَلْمَ بِيهِ فِي اللهُ عَلَيْرِ وَسَلْمَ بِيهِ فَي اللهُ عَلَيْرِ وَسَلْمَ بِيهِ فِي اللهُ عَلَيْرِ وَسَلْمَ بِيهِ فِي اللهُ عَلَيْرِ وَسَلْمَ بِيهِ إِلَيْ اللهُ عَلَيْرِ وَسَلْمَ بِيهِ فَي اللهُ عَلَيْرِ وَسَلْمَ بِيهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلْمَ بَعِيدًا فِي اللهُ عَلَيْدِ وَسَلْمَ بَعِيدًا إِلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَسَلّمُ وَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

"ہم میں مقداد کے بغیر کوئی بھی کمڑ سوار نہ تھاہم لے حکما کہ سب لوگ سوسے ہوئے ہے۔ حضور رات بھر سوسے ہوئے۔ حضور رات بھر ایک در شت کے بچے لازی مقدرے میاں تک کہ میج ہوگئی۔ " (۱) ، ایک در شت کے بچے لازی حقرے میاں تک کہ میج ہوگئی۔ " (۱) ، امیران بدر کے نیلے زبان حال سے عرض کنال تھے۔

توجنت عالى بيداريه بخت

" لعنی بار سول الله! حضیر سارے جمال کابخت میں اور بخت بریداری محر

الدسل الردي، جارس صلحه ۲۸

ر. سل الردل، جارس، صلى ١٩

مر کار دوعائم صلی اللہ تعلق طیرد سلم سورے سورے عدادی بدر علی کی ہے۔ اب قراش کا کاکر بھی فوب بن سنور کر کیل کانے ہے ہیں ہوکر ہوے طراق ہے ویک نوت در مونت ہے دادی بدر کی طرف آتا کا شروع ہوا۔ ان کے بینے اصلام، ویشراسلام، اور فرز ندان اسلام کے لئے فیڈو فضیب ہے اور فرز ندان اسلام کے لئے فیڈو فضیب ہے اور کر سوے تھے ان کابس چال و کے لئے فیڈو فضیب ہے اور مون کے دور مول اللہ صلی اللہ تعلق طیر و سال کابس چال سے مسلمانوں کا کھاجا الیے اللہ تعلق کے موجد سول اللہ صلی اللہ تعلق طیر و سال میں دور مون کے لئے ہاتھ کھیا ا

ٱللَّهُوَ هٰذِهِ قُرْنَا مَنَ مَا آلِكُ عُنَادَهُمَا وَلَقَوْمَا وَلَقَوْمَا مُعَادُكُ وَتُكَذِّبُ ثَرَسُولِكَ اللَّهُمَ فَنَصَّرُكَ اللّهِ عَوْمَا وَفَا رَعَدَ أَوْقَ اللّهِ عَوْمَا وَلَا اللّهُمَ آجِمْ هُمُ الْفَكَنَاءَ -

"ا بالله المرافق المرافق كالتكريم ورد كلير ساور فقر من بها الرباب المرافق المراب المر

يَا حَوْمِ الْقُوسِبُوهَا الْيَوْمَ بِدَأْسِي وَكُولُوا جَبُنَ عَبَيتُ وَالْجَهْلِ

"اے میری قوم اوالی کامار اافزام محدم ما کد کرود تم یہ کمنا کر هند فلے بردان کا مظاہرہ کیا کر هند افزار کا مطابرہ کیا اس تجریز کو بدد فی کامظاہرہ کیا اس تجریز کو ملے سے انگار کر رہا ہے۔ " (۱)

و سل الرويل، جلد م، ملح من

" يعين اس ذات كى هم عمل في درك دن يكه تعلق دى " ( ) )

جن اسب او ك المهارة المعلقول ك الكرك تق و كفارة عمر بن وبها الحقى كو بيجاكه

جن الداره لا كر جمس بين كه مسلماول ك الشرك تق تعداد ب محورت مرسوم بوكراس في مسلماول ك فشر كارد كرو بكراته إلى الرائس إلى الدان كا قداد تين سوب بالكوزياده

مسلماول ك فشر كارد كرو بكراته بالهراكر السي إلى الدان كا قداد تين سوب بالكوزياده

بالكوكم و اليمن بحد مسلمت و كري اس الرك بحى الى كراول كه كيا بكو وجول كوالس في المول في كمين كابول على وور تك جا اليار است كول كمين كابول على دور تك جا اليار است كول مساس في كابول عن المول كابول كي بين المول كابول كي بين المول كي بين الكول كي بين المول كي بين المول كي المول كي مساسم و كابول كي المول كي المو

كَنِنْ رَأَيْنَ يَا مَعْتُرُ فُرْتِي بَبُلايَا فَيْنِ الْمَثَايَا - تُولِينُو بَيْنَ عَبِلُ الْمُوْتَ النَّافِةِ قُورُ لَئِسَ لَهُوْ مَنْعَةٌ وَلَا مَلْهَا أَلَا مُيُولُهُمُ آمَا أَثُولُونَهُمُ مُرْتًا لَا يَتَكَلَّمُونَ ، يَتَنَبَّلُونَ أَلْكَ الاكامِنْ وَاللهِ مَا أَرْى أَنْ يُقْتَلُ دَجُلُ فِي مُعْمَعُ مَنْ يَقَالُ رَجُدُ مِنْكُو وَاذَا أَصَا أُوا مِنْكُو آعْدَا وَمُنْ فَيْهِمُ مَنْ اللّهِ مَا أَوْا مِنْكُو آعْدًا وَمُا وَاللّهِمَا وَالْمَا فِي الْمَنْفِقِ المَنْكُورَ المَا أَوْا مِنْكُو آعْدًا وَمُنْ اللّهُ مِنْ وَالْمَا اللّهُ اللّهُ مِنْ وَالْمَا أَوْا مِنْكُو آعْدًا وَمُنا وَاللّهُ مُنْ وَالْمَا أَوْا مِنْكُو آعْدًا وَمُنا وَاللّهُ مُنْ وَالْمُوا وَمُنْكُولُ أَعْدَا وَمُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ اللّهُ وَمُعْمَا وَالْمُوا وَمُنْكُولُ أَعْمَا وَاللّهُ مُنْ وَالْمُنْ اللّهُ وَمُولُولُ الْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ الْمُنْ اللّهُ وَمُنْ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

ل سل الديل. جلدس مؤداه

طرح چی و کاب کھارہ میں ہندا جی ہید دیکہ رہا ہوں کہ ان جی سے آیک آدی ہی آل نہیں کیا جائے گاجب تک تم جی سے آیک آدی معتول نہ جوجائے اور اگر اپنی گئی کے مطابق انہوں نے تمہارے آدمیوں کو عدیج کر دیا تواس کے بعد زندگی عمر کیا لطف بٹی دہے گا۔ جس لے اپنی دائے حمیس بتادی اب جس طرح تم مناسب مجھتے ہو۔ کرد۔ " ( ۱)

محی عرب کے مثابرہ کی محرائی اور و معت کا آپ نے اندازہ لگانا ہوتہ میر کے ان جملوں کا این در مطابعہ کی عربی کے ان جملوں کا اینور مطابعہ کی کہا جائے گا کہ افتہ تعلق نے اسمی سی مطابعہ کی صلاحیتی اور وہ بھی کتنی فیاض سے مطافر الی تھیں۔

عیر کے بود کارنے ایک اور فض کومسلمانوں کی طاقت کا عدادہ نگانے کے بھیجاس کانام ایو سلمہ البحظی تھا۔ اس نے بھی محوارے پر موار ہوکر مسلمانوں کے مفتر کا پکرلگا یاور واپس آگر انہیں تایا۔

ۉٵؠؾۄۭڡٵۯٳؙؿؿۼؠؙڵڎٵۅؘڒڝٙٵڎٵۅٛڵٳڝڵڡۜڐ۫ۅۘٛڵڒڬ۠ڒٳۼٵۅٛڵؽ ٵؙؿؿؙٷٞڞٵڵٳڛؙؽڎٷڽٵؿڲٷؙڎۺٳٳڰٵۿڽڡؚڎ؞ٷٞڰٵڞۼٙؿؽ ؾۺؾ۫ڶۿۄ۫ڡؽ۫ۼڎٞۅؘڵٳڝڵۼٵ۫ٳڵٳۺؿۅڴۿؿۥۮؙڗؖڲٵۿؽۏڹڰٵۼٛ ٵڵۣۻ؈ػٙؿؾ؞ڵۼڿڣ ۮڒٷٵڴٵ۫ؿڴٷ؞

" بخدا ا بی نے اس کے پاس کوئی قرمت وطافت و یکسی ہے نہ اسلو کے انہار ۔ نہ گھڑ سوار وں کے دہتے ۔ لیکن میں نے آیک الی قوم دیکسی ہے والوں کی طرف نوٹ کا کوئی ارادہ نمیں رکھتے الی قوم جس نے اپنی میان کی ہاڑی لگا دی ہے ۔ ان کے پاس ان کی گواروں کے بخس نے اپنی ان کی گواروں کے بغیر کوئی قرمت اور جانے بناہ نمیں ۔ ان کی انھیس نیکلوں ہیں ۔ کو یا وہ کھر یال جس بی گروں ہیں ۔ کو یا وہ کھر یال جس بی گروں کے اس کے نیچے ۔ میں لے اپنی رائے ہے جسیس کے کو کر دیا اب جسے تم مناسب سیمو کرو۔ " (۱)

علیم من مرام نے دب بہتی سفی قاس نے اللف او کول سے اللہ کی۔ ایر الب کے اس کا قامت کی۔ ایر الب کے اور اسے کیا۔

۱- سیل المصلی، جلدس، صفراه بر سیل البدی، جلدس، صفرین

اے آبادلید! ( هندی کنیت) توقید قریش می یوایر گزیده فض بے ماری قوم کامردار اور مطاع ب کیاتم آبک ایما کار نامدانجام دینے کے نیار ہو آک تھے آبا برکلہ خیرے باد کیا جاتار ہے عند نے وجھاوہ کون ساای قبل ہے۔ عیم نے کہ لوگوں کواس میدان جگ ۔۔۔ والی نے جو۔۔

مروبن المعظري متنول تهدار اسليف تهاس كاير جوتم افعالو عنب كها ججے منظور به اور میں تختی اینا ضامن مقرر كرد ما بول اس كی ویت بھی اپنی كرد سے اواكروں گالور جواس كا مل ضائع ہوا ہے اس كا معلوف بھی ميرے ذمہ ہے تم جاؤ۔ ابن حظاليہ (ابوجهل) كے مال ضائع ہوا ہے اس كا معلوف بھی ميرے ذمہ ہے كہ وہ لوگوں كولوا كر رہے گا۔

مال اور اس كواس بات ير آمادہ كرد۔ مجھا غراشہ به كہ وہ لوگوں كولوا كر رہے گا۔

متبہ لے تعليم كوابوجه ل كے باس بھيجا تو داس نے سارى توم كوا كھا كيا در ان كے سامنے به مقر مى كار

عمر - هر سعبات كركام بهل على إلى آياد كوادكين هم كداس في إلى زره فيلي من تعلى موفى عبد الدوه المعلى ورست كرد إليه شل في الدال كالمال مقعد كروا به شل في الدال كالمال مقعد كروا به من كرام بعلى الدال مقعد كروا بعل المراس مقعد كروا بعل معرى بات من كرام بعلى المراس مقعد كرف بعمل المراس مقعد كرف بالمراس مقعد كرف بعمل المراس المراس مقعد كرف بعمل المراس مقعد كرف بعمل المراس الم

نَوْجِهُ مَعَلَى يَعْلَوُ اللَّهُ بَيِنْ أَوْبَانَ أَوْبَانَ أَوْبَانَ أَعْبَدُ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَم " يعنى فتيد في جب مسلمانوں كے تشكر كور كھا ہے تندت فوف سے اس كامالس يحول كيا ہے بائدا ہم بر كروائيں قيم جائيں ہے بمال حك كد الله تعالى المارے در ميان اور عجر (صلى الله عليه وسلم) كے در ميان فيمله كردے۔ "

تعلیم کردی ہے مروق ہے لکا ماہوا ہ وہے کے بعد اس نے حمروی المعتری (معتول)
کے بعدالی عامر کو بلا بھیجاں آ بالواسے کما۔ وکھ اجراطیف متب او کوں کو والیس نے جاتا جاہتا
ہے اور تیرے بعدالی کے نون کو ضائع کر ناجابتا ہے۔ تم افھواسیت مطب اور استی بعدائی کے فون کو ضائع کر ناجابتا ہے۔ تم افھواسیت مطابق بھی سے اٹی فون کی دہائی المحتری ۔ کھڑا ہو گیا ور ذائد جالیست کی رسم کے مطابق بھی سے اٹی جاتی وہادر افعادی پھر جلا کر کے لگا والم آرام معافرت کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔

اور افعادی پھر جلا کر کے لگا والم آرام معافرت کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔

یب بھیہ کواج جمل کی بات بھی ۔ اِنْدَقَامُ وَادِنْ اِسْ کَامْ ہو گئیں۔

سَيَعْكُو (وسُعْرَاسْتِهِ) مَنْ (أَمَّغَةُ مُصَرَاعً . آنَا أَمْرِهُو -

"اس ذلیل کو جلدی معلوم ہوجائے گاکہ کس کا سائس پھولائے میرایا اس کا۔ " (۱)

## سوزو كداز اور ادب ونيازين ژولي مولى وعأنين

وشمن کی قدراد حق کے طہر واروں کی تعداد ہے تین گاہے ان کے پاس سرف لیک گورا مراس کے قرار سراس کے قرار سراس کے قرار اور کی گھوڑا مراس کے اس سویر آر و لیکر عربی گھوڑے جی جن پر سوزرہ ہوئی آ د مووہ کار اڑا کے اعداد جی جن پر سوزرہ ہوئی آ د مووہ کار اڑا کے سوار جی چی سواعلی سل کے اوروں کا بیڑا ہے خور داوش کے ذخار کے ادبار اٹھانے والے بار بر واری کے جائور ان کے سواجی۔ ٹوٹو وس دس اونٹ ہرروز ذریح کے جاتے ہیں۔ ہرروز ان کا کوئی نہ کوئی رئیں استفاد کی رئیں استفاد کی رئی کی مقام کر باہے۔ کا کوئی نہ کوئی رئیں استفاد کی رئی اور ای کی کا در اور کی کا جن اس کے اور ان کے سواجی مقام کر باہے۔ مسلم میں طاف کے وس اور شد فری کے دو سرے دوز شدخان کے مقام پر سیل بن عمرونے مقام پر سیل بن عمرونے اس کے بعد قدر دی مقام پر سیل بن عمرونے اس کے بعد قدر دی مقام پر سیل بن عمرونے اس کے بعد قدر دی مقام پر سیل بن عمرونے اس کے بعد قدر دی مقام پر سیل بن عمرونے اس کے بعد قدر دی مقام پر سیل بن عمرونے اس کے بعد قدر دی مقام پر سیل بن عمرونے اس کے بعد قدر دی مقام پر سیل بن عمرونے اس کے بعد قدر دی مقام پر سیل بن عمرونے اس کے بعد قدر دی مقام پر سیل بن عمرونے اس کے بعد قدر دی مقام پر سیل بن عمرونے اس کے بعد قدر دی مقام پر سیل بن عمرونے اس کے بعد قدر دی مقام پر سیل بن عمرونے اس کے بعد قدر ہی مقام پر اس بر اس برا اس

وس اونت ۔ اس کے بعد شیب بن رہید نے تواونٹ کار جملہ کے مقام پر متب بن رہید نے وس اونت يكرابوا ه ك مقام يرنبيداورمنيد يسران المجرع في وساونت بالرحار شدى عامرين نوفل في فوت ورجب بدر كي شريخ والواليوس في الوت و ومراء وداي مقام رمين اليمي نوون و الا كاور كار الكران والكران على معروف و كاد (١) برشبيام ميش فتاؤير إلى جائى بجرس عداد كالله تام ك جامي جام الترصف جات جیں۔ محد طراز کیزی اے رقص و سرود سے اپنی تعلی اداؤی اور ریلی لواؤں سے ان کی آ تول نسب و مناد کو جن کال ر ای جی - اس کے بادجود ان مصطلوی درد باتول کے جروال بے اطمینان و تشکین کالوریرس رہاہے۔ ان کے قلوب عملیقین واہلان کی جرح فروزال ہے اس نے بے چنی اور بے چنی کے اند حروں کو کافور کر و باہے۔ صعباء حبت مرشاد اسے رب كريم كريام كوبائد كرف كرف كالوراس كر حبيب كروين حنيف كاير جم او فيالراف ك شوق می سروهزی ازی نگانے کا موس کے ہوئے ہیں۔ مستند وار حدل رضائے محبوب کی طرف يزم من جارب جي النس وعمن كي تعداد كي محرت، اسلير كي فراواتي كاذراخوف ديس- باطل كے علين قلوں كو ياؤل كى فوكر سے دينه دين كر وسين كامزم احس ماى ب آب كى طرح تزيار باب- خور ظلب احريب كرب ورم محكم بيرباطل ي كراجات كاوالهائد شوق، خداو عرقمدس كمام إك كواندكر منك ويد بيد خول يدولري، الميس كمال ي ارزانی ہوئی ہے۔ آب حیت کار چشمہ سوز و گداز اور اوب و نیاز عل زونی ہوئی ان دعاؤل ے پہوٹا ہے ہو زبان حق تر عمان ہی الس وجان صلی افتد تعلی طب و الدوسلم سے تعلی میں جنوں نے جیب الد موات کی شان اجابت و ماکو اس برم کرو یا ہے۔

آئے ! کوروسلیسل میں وصلے ہوئے ان وجائے جملوں کا آپ بھی مطاعد قربائی ماکدیے سرنماں آپ رہمی آشکارا ہوجائے کہ دوری کلات اور مادی وسائل کی فراوانی کے باوی و کفر کے چرو پر ہوائیاں کول اڑری ہیں اور حق کے درخ زبار سکون و طمانیت کی جائدی کیوں چک

-45

ميدان بدر جي حضور الور صلى القد تعالى عليه و آله وسلم كى چند وعاسم حضرت مدد ميدنامل مرتنى رشى الله تعالى حدب روايت كريي - كراب نه فرايا - مناى في نيت مايس يوم بندي في الميسقد الدعل فرس الجن

١- ولاكل النيوة ليسبيني ، جلوس، سني ١٠٠ ـ ١١٠

وَلَقَتْ لَآيَتَكَ مَا نِيْنَا إِلَّا كَايُمْ إِلَّا نَعُولُ اللهِ مَنَى اللهُ عَلَيْرِ وَسَكُونَتَ السَّهُمْ إِنْ يُصَلِّى وَيَتِهِي مَعْلِى الصَّبَةِ -

" بررك دن المرب إلى حضرت مقداوك النيرك في موارد تقال آپ البل محورت برسوار تقد اس شب سب لوگ فيد كر حرف لوشخ رب موات الله تعالى عليه وسلم كرم صلى ولله تعالى عليه وسلم كر مندر مدرك رات مع مك لفل برست رب لورد وست الحى كو المنكث كر لے كر الله الله الله الله الله الله كر در يا بمائة د سب ورد الله الله كار الله الله كرد يا بمائة د سب ورد الله كار الله كار الله كار الله كرد يا بمائة د سب ورد الله كار ال

افتوں کی ذبین سے نصرت می کے لئے بار گاہ رب الموت علی و وائم ، جو التھائم کی می موں گی ان کی تھولیت کا کیاعظم موگا۔

سیدناعل مرتعنی ی سے مروی ہے۔ ای فے ترایا۔

کرروز پررجب بنگ شروع بوئی تری بخودت تک اس بنگ ی او هم بخود وقت تک اس بنگ ی واد همات نار بانگر ی جن میری ب مریش بن آیا که ی حضور طب السلون والیک تظرو کی لوں که حضور کیا کر رہے ہیں جب

علی آیا تھی نے ویکھا کہ حضور طب السلون والسلام سر اسجود ہیں۔ اور ذہان میوک ب

ای یا تی یا تیم ۔ یا تی یا تیم " کا ور و فرائر ہے ہیں۔ اس کے طابع اور کوئی جملہ حضور کی ذہان

سے تسمی کل رہا۔ یں پرم میروان یں اوت آیا ور پھود میر شرکین کھ کے ساتھ جرد آول والے میا

کو ویر کے بعد میں پھر صفور کی فیریت ور یافت کرنے کے لئے مویش یں وائیل آیا تو دیکھا

حضور ایکی تک سر بسمبور ہیں اور ویان پاکسے " یا تی یا تی یا تی یا تی میا تھا۔ پی ور کی میرون کے اور کی میرون کی میرون کی میرون کی ایک و کی مول کو دیکھوں کے ووز کر میدان بیکسٹس پہلیا ور و حمن کو ایس شعر کا بدار کے جو برد کھا ہے کہ وی اسلام کے احوال کو دیکھوں کہ صفور کی سے بیرون کی ایکون حضور کی سے بیرون کی یا تھی۔ کی بار میں کی اور و حسور کی سے بیرون کی ایکون حضور کو " یا تی یا تھی میرون کے دیل کے دیان سے اوا اور وی اسلام میراک حضور کی ایس سے اور وی اسلام میراک حضور کی ایکون حضور کو " یا تی یا تھی ہاتھی میراک میران بھی سے بیرون بھی ہوگر میدان بھی سے تھی ہوں کی جانبرین کوئی جسین سے دو چار ہو کر میدان بھی سے بھی ہیا تھی ہاتھی میرون کی جانبرین کوئی جسین سے مرفران فرانیا۔ یہاں بھی سے جانبرین کوئی جسین سے مرفران فرانیا۔ یہاں بھی سے میرون کی جانبرین کوئی جسین سے مرفران فرانیا۔

هُنَوْ يَرْلَ يَغُولُ وَإِلَى حَلَى مُنْهُواللهُ مَنيَرَ " آپ يي كيترب حي كراندر تعالى في آپ كود شمن يرفع صلارائي - "

ار ولائل البرة والدس مليه

حضرت مرالدے مروی ہے آپ نے کما۔

مَا سَمِعْتُ مُنَاشِدُ النَّهُ مُنَافِلُهُ الشَّدُونَ مُنَاشُدُة فَهُمَّيِهِ صَلَى اللهُ مَنْهُ وَسَلَوْ يَعْمُرُونَ مُرَدُود جَمَلَ يَعُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ الْمُنْفَافِ الْمُعْمَافِي الْمُعْمَافِي الْمُنْفَافِ الْمُنْفِقِ الْمُعْمَافِي الْمُنْفَافِ الْمُنْفَافِ الْمُنْفِقِ الْمُعْمَافِ الْمُنْفَافِ الْمُنْفَافِقُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفَافِقُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفَافِقُ الْمُنْفَافِقُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللل

" بس سناس جس شدت اور قوت سے صنور کے روز پدر اللہ تعالی کو واسط جس سنار جس شدت اور قوت سے صنور کے روز پدر اللہ تعالی کو واسط ویا۔ حضور عرض کرتے رہے اس اللہ ! میں تھے اس حمد اور وعدہ کا واسط دیا ہوں ہو تو کے میرے ساتھ کیا ہے ، اے اللہ ! آگر تواس کروہ کو واسط دیا ہوں ہو تو کے میرے ساتھ کیا ہے ، اے اللہ ! آگر تواس کروہ کو اللہ کر دے گاتو پھر تیری جم اوت نہیں کی جائے گی۔ وعا کے بعد صفور نے جب رخ میارک بھیرا تو وہ جائد کی طرح چک دما تھا۔ پھر فرز بالد صفور نے جب رخ میارک بھیرا تو وہ جائد کی طرح چک دما تھا۔ پھر فرز بالد صفور نے جب رخ میارک بھیرا تو وہ جائد کی طرح چک دما تھا۔ پھر فرز بالد صفور نے جب رخ میارک بھیرا تو وہ جائد کی طرح چک دما تھا۔ پھر فرز بالد صفور نے جب رخ میارک بھیرا تو وہ جائد کی طرح چک دما تھا۔ پھر فرز بالد صفور نے جب رخ میارک تن گاہوں کود کیدر باجوں جمال وہ کل کرے

معرت میداندین میاس سے مردی ہے کہ بدر کے دن حضیر ایٹے تر می تشریف قرباتے اور یہ دعالمنگ رئے تھے۔

> ٱللَّهُ وَإِنِّى أُنْتِنُدُكَ عَهْدَكَ وَمَعَكَ ٱللَّهُ وَإِنْ شِئْتَ لَوْ تُعْبَدُ يَعْدَالْيَوْمِ أَبَدًا -

"اے اللہ! میں مجھے اس عبد اور وعدہ کا واسطہ دیتا ہوں جو توتے میرے ساتھ کیا ہے۔

ے اللہ! اگر تواہے ہورانسی کرے گاڑ کر آبابر تیری عبادت تعین کی جائے گی۔ \*\*

معرت صدیق اکبرے اپ آقاکو اپنے ہاتھوں سے پکڑلیا۔ اور عرض کی یار سول اللہ! یہ کافی ہے یہ کافی ہے آپ لے اپنے رب پراسرار کی حدکر وی ہے۔ حضور نے اس وقت ذرو پس رکمی تھی آپ اس حاری میں نظام اس وقت حضور یہ آیت پڑھ رہے تھے۔

سَيْهَ زَمُ الْجُنْمُ وَيُولُونَ الدُّيْرَ مِنِي السَّاعَةُ مَوْجِ دُالْمُ وَالسَّاعَةُ

أَدْفَىٰ وَأَمَرُ

" منقریب بہا ہوگی ہے جماعت اور پیٹھ بھیر کر بھاگ جائی کے ملک ان کے دعدے کا وقت روز قیامت ہے اور قیامت بدی خوفاک اور تطح ہے۔ " (القمر، ۱۵۵۔ ۱۲۹)

معرت عبدانندین عباس، معرت عمرین خطاب رمنی الله عدے روایت کرتے

ول-

کر ہے م بدر، رسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کین کی طرف ویکھان کی تعداد آیک بڑار

ہمی اور حضور کے صحابہ کی تعداد ۱۹۹ جمی۔ یہ تفاوت و کچہ کر صفور قبلہ رو کھڑے ہوگے اور

این ووٹوں ہاتھ بار گاور ب الحرت بھی کی بلاد ہے اور اس حالت بھی نے دیب کے حضور بھی

فریاد شرور کے کر دی بہاں تک کہ توریت کے عالم بھی صفور کے کند حول سے جادر نے کر بڑی

حضرت ابو بکر تیزی ہے آئے وہ جادر اٹھائی اور حضور علیہ السلاق والسلام کے مبارک کند حول

میزال دی پھر جی ہے حضور کو مید سے نگامیاور حرض کی ۔ اے اللہ کے وار افرائ کی اس وقت

واسلہ و ہے: بھی اس کی کر دی ہے باتیتا اللہ تعالی اپنے حمد اور وجدہ کو بور افرائ کا اس وقت

برکیل اجن بار گاوائی سے یہ کیت مبارکہ لے کر حاضر خدمت اقد سی ہو ہے۔

زاد میں بار گاوائی سے یہ کیت مبارکہ لے کر حاضر خدمت اقد سی ہو ہے۔

زاد میں بارگاوائی سے یہ کیت مبارکہ لے کر حاضر خدمت اقد سی ہو ہے۔

زاد میں بارگاوائی سے یہ کیت مبارکہ لے کر حاضر خدمت اقد سی ہو ہے۔

زاد میں بارگاوائی سے یہ کیت مبارکہ لے کر حاضر خدمت اقد سی ہو ہے۔

ڔڐڛۅڽڽۅؽڗۻۄؽ ٵڵٮػؽؚڴۼٞڡٛڒۅۏؽؙؽۦ

" یاد کر دجب تم فریاد کر رہے تھا اپنے رہ سے اوس کی اس نے تماری فریاد (اور فرایا) بینینٹک مدد کرنے والا ہوں تہماری آیک بزار فرایا) بینیٹٹک مدد کرنے والا ہوں تہماری آیک بزار فرشتوں کے ساتھ جو ہے در ہے آئے دالے ہیں۔ (سور والانفال: ۹) آیک بذر جماری حضور علیہ الصافرة والسلام نے خداو عدد وی کی بار گاہ ہیں ہیں ہے جو کو ایک بند بھرای طرح حضور علیہ الصافرة والسلام نے خداو عدد وی کی بار گاہ ہیں ہیں ۔ جو دعا ما تکتا شرد علی۔

ٱللَّهُ وَإِنْ مَلَهُمُ وَاعَلَى هَذِي الْمِصَالِيَةِ مَلْهُمَ النِّرَاكَ وَلَا يَعُومُ كَانَ مِنْ ؟

"اے اللہ اُلہ اُلہ کافر۔ مسلمانوں کے اس کروہ پر عالب آھے تو شرک عالب آھے تو شرک عالب آھے تو شرک عالب آجا ہے تو عالب آجائے گااور پھر تیرادین قائم نمیں ہو سکے گا۔ " معرت صدیق اکبرنے عرض کی میرے آتا! بخراانند تعالی آسیکی ضرور مدو فرائے گااور صفیر کے در اقد س کوئی مرت سے روش فرادے گا۔ افد تعالیٰ نے ای وقت آیک ہزار فرشتے نازل کے جو قطار در قطار نازل ہوئے اور دھمنوں کو اپنے گیرے جی لے لیاس دقت رسول کرم نے فرما بااے صدیق! مردہ یاد سے جبر کیل جو ذر د عمار باہر ہے کوؤر کی گرا ہو اور عمار باہر ہے کوؤر کی ر باک بائے گئے جی اور آسان و زمن کے در میان کوڑے جی ۔ گار وہ نے ازے اور ایک ساعت کو سے قائب ہو کے ہر فاہر ہوئے اس دفت ان کے باؤس پر کر د جمی ہول تھی اور عرض کی انتخاف فقال طفواذ دیوری جس دفت آپ لے اپنے رب کو پال الوال فر قوال کی العرب

اسیخ میں اور ملے میں اور ملے اللہ افضل النقبیات واحس البر کان کی اس کرے وزاری، عابی و تیاز مندی سنے مرش و کری کے دب کریم کوان مجبوب بندے کی و تحکیری اور اس کے سرایا خنوس وای مفاصول کی نصرت و آئید کی طرف ماش کیا۔ اور لوری فرشتوں کو تکم طاب کہ آئے آسان کی رفعتوں سے بچے اتروز کر وظر کی محقلوں کو کھے وقت کے لئے فیم او کہ موجل میرا محبوب بندہ اپنے جال فہروں وو۔ اور خاکدان ارش کی اس وادی کا رخ کر وجال میرا محبوب بندہ اپنے جال فہروں سے سے میرے نام کو بائد کر لے کئے سرکھف اور کفن بروش کنری طافوتی قوتوں کے سامنے سید میرے۔

ایسی چینم مازاغ، انسوؤں سے ٹر تھی۔ ابھی افتوں کے موتی سرمڑ کان اپنے کریم ورجیم خدا کے حضور اس کی رجی اور کرمی کی بھیک استھنے کے لئے سربسسیود ہوئے والے تھے کہ آیات کریمہ کانز دل ہو کیا۔

> إِذَ يُوْمِنُ رَبُكَ إِلَى الْسَلِيَكَةِ آئِنَ مَعَكَمَ مَنَا مَنْ الْمَنْوَا اللهُ مِنْ الْمَنْوَا \* سَأَلُونَ فِي كُلُونِ الَّذِينَ كُلُونَ الْمَنْ مُوا الرُّغْبَ فَاضْمِ إِلَا لَوْقَ الْاَمْنَاقِ وَاضْمِ إِذَا مِنْهُ هُوكُنَ يَسَانِ -

" یاد کروجب و می قربانی آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف کہ میں اسمارے ساتھ ہوں ہی تربانی آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف کہ میں اسمارے ساتھ ہوں ہی تم جابت قدم رکھوائے ان والوں کو۔ میں ڈال دون کا کافروں کے دون میں (تساما) رحب سوتم۔ ماره (این کی) کر دنوں کے اوپر لورچ ت لگاؤان کے ہر برزیر۔ " (المانفال: ۱۲) وَلَقَتَ الْقَدَادَةُ لَقَدَادَةُ لَقَدَادَةً لَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ مِبَدّ إِدْ وَالْمَادُ اللّٰهُ مِبَدّ إِدْ وَالْمَادُ اللّٰهُ مَبَدّ إِدْ وَالْمَادُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَبَدّ إِدْ وَالْمَادُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُبَدّ إِدْ وَالْمَادُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ مِبَدّ إِدْ وَالْمَادُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَانَّةً وَالدَّلَةُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَبَدّ إِدْ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَانَّةً وَالدَّلَةُ اللّٰهُ اللّ

كَتْكُرُوْنَ وَإِذْ تَغُولُ إِلْمُؤْمِنِيْنَ النَّيْكُونِكُوْ اَنْ يُبِعَدُونَا مُرْدُونَ وَكُورُونَا الْمَكْتِكَةِ مُغَالِمِنَ فَكُورُونَا الْمَكْتِكَةِ مُغَالِمِنَ فَكُورُونَا الْمَكْتِكَةِ مُغَالِمِنَ فَكُورُونَا أَنْ الْمُكَالِكَةِ مُغَالِمِن فَيَالْمُونَا وَكُورُونَا أَنْ اللّهُ الل

"اور ب قل مدو کی تھی تہماری اللہ تعالیٰ نے (میدان) جرد میں ملاکہ تم اللہ علی کرو اللہ سے آگہ تم اللہ ملاکہ تم اللہ کرونت اہداد کا) شکر اداکر سکو۔ جیب سمانی گھڑی تھی جب آپ قربا رہے ہے ہوں در ہے ہیں سمانی گھڑی تھی جب آپ قربا رہے ہے موسوں سے کیا جہیں ہے کانی دس کہ تہماری مدو قربات تہمادا پرود د گار تین بزار فرشتوں سے بوالدے کے جیں۔ ہاں۔ کانی ہے بشر ملیکہ تم مبر کرواور تقوی اقتیار کرو۔ اور اگر آد ممکیس گفار تم پر جزی بشر ملیکہ تم مبر کرواور تقوی اقتیار کرو۔ اور اگر آد ممکیس گفار تم پر جزی سے اس وقت اور د کر سے گا تہماری تہدار رہ پانچ بزار فرشتوں سے بو نشان والے ہیں۔ اور دسیں بنا یافر شتوں کے اتر نے کواللہ نے کر فرشخبری تہمارے دل اس سے ساور اس سے ساور دھیتھ تھی ہو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس ہو جائیں تہمارے دل اس سے ساور دھیتھ تو اور آدر تا کہ شیل ہو جائیں تہمارے دل اس سے ساور دھیتھ تو تو ہو ہو گھرات گر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس ہو جائیں آل عمران کی طرف سے جو اس ہو جائیں آل عمران کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس ہو جائیں آل عمران کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس ہو جائیں آل عمران کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس ہو جائیں اللہ عمران کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ ہو جائیں آل عمران کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ ہو جائیں اللہ عمران کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تا ہو دور اللہ ہو تا کہ دور اللہ ہو تا ہو دور اللہ ہو تا ہو دور اللہ ہو تا کہ دور اللہ ہو تا کہ

شب اسری کاشهسوار کرال پراق جنگاه بدر میں الم ایومینی تمدی رحمد الله عید ایل سن می حضرت عیدالرحل بن عوف سے روایت کرتے ہیں۔

> مَنْ فَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ بَهُ إِلَيْهُ لَا ولين الارال حل ملى الله عليه وسلم خراست كو وقت ي الشراسلام كي صف بندى فرادى - " علامه ابن كير يسيح بي -وَمَنْ عَنْ عَنْ مَنْ قَلْ اللهُ عَلَيْةِ وَسَلَمْ الشّهِ عَنْ اللهُ عَلَيْةِ وَسَلَمْ اَصْعَابَهُ وَعَهَا فَهُ

إَخْسَنَ لَعْبِيجٍ -

"لین ان کی مغوں کو مرتب کر لے سے اصطلاع کے یوی محکی ہے۔ انسی تیار کر دیا۔ "

سب مجلدات الحد المراحة المراح من المراح المقارية المعادية موجون براه المسكاني آليد كردي في كدوه الرحالات المحمود المراح المراحين المحمد المراحي المرا

اى النام على أيك جيب واقعد بيل آيا-

حضور پر لور صلی اللہ تعالی عدد سلم کوست مبدک بیل یک تیم اللہ جب مقی ورست کر اور ہے تھے۔ کر اور ہے تھے۔ کا اور ہے تھے۔ حضور لیک ملے کے آئے یا بیچے ہو آئاس کواس تیم کا اللہ وار مین افرید مقیدے آگے لئے گھڑے حضور لیک ملے کے آگے۔ ان کے فلم پر بکل می چات الکائی اور قرمانیا۔ " اِلْسَتَّةِ یَا اسْوَالُه " اے سواو! بیس ایک تیم ہوجاتو وہ سیدھے ہوجاتو وہ سیدھے آئے اور کا لیکن معنا کو یا ہوئے پارسول اللہ! جھے ہی چیت میں جن سے ور و ہوا ہو کے لیکن معنا کو یا ہوئے پارسول الله! جھے ہی چیت میں جن سے ور و ہوا ہو اور اب اللہ تعالی نے آپ کو عدل و انسان کرنے کے لئے مبعوث قربایا ہے " فَاَوْدُنَا فِنَ " بھے اس جوٹ کا بدلہ لینے دیجے ۔ طیر دار ورل وافسان کے لئے مبعوث قربایا ہے اس حم کا اور فی گا گھا ہے اس حم کا اور فی گا گھا ہے اس حم کا اور فی گا گھا ہے اس حم کا دنی گا ہوئے مالد الحل سے اس حم کا دنی گا ہوئے برا کو دیا ہو مطالبہ میں کرا ہے کورٹ مار شل کرنے کا تھم شیس و یا کاکہ کسی اور اس کے مباحث پیش کر ویا اور در کا کار کورلے ای گھر کی اور اپ حکم اقد س کواس کے مباحث پیش کر ویا اور فرایا " اِنسْدِقْتُ " اے سواو ! آؤ پر لہ لے لو۔

قَاعَنْفَهُ فَقَنْلَ بَطْنَهُ وَ لَهِ كَلَ الْمَصْرِينَ عَنْ صَنْ كُو كُلُولُواور يَعْنَ مِلِ كَ وَ جوم لياصفور من يوجهامواو تم في ايماكول كيا - عرض كرف كه يادسول الله! -يَا دَسُولَ اللهِ وحَصَرَمَا مَرْى فَأَدَدْتُ أَنْ يَكُونَ الْجُولُلْمَةُ بِهِ بِنْ اَنْ يُكَالَنْ يَعْمَلَ جَلْدِى جَلْدِى خَالَدُنْ أَنْ يَكُونَ الْجُولُلْمَةُ بِهِ

" جومر سله جميل وروش ہے وہ حضور الاعقد قرار ہے ایل ميري ہے آر زو

تھی کہ اس ونیا سے رخصت ہوتے وقت میری جلد، صنور کی جاد مبارک سے مس ہو جائے۔ "

اس محبوب ولنواز سفرائ عاشق ولفكار سوادك اس حسرت م خوشنودى كالظمار فرمايا اور است وعافيرست مرفراز كيا-

سحاب کرام کی سرفروشی کا ایک اور روح پرورواقعہ ساعت فرملے۔ حوف بن حارث ان کی والدہ ماجدہ کا نام حفراء ہے۔ وہ بار گاہ رسالت شی حاضر ہوئے اور م جے کے یار سول اور مانو مانیک بیات الریک ورق عَدْن مَدْن عَدْن الله الله الله الله الله الله الله تعالی

ائے بڑے ہے کس بت پر فوش ہو گئے۔ فرمایا بندہ کاسر بد حالت بی و محن کے حلقہ میں اپنایا تی تصیر دینا۔ میدار شار شنے ہی انہوں نے اپنی زرہ اگار کر پر سے بینک دی پھرا جی تواد میں اپنایا تی تصیر دینا۔ میدار شار شنے ہی انہوں ہے اپنی زرہ اگار کر پر سے بینک دی پھرا جی تواد

بے نیام کی اور کنار کی صنوں میں مکس مجھے۔ واو فیاحت دیے رہے وشمان اسلام کوائی مشیرے ویچ کر تے رہے میاں تک کر جام شمادت نوش کرلیا تی جان کا نذراندائے خالق

مسيرے وي اور سير ہے يمال على الرجام ممادت وال مربي ين جان المرور اليه مان كار روا اليه مان كار روا اليه حال ا

لكرى عاداء ورك على جزادي تھے۔ (١)

> اب ابن کیٹر جلد ۳، صلی ۱۳۰۰ ۲۰ این

> فَوَاسَٰهِ مَادَنَامِنَا آحَدُ إِلَّا ٱبْوَئِكِرِ شَاهِمُ الْمِاسَيْفِ مَلْ وَالْمِ وَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلْمَ لَا يَقْبِي النَّيْمِ الْحَدَّ إِلَيْ اَهُوْ عَالِيْهِ فَهٰذَا أَشْجَهُ النَّانِي -

" بخدا اکوئی آری اس د حوت کو آبول کرنے کے اشاسوا عابر بکر کے۔ جو اپی کموار اور تے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمبدک کے قریب آکر کھڑے ہوگے آکہ اگر کوئی بدبخت عضور پر حملہ کرنے کاارادہ کرے تو عشرت ابو بجراس کا جواب دے تھی۔ سب سب سب او کوں سے بینا شجاع . "

سلسلہ کلام جنری رکھے ہوئے معرت شیر خدائے فرہا یا کہ پی نے آیک وقعہ سید الاہرار معلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو دیکھا کہ گفار نے صفور کو گڑا ہوا ہے۔ کوئی دھینگامٹنی کر رہا ہے اور کوئی بک بک کر رہا ہے۔ اور وہ صفور کو کر رہے ہیں کہ تم وہ ہوجس نے بہت سے خداؤں کے بجائے آیک خدا کو مائے کا و حوی کیا ہے بخراہم میں سے کوئی بھی صفور کو ان کے ترقے سے نالے آیک فدا کو مائے گا و حوی کیا ہے بخراہم میں سے کوئی بھی صفور کو ان کے ترقے سے نالے نے کا د حوی کیا ہے بخراہم میں سے کوئی بھی صفور کو ان کے ترقے سے نالے نے کے ترقی کیا ہے بخراہم میں سے کوئی بھی صفور کو ان کے ترقے سے نالے نے کے ترقی کیا ہو مائے اور مائے کی جرزہ سرائیوں کے مسکست ہوا ہے دیے۔ اور ان کو پار بار یہ کہ کر جے جتا یا اور ان کی برزہ سرائیوں کے مسکست ہوا ہے دیے۔ اور ان کو پار بار یہ کہ کر

ويلكواكفتكون روي النايعول دي النه "تساراستيال موتم ايس فخص كولات كدرب موجوي كتاب ك مرابرورو گرافتر تعالى ب (حميس شرم حميس آلى) - " على مرتعنى في و جاور العالى جو آب في اور مى بوتى هي آپ كى يحمول سے سن التك رواں بو كياجس سے آپ كى ديش مبارك بھيك كى پھراوكوں كو خطاب كرتے ہوئے فرايا۔ اُنْدِنْ كُوْ الله الله الله وَوَيْنَ الله وَوَيْنَ الله وَوَيْنَ الله وَوَيْنَ الله وَيْرَافِونَ مَعْدِرُ الْعَرْفُو

" على حبيس الله كاواسط و ي كر يو يهما بول جمع بناؤ كه آل فرمون كا مومن بمتر تعا يا معرت الويكر ... "

سارى قوم نے خاموشى التياد كرلى۔ انظار كے بعد سيدنا على نے قرايا۔

الْهُ اللهُ وَلَمْنَا مُدُّمِّنَ إِنْ يَكُمْ خَيْرُونَ مَّكُو الْاَرْضِ مِنْ تُوْمِنِ الْهُ وَرَحَوْنَ وَلِكَ رَجُلُ يُكُمِّ لِلْمَاكَةُ وَهُذَا مَنَا مَجُلُّ الْمُنَا الْهَانَةُ .

" فدنگ حم ابو برگی لیک ساعت آل فر مون کے مومن کی سادی دندگی سے بھرے ۔ وہ فض اے ایمان کو چمیا آفتا کیون یا اسلام

اس موقع پر جب که فریش ہوری تیاری کے ماتھ صغیر باندہ کر آیک دو سرے پر نوٹ پر نے کے لئے تیار کھڑے تھے۔ اس دفت اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ و کہ وسلم نے لئے راسام کوایک خطاب فرما ہے آگر اس کامطالعہ فرما میں ہے تو آپ کو معلوم ہوجئے گاہر جملہ سے تور نبوت کی شعایس ہوجئے گاہر جملہ سے تور نبوت کی شعایس ہوجئے ہیں قلب اور ذہین کو منور کر رہی ہیں۔ جذبات جہامت و استخاصت کوئی تر ندگی بخش رہی ہیں آگر چہ سے خطاب قدرے طویل ہے۔ لیکن سرے نبوی کا مطالعہ کر نااز مداہم ہے آگر اللہ کے آیک کی شی اور عام مطالعہ کر نااز مداہم ہے آگر اللہ کے آیک کی شی اور عام جر نیلوں میں قراور عمل کا تفاوت واضح ہوجائے اور مقام نبوت کی رفعتوں کا حساس ہوجائے۔ جر نیلوں میں قراور عمل کا تفاوت واضح ہوجائے اور مقام نبوت کی رفعتوں کا حساس ہوجائے۔ جر نیلوں میں قراور عمل کا تفاوت واضح ہوجائے اور مقام نبوت کی رفعتوں کا حساس ہوجائے۔

"می حمین سیات برا انگیفت کر آبول جس براند عزوجل لے جمیس برانگیفته کیاہے۔ اوران کاموں سے منع کر آبول جن سے اللہ تعالی نے

اوران کاموں سے مع کر ماہوں جن سے القد تعالی . حمیس مع قرما یاہے۔

نَوَانِيْ مَعِنْكُمْ عَلَى مَا مَنْكُمُّ اللهُ عَزْورَ عَلَى مَلْيَهِ وَانْهَا كُرِّ مَمَّا مَهَا مُعَالِمُ اللهُ عَلَى

فَوَاتُ اللَّهَ عَزَّو جَلَّ عَظِيمٌ مَّا أَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَالَ مُعددي إلى

وہ حل کا عظم ویتا ہے اور سیال کو پیند کر تا ہے۔ اور تیک کام کرنے والوں کو اٹی بار گاہ میں ان کی بلند حواول إفائز كراب

ای کے ساتھ ان کاذ کر ہائد ہو آ ہے اور اس سے انسیں فنيلت حاصل بوتي ہے۔

اور کاچ تم حل کی حواول علی ایک حول ر کورے

اس مقام پرانشہ توانی کسی ہے کوئی عمل تبعل قبیں کرے کا سوائے اس کے ہو محض اس کی رضائے لئے کیا حمیا

"ادر بنگ کے موقع پر صرف میری ایک جڑے جس ے اللہ تعالی جن واعدہ کودور کر گے۔

ادراى مبركى يركت سه فمست تجامد واله-وَ ثُنَّا يَكُونَ مِوالمِيْمَاتَ فِي الْخُورِورِ الصمرية مَ الرَّدِي مِلت إذكر

تم يس الله كاني موجود به جهيس بعض في وال مع منع كر أب أور بعض يزول كالمبس عم وعاب\_

فَاسْتَحْدِواالْبُوْمَ أَنْ يَظْلِمُ اللهُ اللهُ الحمير عارناها على كداف قوالى تماد على الي عَذْدَ عِلْ مَن مَن الله عِن الفيركُم على الكادن اوجى عدد تم يعداض او تعقثك ملكج

فَإِنَّ اللَّهُ عَزْوَجَلَّ يَعُولُ لَهُ مَّدَّتُ كما الدقالي لَمْ عصر الري من مخصب العراري اللهِ ٱلْبُرُونَ مَعْيَكُمُ الْفُسَكُو عِيمَ مِينَا عِي آب ع-

اس في ايلي كماب على جن يخدول كاحسيس عم رياب ان کو فورے دیکھو۔

اور جوای<del>ن نثانیال تبسی د کمانی ب</del>یر\_

اور ذات کے بعد حمیں موت بھتی ہے۔ اس كناب كومضوطى ، كالواس ، تسارارب تم ي

يَأْمُرُيا لْحَقّ وَعُجِبُ المِنْدُقَ رَيْغِطِيْ عَلَىٰ الْمَنْيِرِ أَهْمَهُ عَلَىٰ مَنَازِلِهِمُ عِنْدُانًا -

يه يُذَكِّرُونَ وَيه يَتَعَامَلُونَ

مَرْتَكُمْ مِنْ أَمْ مُنْ تُدْيِمُ فَرِلِ مِنْ متنازل التي

> لَايَقْبَلُ اللَّهُ فِيُومِنْ آحَيٍ إلَّامًا أُنِسُّقِيَ بِهِ وَجَهْهُ

وَاتَّ الصَّابُرُ فِي مَوَاطِنِ الْمَاسِ مِمَّالِهُمْ مُ اللَّهُ مُوْوَجِلٌ بِهِ الْهُمَّ وَيَجْنُ إِلَهِ مِنَ الْعَيْرِ.

وَيُكُونُونُ مِنَ اللَّهِ يُعَلِّونُونُو

177

ٱنْظُرُوْآ إِلَى الَّذِي آعَرُكُمْ بِهِ م الآن

وَ الزَّالْمُ وَنَّ ايَاتِهِ

واعزكونها دلة كاستمر كوايه يرملى يه راضي بوگا۔

للكوعناه

وَأَيْكُوا رَبُّكُو فِي هَذَا الْمُواطِن اوران مقامات رائيدرب كو أزاوتم اس كار مستاور 

کیاہے۔ بے لک اس کارس اس ہے۔

فَاتَّ رَعْدُهُ حَقَّى

اوراس کاقول سجاہے۔

وَتُولَهُ صِدُقَ

اوراس کاعذاب بهت مخت ہے۔

وَعِقَابَهُ شَدِيدٌ وَإِنَّهُمَا آنَا وَٱنْتُهُمْ بِاللَّهِ الْحَيِّ

بيكا جن اورتم اس الله كي مدوطلب كرتے جي جو حي و

العبرير

وی عاری بشت یادی کرنے والا ہے اور ای کا واسن

إلتيه ألْمُأْنَا ظَهُوْرُكَا دَيْهُ اعتصبيا

كرم بم لے يكوا يوا ي-

وعَلَيْهِ تُوكِلْنَا وَالدِّيهِ الْمَعِيرُ الربم في رساكيا إدراك للرف بماوث كر

الله تعاتی جاری مغفرت فروے اور سارے مسلماتوں (1) "-5

يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَيِلْسُولِمِ إِنَّ

آب ال عليه في عنافه كرير كر من نون موت كات منور آب ونظر آن لكيس ك وحمن ہوری طرح مسلم ہوکر سلمنے کھڑا ہے محمسان کارن بڑتے والا ہے۔ اس کے باوجود قائد لككر اسلام سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم صرف وعمن كوية تين كرنے كے لئے جوش شیں دلارے بلکداس تازک مقام پر بھی بندے کے رشتہ عمیریت کوائے معبود پر حق کے ساتھ استوار کرنے کے لئے کوشال ہیں۔ یہ ایک بیکی شان می ہو سکتی ہے۔ جو تمام امورے صرف نظر کرے برحالت میں اللہ کی رضا کا طلب اربو یا ہے۔ اور اپنے النے والوں کے ولول یں بھی رضائے الی کے شوق کی چنگری سلکا دیتا ہے۔

سرور عالم مسلی الله تعلق علیه وسلم مجلدین اسلام کواس ایمان افروز اور روح پرور خطیه سے مرفراز کرنے کے بعدائے عریش میں تشریف لے آئے اور اسپناقدیر و علیم پرور و گار کی بار گا يكس يناه يس انتهائي نفترح سے دعاؤل كاسلسله شروع كر ديا۔ كار موض كى -

ل سل المديل، جلد ٢، سلحده٥

اے اللہ إص جرى العرت كاطلب كار بول - "

اللهو تصرك

ہاتھ آسان کی طرف بلند کر کے موض حال کرتے دہے۔ حق کہ محمت کے عالم میں باور مبارک کندموں سے سرک کر ہے گئے۔ معنزت صدیق کو بدائے میرندرہا۔ ووڑ کر آئے اور مبادر درست کر دی ازراہ شغفت کرارش کر نے تھے۔

يَارَسُوْلَ اللهِ المَعْضَ مُنَاشَدَ وَكَ لَلْكَ لَلَّهِ الْمُعْفَ مُنَاشَدَ وَكَ لَلْكَ لَلْكَ مَا وَعَدَاكَ فَوَاتَنْهُ سُيُغِيِّزُ لِكَ مَا وَعَدَاكَ

اى الناء من حضور كواو كل اكل - چربيدار وع اور فرمايا-

ٱؿؿؗڒڲٳٲڽٚٵؽڴڕٳٛػٵڬٮۜڡۜؠؙ؞ڟڡ ۿڎٙٳڿڹۘڒؿؽڬٵڿڎؖۑڽػٵڽٷٙۯڿ؋ڲڰ۠ۯڎڎ عَلَىٰ ثَمَا يَا يُوالتَّقْعُوْء

"اے ایو بھر مردہ یاد! اللہ کی مدد آملی سے جر کیل ہیں جو محدورے کی نگام کو پکڑے ہوئے جا رہے جی اور اس محدورے کے پاؤں کرو آلود جی ۔ " (۱)

حق کے علیر داراور باطل کے پرستار مطی باندھ کر ؟ منت سامنے کھڑ سے ہیں۔ مسلمانوں کی قلیل تعداد اور یہ سرو ملائی کو دکھ کر گفار کے تکیر اور رحونت میں حرید اضافہ ہو کیا اور اب جسل نے لاکار کر اپنے ساتھیوں کو کھا۔

لات وعربي كى مم إيم بركروايس فيس بول محد جب كان معى

ا .. ميرت اين كثير جلد ٢. مني ١٠٠٠

ہم مسلمانوں۔ جد اور ان کے اسماب کو ان میازوں میں تر ہزند کر دیں۔ دوستو! اللیں حمل کرنے کی ضرورت حسی۔ ان کو پکڑتے جاؤ اور رسیوں میں بائد جتے جاؤ۔

قریش کمی سے پھارے محمور تھے اور بے خیال کردہ ہے تھ کہ مسلمان ہمارے پہلے حملہ کی اب بی ندالا سکیں گے۔ ہم طوفان بن کراٹریں کے اور السین فس و خاشاک کی طرح ازا لے جائیں گے میں اس وقت اللہ کا بیار احبیب اور اس کے جائ نیار قلام جیب الد موات کی بار گاو میں آنسوؤں کے چین اس وقت اللہ کا بیار احبیب اور اس کے جائی نیار قلام جیب الد موات کی بار گاو میں آنسوؤں کے خرانے ہیں کردہ ہے۔ اور قاور و موزیز خدا سے اسمنام کی تصرت و درجی فرات مائی دے تھے۔

أَسْتَغَاتَ بِرَبِهِ سَبِنَ الْكَنْمِيَاءِ وَصَحَمَّ الطَّمَائِةُ بِصُنُوْنِ اللهُ عَلَيْ إِلَى رَبِ الْكَرْضِ وَالمَتَمَالَ سَاوِمِ اللهُ عَلَيْ وَكَاشِفِ الْمِنَالَةُ وَ-

"سيدالانياء ائ دب كى بار كاه شى فرياد كردب عنه اور سحابه كرام، دشن د آسان كه رب، دعاؤل كو قبول كرف واسله، بالول كو ثالته والله، خدادند تقدوس كى بار كاد بن دعائي ، كلدر ب حصد " (1)

### جنك كا آغاز

جنگ کی اور اید مرشت اور بن عبدالاسد المختری نے پھڑ کائی ۔ یہ فضی برا بد سرشت اور بد تو اللہ سے اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ ک

شیاعت کے اتلہ در کے لئے ب آب ہو گیا۔ اپنے ہمائی شیبہ کو اپنے وائمی طرف اور اسپنے بیٹے ولید کو ہائیں طرف اور اسپنے بیٹے ولید کو ہائیں طرف کے کر صفوں کے در میان آکر کھڑا ہو گیا۔ اور " هَانَ مِنْ مَا اَدِيْنَ " کا فَرُوالاً کُور اللّٰ کا انظار کرنے گئے۔
فرولاً کر ر تینوں اپنے اپنے یہ مقابل کا انظار کرنے گئے۔

تنين انساري نوجوان - حضرات موف اورمعان - يسران طرث اور مفراء اور مبدالله ين رواحد - شرور كى طرح وسازت بوئان سے مقبل كے لئے تكلے - عنبو فيره نے جماتم كون بو- انمول في وا- "مَدْمُانِينَ الْمُنْسَالِد" بماراتمل فبلدانسار عب وه یو لے ہمیں تمدی ضرورت نیس ووسری رواعت میں ہے کہ انہوں نے کما واقعی تم معزز ر مقاتل موليكن بهار ، مقابل ك كم من مل مع والدول كوبيعيو - ان شي أيك محض فيانداً ولا على المار "يَا عُمَنَنُ دِينَهُ أُورُونِ مَا خُرِمُ لِلْيَنَا الْمُعَامِنَ وَلَمِنًا" " عار عما تعربُ أَز مالَى ك لئے اہرى توم يم سے د مقاتل جميمو - سر كار دوعالم صلى اللہ تعنافى عديد وسلم فيان ك س الميني كوتيول كرت موت فرمايا- " فَيُومّا مُبِيَّدَة فَتُومًا مُزَّةٌ فَتُومًا عَيْلَ السابوعبيده تم المحو-ے جزد تم اٹھو۔ اے علی تم اٹھو۔ اللہ کے بید شیول شیرجب ان کے زوری مینے قانمول نے ع جمائم كن مور كي تك انمول في زريس منى مولى تحيل بتعيار سجائ موس في السال بهجان نه سكے - ان تيول حضرات في اينا ابنا نام في كر ابنا تعذف كرا يا - ياس كرو كي كي كي "نَعَدَ- الْفَا وَكِوَامُر" بِ ثَل تم معزز مدخلل مو - عبيده جوان تيون س ع حرص برے متصانموں نے علبہ کوللکا ا۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو۔ سیدناعلی نے علبہ کے جینے وابد کو۔ حضرت عزہ نے اپنے مرمقال کو منبعظے کاموقع ی نہ دیا۔ بیل کی سرحت ہے اس پر اپنی فمشیر خارا شکاف سے دار کیااور آن واحد میں اس کے دو مکازے کر کے مین بر پھینک ویا۔ اس طرح معرت سیدنا علی نے بھی ولید کو مسلت دیے بغیرائی فسٹسر برال ہے اس کا مرغردراس کے تن ہے جدا کر کے موت کے کھاٹ ا آر دیا۔

البت عبيدہ اور ختبہ آلي جن جم عنها ہوئے۔ ليك وو مرب يرائي مواروں سے جملے كرتے رہ حضرت مبيدہ اور خلے يو اور سے ختبہ كوز على كر ويا۔ ختب كى كواران كى ناتك ير يزى اور اس كو كان كر الك كر ويا۔ ختبرك كواران كى ناتك ير يزى اور اس كو كان كر الك كر ويا۔ حضرت حزه اور سيدنا على استاہ جن التي حريفوں كا كام تمام كرك قارف ہو يك خصر واب حضرت عبيدہ كى ايراد كے لئے تيزى سے بر صحان كى كواري كرك قارف ہو يك خصرت عبيدہ كو شديد زقى مرات عبيدہ كو شديد زقى صاحب كان كى مرات سيدہ كو شديد زقى صاحب كان كى مرات سيدہ كو شديد زقى صاحب كان كان كان كان كان الله كو يارہ بارہ كر ديا۔ حضرت عبيدہ كو شديد زقى صاحب كان كان كان الله كو يارہ بارہ كر ديا۔ حضرت عبيدہ كو شديد زقى صاحب كان كان كان يا۔

فَوَضَعَهَ غَنَاهُ عَلَىٰ قَدَمِهِ الشَّيْرِيْهُ وَقَالَ يَادَسُوْلَ اللهِ الْوُدَا فِيَّ الْوَدُا فِيَّ الْمُو اَبْرُطَالِي تَعَيِامَ الْمَا أَيْنَ آحَقُ بِقَوْلِهِ

" تو آپ نے اپنار خمار حضور کے باہر کت تدموں پر کا دیااور عرض کیا بار سول ایند! اگر ابوطائب مجھے اس حالت بیس دیکھتے تو انہیں پردیکل جاتا کے لادن کے اور اللہ اللہ اللہ کا کا تعدار میں معدار

كدان مكان اشعار كاحل وارش مول -

كَنَائِتُو وَبَيْتِ اللَّهِ مُنْذِي فَكُنَّا وَلَمَّا نَظَاءِن مُولَهُ وَنْمَاوِلُهُ

اے مشرکو! خانہ خداکی خم! تم جموت ہول رہے ہو۔ جب تم یہ کتے ہو کہ ہم جمر کو چھوڑویں کے اور اس کے اردگر د تیرول اور نیزول سے جگ نہیں کریں گے۔

وَتُتُونَا عَتَّى نُصَمَّعُ مُعَوِّلَهُ وَمَنْهَلُ أَنْ الْبِلُونَا وَالْمُلَادُلُ

ی او ہم انسیں تہمارے حوالے نہیں کریں مے جب تک ہماری الانتوں کے ڈیر اس کے آس پاس نہ لگ جائیں۔ ہم اس کے وظاع بی اسپینے بیٹوں اور بیریوں ہے بھی بے پروا جو جائیں گے۔ "

اليخ جال بب عاشق كاي فعره متلندس فر حفور في است مردوسا يا-

أَمَّنْهَا لَا أَنَّكَ مَنْهِا لِي مِن كوالى وعامول كدتو فسيد إ )

ہندہ زوجہ ابو سفیان کو جب نتبہ۔ شیبہ۔ اور ولیدے منتول ہو لے کا طلاح لی آس نے ندر مانی کہ دو حضرت مزو کا کلیجہ الل کر چہ سے گے۔ جس کی تنعیل غروہ احدیث میان ہوگی۔ ان شاء اللہ تعالی (۲)

قریش کے جب یہ تینوں مردار اسلام کے بماوروں نے موت کی کھلٹ انگر ویے تواس اندیشہ سے کہ کفار حوصلہ نہ بار دیں ابوجسل نے باند آواز سے یہ نعرہ لگا با۔

الناالعزي وَلا عُزَى لكُو المراهد كرين إا ورتمام إلى

كل عزى مس جو تهداى عدد كر ...

مركار دوعالم صلى القد تعالى عليه وسلم في اسلام ك مجلدين كو تحكم و بإكداس ك دوابيس يه نعره باندكرين .

> ار میرت این کنیز، جلد ۲، صفحه ۲۱۳ ۲- میرت این کنیز، جلد ۲، صفحه ۲۱۵

ٱسَّٰهُ مُوْلَانَا وَلَامَوْلَالَكُمُّرِ-قُتُلَانَا فِي الْجَنَّرِ وَقَتُلَاكُمُّ وَقَتُلَاكُمُّ وَ فِي النَّارِ.

"انٹہ تعالیٰ ہمارا ہر د گار ہے اور تمہارا کوئی مدد گار ضیں، ہمارے متعقل
جنت بھی ہیں اور تمہارے متعق دوز نے کا بینہ حن بنیں ہے۔ "
میدان بدر بھی مسلمانوں بھی ہے جس نے سب سے پسنے جام شمادت نوش کیاوہ ہمجنی مصد ان بدر بھی مسلمانوں بھی ہے جس نے سب سے پسنے جام شمادت نوش کیاوہ ہمجنی مصد جو سید تا فاروق اعظم رضی انقد عند کے غلام تھے انہیں کی تھرا نداز نے اپنے تھر کا ہدف بنایا جو جان لیوا جاہت ہوا۔

اس کے بعد بنوط کی بن تجارے قبیل کے معترت جارہ بن مراقہ کو بان شمادت ذیب مر کر سے کی سعاوت بنتی گئی۔ آپ بالاب پر پانی پار ہے تھے کہ کسی کافر نے باک کر انہیں تیر کا انتخاب تیا ایا تیران کی گردن میں آگر بیوست ہو گیااس طرح وہ در چہ شمادت پر فائز ہوئے۔
ایام بخاری اور ایام مسلم نے صحیحین بن محترت الس سے روایت کیا ہے کہ حضرت طری خوری ہدر میں شہید ہوئے۔ انسی کسی یا معلوم شخص کا تیر لگاتھا۔ جس سے ان کی دفات موجی ہوئی۔ ان کی بال یار گاہ رسالت میں حاضر ہو کر حرض پر داز ہوئی یار سول اللہ ا تھے بتاہیے کہ میرا بیٹا حال یا کہ ان بار گاہ رسالت میں حاضر ہو کر حرض پر داز ہوئی یار سول اللہ ا تھے بتاہیے کہ میرا بیٹا حال یا کہ ان بار گاہ رسالت میں جانوں کی اور اگر نہیں تو پھر میں تی بحر کر اس کی اور اگر نہیں تو پھر میں تی بھر کر دو سے کہ ان بار گاہ میت پر توجہ کر یا محتوج نہیں ہوا تھا۔ رحمت کا نات علیہ دخلی آنہ اطیب التحیات نے اے قربایا۔

مَيْحَكِ أَهْبِلُتِ أَنَّهَا بِمِنَانَ ثَمَانَ وَإِنَّ الْبَنْكَ الْمَاكِ الْفِرْدُونَ وَثِرَعْنَا ـ

"حيرا بعظ بو - أيك جنت نسي ب آغم جنتي بي اور تير، بيغ كو قردوس اعلى بن جكه مطافر مائي مي ب "

اس مجع مدیث سے معلوم ہوا کہ نگاہ نبوت نے لور بھر بھی آٹھوں جنتوں کاان کی بیکراں وسعتوں کے باوجود مشاہرہ فرمانیالور اس خانون کا بیٹاجہاں تھااس کو دکھے کراس کی بان کو آگاہ فرماد یا۔

نگاہ مصفی علیہ التی التی التی قوت بینائی کا ندازہ لگائے۔ بل بحری آنموں جنتوں کا جائزہ الے کر بتادیا کہ اس بوزھی خاتون کا جمہید بیٹا کہ اس تخریف فرماہے۔ اس کے بعد دو توں لفکر آیک دو مرے سے عظم متماجو محصے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ

وسلم نے اپنے مجلم میں کو ب جوارت فرمائی تھی کہ حضور کے ان سے بغیر حمد نہ کریں اور آگر توم قرایش ان کا محاصرہ تک کر لے توان پر تیموں کی بو جماز کر کے انسیں پرے بیٹاریں ۔ سرکار وو عالم صلی افتہ طلبہ وسلم مریش میں تشریف قرما نفے تعفرت معدیق حاضر فدمت تھے۔ حضور بار محوالی میں امداد کے لئے قراد کر رہے تھے۔

> إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُكُمْ فَاسْتَبَابَ لَكُمْ الْفَيْمِيثُ لُوبِالْفِ فِنَ الْلَيْكَةِ مُرْونِيْنَ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا اللهُ اللهُ عَرْسَتُهُمْ مِنْ يَهِ فَلُونَا لُمْ وَ مَا النَّصَرُ اللَّهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ عَرْبُرُ حَرَّكُمْ وَمَنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ عَرْبُرُ حَرَّكُمْ وَ

چرد حت عالم ملی اللہ علیہ وسلم عربیش ہے اپنے محابہ کے پاس تحربیف لے آ کے اور اضی کفار کے ساتھ جماد کرئے پر برانگیافت کرتے ہوئے فرمایا۔

وَالْكِوِيْ لَفَنْسُ مُحَكَّدِهِ بِيَهِ لَا يُقَايِّلُهُ مُ الْيُوَمَّدَ حُلَّ فَيْفَتَلُ حَمَا بِرًّا هُنَيِّينًا مُقْبِلًا غَيْرَمُنْ بِإِلَّا آدْخَلَهُ النَّهُ الْجُنَّةَ.

"اس زت کی حتم جس کے دست قدرت میں عجر (طیبہ المعلوة والسلام) کی جان ہے آج جو الفعر جنگ کرے گاور است اس حالت میں التی کیا کیا گیا کیا کیا کہ دو میر کا دامن مضبوطی سے پکڑے ہور دضائے التی کا طلب محر ہور دخمن کی طرف مند کے ہور چینہ پھیر نے والاند ہور ایسے مختص کو انتہ تعالی جنت میں داخل فرمائے گا۔ " (۱)

﴿ فَهُوْ اللَّهِ مَا يَعَلَّمُ مَا السَّمُونُ وَالْاَرْضُ وَالَّذِي نَفْسِي اللَّهِ مِن اللَّهِ فَي نَفْسِي اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللّلَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا مُعْلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَ

عَيْرَمُنْجِرِ لِلْالْدُخَلَةُ اللَّهُ الْجُنَّةُ " كرت مو بازاس جندى طرف جس كى جوزنى الماول اور زمن کے برابر ہے۔ اس ذات کی حم اجس کے دست قدرت علی میری جان ہے۔ جو مخص آج مشر کین سے جگ کرے اور وواس مالت میں الل کیا جائے کہ وہ مبر کا دامن معبوطی سے مکزے ہوستے ہوات کی رضا کا اميدولر ہود شمن کی طرف مند سے ہوئے ہو۔ پہنے چیرے ہوئے ہو۔ ا ہے محض کوانشہ تعالی جنب میں داخل کرے گا۔ " (1) حضور جب ب کلمات طبیات ارشاد فرمارے تھے تو عمیر بن عمام وہاں منچے۔ ان کے المحول من مجوري حمي جنبين وه كمار بي من حنور كار شارين كركنے كالے۔ يَخْ يَجْ يَارَسُوْلَ اللهِ ؛ عَرْضُهَا استَموْتُ وَالْارْضُ " واووا يدسول الله اكياجنت كي جوزال آسانول اورزهن كي راير ب-حنور نے قرمان ویکا۔ عمیر نے کماکیا میرے ور میان اور جند کے واعل ہوتے کے ور میان اس کے سواکوئی چیز مائل نسی کے بالوگ جھے لی کر دیں۔ ود سری روایت می ہے۔ لَيْنَ كُيْنَ كُيْنَ حَتْى أَكُلُ تَغَرَا إِنْ هَٰذِهِ إِنَّهَا حَيَّا أَهُ كَلِّهِ لِلَّهُ " آگرچی پر مجود بر کمانے دیے تک ذعرہ باتویہ سے کہام مدیوگا۔ " مراتوں نے اے باتھ وال محوری میں کے اپنی کوارے نیام کرل اور کفار کے ساتھ جنگ شروع کی بہاں مک کہ وہ شرف شماوت سے مشرف ہوئے۔ این جری کتے ہیں کہ عمیر وشمن کے ساتھ لڑائی کرد ہے تھے در بیر بھی باحد ہے۔ وَلْمَنَّا إِلَى اللَّهِ بِعَدِينَ ﴿ إِلَّا النَّفْي وَعَمَلَ الْمُعَامِ وَالصَّبْرُ فِي اللَّهِ عَلَى الْجِهَادِ وَكُلُّ زَادٍ عُرْضَةُ النَّفَاءِ غَيْرَ الْتَغَى وَالْمِيرَ وَالرَّخَاجِ "اي للس كو خواب كرتے ہوئے كتے ہيں۔ اے مرے للس!الله كي طرف تیزی سے برمو بغیر کسی زاد سنر کے وہاں سرف تقوی اور " خرت کے لئے نیک عمل اور جہاد نی سیل اللہ میں مبرسب سے معترز او سفر ہے۔ اور ہر زاو سفر محتم ہونے والی ہے۔ بجو تعتوی نیکی اور

راست روی کے ۔ (۱) خوب محمسان کی جنگ ہوری تھی حضور صلی اللد تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس اس جنگ جس شرک ہے حضرت معدیق بھی اچی تموارے کفاری عبلے کر رہے تھے۔

كَمَاكَانَا فِي الْعَرِيْثِي يُعَبَاوِدَ ان بِالشَّعَلِوَ التَّصَنَّعِ ثُونَزُلَا فَعَرَضَا وَحَثَّا عَلَى الْقِتَالِ وَقَالَلا بِأَبْدَ الْمِعَا جَمْعًا بَيْنَ الْمُقَامَيْن

" حضور معلی اللہ علیہ و معلم، حضرت صدیق کے ماتھ پہلے عربی میں اسلام کی فتح و تھرت کے لئے عاجرات و فاتعی کرتے اس جمادی شرک سے سے کھر وہاں ہے میدان جگ میں تشریف اے پہلے مسلمانوں کو جمادے سے کھر وہ نوں صاحبان اپنی تکواروں سے کفارے نیرد آ زما ہو سے اس طرح حضور علیہ العماؤة والسلام لے اور حصرت ابو بکر نے وہ نوں سعاوی میں جمع کر لیں۔ " (۱)

سیدناعلی مرتبنٹی کرم الندوجہ۔ نبی معظم صلی الند تعالی علیہ و الدوسلم کی شیاحت وجرات اور النندنقول کے جام کوبلند کر لے کے شوق کا بایس الفاظ ذکر کرتے ہیں۔

لَمَّا كَانَ يَوْمُرَدِدٍ - حَمَّرَ الْبَاسُ الْمَثَا رَسُّولُ اللهِ مَثَلَ اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمْ وَالْعَيْنَايِمِ وَكَانَ آشَنَ النَّاسِ بَأْسًا يَوْمَنِيْ وَمَا كَانَ آحَدُ ٱخْرَبَ إِلَى الْمُشْمِ كِيْنَ وَمَنْهُ -

" بدر کے دن جب جگ شروع ہوئی تو حضور ہماری پیشوائی فرمارے تھے
اور ہم حضور کے ساتھ اپتا بچاؤ کررہ تھے اور سب سے سخت جگ

کرنے والے اس دن حضور تھے۔ اور حضور سے ذیادہ مشرکین کے
فزدیک کوئی جیس تھا۔ " (۱۲)

ه سیل الردنی، جلدی، صفحه منه ۱۲ سیل الردی، جلای، صفحه ان ۱۳ سیل الردی جلای، صفحه ان ۱۳ سیل الردی جلای، صفحه ان

# ابوجهل کی بدیختی

قریقین جب لیک دو مرے کے بالکل قریب آ گئے توجیج جمل کی بدیکٹی لے زور پکڑالور اس کے منہ سے بے ساختہ یہ جملے لگا ۔

ٱللَّهُوَّا تَعَلَّمُنَ الرَّهُورَ الْأَنْ الِمَالَا لِعُرَفُ فَأَحِنَ الْغَنَاءَ الْعُنَاءَ الْمُعَادِّةُ وَالْمُعَرِّفُ الْمُعَرِّفُ فَأَنْفُرُ الْمُعَالَةُ الْمُعَرِّمُ اللَّهُ وَالْمُعْمِدُ اللَّهُ وَالْمُعْمِدُ اللَّهُ الْمُعَرِّمُ الْمُعَرِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَمِّمُ اللَّهُ الْمُعَمِّمُ اللَّهُ وَالْمُعْمِدُ اللَّهُ الْمُعَمِّمُ اللَّهُ الْمُعَمِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَمِّمُ اللَّهُ الْمُعْمِدُ اللَّهُ الْمُعْمِدُ اللَّهُ الْمُعْمِ

اس کی یہ التجا تھل ہوئی ان دولوں عمد عنداللہ کا محبوب تھالور جس سے اللہ تعالی راضی تھاس کو گئے تغیر میں التہ تعالی راضی تھاس کو گئے تغیر اللہ بھی اس کے ماتھی یہ کی مطرح عمل ایک ویر یا وجوا در اس کے ماتھی یہ کی مطرح میں چیس جی تھی کر آتھا وہ بلاک ویر یا وجوا در اس کے ماتھی یہ کی مطرح کلست کھا کر دم دیا کر ہماگی ارشادیاری ہے۔

إِنْ تَسْتَغَوْمُ وَا فَعَنْ مَا مَا لَهُ الْفَتْ وَانْ تَلْمُوا فَهُو خَيْرِ لَكُونَا وَانْ تَلْمُوا فَهُو خَيْرِ لَكُونَا وَانْ تَعُودُ وَا فَعُودُ وَا فَعُرْدُ وَلَنْ تُغْفِي عَنْكُو فِينَا عَلَمُ فَيْنَا وَلَانَ مَا وَانْ لَعُودُ وَا فَعُرْدُ وَلَى تُغْفِي عَنْكُو فِينَا عَلَمُ اللّهُ وَمِن فَيْنَا وَ وَانْ لَالْمُ وَمِن فَيْنَ وَلَا لَا فَعَالَ وَ وَانْ لَا لَا فَعَالَ وَالْمُ وَمِن فَيْنَا وَ وَانْ لَا لَا فَعَالَ وَالْمُ وَمِن فَيْنَا وَالْمُ وَمِن فَيْنَا وَ وَالْمُ وَمِن فَيْنَا وَ وَالْمُ وَمِن فَيْنَا وَمِن مُنْ اللّهُ وَمِن فَي مَا لَا لَا فَعَالُوا وَاللّهُ وَمِنْ مِنْ اللّهُ وَمِن فَي مَا اللّهُ وَمِن فَي مَا لَا لَا فَعَالُوا وَاللّهُ وَمِن فَي مَا لَا مُؤْمِن فِي اللّهُ وَمِن فَي مَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

"اگر تم نیملے طلب کار ہے آوران ایک تمارے ہی فیملے اور اور ایک ایک تمارے ہی فیملے اور ایک آگر تم اب بھی از آجات آورہ بمترے تمبارے لئے اور تم بھر شرارت کر و کے ہم بھر مزادیں گے۔ اور تد قائدہ کا تو ایک تمیں تمباری عاصت کی جمی جانب اس کی تعداد بحث زیادہ ہو۔ ایشیا اللہ تعالی الل ایمان کے ماتھ ہے۔"

ایمان کے ماتھ ہے۔"

المحاد ز اندی لے اس آ ہے گر شری کرتے ہوئے کھا ہے کہ کا کہ انہوں نے دعا کی تھی۔ کی کا کہ انہوں نے دعا کی تھی۔

ارسل المنائي بلدس محداث

اَللَهُ وَالْكُلُّمَا الْمُرْانَ اللَّهُ فِي وَالْوَصَلَمَا اللَّهِ وَالْكُلُّمَا اللَّهُ وَالْمُعَالَى حَتِي فَالْصَلُ وَالْمَاكُ وَالْمُعَالِيَ وَالْمُعَلِي وَالْمُوالِ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَلَّالِمُلِلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُولِ وَالْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

کفارے کماجارہ ہے کہ وہ دعاجہ تم فیاتی تھی وہ آبول ہوئی۔ جو حل پر تھاوہ عالب ہوالور جو یاطل سے چینے ہوئے تھے وہ مغلوب۔ اب باز آجا تھ تمدارے معیار کے مطابق حق واضح ہو گیاب و کسی تشم کی غدو فئمی تدیں رہی۔ اگر پھر بھی تم نے حل کو تیول نہ کیااور اس کی مخالفت سے ازنہ آئے تو یاور کو تھیں آئندہ بھی ایک اندو ہناک قلستوں سے دو جار ہونا پڑے گا۔ (۲)

# دشمن خدا ورسول، اميه بن خلف كامقتول مونا

آپ سیلے پڑھ آئے ہیں کہ حضرت سعدین معاذا وراہید مان طف کی آپس میں ویریندووی سعد اگر ہیں ہیں۔ ایسے تواس محل ہا ممان بنا اور حضرت سعد اگر کہ مکر مد جاتے تواس کے ہاں جمر اگر ہے ہے۔ انتائے طواف حضرت سعداور ابو جمل کے در میان جو بحزب ہوئی وہ بی آپ کو یا وہو گامید نے اس روزے اپ ول میں ہے کر لیا تھا کہ دہ میان جو بحزب ہوئی رکھی ہے کر لیا تھا کہ دہ کہ کتام روساہ رکھی گا۔ برر کی جنگ کے لیار جنس لے جب بیاری شرک کی تواس نے کہ کہ تمام روساہ کو اس جن شرکت کی دعوت کو مسترد کر دیا اور اس کے ہمراہ باہر میں شرکت کی دعوت وی ۔ امید نے اس کی دعوت کو مسترد کر دیا اور اس کے ہمراہ باہر میری واری کے مردار ہواگر تم نے شرکت کرتے ہوا الکار کیا تو دو سرے لوگ بھی اس میم اس میری واری کے مردار ہواگر تم نے شرکت کرتے ہوا الکار کیا تو دو سرے لوگ بھی اس میم کی اس میں شرک جنس ہوں کے ۔ اس کے بار کیا تکافر کیا جو دایو جمل کا صرار پڑھتا گیا۔ "اگر میں شرک میں کے جو رکر لیا کہ وہ ساتھ ہے ۔ اس نے کہا گر تم جھے جانے پر مجود کرتے ہوئو گراس نے امرائی جو دائی ہوری کو کہا ہے معنوان کی مال یا موادی کے خور میں ہوری کے دہاں ہے اپنی کر امید گر آ یا اور اپنی ہوری کو کہا ہے صفوان کی مال یا میرا

ا \_ الكثاف

۲ - نبیاء الزآن، جلام، ملی ۱۳۸ ماشید ۲۳ متعاقد سوره انغال

ملان جگ تیار کرو۔ اس نے کماکیا تم نے اپنے پیٹرنی بھائی کی بات کو قراموش کر دیا ہے اس نے کمانہیں۔ بس لوگوں کو در کھانے سے لئے تھوڑی دور تک افتار کے ساتھ جاؤں گاپھر لوٹ آئیں گا۔

الم خلای اور الم این اسحاق، حطرت حیدالر حمٰن ین حوف رحتی الله عند مدوایت کرتے ہیں کہ کردیا ہے جو الرحمٰن کرتا کہ اس کہ کا جاتھ ہیں گاؤی ہے از او طن کہ تاکہ اس اے عہد عمروا عمل کا تابیقا۔ اس اے عہد عمروا حمٰن کو خیس جانا اس لئے جم جہیں حیدالر حمٰن کر جمیں بلائل گااور اپنے کہ کا جی اور میں بلائل گااور اپنے بسلے ہم کو تم نے رک کردیا ہے اس لئے ہم آبی جس میں میرالرحمٰن کر جمیں بلائل گااور اپنے بسب میں حدورہ سے حیدالالد ہم جمیں بلائل تو ہی میرے ہائی دول چنا ہے ہم نے ایک معورہ سے حیدالالد ہم جمیرے باس سے وہ گرز کر لیا۔ اس کے بعد جب کی میرے ہائی میں سے دارا کر کر ایا۔ اس کے بعد جب کی میرے ہائی سے وہ گرز کر لیا۔ اس کے بعد جب کی میرے ہائی سے وہ گرز کر لیا۔ اس کے بعد جب کی میرے ہائی سے وہ گرز کر لیا۔ اس کے بعد جب کی میرے ہائی سے وہ گرز کر لیا۔ اس کے بعد جب کی میرے ہائی سے وہ گرز کر لیا۔ اس کے بعد جب کی میرے ہائی سے وہ گرز کر لیا۔ اس کے بعد جب کی میرے ہائی سے وہ گرز کر لیا۔ اس کے بعد جب کی میرے ہائی سے وہ گرز کر لیا۔ اس کے بعد جب کی میرے ہائی سے وہ گرز کر لیا۔ اس کے بعد جب کی میرے ہائی سے وہ گرز کر لیا۔ اس کے بعد جب کی میرے ہائی سے وہ گرز کر لیا۔ اس کے بعد جب کی میرے ہائی سے وہ گرز کر لیا۔ اس کے بعد جب کی میرے ہائی سے وہ گرز کر لیا۔ اس کے بعد جب کی میرے ہائی سے وہ گرز کر لیا۔ اس کے بعد جب کی میرے ہائی سے وہ گرز کر لیا۔ اس کے بعد جب کی میرے ہائی سے وہ گرز کر لیا۔ اس کے بعد جب کی میرے ہائی سے وہ گرز کر لیا۔ اس کے بعد جب کی میرے ہائی سے دو اس کی بعد اس کی بعد اس کی بعد اس کی بعد الیاں کر اس کی بعد اس کر بیا تھائی کی بعد اس کر بیا تھائی کی بعد اس کی بعد اس کر بیا تھائی کی بعد اس کر بیا تھائی کر بیا تھائی کی بعد اس کی بعد اس کر بیا تھائی کر ب

جب بنگ بورجی بهم اکشے ہوئے و بیرے ولی فیال آیا کہ اسان بنگ میں شرکت کر ہے۔ سنج کر دول بھی نے ویکھا کہ امیرا پنے بیٹے علی کا اچھا اپنا اور بھی کا دول بھی نے ویکھا کہ امیرا پنے بیٹے علی کا اچھا اپنا اور میں۔ جب اس لے بھے ویکھا تو اس نے بھے ویکھا تو اس نے بھی دیکھا تو اس نے بھی دیکھا تو اس نے بھی اور اس نے بھی ویران اللہ کہ کر بالا ایس نے اس بھی اور اس نے بھی اور اس نے بھی کہ ایس ہے کہ کہ کا کہ تھے میری ملائمتی کی فرور سے ب وی ہمران زر ہوں کو ہے کہ کا کو وی بھی کے دول کو گر کر و ۔ میری جان ان ذر ہوں سے زیادہ ہی ہے کہ اس کے بیٹے علی اس کے بیٹے علی اس کے بیٹے اس کے بیٹے ان ذر ہوں سے زیادہ ہی ہے کہ اس کے بیٹے علی نے بھی سے ویوال ان اور اس کے بیٹے اس ذر ہوں سے بھی اس کے بیٹے علی نے بھی سے دول الا آنہ اور اس کے بیٹے میں نے کہ ان بی فیمن کو ن ہے جس نے کہ ان بی فیمن کو اس کے بیٹے علی نے بھی اس کے بیٹے علی نے بھی اس کے بیٹے علی ہے کہ ان بی فیمن کو ن ہے جس نے کہ ان بی فیمن کو اس کے بیٹے ان کر ان کی مسلمان ہو لے جرم میں اور سے میں اور سے بھی اس کے بیٹے میں دیا تھا آئے ہیں ۔ بی افسی میں کی مسلمان ہو لے جرم میں اور سے میا تھا تھا کہ ان کے مسلمان ہو لے جرم میں اور سے میں اور سے بھی میں دیا تھا آئے ہی نے دہ بیا اس کے بیٹے ان کی مسلمان ہو لے جرم میں اور سے تاک میں دیا تھا آئے ہیں۔ دیا تا کہ بھی نے کہ اور اس کے مسلمان ہو لے جرم میں اور سے تاک میں دیا تھا آئے ہیں۔ دیا تائی گری گریٹ کو کو لیا ۔ یہ وہ ان کے مسلمان ہو لے جرم میں اور سے تاک میں دیا تھا آئے ہیں۔ ان کی میں کو کہ تائی کو کرن کے مسلمان ہو کے جرم میں اور سے تاک کی ان کے مسلمان کو کرن کے مسلمان کو کرن کے میں دیا تھا کہ کو کرن کے مسلمان کی کرن کے دور میں اور سے تاک کرن کے مسلمان کی کرن کے دور میں اور سے تاک کرن کے مسلمان کی کرن کے دور میں اور کرن کے مسلمان کی کرن کے دور میں اور کی کرن کے مسلمان کو کرن کے دور میں کرن کے دور کی کرن کے مسلمان کو کرن کے دور کی کرن کے دور کی کرن کے دور کی کرن کے دور کی کرن کے دور کرن کے دور کی کرن کے دور کرن کے دور کی کرن کے دور کرن کے دور

" برے کفر کامر خدامیرین طف۔ اگر آن دہ فی کرنگل عمیان کر مرابحا عمل ہے۔ "

آپ نے یا معظو الانسار کر کرائی ہو کے گے افسار کو بلا یا چرافساری فرجوان لیک کران
کے پاس آ مجے اور اہار ہے تعاقب میں فلے جب ش نے ویکھا کہ وہ آبھی جمیں آلیں گے قوش نے اسے نے بیسے کے پاس آ مجے اور اہار ہے تعاقب میں فلے جب ش نے ساتھ الجھ کر مشخول ہوجائیں اسے علی امیر کو جس کی محفوظ جگہ پر پہنچا دوں گا۔ امیر قریہ اندام تھا اس سے چڑی سے چا تعین با میں مائتھا ہیں نے اسے کما بیٹے جائے۔ اور عمل اس پر سربن کر لیٹ کیا اگر اس کو حضرت بالل کی مسکن تھا ہیں نے اسے کما بیٹے جائے۔ اور عمل اس پر سربن کر لیٹ کیا اگر اس کو حضرت بالل کی مسلمی نے ساتھ والے اس کے سینے کی ایک والے کے دار جائے اس کے سینے کی ایک کا ف دی اور وہ و حزام سے ذعن پر کر ا۔ امیر سے نے سے اس کے سینے کی ایک دی اور وہ و حزام سے ذعن پر کر ا۔ امیر سے نے سے دور کی اور وہ و حزام سے ذعن پر کر ا۔ امیر سے نے سے دور کی کی کہ دی اور کی دور نے اس کے سینے کی قبل کی دور سے اس کے سینے کہ کی کوئی ہو دہیں کی گئی دو نسیں کو کہ کی کہ اس کو اب چھوڑو اب چھوڑو اب آئی جان بھاؤ عمل اب تمیاری کوئی ہو دہیں کی کر سکن کی

حضرت بلال ادر ان کے ساتھیوں نے اپنی مکوار داں کے بیم وار وال سے اس کے پرزے اڑا دیۓ حضرت عبد الرحمٰن بن حوف بعد علی می کہ کرتے تھے۔

يُرْجَعُ اللهُ بِلَا لا دُهَيْتُ ادْنَاعَ وَ لَيْعَوْنَ بِأَسِيرَ فَي

"الله بالل پررخم كرے ميرى زريس بھى بيلى حكى اور ميرے دو تيديوں كو حك كرك بجے ان كے در قديد سے بھى محروم كرويا۔"

وہ مبئی باال جو دولت ایمان سے سرف ہونے سے بہلے بی نجے کی آیک سٹرک مورت کا ذرخر پر ظام تھا۔ اور دن رات اس کی خدمت گزاری ہیں جبکہ بہنا تھا اس نے جب ادی ہر تن مسلی اللہ علیہ وسلم کی و موت آور پر تول کرلی۔ لوگٹرو شرک کے مرسفتہ ہو جسل اور امیسائیس طرح طرح کی سزائیں و یا کر تے تھے آپ کے گلے میں ہی ڈال کر چند اوباشوں کو پکڑا دیتے وہ احد میں کمسکی چر لی گوں میں تھی نے ہر تے جب ان کامر کسی چر سے گرا آتا ہو ہے تھے لگا کر جنے۔ احد احد کی مدائیں بائد ہوتی ۔

آجوہ کرور اور بے توابلال قوت ایمان اور اسٹے اسلام بھائے اسکے تعاون سے اتا طاقت ور موکر میدان بدر میں ابحراک اس کی کموار آج کھ کے ایک دیس اعظم اور اس کے فیروان بیٹے رافع رق بالوركى كالم بين كراس كرآث آشادوران كو بمزائد الدوح فرسا بكروح برور منظر الله تعالى كراس ارشادى على تصوير سائن آبان به بقب -وَنُوبِهُ أَنْ مُنْ عَلَى الْمُوبِينَ الشَّفْوفُوا فِي الْاَرْفِ وَ فَهُمَلَاهُ وَ الْمِنْمَةُ وَتَجْعَلَهُ الْوَارِيْنَ الْوَنْ مُنْ الْمُونِي الْمُنْ فِي الْاَرْفِ وَ فَهُمَلَاهُ وَالْمَانَ وَجُنُوهُ مُنَا مِنْ الْمَانَ فِي الْاَرْفِ وَالْمَانَ وَجُنُوهُ مُنَا مِنْ الْمَانَ وَالْمَانَ وَجُنُوهُ مُنَا مِنْ الْمَانَ وَالْمَانَ وَجُنُوهُ مُنَا وَاللهُ اللهُ وَمَا مَانَ وَجُنُوهُ مُنَا وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

" اور ہم نے چاہا کہ حسان کریں ان اوگوں پر جنہیں کزور بنادیا گیا تھا ملک (معر) میں ادر بنادیں انہیں چیوا اور بنادیں (فرطون کے ماج و تخت کا۔) وارث اور تساط بہتھی انہیں سرزمین (معر) میں اور ہم و کھائیں فرطون اور ہالن اور ان کی قدیوں کو ان کی جانب سے (وہی خطرہ) جس کا وہ اندیشہ کیا کرتے تھے۔ " (القسمی ۵۔ ۲)

محسان کارن ہو رہا تھا۔ فریقین کے بہادر جوان اپنی طواروں سے اپنے قالفین کی کردنی اڑارے تھے اس حالت بھی فرشتے قطار در قطار آسان سے نازل ہو کر مسلمانوں کی اداد کردہ منتی سے محارے اپنے چٹم دید ملات بیان کرتے ہوئے تنایا۔

علم بن اسلام خود بدر می وقدع بذیر بوش والے چھ دید مقات بیان کرتے ہیں کہ۔ بساد قات ہم کمی کافزیر حملہ کرنے کے ایکے پرھے آہم دیکھتے کہ جاری کوارے کالجنے سے بسلے اس کامر کٹ کر دور جاگر آ۔

الليمى بحو مراقد بن ملك في الل بين المج النفول في الداوك لي معروف بيكر تفال المن نظام و يحد و بال علي المنات خطام و يحد و مقال المنات خطام و يحد و مقال المنات المنات خطام و يحد و مقال المنات المناس في المناس في

" على وو و كي ربا بول جو تم نسى و كيد رہے۔ مى اللہ تعالیٰ ئے ڈر آ جول۔ اور اللہ تعالی كے مذاب شديدے۔ " (۱) مشر كين في جب و كھاكدان كاسرگرم معاون ميدان جنگ ہے بھاگ لكا ہے آبان كے و ملے پت ہونے ہے۔ ہو جمل کواسیات کا علم ہوالو ہا گا ہا گا آ یا اور اپنے قوجوں کو کئے

اگا۔ کہ سراقہ کے ہواک جانے سے تم پست ہمت مت ہو۔ اس نے قوبطے ہی مسلمانوں سے

مازیاز کرر کی تھی کہ وہ میں مالت بنگ جی ہواک کو اہم گااس طرح دو سرے لوگ بھی

یو کئے گیس کے وہ جا گیا ہے جا جماہوا خس کم جمال پاک ایج جمل نے حزید کما شیبہ ۔ عتبہ ۔ لود

ولید کے کل ہونے سے بھی پریٹان ہونے کی ضرورت تسمی وہ اپنی جلد بازی کے باعث مارے

ولید کے کل ہونے سے بھی پریٹان ہونے کی ضرورت تسمی وہ اپنی جلد بازی کے باعث مارے

گر مرک دیتے۔ ذرامبر کر داورڈ نے رہوں ویکو جم ان چند مرجروں کا کس طرح فاتھ کر کے

مرک و دیتے۔ ذرامبر کر داورڈ نے رہوں ویکو جم ان چند مرجروں کا کس طرح فاتھ کر کے

س - يستساد عاليه لم كاب من المسكس ك-فَوَاللَّهُ إِللَّهُ وَالْفُرْى لَا مُرْجِعُ حَتَّى نَفَحُ فَامُ فُلَمَّنَا وَاصْحَابَهُ بالْجِيَالِ فَلَا الْفِيَنَ رَجُلًا فِتَكُمْ تَتَلَى رَجُلًا فِتَكُمْ تَتَلَى رَجُلًا فِمَنْهُ هُ وَلَكِلْ خُمْ لَيْجُهُ الْحَتَى تُعَيِّرُونَهُ فَيْ مُرْدَ مَينِيْمِهِ هُونَ مُنْفَادَةً مِعَدُ النَّا كُمْ لَيْفِيرًا حَتَى تُعَيِّرُونَهُ فَيْ مُرْدَ مَينِيْمِهِ هُونَ مُنْفَادَةً مِعْدُ النَّا كُمْ

دَرَعْبَتِهِ مِن اللَّاتِ وَالْعُزْي -

"لات و عزی کی تشم اہم یمال سے تبین اوشیں کے بمال تک کہ ہم تھے۔
اور ان کے ساتھیوں کو ان مہاڑوں می مشترز کر دیر تم ان شر سے
ان کا دی کو آل ند کر نابکہ ان کو کر قبار کر کے رسیوں سے یا تدہ دیا۔
اگر انسوں نے تم سے تعلق آوڑ کر اور اپنے خداؤں است اور عزیٰ سے
مند سوڈ کر جو تحش تعلی کے باس پر وہ نداست کا الحمار کریں۔ " (۱)
ابع جمل کی اس انگیخدہ ی مشرکیوں کے جو ش د شردش می اضافہ ہوگیا۔ وہ بڑھ بڑھ کر

ابر جمل کی اس انگیخدے یہ مشر کین کے جوتی و خروتی شی اضافہ ہو کیا۔ وہ بڑھ بڑھ کر مسمبانوں کی صفوں پر جملے کر لے کے سرور عالم صلی اللہ تعولی علیہ وسلم نے پھر وست وعابار مگو رب الارض والسسماء میں بلند کر سے عرض کی۔

يَارَبَ إِنْ تَهْمِفُ هَٰذِي الْعِصَالَةُ هُمَنَ تَعْمَدُ فِي الْلَاَفِطِكَةُ الْمَالِيَةُ مُمَنَ تَعْمَدُ فِي الْلَاَفِطِكَةُ الْمَالِيَةُ مُمَنَ تَعْمَدُ فِي الْلَاَفِطِكَ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّالِي مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّ

فرا جرئیل این حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے حبید! آیک علی بھر مٹی فرا جرئیل این حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے حبید! آیک علی بحر مٹی اللہ کراں کالموں کی طرف میں تھے مردر ددجہاں نے ایسان کیا۔ حصرت علی مرتفیٰ کو تھم دیا۔ تاری آئی قبدت تھے المعافرة والسلام تاریکی دو۔ حضیر علیہ المعافرة والسلام تاریکی دو۔ حضیر علیہ المعافرة والسلام

ا - کل الردی. جدد ۳. منی ۲۲. میرست این کیش جلو۳. منی ۳۳۳

نے وہ کئریاں لے کر کفار کی طرف میں تکسیل ۔ اپنے وست مبدک سے کئریاں کا تکسیلور رہان مبدک سے فردیا۔

شَاهَتِ الْوَجُوعُ اللَّهُ وَ الْمِيْ فَلُومَ أَعْرَدُونِ الْفَالَا الْمُعَدُّمُ الْمُعُدُّمُ الْمُعُدُّمُ الْمُعَدُّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّالِمُ وَاللَّلِمُ وَاللَّلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

چھ ذون میں جگ کا پانسہ پائٹ کیا جیب منظر تھا۔ مشر کین کلست کھا کر میدان جگ است کے کو راجس آبار سے بھا گھر کر جھے کی گرفت کے کا جھے تا ایس سے انداز کر چھکے جھے جھے جھے کہ کو اسم کی انداز کر چھکے جھے کہ کا کہ جھے کی گھرے تا انداز کر چھکے جھے جھے جھے اور مسلمان شیرون کی طرح ان پر صلے کر دے تھے۔ ملا نگہ جمی کر کے واصل جہنم کر دے تھے کسی کو امیر بینا کر رسیوں سے جکڑ رہے تھے۔ ملا نگہ جمی مسلمانوں کے مہاتھ دوش بدوش کفار کو بے درائج آئی کر نے جس مصروف تھے۔ (۱) جسے طلم بہب مسلمانوں کے مہاتھ دوش بدوش کفار کی بے درائج گئی آؤر است حالم نے اپنے بعض محالہ کو فربا کہ جھے طلم بے کسنی انسم کیوں نے اور اس کی دور کیا گیا تھا۔ وہ اہلم کے حوافر او کفار کے مہاتھ بہاں آئے جس اگر ان جس کوئی طلح تھا س لئے جمیس آگر ان جس کوئی طلح تھا کہ کو اور اس کی دور سے کوئی طلح تھی کو تھی ہے گئی در رہ دیا گئی کہ اجرت سے پہلے کہ جس وہ حضور کا وظاع کیا کر آتھ اور شعب ان طاب کے دصار کو فرم کی کہ اجرت سے پہلے کہ جس وہ حضور کا وظاع کیا کر آتھ اور شعب ان طاب کے دصار کو فرم کی کہ اجرت سے پہلے کہ جس وہ حضور کا وظاع کیا کر آتھ اور شعب ان طاب کے دصار کو الواکیا تھا۔ نیز فرد یا جے حباس جیس انہیں بھی گئی نہ کیا جائے کہ کرکے وہ فرق سے حسی آتے انہیں جمرانا اواکیا تھا۔ نیز فرد یا جے حباس جیس انہیں بھی گئی نہ کیا جائے کہ کرکے وہ فرق سے حسی آتے انہیں جمرانا اواکیا تھا۔ نیز فرد یا جے حباس جیس انہیں بھی گئی نہ کیا جائے کہ کہ دور ہونے کرد وہ دور آئی ہے۔ کرد وہ دور آئی ہیں جس آتے انہیں جمرانا اور کیا تھا۔ نیز فرد یا جے حباس جیس انہیں بھی گئی نہ کیا جائے کہ کوئے وہ دور آئی ہے۔

ایو مذاف ہے بات من دے تھے وضہ می ان کی ذہان ہے نگل کیا کہ م واسے باول بیان ادر کھائے ان کو قبل کو اور میاس میں اور مہاس میں اور دون گا۔ وَاللّٰهِ کَیْنَ اَفِیْدِیْتُ اَوْ کَیْنَ اَوْلِیْ اَنْ کَیْنَ اِفِیْدِیْنَ اَوْ کَیْنَ اِفِیْدِیْنَ اَوْ کَیْنَ اِفِیْدِیْنَ اَوْ کَیْنَ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰهِ اللّٰ ا

چنانچواللہ تعالی نے ان کی یہ تمنابھی پوری قربادی جنگ بھامہ بھی وشمنان ختم نبوت کامقابلہ کرتے ہوئے انسوں نے جام شمادت توش فرہایا۔

حعرت عمر فرماتے ہیں میڈ سلادن تھاجب میرے دانواز آتانے جھے او حفص کی گئیت ہے مخاطب قربایا۔ (1)

### اس امت کے فرعون ابوجہل کی ہلاکت

لهم احد، النم بخاری اور الهم مسلم اور دیگر عدمین فی به عبرت ناک ساند معنرت عبدالرحمن بن موف رمنی الله عند کے حوالے سے بول روایت کیاہے۔

ڔۜٵڷٙڔ۬ؽؙ نَفْسِىٰ سِيدِ إِهِ لَكِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِفُ سَوَادِى سَوَادَةَ

" بخدااگر میں اس کو دیکھ لوں تومیرا بدن اس کے بدن سے جدانہ ہوگا جب تک ہم دونوں میں سے وہ نہ مرجائے جے مرنے کی جلدی ہے۔ "

ل ميل المديّل، جلد م، منح. ٢٠

لِمِثْل هَذَا وَلَكَ الْمِثْلِ الْمَثَا وَلَكَ الْمُثَا وَلَكَ الْمُثَا وَلَكَ الْمُثَا وَلَكَ الْمُثَا وَلَكَ الْمُثَا وَلَكَ الْمُثَامِ فَي مَنْ الْمُحَالِ وَالْ طَالْتُ وَرِ الرحْ يول جواجة عنوون شياب شراع ميرى الله في محمد الى جنول المساول المساول المساول المساول المساول المساول الم كم لئة عى جناب - "

میں نے انہیں کہا ہے وہ فضی جس کے بارے میں تم ہوج دے تھے۔ وہ عقابی ل کا طرح بھیٹے اور اس پر جملہ آور ہوئے اور اپنی کواروں کے واروں سے اے کھائل کر ویا۔ وہ اے حس و حرکت زمین پر جا گرا۔ یہ کارنامہ کیلی مرصت سے نہام دینے کے بعد دونوں این آجائے اصلاۃ والملام کی فیدمت میں ماضر ہوئے اور حرض کی یار مول اللہ! ہم نے ابج جہل کو فیما نے کھا اللہ ایم کی فیدمت میں ماضر ہوئے اور حرض کی یار مول اللہ! ہم نے ابع جہل کو فیما نے کھا اللہ اس کی فیدمت میں ماضر ہوئے اور حرض کی یار مول اللہ! ہم نے ابع جہل کو فیما نے کھا دو اور اللہ اس کی میں اور فرول نے کہا جہل کے اب میں کہنے ہے۔ ماف اور میں کر بھر میں اور فرول اللہ کی فیمی وہ جوں کی تول جی کر بھر مسلی اللہ علیہ و آلہ کہنے ہوئے کہا وہ ووٹوں خون سے رقعی خوس اور فرولیا۔ پر کھر کھی اور فرولی سے اس کی محقی اور فرولی ہے۔

اسلام کے بید دوشاہیں صفت میلہ جنہوں نے قرائل کے افکار کے سے سالار ، دعمن خداو رسیل ، امت جربیہ کے مرکش اور متلکہ ال اُرگون کوموت کی گھاٹ آبارا۔ یہ کون تھے۔ کس مال کے جائے اور کس باب کے فرز عرجے اس کے بارے میں بچھ قدرے تفصیل سے بیان کرنا ضرور کی بچھتا ہوں۔

من طید کوه فرخود بخت افراد جنول نے کرمہ میں حاضر ہو کر دست کا خات ملی اللہ تعالی طید کے مند کا خات ملی اللہ تعالی طید منظم کے دست ہوا ہے بھش پر سب سے پہلے اسلام اللہ اللہ بعد کی ان اللہ تعالی کی آنداد جو این اللہ منظم عقما ۔ جو این الا زوال قربانیوں ، حقیم خدمات اور ورخشاں کا رہا مول کے طفیل اعلی وارضے مقام پر فائز ہو کم انہوں نے دوشاد بال کی تحمی ان وی کے مقام کی قائز ہو کم انہوں نے دوشاد بال

کے بین فرزند توکد ہوئے جن کے نام ہیں۔ عوف، معاذ اور معوذیہ تینوں اپنے باپ کے بیائے اپنی مظیم القدر ماں کی طرف منسوب کے جاتے ہیں انسیں فرزندان حدث کہنے کی بیائے فرزندان مفراء کرنجا آسے۔

عار ف کے بوراس کی شاری کی بیرین پالیل ہے ہوئی دو مرے فاوند کے ان کے شکم ہے

ہور فرزی ہوئے جن کے نام اپاس، عاقل، فالد، عامر ہیں۔ حضرت عفراء کے ن ساؤل

ہوں کو یہ شرف عاصل ہے کہ ان سب نے حق وباطل کے پہلے معرکہ ش اپنے فالق کر بیم

کے نام کو باند کر نے کے کے شرکت کی اور جانبازی کے ایسے کارنا ہے سرانجام دیے جن پر

مرانجام دیے جن پر

مرانجام دیے جن کے شرکت کی اور جانبازی کے ایسے کارنا ہے سرانجام دیے جن پر

مرانجام دیے جن پر

مرانجام دیے جن کے شرکت کی اور جانبازی کے ایسے کارنا ہے سرانجام دیے جن پر

عاصل ہے کہ آپ ان آٹھ یا چوالعمار ہوں جس آیک تھے جندوں نے کہ کر مدھی حاضرہ وک کو حضور علیہ العمار و المام کو دست حق پر سے پر بیعت کی تھی اور ان کار دافتہ آپ پڑھ تھے ہیں

حضور علیہ العمار و والمام کو دست حق پر ست پر بیعت کی تھی اور ان کار دافتہ آپ پڑھ تھے ہیں

کہ جنگ بدر کے آئیاز میں ہے بار گاہ در سمات میں حاضر ہوئے اور بول عرض پر دانہ ہوئے۔

مرانجان دانہ ہوئے اور کی دانہ ہوئے اور ہوئے اور بول عرض پر دانہ ہوئے۔

مرانجان دانہ ہوئے اور کی دانہ ہوئے اور کی عرض پر دانہ ہوئے۔

مرانجان کی دانہ ہوئے اور کی دانہ ہوئے۔

فرہا یا بندے کا پر ہند سر مالت ہیں وحمن کے ملقہ ہیں اپنا ہا تھ محمیز دیتا ، ایب ممل ہے ہے۔ وکچے کر اللہ تعالی ہنتے ہیں۔

یدارشاد سنتے می انہوں نے اپنی زردا آر کر برے پھینک وی جوار کو بے نہام کیا اور شیر کی طرح کر جے ہوئے کفار کی صفول میں تھیں گئے۔ داد شجاعت ویے دسے وشمان اسلام کو اپنی شمشیر خداشگاف سے در تھے کرتے دے بہاں تک کہ جام شماوت نوش کر لیا۔ (۱) اس خاتون کے دو فرز ندر معفق اور معوذ ہو حوف شمید کے تکے جمل تے انہیں یہ شرف ارزانی ہواکہ انہوں نے امت محدید کے فرعون ابر جمل بن بشام کو جہنم رسید کیا۔ اگر چہ ایک روایت میں معاق بن عفر ع کے بجائے معاق بن عمرو بن جو کا نام آ باہے لیکن علام ابن جرف کا نام آ باہے لیکن کو ایک کا نام آ باہے لیکن کو ایک کا نام آ باہے لیکن کو ایک کا نام آ باہے لیکن کی کا نام آ باہے لیکن کو ایک کا نام آ باہے لیکن کو ایک کا نام آ باہے کیکن کو ایک کا نام کو بائی کا نام کو بائی کا نام کا نام کیا گھیں کا نام کا نام کا نام کیا گھی کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کی کا نام کا نام

#### وَهُمَامُعَادُ وَمُعَوْدُ -

" یعنی ان مب روایات بی میم روایت نه به بو صیعین بی حضرت عبدالر حن بن عوف سے ابر جمل کے قبل کے سلسلہ میں مردی ہے حضرت عبدالر حن نے فرمایا کہ مفراء کے دو تول جو ل سے اس پر جیم وار کے یمال تک کہ وہ فیمنڈ ا ہو کیا اور ان دو تول کے نام معلق اور معوذ یں۔ " (۱)

یہ مبارا خاندان مردوزان، چردجوال، خور ووکلال حشق حبیب کبریاء علیہ المسلوة والسلام کی شراب طور سے سرشار تح برقرد کی زندگی ہے اندرایک انتیازی شان رکھتی ہے مور صربان عفراء اور اس کے قرزیدول کے جذبہ ایجائی کے بدے جس آپ نے پڑھا۔ اب مغراء کی پول اور ان کے بینے معوذ کی بین رق کے حشق نبوت کی ایک جملک بھی الماحظہ فرما ہے۔
مغراء کی پولی اور ان کے بینے معوذ کے انہیں کمجورول سے بھرا ہوائیک طشت و یادر کہالت لے جاؤ اور بارگاور مالت آب علیہ المسلوة والسلام جس جاگر جی کر وو۔ وو افھی سر پر کمجورول سے بھرا ہوائیک طشت و یادر کہالت لے بھو اور بارگاور مالت آب علیہ المسلوة والسلام جس جاگر جی کر وو۔ وو افھی سر پر کمجورول سے بھرا ہوائیک خور ہول کے بطور تحف کے بین مورد کو ایس جائے آب کی بین ہوئی کیا۔ بندہ تواز آ تا ہے جو الحق الم بین جائی تا ہوں خور میں جاگر کو عطافی یا اور اسے کما۔ سینی آب ہفت آب اس زیر کو بینا تھا اس نے جانباز عاشق معوذ کی گئت جگر کو عطافی یا اور اسے کما۔ سینی آب ہفت آب اس زیر کو بینا کر و۔ (۲)

ایام ،خذی اور ایام ترفی فے قالدین و کوان کے واسطہ سے روایت کیا ہے کہ یکی رکھ فراتی ہیں کہ جس روز میری شاوی ہوئی می سویے میرے آ قامیرے بال تشریف الاے اور کیوو فت میرے آ قامیرے بال تشریف الاے اور محضورت الدین ایر استجاب کر جد شعر کائی دہیں معضورت الدین یاسرے ہوئے ایو عبیدہ کتے ہیں جس نے رکھے کہ کملہ وسیفی بیان کر و۔ وسیفی بیان کر و۔ اس محبہ صاوقہ نے ایک کی اور اس محبہ صاوقہ نے ایک محبوب کر مے کا سموا یا محتصر کر جاسم الفاظ جس بیان کر ویا۔ فرایا اس محبہ صاوقہ نے آئی فرائیت المشہر کی کا سموا یا محتصر کا ویوار کرتے ہوئے کہ کویا

اب محدد مول الله از ابراہیم حربون، جلد ۳. مستحد ۳۲۵ ۲ س محدد مول اللہ، جلد ۳، مستحد ۳۱۷

اً فأب طلوع مورباب- " (١)

اس نیک بخت خانون کو بیعت رضوان می شرکت کاشرف نعیب ہوا۔ سر کار ووعائم صلی
افتہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم جب جادی تشریف لے جاتے تو عاز یان اسلام کی خدمت کے لئے ہر
فراہ جی وہ حضور کے ساتھ جاتی میدان جماد جی زخی ہونے والے مجابدین کی مرہم پی مرکبی پی مرہم پی اور حمدا ہ کی میتوں کو ہے۔ طیبہ بنجانے کا
انتظام کر جی ۔ اور چنر واری کے ارائش انجام دیتی اور حمدا ہ کی میتوں کو ہے۔ طیبہ بنجانے کا
انتظام کر جی ۔ ان کے بارے جی ابن صد نے طبقات کیری جی آیک جیب واقعہ
تحریر کیا ہے دہ بھی سامت قرمائے۔

ایر جهل کی بال اماہ بنت گریہ کے مقات بیان کرتے ہوئے طاحہ این سعد طبقات شیل در قبط از جہل کی بال بہت ہیں ایر جھل کی بال اساء بنت گریہ کی و خراقی جی شی جھر فواتین کی صیت جی ایر جمل کی بال اساء بنت گریہ کے بال گل اور در ہاں جہا کہ فار بیر جوابی جمل کا در ری بھائی تھا۔ وہ بہل کی طرف اعلیٰ تھی ہم جی اس سے وہ صطر تر یوا کرتی تھیں۔ ایک وقعہ جی شیشیاں لے کر صطر فروخت کرتی تھی ہم جی اس سے وہ صطر تر یوا کرتی تھیں۔ ایک وقعہ جی شیشیاں لے کر صطر فریہ نے اس کے باس کی اور دن کیا جس طرح فریہ سے اس کے باس کی اور اس لے میری شیشیوں جی صطر قال اور ان کا وزن کیا جس طرح میری سیلیوں کی شیشیوں کا وزن کیا جم اس کے کا میرا حق جو تھی کھی دو۔ جس سے کھیا۔ ایک و تو بی کھی کھی دو۔ جس سے کھیا۔ کہ رہے جس سے کہا ہم میں کر بدکی اور بیری گرو ہوں جس نے اس کے بیاس کی ایک اور بیری گرو ہوں جس نے اس کے بیاس کی جس سے بیا ہواں میں کروں گی ہے جس سے بیا ہواں میں کروں گئے جس خرای ہواں میں خرود ہو جس کی میں اس کی جس سے بیا ہواں میں خرود ہو جس میں کروں گی۔ جس سے جس سے جس سے بیا ہواں میں شرکو ہو کہ کی خوا ہو جس میں کروں گی۔ جس سے جس سے جس سے جس بیا ہواں جس سے کی خوا ہو جس سے کی تھی دور نہ میں کروں کی ہو مطر تم بھی ہواں جس سے کی خوا در نہ میں کا مطر بھی ہوں جس سے کہا اے سینے! یہ بات جس میں۔ جس سے کہا اے سینے! یہ بات جس میں۔ دوج سے کہا اے سینے! یہ بات جس سے خوا ہو ہو جس سے کی تھی دور نہ میں کا مطر بھی میں۔ دوج سے کہا اے سینے! یہ بات جس سے خوا ہو ہیں تھی دور نہ میں کو خصہ سے کی تھی دور نہ میں کا مطر بھی میں میں۔ دوج سے کہا اے سینے! یہ بات جس

ابوجهل کی والدہ اسام مسلمان مولی یا تیس اس بیل علاء کا ختان ہے طاحہ این مجرف الصاب بین مجرف الصاب بین مجرف الصاب بین محرم کیا ہے کہ۔

ال محررسول الفرر جلوس مخرعام

#### حمد خلافت پايالور به قول زياره توي هي - "

# حضرت معاذبن عفراء رضى الثد تعالى عنها

حضرت معالا نے فرما یا کہ میں نے لوگوں کو یہ گئے ہوئے ساکہ ابوجہل تک کوئی فہیں پہنے کے میں سی کے میں سی کے موقعہ ما تو یس کی فہیں کی جب سکتا۔ میں نے ول میں خوان فی کہ میں اس و حقی خوانہ سول کوجنم رسید کر کے رہوں گاجب کی حصوفیہ ما تو یس اپنی مکوار لمرا آ ہوا اس پر فوٹ ہزا میرے پہلے وار ہے اس کی ٹلک پنڈلی ہے کث کر دور جا پڑی۔ اس کے بینے تکر مہ نے جو بعد میں مسلمان ہوئے میری گر ون پر کوار سے وار کی جو ست وار کی جس سے میرا باز و کث گیا۔ صرف جلد کے لیک تمہ سے دو میرے کرد ھے ہے ہو ست دوار کی جس سے میرا باز و کث گیا۔ صرف جلد کے لیک تمہ سے دو میرے کرد ھے ہے ہو ست میری بیشت کے بینچے نگار دیا۔ میرا کتا ہوا باتھ میری بیشت کے بینچے نگلہ دیا۔ میرا کتا ہوا باتھ میری بیشت کے بینچے نگلہ دیا تھا۔ اس کے بیم گئنے ہے جمعے شدید تکلیف ہوری تنی ہے میں نے اس کے بیم گئنے ہے جمعے شدید تکلیف ہوری تنی ہے میں نے اس کے بیم گئنے ہے جمعے شدید تکلیف ہوری تنی کے خوانہ کو سے گا در اس سے آزاد ہو کر بیس کی کھڑے ہو کہا کہ میں مشخول ہو گیا۔

این اسحاق کلیے ہیں کہ معاذ کا زخم ٹھیک ہو کیا اور مید حضرت عثمان رمنی اللہ عندے حمد خلافت تک زیمرہ رہے۔

قاضی زادہ این وہب نے روایت کیا ہے کہ جب جنگ قتم ہوئی تو معزت معاذ اپنا کا ہوا

ہزد کے کر ہو گاہ رسات میں حاضر ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آئے وسلم نے اپنا

لاب و بن اس پرلگایا۔ تو کٹا ہو آہازہ کلاسے کے ساتھ گار چڑکیا۔ قاضی عیاض نے شفاشریف
میں لکھاہے کہ ایو جسل کے وارے دو سرے اوجو ان سموذ کا ہاتھ کٹ کیاوہ سے لے کر سرکار

دوعائم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے اس پر اپنا لواب و بمن ڈال اور

اے گلتی کے ساتھ جوڑا تو وہ جڑکیا۔ معوذ دوبارہ سے عرب کے ساتھ کفار کے ساتھ جماد

کر نے میں مشنول ہوگے اور واد شخاصت دیے رہے۔ بھال سے کہ کرفلست شماوے سے سرفراز

کر ان میں مشنول ہوگے اور واد شخاصت دیے رہے۔ بھال سے کہ کرفلست شماوے سے سرفراز

مرکار دوعائم صلی افتد تعالی طیدوسهم اله این معاب کوایوجهل کی لاش ال شرکر نے کا تکم و یاحبدالله مسعود اسیند آقاعلی العسلوة والسلام کے تکم کی تقبیل بیل ایوجهل کی لاش کی الاش می تناویک جگر مینی تواد جهل کوزین پر کرابوا یا یوده جال بلب تھاس کاساد اجسم قولادی زره

ال ميل المدل، جلد م، صفي عدل ال

یں چہاہواتھ اس آ اپنی کوارا کی دانوں پررکی ہوئی تھی دہ فتاہت کے اصف اپنے کی مصوکہ جبنی تھیں۔ بھی اس مالت میں دیکھا تھی ہوئی اس مالت میں دیکھا تھی ہے اس سال کیا۔ اب اب کیا ۔ اب کیا کہ حضرت ابن سعود کے اس کا لؤت کا یہ عالم تھا کہ حضرت ابن مسعود جب اس کی گؤت کا یہ عالم تھا کہ حضرت ابن مسعود جب اس کی چہائی پرچ دہ کے تووہ ہولا۔

لَقَدُّ رَقَيْتَ مُّرِنَّ فِي صَفْيًا يَا دُولِي الْفَلْدِ

"اے کریوں کے محتے چواہ ! تولے برے وشوار زیند ی قدم رکھا

(1) "-4

العندونه الذي مكت وعدة وتعكم عيدة وهزم الاخراب

"الله سب عدا ، سب تعريض الله تعالى ك لي بس إنا

۱ - برت این کیر، جلو ۲. میل ۵۵۵ ۲ - سل جمعانی، جلو ۲. میل عصر جمع وعدہ سچاکر دیکھایا، اور اسپنے بندست کی مدو فرمائی اور تھاسارے انتظروں کو محکست وی۔ "

ا ہنگیں کٹ گلی ہیں۔ ساراجہم زخوں سے چرچرہے۔ سنر آخرے ورچی ہے حیات مستعار کے صرف چو ہیں۔ ساراجہم زخوں سے چرچ ہے۔ مستعار کے صرف چند العماؤة والسام کی مستعار کے صرف چند العماؤة والسام کی عداوت کالوائیوٹ پھوٹ کر تیل رہا ہے۔ اس نے معرب این مسعود پر تیلوائیس ڈان اور کما۔ مداوت کالوائیوٹ کر تیل رہا ہے۔ اس نے معرب این مسعود پر تیلوائیس ڈان اور کما۔

آبْيِمْ هُمْتُنَّ ارْمَلَيْمِ الصَّلَامُ وَالسَّلَامُ ) إِنِي لَوُ أَزَلُ عَدُ وَالدَّ لَامُ ) إِنِي لَوُ أَزَلُ عَدُ وَالدَّ لَامُ ) إِنِي لَوُ أَزَلُ عَدُ وَالدَّ لَامُ اللهِ مُورِ وَالْيُومَ أَشَلُ عَدَ اوَقُ لَهُ ر

"السية في كو ميرانيه بينام بالإدارة كه حل عمر بحراس كاد حمن را مول اور

اس وقت بھی ان کے پارے میں میراجذبہ عدادت بہت شدید ہے۔"

حضرت حبرائف من مسعود نے اپنے آتا سلی اللہ تعلیٰ طیدوسلم کواس از لی بد بخت کابیہ جملہ عرض کیاتو مرشد النس و جال نے قرما یا کہ جس فرح پار گاہ النی جس تمام انجیاہ سے زیادہ معزز اور کرم جول۔ اور جس طرح میری است بار گاہ خداو عربی علی جملہ امتوں علی سے افضل واحق ہے اس طرح میری است کافر مون مجی تمام استوں کے فرمونوں سے زیادہ شکلہ ل اور کیت توز ہے ہو کہ سے اس طرح میری است کافر مون کو جب جم احمری موجوں نے اپنے نرف جس لے ایاتو وہ کہ النا۔ اُمانٹ آن اُن کی آم اَمانٹ ایک اُمانٹ اُن کے اُس اُن اُن کی آم اُمان اللہ کے اُن اُن کی آم اُمان اللہ کے قرمون کو جب جم انہاں الا یا کہ اس خدا سے النا کہ جس ایمان الا یا کہ اس خدا سے بغیر کوئی معبود قسمی جس بری امرائیل ایمان الا سے تھے۔

کیکن اس است کافر تون جب مرنے مگاتواس وقت بھی اس کی اسلام و عمنی اور مربھی جس کی تعمیں ہوگی بلکدا ضافہ ہو تمیا۔ (۱)

الله تعالى كاقدرت كراف الدانين والتي التي بكل المؤل في الموارول كي الله تعالى كالرول كي المحتالية ورب واست و إله المحتاور جنين كر في سكت بالى المحت بالى المحت والمحت المحت المحت المحت المحمد المحت المحت

ناوار اور نعیف و ترازعیداللہ بن مسعود اس کی چیتی پر پیٹھ کر مونک دل رہا ہے اس کے سرکو
شوکر میں باررہا ہے۔ اسپنے پاؤن سے روندرہا ہے۔ اس کاخود آبار کر اس کے اتھ ہے اس ک
ششیر آبدار چین کر اس کی گردن کو کاشہ ہا ہے وہ بیوش نیمی وہ اورش میں ہے۔ س تذبیل
ور سوائی کا شعور رکھا ہے۔ لیکن وم نمیں بار سک معزت ابن مسعود اسپنے کرور کائی والے
ہاتھوں ہے اس کے مرغور کو کانے ہیں اے اٹھا کر حضور پر نور کے نمیل پاک کے نیچ پھینک
د ہے ہیں۔ اس فریان الی کاملی اظہار ایو جمل عبرت کی اور المناک موت یہ تولیا ہورہا ہے
وہتے ہیں۔ اس فریان الی کاملی اظہار ایو جمل عبرت کی اور المناک موت یہ تولیا ہورہا ہے
مال کے ساری عزید توصرف اللہ تعالی کے لئے اس کے رسول کے لئے
مال کے ساری عزید توصرف اللہ تعالی کے لئے اس کے رسول کے لئے
اور ایجان والوں کے لئے ہے گر منافقوں کو اس بات کا علم نیس۔
اور ایجان والوں کے لئے ہے گر منافقوں کو اس بات کا علم نیس۔

مقتل ابوذات الكرش

الم مخاری فراچی محیم محرت زیرین حوام سے روایت کیا ہے کہ بدر کے دن میرا متابد عبیدہ بن سعیدین العاص سے ہواں سرتا پافیاد شی خرق تھا۔ اس کی دو آگھوں کے بغیر کی تظرفیں آتا تھا۔ اس نے جی کنیت ایر ذات الکرش کی ہوئی تھی اس نے جی رکھا تو لاکار کر کھا۔ "بات آگر فی اس نے جی رکھا تو لاکار کر کھا۔ "بات آگر فی اس نے جی رکھا تو لاکار کر کھا۔ "بات آگر فی ہوئی تھی اس نے بھی در ہوت ہے تو آؤ میر سے مقابلہ جس۔ جس نے اپنا نیز و آگ کر اس کی آتھوں میں کھونے و یواس آکر مضرب سے بی مقابلہ جس۔ جس نے اپنا نیز و اس کے سرجی ایرانی کوشش کے باد جو دوہ نہ قالا آخر میں اس کا کام تمام ہو کیا لیکن نیز واس کے سرجی ایرانی کوشش کے باد جو دوہ نہ قالا آخر میں اس کا کام تمام ہو کیا لیکن نیز واس کے سرجی ایرانی کوشش کے باد جو دوہ نہ قالا آخر میں اس کے چرسے پر رکھا۔ اور اسے قلالے کے لئے پورا زور نگایا وہ نیرو قواس کی آتھوں سے نگل آبائی اس کا چرسے پر رکھا۔ اور اسے قلالے کے لئے پورا زور نگایا وہ نیرو قواس کی آتھوں سے نگل آبائی اس کا چرسے پر رکھا۔ اور اسے قلالے کے لئے پورا زور نگایا وہ نیرو قواس کی آتھوں سے نگل آبائی اس کا چرسے پر رکھا۔ اور اسے قلالے کے لئے پورا زور نگایا وہ نیرو قواس کی آتھوں سے نگل آبائی اس کا کام تمام کی آبائی اس کی جرسے پر رکھا۔ اور اسے قلالے کے لئے پورا زور نگایا وہ نیرو قواس کے نگل آبائی اس کا کام تی کھوں سے نگل آبائی اس کا کام کی کام کی کی کھوں سے نگل آبائی اس کا کام کی کام کی کھوں سے نگل آبائی اس کا کام کی کھوں سے نگل آبائی اس کا کام کی کھوں سے نگل آبائی اس کا کام کی کھوں سے نگل آبائی کام کی کھوں سے نگل آبائی کھوں سے نگل آبائی کی کھوں سے نگل آبائی کام کی کھوں سے نگل کی کھوں سے نگل آبائی کی کھوں سے نگل آبائی کی کھوں سے نگل آبائی کام کی کھوں سے نگل آبائی کے کھوں سے کھوں سے کھوں کی کھوں سے کھوں سے کھوں سے کھوں کی کھوں سے کھوں کھوں کے کھوں سے کھوں کے کھوں کے

حضرت زہرے صاجزادے حضرت مردہ فراتے ہیں کہ یہ نیزہ صفور علیہ اصلوۃ والسلام
فرحت زہرے آنک لیا نہوں نے پیش خدمت کر دیا حضور کے وصال کے بعد صفرت ذہیر
نے حضرت زہرے آنک لیان سے دوبارہ حضرت صدیق اکبر نے اس کا مطالبہ کیا تو انہوں بنے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا صدیق اکبری و قات کے بعد آپ نے ہو کے لیا۔ ان سے حضرت قار و ق مقدمت میں پیش کر دیا صدیق اکبری و قات کے بعد آپ نے ہار اور اس محضرت قار و ق شہید ہوئے تو کا مطرت حان نے میرے والد سے لیا۔ ان کی شمادت تک ان کے باس دیا۔ بھرمید ناعل مرتفیٰ نے آپ دیا۔ ان کی شمادت تک ان کے باس دیا۔ بھرمید ناعل مرتفیٰ نے آپ دیا۔ ان کی شمادت تک ان کے باس دیا۔ بھرمید ناعل مرتفیٰ نے آپ دیا۔ ان کی شمادت بھی ان کے باس دیا۔ بھرمید ناعل مرتفیٰ نے آپ دیا۔ ان کی شمادت بھی ان کے باس دیا۔ بھرمید ناعل مرتفیٰ نے آپ دیا۔ ان کی شمادت بھی تو کھر آپ کے خاندان میں کی دو

(1)-1/

# ابوالبغةي بن مشام كاللّ

اجرت سے پہنے کہ طرحہ میں ایوابخری کا بر آؤنی کریم علیہ انصافیۃ والسانام اور صحابہ کرام کے ساتھ بوائر بیفنہ تھا اس نے بھی حضور کواؤیت نہیں پہنچال ۔ بھی کوئی الی بات نہیں کی جس سے سر کار کو تکلیف پہنچ ہو۔ حضور الورکے قبیلہ ٹی باشم کوشعب ابی طالب میں محصور اور مقید کرنے کے لئے رؤساہ کہ ہے جو عمد بامد لکھ کر کھیا ہے ایمر کا فوظ کر و یا تھا اس کو کا معدم کرائے میں بولین اور ایم کر ولر ایس نے انجام و یا تھا۔ اس لئے حضور علیہ العملوۃ والسانیم ہے ایس کے حضور علیہ العملاء کا حلیف تھا۔ انہوں نے ایوابغیری کو بتایا کہ سامنا مجدریان زیاد البوی ہے ہو کیا۔ جوانعمار کا حلیف تھا۔ انہوں نے ایوابغیری کو بتایا کہ حضور ہے ہو گیا۔ جوانعمار کا حلیف تھا۔ انہوں نے ایوابغیری کو بتایا کہ حضور ہے ہو گیا۔ بھو انہوں نے بھررے ہو تھا کہ میرے اس کے مماتھ اس کا آیے دوسدی جنادہ بمن ملحور ہے ہی تھا تھا۔ ایوابغیری نے مجدرے ہو تھا کہ میرے اس میں جو ٹیس کے دوسری جنادہ بمن وست کا کیا ہے گا۔ مجدر نے کمار بھا تھا۔ ایوابغیری نے مجدر سے والدی انڈ صنی اند علیہ وست کا کیا ہے گا۔ مجدر نے کماری انہ سے نمی بھو ٹیس کے۔ دوسول انڈ صنی اند علیہ وسلم نے بھی صرف تھرے برے برے میں ہو ٹیس مون تھرے برے برے بیا ہو کہا ہو کیا ہے۔ ایوابغیری کھنے لگا۔

" لَا وَالْمُواذَا لَا مُوْتَنَّ آنَا وَهُوجَيِيتُ "

" بخدا! ابیانسیں ہو گاگر مرنا ہے توہم وونوں اُسٹے مریں سے باکہ مکہ کی عور تھی میرے بارے میں میہ نہ کسہ سکیں کہ میں نے پی جان بچائے کے لئے اپنے ودست کو قربانی کا بکرا بنادیا۔"

ابرالیفیوی نے ایل عمارے نیام کی اور برج پڑھتا ہوا میزر پر حملہ کر دیا۔ لَنْ يَوْرُكُ إِيْنَ حُرَّةً ذَهِيلَةً حَمَّى يَمُوْتَ أَدْيَرُكَ إِيْنَ حُرَّةً ذَهِيلَةً حَمَّى يَمُوْتَ أَدْيَرُى سَيِيلَةَ

"کرکسی آزاد بال کابٹائے دوست کوشیں چھوڑے گایمان تک کدوہ مرجائے بااے کیارات نظر آجائے۔ "

دونول آیک دومرے سے جرد آز ماہوئے مجذر نے ابوالعتری اور اس کے دوست کو مکل

كروياس

المسل الهدي. جلدس. صفحه ١٠

### عڪاشه بن محصن کي مکوار

حضرت عکاشہ الاسدی رمنی اللہ عند کفار سے جماد کرتے جمل متفرق ہے کہ ان کی مگوار اوٹ منی روڑ سے دوڑ سے حضور انور کی فدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے بیارے محبوب! میری مگوار ٹوٹ منی ہے لب میں مس سے انزوں - سر کار کے پائی آیک کنڑی پڑی تھی وہی افعا کر دے وی اور فرمایا۔ تنازان بھندا اینا تعلقائنگ اسے مکاشداس سے وعمن

-25 S. 26-E

این اسماقی کتے ہیں کہ یہ مکاشہ وی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوة والسلام نے مڑوہ سایا کہ میری امت کے متر بزار آ دمیوں کو اپنیر حساب کے جشت میں واطل کیا جائے گاؤانسوں نے مرض کی تھی۔ یار سول اللہ! وعافر بلسے کہ اللہ تعانی جھے ان فوش نصیبوں میں کروے حضور نے قربایا۔ آنڈ کھ اجسکہ میٹر کھٹے اے اللہ! اے توان میں کروے۔ (۱۲)

زات پاک مصلی علیہ التحیت والدائد کے کئی مجرات اور کمالات تھے جہیں وکے کر مجلم کن اسلام کے فکوب شیروں ہے جسی طاقتور ہوجائے تھے صلی افتہ تعالی علیہ دیال الدواصحاب و سم جسک برر کے لیک ووسرے مجلم سلام من الحریش کی تلوار جس التحقی جسک اوٹ می حضور افزر نے انہیں جس محجور کی آیک فکل سنی و سے دی اور قربایا اس سے و شمن پر وار کرو انہوں نے دی اور قربایا اس سے و شمن پر وار کرو انہوں نے دی اور انہیں موت کی کھان الکرتے رہے۔ یہ تکوار ان کی شاوت کے محال الن کی محال کی محال الن کی محال کی محال الن کی محال کی محال الن کی محال کی محال الن کی محال کی محال الن کی محال الن کی محال الن کی محال کی محال الن کی محال کی محال الن کی محال کی

اب بیرت این کثر باد ۲. صفح ۴۳۹ ۲ ـ این کثیر جاد ۲ سنج ۴۳۹ فَلَوْ يَوْلَ بِعِنْ مَا حَتَى قَبْلِ يَوْمَر جِينِ إِنِي عُبَيْدٌ مَا " آپ فواقعه عسر می شعادت بائی - سه جنگ عمد فارد آل می حضرت او عبیده رضی الله عندکی قیادت می لزی گئی - " (۱)

# حضرت قناده کی آنکھ

عاصم بن عمر بن آلوہ اپنیاب عمرے اور وہ اپنیاب آلوہ ے دوابت کرتے ہیں کہ غروہ بدر جس ان کی آگو کو تیم لگا۔ جس سے سارا ڈھیالان کے رخسار پر بنے نگا۔ لوگوں نے اواوہ کیا کہ اس کو کاٹ کر الگ کر دیں۔ انہوں نے اس کے بارے جس سرور انجیاء سے پوچھا فرایا ہم کر نہیں۔ حضور نے آلوہ کو اپنے باس بلایا اپنے وست مبارک سے اس بتے ہوئے ذرای ہم کو دوابس آگھ بس وال دیا۔ اور اس بر اپنا وست مبارک بھیردیا۔

وَكَانَ لَايَدُرِيْ أَيَّ عَيْنَيْدِ أُومِيْبَتْ

"الهيس يه معلوم شهي بو نا تعاكد ان جي سے اون کا آگھ پهر في تھی۔ "
ايک روز يمي عاصم حضرت الدو ي بوت اميرالموشين عربن عبدالعورزي خدمت جي عاصر خيد انہيں عاصم في بود اقعد سنا يا۔ اور پهراس كے بعد به شعر برده الله المؤلف ال

" ....

اسابن كليم بلدح سخرعهم

نسى بيبات پندشى كم كفار كوقيدى با إجائة انول في وضى . آجُلْ يَارَسُولَ اللهِ ؛ كَانَتْ هَانِهَ اَوْلَ مَعْ لَهُ اَوْقَدَهَا اللهُ بِأَهْلِ الشِّرْكِ وَكَانَ الْإِعْنَانَ فِي الْفَتْلِ الْحَبَ إِلَى هِنْ الْسَنْقَالِ الرِّعْنَانَ الْإِعْنَانَ فِي الْفَتْلِ الْحَبَ إِلَى هِنْ

" بِكُلُ يَرسول الله إ بَجِهِ بِهِ بات پِندشين - به بِهلامعركه تماجس ش الله تعالى نے مشركين كو فكست دى اس مِن ان كے ذياده سے زياده افراد كو موت كى كھات آباد نامير ب نزديك ان كو زعمه ركھنے سے بست بمتر تما۔ " ( 1)

صرت مرفرات می کرجب کفار میدان جگف سے بھاگ دے تھ وی کریم علیدالسلوۃ والسلام کو دیکھا کہ دست مبلدک میں تلوار ہے اسے اراد ہے ہیں اور کفار کا تعاقب فرماد ہے ہیں۔ اور زبان حق تر جمان سے بید آ عت تطاوت کرد ہے ہیں۔ سَیمَهُ وَهُمُ اللّٰہُ مُورِدُ اللّٰہُ مُورِدُ اللّٰہُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ ال

> " منقریب پہیا ہوگی ہے معاصت اور پیٹے پھیر کر بھاگ جائیں کے پلکدان کے وعدہ کاوفت روز قیامت ہے اور قیامت بیزی خوفناک اور علاہے۔" ( سور ڈالقمر، ۲۵۔۳۴)

معرب عرفرات بین کہ مجھے اس آیت کا مفہوم اس روز معلوم ہوا۔
معرکہ بدر سترہ رمضان المبارک بروز جعدوقوع پذیر ہوا۔ میچ کے دفت ازائی شروع بوار میچ کے دفت ازائی شروع بوئی اور زوال آفاب تک جاری رہی۔ جب سورج وسلے لگا او کفار کے قدم اکر مجے اور انہوں نے راہ فرار الفایر کی۔ جب فر کا تات صلی اللہ علیہ وسلم اس جگ سے فارغ ہوئے آ

عَلَيْكَ بِالْعِيْرِلِيْسُ وُوْتَهَا مُنْفُرُ

" یانی النداب اس تجارتی قاقله پر بلد یول دیسے اب ہمارے داستہ میں کوئی رکاوٹ عمیں ۔ "

حضور کے چاحظرت عباس جواس وقت جنگی تیدی تے اور ایک ری سے بندھے ہوست

ا- سیل البدئی جلد۳ صفحه ۸۴ ۲- سیل البدئ جند۳ صور ۸۳ ھے جب انہوں نے یہ یات من تو یارائ سکوت زربار مرض کی حضیر آپ کے لئے یہ مناسب نیس ۔ پوچھاکیا کون آپ نے کماللہ تعالی نے وہ گروہوں میں سے ایک پر آپ کو غند ویہ کا وعدہ کیا تعادہ درجہ پورا ہو گیا۔ حضور نے فرایا۔ عباس تم بچ کتے ہو۔

ویٹ کا وعدہ کیا تعادہ درجہ پورا ہو گیا۔ حضور نے فرایا۔ عباس تم بچ کتے ہو۔

لیام بخل کی نے الحج میں حضرت جسے بن مطع کے حوالہ سے دواے کیا ہے کہ رحمت مالم نے فرمایا اگر مطع بن عدی زغرہ ہو آ اور وہ ان جنل قیدیوں کے بورے میں سفارش کر آ تو میں ان میں کوفیریہ لئے بغیرہ اگر وہ ان مطعم بن عدی نے شعب الی طائب میں محاصرہ کو کا تعدم کرنے کے لئے ایم کر دار او اکیا تھا اس لئے صفور کو ان کی اس خدمت کا پاس تھا۔ (۱)

حضور جب کر جنگ سے آبک روز قبل سرکار دوعالم میلی اللہ علیہ و سام نے میدان جنگ کا معادۃ فرہ یا۔

عضور جب گر ہے آبک روز قبل سرکار دوعالم میلی اللہ علیہ و سلم نے میدان جنگ کا معادۃ فرہ یا۔

عضور جب گر ہے آبک روز قبل سرکار دوعالم میلی اللہ علیہ و سلم نے میدان جنگ کا معادۃ فرہ یا۔

هٰذَ اصَفَى عُ فَكُرُنِ عَنَ النَّ شَاءَ اللَّهُ - هٰذَ احْمَامَ عُرَامُ فَكُرِنِ

"اگر اللہ نے جاہ نوگل اس مجد قلال کی انٹی گری پڑی ہوگی۔ اگر اللہ نے مہانوگل اس مجد قلال کی انٹی گری پڑی ہوگی۔ " مہلانوگل اس مجد قلال کی انٹی گری پڑی ہوگی۔ " قریش کے رئیسوں کا نام کے لیے کر بتایا کہ اس مجد کل فلال کی انٹی کری ہوگی۔ جگ کے بعد مسلمانول نے جب ان مردار وال کا جائزہ لیائو ہرایک کو وہال ہی کر ایوا یا یا۔ جمال اس

عَالَ عُمَرُ فَوَالَّذِي مُ بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا كَفَطَأْقُ الْمُنْ وُوَ الَّيْقُ حَدَّ هَارَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَعَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَعَلَّمَ مِ

معرت مرئے فرہ یا بھیے اس ذات کی تئم جی نے ہمارے نی کوئی کے ساتھ مبعوث فرہ یا بھیے اس ذات کی تئم جی نے ہمارے نی کوئی کے ساتھ مبعوث فرہا یا وہ ان حدود ہے ذرا آئے بھیے نہ بھی جہاں حضور نے ان سکے بارے بیس نشاندی فرہائی تھی۔ " ( ۲ ) ان سکے بارے بیس نشاندی فرہائی تھی۔ " ( ۲ ) ان سکے بارے دشمن مجھے اور انہوں نے بی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ کرام کواؤیت پہنچانے میں کوئی و قبقہ فرہ کر اشت شمیں کیا تھا اس کے باوجود حضور نے ہے

ا - سل الردئ علام منى ۱۸ ۱ - سل الردئ علام منى ۸۳ ہر داشت نہ کیا کہ ان کی لاشیں ہوں ہے ہے گورو گفن پڑی دہیں۔ کے لور جنگی جالور ان کو جمہوڑتے رہیں یا گلار ان کو جمہوڑتے رہیں یا گلار ان کو آیک کنویں بھی وال کر اے مئی سے وحمائے ویا گیا۔ یہ جمی حضور کی شان رحمت کا آیک جالود ہے۔ جس کی دہ سے میں سے وحمائے ویا گیا۔ یہ جمی حضور کی شان رحمت کا آیک جالود ہے۔ جس کی دہ سے میں سے در سامات

رولنہ ہوئے بعض کتے ہیں کہ رات کا دقت تھا صنبہ مثل کر اس کوئیں کے جس میں کنار

قرائل كالشي والى كل حيل كوتم كل منذي ك إلى كرف بوكر عادى-يَ الْبَاجَهُ إلى يَا أُمْنِيَةُ بْنُ خَلْدٍ يَاعُتْبُهُ بْنُ تَبِيْعَةً يَا شَيْبَةً بْنُ رَبِيْعَةً أَيْمُ لُو الْكُو الْكُو الْكُو الله وَمَلْ وَرَسُولَهُ وَمَلْ وَجَلّاً مَا وَعَدَ الله وَرَسُولُهُ حَقّاً فَإِنِي قَلْ وَجَلْتُ مَا وَعَدَ الله وَمَلَ وَعَلَى إِلَى قَلْ وَجَلّاً

-41/4

ۣۺ۠ؽۼۼۺۜۼ النَّيْ كُنْتُمَالِيَ نِكُوْكَذَبْتُمُونِي وَصَدَّقَوِي النَّاسُ، اَخْرَجْتُمُونِي وَارَانِي النَّاسُ وَ ثَالِلْتَمُونِي وَنَصَرَيَ النَّاشُ، اَخْرَجْتُمُونِي وَارَانِي النَّاسُ وَثَالِلْتَمُونِي وَنَصَرَيَ

"اليدني كي تم بحديد وشد وارتها تم في ميري كلف عب كي لور

الماكري بلدا مؤمد

لوگوں نے میری تعدیق کی تم نے بھے اپنے کھرے الکالور لوگوں نے بھے اپنے کھرے الکالور لوگوں نے بھے ہوئے۔ "
جھے تاہ دی۔ تم نے میرے ساتھ جگ کی اور لوگوں نے میری مدی ۔ "
معفرت عمر منی اللہ عد نے عرض کی اور سول اللہ ! السمی مرے ہوئے تین ون گزر کئے ہیں۔ آپ آئ السمی ندافر مارے ہیں۔ بعدوں جسم کیے گفتگو کر سکتے ہیں ہی وجمت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَّنَاأَنْتُوْبِاَ مَنْهُمَ وَلِمَا أَوْلُ مِنْهُ عُلِنَ هُوْالْانَ بِسَمْعُونَ مَنَا آذُولُ لَهُوْ عَلَيْنَا مَنْهُولَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَرُدُوا عَلَيْنَا مَنْ الله "جوش كررا مول - قم الن سے زیادہ تھی سن رہے - وہ اب سن رہے ہیں جوش كرد را مول - ليكن وہ جواب دينے كي قوت سے حروم ہیں - "

ان روا إت بطراق او آب ك اگر كار كدار كداري قبرول من سنة من و مسلمان بمي بعد ازوقات بطراق اولى سنة مين - ليكن يهال ام الموسنين معترت عائشه صديقه رمنى الله عنها ك ايك روايت يشي كي مانى ب - كرات ب المحاصلات عركي مده هدي حمي المراسي كياوه كهتى مين - كر حضور له بدفره ايا تقا-

إِنَّهُ وَلَيْعَلَمُونَ الْمُنْ اللَّهِ فَ كُنْتُ الْمُؤْلُ لَهُوْ حَقَّا -" يعني اب ان كومعلوم مو كيا ہے كہ بش يو بكد النيس كماكر ما تفاوہ حق

\*\* \_12

المعنى مفور نے "كِنْهَ مُونَى" في كما - بلك "كِنْكَوْنَى "كما - معرت معرف في المونى موقف كى مائي كے لئے ان آيات ہے جى استدلال كيا ہے 
إذّ لَكُ لَا لَمُنْهِ مُونَى الْمُونَى وَهَا آلْتَ بِلَّيْ اللّهُ مِنْ فِي الْمُنْوَرِ وَهَا آلَتُهُ بِلَّيْ اللّهِ فِي الْمُنْوَرِ وَهِ الْمُؤْنَى وَهَا آلْتُهُ بِلّهِ فِي الْمُنْوَرِ وَهِ وَهِ اللّهِ فَي الْمُنْوَرِ وَهِ وَهِ اللّهِ فَي اللّهُ وَاللّهِ وَمِن مَا لَمُنْ اللّهُ وَاللّهِ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَل

"جهور محابه كرام إوران كے بعد آنے والے علم كاقول درست ب كو كله ا حاديث بعلور نص اس ير دلالت كرتي بي- اور معفرت معديقة ك قىل كى ئائدىشىس كرتى -كاعلامه ابن كثراني شهو أفل تغيرس خاكده بالأاستك وفيع كرته وي تحرر فرملتي وَالنَّكُفُ مُبِنَّعُونَ عَلَى هَذَّا وَقُلُ قُوا تَرْبِ الْأَكَادُ عَنْهُمْ بِأَنَّ الْمَيْتَ يَعْمِ فَي بِزِيَ رَوْ الْمَقِ لَهُ وَيَسْتَبْشِيلُ -مارعان سلف كاس بات يرا حماع باوران مدايد اليد بقوال مروى يس جورر جد آواتر کو منتج ہوئے ہیں کہ میتائے زیارت کر نےوالے کو پہانی بھی ہے اور خوش بھی ہوتی ہے۔ ملامداين فيم في الم مولى ك حصل في تحقيق كاندلامدان الفائليس بيان كياب كلي بي وَالتَّكُفُّ عُبِّمٌ عُونَ عَلَى هَذَا وَقُدُ تُواتَرْتِ الْالْتَادُعَنْهُمْ بِأَنْ الْمُدِيَّةَ يَعْمِ فَي بِزِيَّا رَقِ الْمَقِيِّلَةُ وَلَيْتَ مُشْرِيةٍ " بعني سنف صالحين كا سنرع سوتي يرا جمع اور انفاق ب- أوران -الى روايات مروى يس جو درجه لواركو كلى مولى يس جن عديد مو ے کہ میمکی زیارے کے لئے جب کوئی فخص ا آے ترمید کواس کی ا مر کاعلم بھی ہو آے اور اس سے اے یوامرور حاصل ہو آہے۔ " (1) علامه شيراحه خاني فخ المليم شريع مستمين متعددا مذيث اود الوال طاو محري كراح ك بوكخ بي وَالَّذِي عَمْدُ لِلْكَامِنَ عَبْمُوْءِ النَّصُوْمِ وَاللَّهُ اعْنُولِكَ مِسْمَاءُ وَالْمَوْقُ ثَالِيتُ فِي الْمُمْلَةِ بِالْاَسَادِيْثِ الْكَيْنَا وَالْمَيْتِ مَا " تمام نعوص ے ہمیں کی مامل ہو آ ب کہ مرے ہوے لوگوں کا مل علت ہے اور اس کے لئے کثر التحداد مع احادث موجود ہیں۔ علامه ميدانور شاه تشميري كي عنين ملاحظه و-

ٱفْوَلُ وَٱلْاَحَادِيْثُ فِي سَنُو الْاَمُواتِ قَدْ بَلَغَتْ مَبْلَمُ السُّواتُو وَفِي عَدِيْتِ مَنَى اَبُرَ مَنْهِ وَانْ لَهَدُّ الدَّاسَةَ مَلَى الْهَدِيتِ فَإِنَّهُ مِّلَةً عَلَيْهِ وَيَعْمِ فَهُ إِنْ كَانَ كَعْمِ فَهُ فِي الدُّنْيَاء

" میں کتابوں کہ ساخ موتی کے ارسے میں اصادے دوقاتر کو پہنی ہوئی ا یں اور حضرت ابو عمرے مید صدیث می سرون ہے کہ جب کوئی عنس میت کوسلام کتاہے تو وہ اے اس سلام کاجواب دیتاہے اور اگر و تیام س وہ اس کو پہنا تھا تواس و قت بھی وہ اے پہنان لیاہے۔ " ( 1)

مندمیں ایام احمہ نے معرب ام المومنین صدیقہ سے باسناد حسن روایت لقل کی ہے جس کے انتقاظ بھینہ وہی ایل جو حدیث الی المحدیث نہ کور ہیں۔ مَا أَنْ فَتُوْ بِالْسَمْعَةِ لِمَا أَقُولُ مِنْهَا هُوْ اللهِ مِنْهُمُّوْ.

جوش کردر ایموں تم اسے ان سے زیادہ شنے والے تسیں ہو۔ ایام احمہ نے اس روایت کی سند کے بارے میں کما ہے کہ اسناد حسن۔ اس سے معلوم ہو آ ہے کہ ام الموسنین نے دوسری روایت اکابر صحابہ سے شنے کے بعد اپنے چھے قبل سے رجوع قربالیا۔ (۳)

طالب حق کے لئے استخداش استان کالی ہیں۔ میں اس مقام پر اس بحث کو حزیر طول نسیں دینا چاہتا مزید جمقیق کے لئے لماحظہ فرمائیں نسیاء القرآن جلد سوم سور والروم آنےت ۵۳ صفحات ۵۸۴ تا ۵۸۴

# حضرت ابو حذیقه رمنی الله عنه کے جذبہ ایمان کی آ زمائش

حضرت الوحديف كا ثمار ان چي معداوس موتا ہے جنول نے بادى ير حق صلى الله تعالى عليه و سلم كى و موت حقد كواس وقت ولى و جان سے قبيل كر نيا تھا۔ جب كه ايسى وارر قم كو اسلام كى تبلغ واشاعت كامركز بنے كاشرف العيب نبسى ہوا تھا۔ آپ مكه كے سرير آورو و مائدان كے چشم و چراخ بنے آپ يقبين ربيع كے بينے بنے وہ فائدانى وجابت، دولت و مائدان كے چشم و چراخ بنے آپ يقبين ربيع كے بينے بنے وہ فتر برح فائدانى وجابت، دولت و شردت كے عظاوہ اپنى عقل و والش اور اپنے ذاتى فضائل كامتبار سے قريش كے جملہ قائدانوں شردت كے عظاوہ اپنى عقال و والش اور اپنى ان جملہ فوجوں اور صفات كے باوجو و اسلام اور ني اسملام من أيك نماياں مقام ركھنا تھا۔ ليكن ان جملہ فوجوں اور صفات كے باوجو و اسلام اور ني اسملام

ارکیش الباری، جلد۷، سخد۵۳۰ ۲- محدد سول اند، جلد۳، سخد۲۵۳ صلی اند تعالی علیه و الدوسلم کام لے در جد کا دعمن تھا۔ اگر چاس کی مداوت میں ابوجهل کا ندھ آتھ سب اور آکھڑین اور مقیدین الی معید جیسے کفار کی کمینکی اور دنائت ندھی اس کا شار کمدیکے ریک، وانشمند اور عاقبت اندیش سردار دل میں ہوتا

تمالین اسلام کی بدخوانی میں وہ کسی سے بیجیت تھا۔

اسلام کے شاہیں لے اس خانوا وہ سے جمال دواست، ریاست، شہرت اور دین حق سے عداوت الي انتاكو يني مولى تنى ابو مذاف كو ما كالت جينااور آفوش نبوت من وال ديا- ياب چامی کی سارے خاندان کابر فرولات وجمل کابر ستار اور اس کی سطوت و حقمت کا پاسپان مناہوا تھا ایسے خاندان کے ایسے معتقم سروار کے بیٹے کا ان کے سبودوں کی خدائی کے خلاف علم بعاوت بلندكر ريناكي معمول ساخدند تحد اس عسف ميليس كرام يرياء كياركان ی الی کوشش اور علے تھ جو انہوں تے اپنے خاتدین کے ایک اہم فرو کو اپنے ملقمیں واپس لانے کے لئے استعمل در کیا۔ پیدائش سے آب تک جس باز وقع کاو و فر کر تھا ساری بسلای الت وي منى - محرومون اور الح ميون له الو مذيف كواسية حسار من في ليا- اس جروات ستا إجالًا۔ نت بی از بت سے اس کاول د کھا یا جا آھین اس مروحی بیشکی استقامت میں ورا برابر فرق ند ؟ یا۔ جب کمہ کی سرزین تھے ہوگئی تاپہلے اس نے مبشہ کی طرف اجرت کی وہاں كى مال تك فريب الوطنى كے ير كے ير داشت كان كى رفيد حيات بھى ترين والم سے بحراور مان وطنی میں ان کے ساتھ رق الله تعالی نے اشعی دہاں ایک فرز تد مطافر ایا جس کا نام اسید محبوب كريم كاسم كرامي كے مطابق جرد كھا۔ اس طرح استے تلب جرين كى تسكين كاسلال فراجم كربياجند مل بعد صبر عدالي آئيدل كي فعدا المريد واشت كري في التي المالي فعدا المريد واشت كري في التي التي ته حمی ان کے آ تا علیہ الصلوّة والسلام نے جب جوت قریل وید بست فراک وہ کارائے تل و ميال كولے كر مركز وين وايمان مدين طيبر ميں اكر الإد يوكيا۔ يمال السي الي محبوب اق کی دیدکی سعادت نمیب جوب فی تھی۔ یک چیزان کے بے میب دل اور ب قرار تکابوں کے لتے تسکین واطمیمان کاسب سے ہوا ڈرابیہ تھی جرم مشتق میں تیرہ جو دوسل کا حرصہ کو یا کول اؤيني سية سية مذب عشق وال بوكيار الى الكونس فروه بدريش أياده الى جان كاندراند چین کرنے کے لئے اپنے حب کرم کی معیت میں میدان بدر کی طرف رواند اوے پہال انسين در حريد آزمائوں سے كرر تا يا ان دولوں آزمائشين اتى بھيالك اور مخت تھي كراكر ان ے بہازوں کو بھی آ زمایا جا آلووہ مول احمان سے دیندرین موجلتے لیکن بیدان سکرب كريم

کی افتائی اور ان کے ایمان کی بے پایاں تہت تھی جس کے یامث وہ ان دوتوں احقانوں میں سرخروہوکر نکلے۔

> يَا أَبَا حُدُنَيْفَةَ لَعَلَمْكَ قَدُّهُ وَاخْلَكَ مِنْ شَأَنِ إَبِيْلِكَ شَكَى مُوْرِ "است الدصائد فضاف ! استِ باب كى بير حالت وكي كر تهار ، وليس كور خيال توريدانس موحما - "

> > اس مرایادب و تیاز غلام نے عرض کی۔

كَ وَاللهِ بَارَبُولَ اللهِ عَمَا كُلُكُتُ فِي إِنْ وَلا فِي مَعْرَعِهِ وَلَكِنْ كُنْتُ أَعْرِفُ مِنَ إِنْ رَأَيَّا وَجِلْنَا وَقَفْلًا وَقَلْلُنْتُ الْجُورَ أَنْ يَهْدِينَهُ ذَلِكَ إِنَى الْإِسْدَةِ مِ مُنْتَنَا رَايَتُ مَا آتَابَهُ وَذُكَّرُتُ مَا مَاتَ مَلَيْدِمِنَ الْكُفْرِيَعِينَ الْإِنْ عُكَنْتُ الْجُوالَةُ أَخْرَتَنِي ذَلِكَ.

" یارسول اللہ ایخدا بھے اپنے پاپ اور اس کے انجام کے پارے بی کوئی کل کی جسی ۔ لیکن بی اپنے باپ کو صاحب رائے۔ حکیم اور انجی صفات کا الک خیال کر تا تھا۔ بھے امید تھی کہ اس کی ریہ خوبیاں اسے اسمام کی ملک خیال کر تا تھا۔ بھے امید تھی کہ اس کی ریہ خوبیاں اسے اسمام کی طرف لے آئیں گی۔ جب بی تے اس کے انجام کو دیکھا اور صاحت کفر بی انجام کو دیکھا اور صاحت کفر بی اس کے مرتے کو دیکھا تواس بات کا جھے بہت دیکھ ہوا۔ " (1) مشور صلی افتد تعلق علیہ وسلم نے ابو صفیف کار بھی بہت دیکھ ہوا۔ " (1)

المد سيل المدكل، جلد معي صفح عدم

ورمری آزمائش جس سے انسیں دوجار ہوتا پڑا دہ اس سے بھی تھین ترشمی اور اس غرق کے دور ان انسیں چیش آئی اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

جب میران جگ می محسان کارن برد ماتها و توصور علیه العملوة والسلام نے اسپنے معاب کوار شاد فرما یا کر بنویا شم کے جوافراد لفتر کفار کے ساتھ بسال آئے جی وہ اپنی سرخی سے خیس آئے بلکدائیس زیر و سی لا یا گیا ہے آگر ان میں سے کوئی تنسار سے سامنے آئے تو اس کا گنت آئے اور جو فیض عمیاں بن کر یا نیز فرما یا آگر ابوالبخوی کسی کے دوید و بر تواسے بھی گنل نہ کیا جائے اور جو فیض عمیاں بن حبرالمطلب کے بدمقائل آئے تو وہ العین مجمی محق نہ کرے کی تھے۔ الهیں بھی جرا ساتھ ارا یا کہا ہے۔

ايو مذيفه جن كاباب عتب، پهاشيبه، يمال وليد مسلمانون كماتمون لل مويك في انهون في جب به ارشاد نهوي مناتوه اپنه ميذبات كو قابويس نه ركه مكانور بساخته ان كي ذيان سه لكلا-

ؙؙؙٛؿؙۼؙؿؙڷٵ؆۪ٙڎؾٵػڔڂ۫ۅؘٳۺؽٵۮۼۼۣؽ۫ڒؾۜؽٵۮؽؙؿٝۯڮ اڵڡؙؾٵٮ؆ٷٳۺۄ ڮۺۣٞڮؿؽؙؾؙ؋ڵڎؘڰؚؽؿؘ؋ٳڛؾؽڣۣۦ

"جم تواہد باوں۔ بھائیوں۔ قریشی رشتہ واروں کونہ تیج کرویں اور عبالور عباس کو کہ تیج کرویں اور عباس کو کھونہ کی استعابلہ عباس کو کھونہ کی شد کسی استعمال کے منابع میں استعمال کے منابع اللہ عباس سے موالویس اپنی کموارے ان کے منابع لگام وول گا۔ "
ابو حذافہ کی میہ بات جب می کریم علیہ العساؤة والسلام نے سی تو حضور نے صحرت عمر کو

فرهايات

يَالْبَاحَفْصِ البَّصَّرَبُ وَجَهُ عَيِّرَ رَسُولِ اللهِ بِالسَّيَّةِ فِي السَّيَّةِ فِي السَّيَّةِ فِي السَّيةِ فِي السَّةِ فِي الس

حضرت عمر نے عرض کی یار سول اللہ! بھے اجازت قرماہیے میں ابو حدیقہ کی کر دن اڑا دول بخداوہ متافق ہو کیا ہے۔

معرت ابو حدّف کی زبان سے تک جذبات کی رومیں بہتے ہوئے یہ جملہ نکل ہوگیا۔ لیکن عمر مراس پر پریٹان رہے اور اظمار افسوس کرتے رہے۔ کما کرتے۔ مَنَّا اَنْنَا بِالْمِينِ مِنْ يَدِّلْكَ الْكِلْمَةِ الَّذِي عَلْمَةُ مُنَا يُوْمَيْنِ وَكُلَّا ذَالُ و منها نظر آلا آن تکرفر کا کرفری الثقاد گا۔

"میں نے اس دن جو بات کی تھی میں اس کے انجام ہے اب تک

ترسل ولرزال ہول۔ اس کے اثر بدے میری رستگری کی آیک ہی

مورت ہے کہ اللہ تعالی تھے شادت کا شرف معاقر اوے آگر راوحل

میں میری شادت میرے اس گناد کا گفاد وین جائے۔ " ( 1 )

قال نے ان کی اس جمنا کو و آگیا ہوت ہے۔ شاوت کے اس کرفاوف گا

الله تعالى ان كاس تمناكور اكباعقيده عم نوت كما في مسامه كذاب كفاف جنك كرية ميامه كذاب كفاف جنك كرية

أيغى الله تَعَالَى عَنْ وَجَزَا وَعَنَا وَعَنِ الْإِسْلَامِ خَيْرا لَهُ زَاء

وَنُسْلِنُهُ عَنَّى نُصَرَّحُ حَوْلَهُ وَنَذْهُلُ عَنَّ أَبْنَاهِ نَا وَالْتَدْيِلِ

ا - محد مول الشرطارس متحد ٢٣٧

معلور ہم آپ کوان کے سپرد کر دیں گےاں سے وشتر کے جاری آپ کے ارد گرد مکوری پڑی ہوں اور ہم استے بھی اور مولاں سے ب خبر ہو سکت مدن

وَانَالَعَمُ اللهِ الْ حَتَّالَانَ عَلَيْ الْمُنَافِلَ الْمُنَافِلَ الْمُنَافِلَ الْمُنَافِلَ الْمُنَافِلَ الْمُنَافِلُ مَنْ اللهُ اللهُ

مشر کین کے سر متعولوں میں چھوہ آدی ہی تھے جنہوں نے ابتداویس اسلام قبول کر لیا تھا۔ لیکن سر کار دومالم ملی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے جب بجرت فربائی توق دوسرے محلیہ کرام کی طرح بجرت نہ کر سکے ان کے فائدان والوں نے افسی بجرت کرنے سے روک ویا سال بھی کہ جب بھی بدر کی توب آئی توق لگنگر کفار میں شریک ہو کر میدان بدر میں بہتے اور

الياد اوكون كالريس يرا يات اللهوكين-

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَثِّمُهُمُ الْمَلَكِكَةُ ظَالِمِي الْمُنْسِمِةُ قَالُوا فِيْمُ كُنْتُمُ الْمُنْسِمِةُ فَالُوا فِيْمُ كُنْتُمُ اللّهِ وَالْمَلَكِكَةُ فَالْمُلِكِكَةً فَالْمُلِكِكَةً فَالْمُلَكِكَةً فَالْمُلِكَةُ فَالْمُلِكَةُ فَالْمُلِكَةً فَالْمُلِكَةً فَالْمُلَكِكَةً فَالْمُلَكِكَةً فَالْمُلَكِلَكَةً فَالْمُلْكِلَكَةً فَالْمُلِكَةً فَالْمُلْكِلِكَةً فَالْمُلِكَةً فَالْمُلْكِلِكُمْ اللّهُ وَالْمُلْكِلِكَةُ فَالْمُلْكِلِكُمْ اللّهُ وَالْمُلْكِلِكَةُ فَالْمُلْكِلِكُمْ اللّهُ وَالْمُلْكِلُكُمْ اللّهُ وَالْمُلْكِلُكُمْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الْمُنْ اللّهُ مِنْ الْمُنْ الْلِلْمُ لَلْمُنْ اللّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِقُلْمُ الْمُنْ الْمُ

" وظلم ورك كرتيم كياان كي روحول كوفر شتول فياس مال بين كر و الله خلم ورك كر شغل بين كر و الله الله ورك كر شغل بين المول في المول في كما تهم كر شغل بين المول في كما تهم أو بي سي قيد زين شين من و بي سي قيد زين من و المول في كما تهم المول في كما تهم المول في كما تهم المول في كما تهم المول في المندكي زين كشاوه ما كر تم اجرت كر في المول في المندكي و المورة القراب من من المول المو

مكه ميس كرام في حميا

ابو جمل کی قیادت میں اہل مکہ کاجو افکر اپنے تجارتی تاللہ کو مسلمانوں کی دست بردے ہوئے لئے لکا تھا۔ اسے کافی دن گزر چکے تھے۔ اہل مکہ اپنے افکار کے انجام کے بارے

میں جانے کے لئے خت ہے جین تھے وہ شرے باہر نکل کر کمی قاصد کا انظار کرتے رہے جس روز مسلمانوں نے میدان بررمیس کفار کو فکست فاش دی ای روز ایک با تف کوید اشعار پر ہے ہوئے ہوئے اس کی آ واز منائی دے رہی تھی لیکن وہ نظر قسیں آ رہا تھا۔

اَذَاذَ الْمُتَعْمِقُونَ بَالْدُا وَقِيْعَةُ سَيَنْفَعَلُ وَمِنْهَا أَدَائِنَ بِدُمْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

فَيَادَ يُهِمَنَ الْقُلْى مَنْ قَعْتَهِ لَعَنْ الْفَلْهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى مَنْ فَكُلْهِ الْمُعْلَى الْمُع لي كتابد بخت إن فض بو محصل الدعليه وسلم كار شمن بهاس منه الت كور ميال داسة كور كروياور جران ومراسيم بوكيا-

سنے والوں نے ایک ووسرے سے ہوچھا کہ بیر حقیقیوں کون ہیں کی نے بتایا کہ وہ محمد (علیہ المسلؤة والسلام) اور ان کے محلیہ ہیں۔ کینک وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم حقیف کے دہم ہیں یہ وہی دن تھا جس دن سلمانوں نے کار کمکی رمونت کا پکوسر الله ویا تھا۔

ایراہیم حقیف کے دہم ہیں یہ وہی دن تھا جس دن سلمانوں نے کار کمکی رمونت کا پکوسر الله ویا تھا۔

سے اشعار من کر الل کمک مراسیکی کی صدر رق میدان جگست سب سے پہلے ہو مخص کم اور الحیسیدان بن ریاس الحواقی تفا۔ (جو بعد میں مشرف یا سلام ہو گیا) لوگوں نے جب السے ویکھا تربی ہے آئی ہے ہو چہا۔ " مَا ذُدُا اَقَافَى " لیعنی تم البیخ چھے کیا چھوڑ آئے ہو۔ الز آل کا کیا تھے لگلا۔ اس نے کما۔ علیہ شیب پر ان ربید۔ ایو الحکم بن ہشام (ایو جمل) اس مین خلف، ذرحہ بن اسود، نبیہ اور منبعہ پر ان تجاج، ایو الحکم بن ہشام (ایو جمل) اس مین خلف، ذرحہ بن اسود، نبیہ اور منبعہ پر ان تجاج، ایو الحکم بن ان کے علادہ کی ویکر رؤساد قریش جگر میں جیفا یو اتفاء اس نے یا اعلان من اقد کے خوال بن امر یا اس نے میں اس نے ہوائی وجواس از کے جواس منوان کے بارے سات میں یو چھا کیا تو اس کے بارے میں جب اسے سے ای کے بارے میں بی چھو وہ اس تم کیا ہو ایواب دے گا۔ لیکن جب اسے سمان سے مغوان کے بارے میں بوچھا کیا آواس نے کہا وہ سائے جرمی بیٹھا ہوا ہے بارے مغوان کے بارے میں بوچھا کیا تواس کے بارے اور جمائی کی جواس کی بارے اور جمائی کی جواس کے بارے اور جمائی کی جواس کی بارے اور جمائی کی جواس کی بارے اور جمائی کی جواس کی بارے اور جمائی کی بارے میں بیٹھا کی اور جمائی کی بارے کی بارک کی بارے کی بارے کی بارے کی بارے کی بارے کی بارک کی

لاشول كوان أتحمول سے ديكھاہے۔

معرت اورافع جوتی کریم صلی الله علیہ والد وسلم کے آزاد کروہ قلام تصورہ فرائے ہیں کہ میں معرت میاں بن عبد المطلب کا ظلم تھا۔ اسلام کی روشنی ہمل ہے گرمی وافل ہو گالی معرف معرت میاس اور ان کی فہیہ حضرت میاس کا فلام تعالی المام تبول کر لیا تھ حضرت میاس کا کاروباد بمت کا مراب اور ان کی فہیہ حضرت میاس کے دہ ایجی کاروباد بمت کا میاب اور انھیں اس کے دہ ایجی قدر کا کناد قرم کی کال کر مخالف نہیں کر سے تھے کہ کمیس وہ ان کی رقیس دیانہ لیں۔ ابو اس بھی فشکر کفار کے ماتھ نہیں کی اندوباک فیرس کی اندوباک میں مرت مامل کے فیم واندوباک مدند دہیں۔ لیکن ہمیں (ابورافع) ان کی اس فکست سے بری سرت مامل ہوگی اور جم اسینے آپ کو بعد طاقتی محسوس کر لے تھے۔

ایدرافع کہتے ہیں۔ کہ میں و موس کے جمرہ میں تیم بنایا کر آفا کیک روز میں اپنے جمرہ میں بیٹا ایر رافع کہتے ہیں۔ کہ میں و موس تیم بنایا کہ ایس تھیئے ہوئے اید لیب وہاں اس کے چرو پر ہوائیاں اور رہی تھیں وہ جمرہ کے ایک کونہ میں آکر جیٹھ کیااس کی پشت میری پشت کی طرف تنی اچکک او کون نے کہا ہیں ہے ایو سفیان بن حارث بن عبد المطلب ایمی ایمی بیٹ کی طرف تنی عبد المطلب والی ایمی بیان کر ایس ہوگئے ہائے کہ وہ اور جمعے ہاؤکہ وہاں تم پر کیا گردی۔ دوس ہولوگ بھی تاو علات شنے کے لئے ایو سفیان کے اور و کر و جمع ہوگئے اس نے برائی کے اور و کر و جمع ہوگئے اس نے برگیا کے دوس ہولوگ بھی تاو علات شنے کے لئے ایو سفیان کے اور و کر و جمع ہوگئے اس نے برگیا کے دوس کے دوس کے اور کر و جمع ہوگئے اس نے برگیا کے دوس کی دوس کے دوس

وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنَّ لَقِينَا الْعَوْمُ فَمَنَاهُمَا هُوَ الْتَاهُا إِفْتُكُونَنَا كَيْفَ شَاءُ وَا كَيْفَ شَلْدُوْا وَيَأْسِرُ وَمَنَا كَيْفَ شَاءُ وَا-

" بخدا مالات بحک کافلام یہ ہے کے جب اہلری مسلمانوں سے کر ہولی توہم کے اسپنے کئے مصان کے سامنے کر دسیتے پھر جس طرح ان کی سرخی حتی وہ ہمیں یہ تی کرتے سے اور جس طرح ان کی سرخی میں یاتی اندہ او کول کو اسپر بناتے گئے۔ "

بخدا ہاس بھہ بھی ان کی طامت جی کر آ۔ کیونکہ امادا مقابلہ سفید لہاں میں بلوس ان لوگوں ان او کون سے بوا بو ایلی محودوں پر سوار ہے اور ذعن و آسان کے در میان منفی ہاندھے کوئرے منے ایسے او کول سے مقابلہ کرنے کی کے بڑات ہو کئی تھی۔ ابورائع کتے بی کہ بدیات من کری نے کہاخدائی تھم! یہ قرشتے تھے۔

ایواب میری بت من کر ضعہ سے مال پہلا ہو گیا اس نے آیک ذور وار طمانی میرے من پر رسید کیا پھر اس نے جھے اٹھا کر زمن پر دے بارالور میری چھاتی پر چرد کر بیٹے گیا اور جھے کھونے بار سے ایک بیر سوائی و بھی تاہم ہیں دیا پہلا کزور آوی تھا۔ ام انتخاب سے اسپنے غلام کی بیر سوائی و بھی تہ باشکی ۔ وہ اٹھیں آیک چوب اٹھائی اور اس کے مربر دے باری ۔ اس کے باصف اس کا فون بنتی تاہم انتخاب کو جھڑ کے ہوئے کمانس کا ملک یمان موجود جمیں اس کے تو بست کو دول کی چتا تی ابو اسب ذیل و خوار میں کر دول کی چتا تی ابو اسب ذیل و خوار میں کر دول کی چتا تی ابو اسب ذیل و خوار میں کر دول کی چتا تی ابو اسب ذیل و خوار میں کہ کر دول کی چتا تی ابو اسب ذیل و خوار میں کہ کر دول کی چتا تی ابو اسب ذیل و خوار میں کہ دوران سے چلا گیا۔

# مقتولين بدريرابل مكه كانوحه اور ماتم

ائل کمہ کوجو تنی اپنے عزیز واقد ب کے متنول ہونے کے اطلاعی لمیں گھر گھر صف اتم یجہ گئی ہر طرف سے کر میہ و زاری، آو و فغال کی آوازیں بلند ہونے لکیں۔ واروز اور بنگر سوز فرخول نے مکھ کی سامی فعنا کو سو کوار بناویا۔ عور آواں نے اپنے سرول کے بال منڈ داریئے اپنے متنول عزیز کی سواری کے جائور کو لے آخی اور اس کے ارواکر و صفحہ بازور کر کوئی ہوجائیں اور سینہ کوئی کر تھی۔ پھر اس جائور کو گھوڑا ہوتا بااونٹ لے کر گلیوں بھی گھومتیں اور ٹوجہ و قریاد کر تھی۔ بالوں کو نوچنی منہ پر طمانے مارتھی۔ سینہ کوئی کرتی اور کر بیاں پھاڑ ڈالٹیں۔ یہ شرمناک ساملہ آیک ماہ تک جاری دیا۔ (۱)

انہوں نے ان محوز ول اور او تول کی تھی کان ویں وہ سب جمتی جانور توپ تزپ کر یہ و کے بیات ہائے کہ جو کئے۔ لیک ماہ بعدانہ میں ہوش آیا کہ جاری اس کریہ و زاری اور توجہ کری ہے توسلمان خوش ہور ہے جول کے اس لئے جمیں ایسی ترکنوں ہے باز آجا جانا جائے جن سے جارے و شہنول کو خوشی ہو۔ انہول نے فیصلہ کیا کہ آئے کے بعد کوئی بھی اپنے محتول پر آور فیان تمیں کرے گانہوں نے یہ بھی طے کیا کہ اپنے قید بول کی رہائی کے لئے وہ کوئی قدم نسیں افعان تمیں کرے گانہوں نے یہ بھی طے کیا کہ اپنے قید بول کی رہائی کے لئے وہ کوئی قدم نسیں افعان تمیں کے ورنہ مسلمان ان سے کر ال بمافد ہید ادا کرنے کا مطالبہ کریں گے۔ تم اپنے اسرول کوہلکل قراموش کر دو۔ مسلمان کپ تک ان کے خورد کوش کام جوافیائی کے تھے۔ اسرول کوہلکل قراموش کر دو۔ مسلمان کپ تک ان کے خورد کوش کام جوافیائی کے تھے۔

اسودین مطلب کے دوجونل لڑکے زمعہ اور عقبل اور کیک بچ یا طارے بن زمعہ اس جگ

یں اور نے البدیدان کے معدورور و کرائے ول کا بوجہ بلکا کرتا جاہتا تھا۔ قوم کے اجہائی فیصلہ کیا ہوئے وہ اس بات کا پابند تھا کہ اپنے قبی حزن وطائی کا کسی طرح اظہار نہ کرے اچانک ایک وات کسی رویے وہ اس کی اج بین وہ اس کی اج بین وہ اس کی اج بین اس کی اج بین وہ کی اس نے اپنے خلام کو اواز دی کہ جاؤلور معلوم کر و کہ کی افریش نے اپنے معتولوں پر آہ وہ کا کی، رولے پنے کی اجازت وے دی ہے تاکہ میں بھی رویوں کر اپنے بنے ابوطیر (زمعہ) کے قل کے قم کو بلکا کر میں میں وہ اور ابوا کی اور وہ اس کے اپنے کی اور ت رور ت میں میں اس کے اپنے میں کر اس وہ کی اور وہ وہ ابوا کی وہ آئیک اور ت رور تی جس کا آیک اور ابوا کی اور وہ لیس آگر اس کے اپنے میں کو دور وہ وہ ابوا کی وہ آئیک اور ت رور تی جس کا آیک اور ت کی مور وہ وہ کی افران کی جنور وہ وہ کی اور ت کی دور تو ابوا کی میں جنور ابوا کی اور فی البدی ہو کی اور کی دور کی دور کی البدی ہو کی اور کی دور کی البدی ہو کی اور کی دور کی

تُنْبَكِيْ أَنَّ أَضِلَ لَهَا بَعِيْرٌ وَبَمَّتَعَهَا وَنَ النَّوْمِ النَّهُودُ "وواس بات مررورى بكراس كاارنث كم بوكيا ب اور ب خوالي المصورة نهي رقي - "

﴿ لَا تَنْبَقُ عَلَى بَنْ مِ وَلَكِنَ عَلَى بَنْ بِنَا الْمِنْ وَقَا الْمِنْ وَدُولِ الْمِنْ وَدُولِ الْمِنْ وَ \*اے كوكر اونٹ كے كم مونے برندروئے اور أكررونا ہے أو ما محد بدو ي

روے جب ماری قستوں نے مارا ساتو شمی و اتعاب " وَ يَكِيْ إِنْ يَكَيْبُ اَبُاعَوَيْلِ وَ بَكِيْ عَادِثًا أَسَدَ الْأَسُوْمِ

وجی ای بعیری اب موسی اب موسی می بادر مارث کے قتل مردو ، او شرول کے شیر

" 2

وَيَكِيْهِ هُ وَلَا تَسَمِى جَبِيهُ اللهِ وَمَالِا فِي عَلَيْهَ وَمِنْ مَوِيْهِ وَاللهِ مِنْ مَوْيَهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَل

"ابالیے لوگ جارے سروارین کے جیں کہ اگر جنگ بدر کا حادثہ پیش شہ آ آ آنوں جر گز سردار نہ بن کتے۔ "

آیک دفعه اسود کی افزیت مراتیوں سے قل آگر تی مرم ملی الله تعالی علیه و آلر و منم نے بر گاو اللی میں اس کے بارے میں عرض کی تھی۔ بار گاو اللی میں اس کے بارے میں عرض کی تھی۔ بیان یعین الله میں اس کے بارے میں عرض کی تھی۔ حالی! اس کور باخن کو اندها کردے اور بے این جیول کی موت مردے۔ "

#### منقام خداوندي اور ابولهب كي بلاكت

جگ بدر من ان کی رسواکن فکست پر ایمی ایک بفتہ بھی پیشال گزر افعاکہ اللہ کے عقواب
فراب کو جہازا۔ اسے ایک خطر ناک بھنی لکل آئی جے حرب بہت متحوی کے بھے ہے۔
اور اس سے بہت خوفر دور ہے تھان کے فر دیک یہ آیک متعدی بھاری تھی جب ابو اس کے
فران کوید بھا کہ ان کہ اپ کویہ خطر ناک اور متحوی بھنی نکل آئی ہے آزانہوں نے اس کے
فران کوید بھا کہ ان کہ باپ کویہ خطر ناک اور متحوی بھنی نکل آئی ہے آزانہوں نے اس کے
پاس آ ناجاناترک کر دیا چنا نچہ وہ تنہ اس کی اذبات اور در درت کی روز تک تریار ہااور بھی اور
پاس آ ناجاناترک کر دیا چنا نچہ وہ تنہ اس کی اذبات کورو کون پڑی ہی۔ کہ کے اس رہی افاد میں موت مرکبا۔ تین دن تک اس کی لاش ہے کورو کون پڑی ہی۔ کہ کے اس رہی افقام کور فن کر فیل کر بھٹ گئی۔ آزاس کی
افقام کور فن کر فیل بھی کسی لیز حمت گوار اند کی جب س کی لاش پھول کر بھٹ گئی۔ آزاس کی
جہارے سے سوے اہل محلہ کے وال تھنٹنے گئے۔

الم الله الم الله الموت من المحقة من الك فخض في الله المراسي المين المراسي ال

یونس بن بگیر کتے ہیں کہ اس کو دہائے کے لئے کر حالی کسی نے تیس کو وابلکہ آیک دیوار کے سارے اس کی الاش کو کھڑا کیا گیا اور دیوار کے بیچھے سے اس پر پھر پھینک کر اسے آتھوں سے اوجمل کر دیا کیا ام الموسین معفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا گر اس مقام پر گزر ہو باتو اینا چرہ چمیالینس۔ " بیٹٹ یک آبانی لکھیک ڈیٹٹ کافران النی کس طرح پورا ہواساری دنیائے

> آب سل الروق، جلد من مناور ۱۰۴۰ ۲ مد دلاکل الترق جلد ۱۳۰، منفر ۱۳۴۱

اس کا مشاہرہ کرلیا اور اپنی آکھول سے دیکھ لیا کہ مشاخان بار گاہ رسالت کا انجام کتا عبر ناک، حسر ناک اور او بیناک ہو بہ ہے۔ ان ید بختوں کو گور و کفن بھی نصیب نمیں ہو باان کی ہلا کہت پر کسی کی آگھ سے آیک آنو بھی تسمی نہا بھا سے تو ہوئے بیائے ان کے فرزند بھی ان کی قبرول پر آیک مشت مٹی ڈالنے کے روا دار نمیں ہوئے۔ فکر فر مارندہ العظائم حسن ملت آن فالد کرے فراندہ خدماندہ

نَعُوْدُ بِاللّٰهِ الْعَظِلْمِ مِنْ إِسَاءَةِ الْاَدَبِ فَى حَمَّى إِهْ حَبِيْبِهِ وَصَوْيَهِ عُمَدَي الْمُصْطَفَى صَلَيْهِ وَعَلَى اللّٰهِ وَٱصْحَابِهِ اَطْيَبَ النَّهِ يَدَرُ وَاجْمَلُ الشَّنَآءِ .

### ابل مدينه كوفتح كامروه مانغزا

رحمت عالم صلی الله تعالی علیه و آله وسلم جب دید طبیه سے دوانه ہوئے تھے تو حضور کا صاحبزادی حضرت رقید رضی الله عنها سخت علیل تعین ان کی تیار داری کے لئے حضور علیه العساؤة والسلام نے حضرت حال کو تھم دیا کہ وہ مداند منورہ میں تعمری - حضرت اساسسان زید کو بھی حضرت حان کی الداد کر سنے کا تھم دیا۔

الشکر اسلام هج وظفر کے پر جم امرا آبواجب آجل کے مقام پر پانچا۔ تو بی تحرم نے حضرت زید بن حاری اور حضرت حبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عظما کوارشاد فرما یا کہ وہ آ مجے جانبی اور الل معینہ کو اسلام کی آنج و ظفر کی خوشخبری سنانمیں۔ یہ دو پسر کے وقت مدینہ منورہ بنچے۔ حضرت عبد اللہ من رواحہ محلّہ عالیہ کی طرف تھے۔ وہ اپنے او تن پر سوار ہے اس حالت میں آپ لے بگواڑ باے اعلان کیا۔

اے کروہ انعمار ارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی آپ کو توشیخری ہو۔ بہت سے مشرک قتل کر دیے محے اور بہت سے جاتے قیدی بنا گئے تھے۔ رہید کے دونوں ہیئے جاتے کے دونوں ہیئے جاتے کے دونوں ہیئے جاتے کے دونوں ہیئے جاتے کے دونوں ہیئے ۔ ابو جہل ہن اسود ۔ امیہ بن خلف کو یہ بیٹے کر دیا گیا۔ اور سمیل بن امرد کے علاوہ بہت سے مکہ کے دیمیوں کو جنگی قیدی بنالیا گیا۔

لوگوں کے لئے اس اعلان کو بھی حملیم کر نایدامشکل تھا۔ عاصم بن عدی کئے ہیں کہ ش ا اعلان من کر حضرت فہدانڈ بن رواحہ کے پاس کی اور انہیں لوگوں سے الگ لے جاکر کہا۔ آسٹی میں تعدید کر بیابی دی دی ایک اور احد کے قرزیم اکیا تم کی کمہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا۔ باتی دَانلُہو۔ " بخداش کی کمہ رہا ہوں۔ کل میں رسول کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لارہے ہیں۔ تم خود و کھ لوگ کہ کے جنگی اسیریابہ زنجی ساتھ ہوں گے۔ اب نے انصار کے گھر کھر جاکر یہ خوشخری سنائی۔ بچے خوشی سے دیوانہ وار مگیوں میں ووڑر ہے تھے اور بید کمہ د ہے تھے۔ بید کمہ د ہے تھے۔

تُقْیِلَ اَبُوجِیَقِی الْفَایِسِیُ "فاصل و قاجرای جهل قبل کر دیا کیا۔" حضرت زیدین حارید قصولی ناقہ پر سوار تھے۔ وہ مدینہ طعیبہ کے لئیمی محلوں کی لمرف مڑوہ سناسلے کے لئے جلے کئے جب مید گاہ تک پنچے تواعلان کر ناشروع کر دیا۔ هنبہ و شیبہ۔ عجبیٰ کے دونوں بیٹے۔ ای جہل، ایر البخری ۔ زمعہ۔ امید وغیرہ کوموت کے کھانے آردیا کیا۔

ان کے چیدہ سرداروں کو قید کر لیا گیا۔ بعض لو گوں نے صفرت زیدگی اس بات کو مانے ہے۔ انظار کر دیاوہ کئے گئے۔ مناجا آؤڈیڈ اللا ڈنڈ نے او بھاگ کر آگیا ہے۔ ان کے بیٹے

معرت الماسكتے بير كر جھے بھى اس وقت تك تملىند جوئى جب تك مى نے قديوں كوخور و كوند ليا

صفرت زیرب طردہ نے کر میں طیب اس وقت پنجے جب ہم سر کار و صالم کی گفت جگر اور
سید ناحی ال کی رفیقہ حیات صفرت رقیہ کو دنن کر کے ن کے مرقد پر مٹی ڈال رہے تھے۔ منافقین
دل تل دل جی بیاے مردر تھے ۔ اجیس یہ خوش تنی کہ قرایش کہ کا انتظر جرار مسلمانوں کا
اس مختمری فوج کو یہ تھے کر کے کہ دے گا۔ لور بیشہ کے لئے مسلمانوں کا خاتمہ ہوجائے گا۔
ایک منافی نے جب صفرت ذید کو حضور پر نور کی تاقہ پر سوار دیکھانواس کو پارائے منبلانہ رہا۔
ایک منافی نے جب صفرت ذید کو حضور پر نور کی تاقہ پر سوار دیکھانواس کو پارائے منبلانہ رہا۔
اس نے صفرت ابول بہ کو کہا کہ تہمار الشکر ایسا سخ جربوا ہے کہ پھران کے جمتم ہونے کا کوئی امکان خیس آپ کے جمتم ہونے کا کوئی امکان خیس آپ کے بی کے جلیل القدر محلہ کو گئی کر دیا جمایہ اور حضور بھی شہید ہوگئے ہیں۔ اس نے کہا۔

وَهَٰذِهِ مَا قَتُهُ نَعُمِ فُهَا وَهِلَ ازَيْنَ لَا يَثَرِي عَا يَعُولُ مِنَ الرَّغْبِ وَجَاءَ فَلَا -

"جس ناقد پر زید سوار ہے وہ صفور کی باقد قصوئی ہے ہم اسے باقونی ہے اور زید توال کہ کے فوق ہے مرعوب ہو کر بیداعلانات کر رہا ہے ہو قال کہ کے فوق ہے مرعوب ہو کر بیداعلانات کر رہا ہے۔ "
ہے یہ فود بھوڑا ہے میدان جگ ہے ہماآک کر آیا ہے۔ "
میود کی بھی میں رائے تھی۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ ہیں ہے آپ والدے ہو جہاا با جان ! ہو آپ کہ در ہاہوں۔ یہ من کر بھے جان ! ہو آپ کہ در ہاہوں۔ یہ من کر بھے تسل ہوئی پھر ہی روز تحریف لے آئمی تسل ہوئی پھر ہی روز تحریف لے آئمی

مے جی جہیں حضور کے سامنے چی کروں گاور جو کہ تم نے کما ہے وہ بھاؤں گا۔ حضور علیہ اصلاٰ قار السلام تعمار اس تقلم کر دیں ہے۔ منافل تھجرا کیا کہنے لگا۔ کہ جس نے قوسنی شائی بات کی تھی یہ بیری اپنی رائے نہیں تھی۔

# بدر فلك رسالت كي مطلع طيب پر ضوفشاني

سرور مالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جان باز مجلدین کے جمراہ روائد ہوئے جنگی تیدیوں كاكب جم خفيرسات قدامول كنيمت كالنيزيقدار او تؤل يرلدي مولى حلى- اس جنك يس ال النبت كثير مقدار بي مسلمانول كي الحد العام اس من أيك مويجاس ونف و فلف منم كا سلان۔ پڑے کے وسترخوان پار جات کثیر مقدار میں ر 🛈 ہوا بازہ ۔ مشر کین ب سلان حبارت کے لئے ساتھ لائے تھے۔ وس محوزے کثیر مقدار میں جنسیار۔ ابوجهل کا مشہور اونت برس چنی مسلمان کولنیست می انته ایمی بادنت نی کریم صلی الله تعالی طیہ دسم نے اپنے یاں رکھاوراس پر سوار ہو کر فروت میں تشریف لے جاتے تھے مدملے کے مقام پر قربانی کے جانوروں عماس کو بھی لے جایا گیا۔ (۱) معرك وقت به كاروان أثمل كے مقام ر چنجا- حضور عليه العنوة والسلام في مصرك لمازاس مقام براوال جب جل عمم مول تو معرت جرئيل لي محوزي برسوار موكر حاضر تدمه موسئان کاچرو می گرد آلود تما آگر عرض کی۔ اے ابتد کے جیب! اللہ تعالی نے جمع آب ندمت مي بيجاور جمع ظمر إكساب تك يرامبيهدات دوالى نيس الا " هَنْ دَعِنْهُتَ " كيا حضور اب خوش بي - فرا إيس راسى بول حسيس والهي ك اجازت ہے۔ رسول معظم صلی اللہ تعلی علیہ وسلم مح و ظفر کے پر جم ارائے ہوئے جب الروحاء کے مقام پر مہنے وکل دینہ کے سر کر دولوگ ہویہ حمر کے وقمنیت پٹی کر لے کے لئے وہاں پتی مجھے اور بار محد نیوت می مبارک باوی چیش کی - چیرائی می آند والول می معرت اسیدین حنير بھي تھانوں نے بدي نياز مندي سے محزورش كى يارسول الله! مب ترييس الد تعالى ك التربي جس في اب كو كامياني مطافر الل اور اس كى المحمول كو فيزاكا

يدسل الله! عدا يرع يجي ري وجري في كديرا ديل قاك صور كا بدف

ال سيل المديل، جلد ١٧. صفي مهد

ابوسفیان کا تجارتی قاقد ہے آگر بھے یہ علم ہو آگد و شن کے افکر سے کرانا ہے تو میں بھی بھیے ندر ہتا۔ اسپنے خلام کی یہ محزار ش من کر حضور نے قہایا۔ " حدّ دُفْت " اے اسمدین حفیر تم نے کی کما ہے۔ (1)

جسباتل میندند ملاین کومبار کیس وس توسلمدین ملامسین وقش الدیوچها - تم مس بات کی بمیل مبارک و سے رہے ہو۔

> مَا الَّذِي تُهَيِّعُ نَتَامِهِ - وَاللَّهِ إِنَّ لَقَيْنَا إِلَّا عَبَايِّرَ صُلَعَتَا كَا لَبُدْنِ الْمُمَكِّنَةِ فَتَحَرِّنَاهَا .

" كافرا! على مقابل على وكوياء راحى محجى مور تقر حمي ان او تشخول كى طرح بور تقر حمي ان او تشخول كى طرح بورى سے بند عى بوئى بول اور يم فيان كوز كاكر ديا۔ "

الی اس بات ہے وہ لکتر کائری تحقیم کررے ہے۔ مویاں کرور لوگوں کائیک انبدہ تھا۔
اور جارے ملے ان کی کوئی وقعت نہ تھی ہم نے ان کو اس طرح آسانی ہے ذرج کرویا جس طرح آسانی ہوئے کرویا جس طرح بندہ میں موٹ کی کوئی کوئی کرتے ہیں۔ رحمت عالم سلستان موامدی بیات من کر مشکرا دیے فرمایا وہ بوڑھی مور تیں تو نہ تھی وہ لوگ تواسینے قبلوں کے جمور مرواد اور بماور رئیس تھے۔ (۲)

امیران جگ بشمل عبر بن افی معید و اعترین الحادث مرکاب عید اموال تنیمت کی محرانی کے لئے حضرت عبدالله بن کعب الجدی کو مقرد فرمایا معنیتی العقراء سے گزرتے موست کی ایک نیا کے خضرت عبدالله بن کعب الجدی کو مقرد فرمایا معنیتی العقراء سے در میان تھا۔ اس جگہ تمام مجلہ بن کے در میان تھا۔ اس جگہ تمام مجلہ بن کے در میان اموال ننیمت کو تقسیم کیا گیا ور مب کوبرابر برابر حصہ دیا گیا۔

ان بنگی تین شده مقراء کے مقام پر نعزین حارث کو قتل کیا گیااے میدنا علی مرتفتی نے تیج کیا جرب کے مقراء کے مقام پر نعزین حارث کو قتل کیا گیااے میدنا علی مرتفتی نے تیج کیا حرق الذبیع بنجے تو مقبر کا سر الم کیا گیا جب اے قتل کیا جائے لگاؤوں ہوالا۔ میری چھوٹی کو ل کا کون پر سمان حال ہوگا۔ فرمایا آگ۔ اس کو حضرت عاصم میں جات نے موت کے کھاٹ آبارا جب عاصم اے قتل کر مرف جھے کون قتل کر اجارہا ہے عاصم نے فرمایا۔

ا ۔ ایک کیٹر، جاری منٹی 124 ۲ ۔ میرمت این کیٹر، جاری منٹی ۲24 عَلَىٰ عَدُاوَ لِكَ اللهُ وَرَسُولَهُ اللهُ عَلَىٰ عَدُاوَ لَهُ اللهُ وَرَسُولَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله "النا اور اس كرسول مع آسارى عداوت كروج مع - "

للم شعبی سے مردی ہے۔ کراس سوال کے جواب میں حضور علیہ العماؤة والسلام نے فرہ یا اس محض نے جو زیاد تیاں میرے ساتھ کی ہیں۔ کیا تم السمی جانے ہو۔ آیک روز مقام ابر امیم کے بیجھے جب میں مراہجو و تھا۔ توب آیاس نے اپنا یاؤں میری گرون پرد کھالور اس کو خوب و با۔ بیجھے ہوں جواجھے میری آنجھیں ابرلکل پڑیں گی۔

نیرایک وقعہ یہ کا یک حالت مجدہ علی تھااس نے بدیو وار اوجہ میری گرون پر آگر ڈال ویلوں اوجو میرے مربر برار ہا۔ ہمال تک کہ میری یکی فاطمہ کی۔ اس نے اسے ایکر پھینکالور میرے مرادر گردن کو وجو یا۔ (۱)

ید دونوں نبی رحمت اور اسمنام کے بدترین دشمن تھے۔ نظرین حلام فالت پاک حبیب
کبریاء علیہ الصافوۃ والنّاء کی ہجو جی اشعار آلما کر آتھا۔ اس کی بسن قتیلہ بنت حارث کو جب
اپنے بھائی نظرین حارث کے آئی ہوئے کی اطلاع کی۔ نواس نے آلیہ وروناک مرشہ آلمعا۔
جب حضور علیہ العملؤۃ والسلام نے اس کامرشہ سنانۃ فرما یا۔ آگر یہ اشعار اس کے قتل ہے پہلے
جب حضور علیہ العملؤۃ والسلام نے اس کامرشہ سنانۃ فرما یا۔ آگر یہ اشعار اس کے قتل ہے پہلے
جب حضور علیہ العملؤۃ والسلام نے اس کامرشہ سنانۃ فرما یا۔ آگر یہ اشعار اس کے قتل ہے پہلے
جب حضور علیہ العمل کو فدید لئے بغیر آزاد کر ویتا۔ (۲)

بعن مارہ سیرت نے اے موافۃ التلوب میں شکر کیا ہے کہ فی کہ کے موقد یہ دیگر تو مسلموں کے علاوہ لفر کو بھی سیاو ت مطافر اے تھے۔ بیدائن کی افلا تھی ہے۔ جس کو صفور نے سواو نہ مرجت فرمائے تھے۔ بیدائن کی افلا تھی ہے۔ جس کو صفور نے سواو نہ مرجت فرمائے تھے وہ تعز سی تھا اس کا بھائی تغییر تھا۔ عام کی متفاریت کی وجہ سے یا لملا تھی ہوگی ہے۔ نفیر کو جس قض نے یہ مردہ سنا یا کہ نی کریم علیہ المعلوٰۃ والسلام نے اسے سواو نٹ مرحمت فرمائے ہیں۔ اسی ش ہے اسے بھی اس مردہ سنان کی فوٹی ش بھی اون در سینے۔ نفیر نے فوٹی ش بھی کو نے سیار کا کہ شاکہ حضور ملیہ المعلوٰۃ والسلام نے بیری آلیف قلب کے بید صلیدہ یا ہے قواس نے لینے ہا تفار کر دیا جی اسلام تول کرتے ہر کوئی دشوت نہیں اوں گا۔ بور می اس مسئلہ یہ فور کیا کہ نہ بھی ہے تھی در نہ اس کے بیری میں موال کیا ہے۔ در مراف تعدیر علیہ المعلوٰۃ والسلام کے اس عملیہ کو جمعہ تفکر قول نہ کر فال

ا - این کیر. جلد ۴. صل ۳۵۳ ۲ - این کش جلد ۴. صفر ۳۵۳ کرلیا۔ اور انہیں سے اس فض کو دس اون دیتے جس نے سب سے پہلے اسے بیر فوشخبری مثال متی۔ (۱)

اى طررة كى صورت عالى معرت عمر كو بحى بيش آلى - رحمت عالم صلى الله تعالى عليه وسلم فالمبيل يحد مال عطافرها في آب في السركوليف من يس و بيش كى - توسرور كائنات في فرمايا -هَنْ جَنْهُ لَكُ عِنْ هَنْهُ الْمَالِ وَأَنْتَ عَيْرُ مُسْتَسَتَّى فِي لَهُ اَوْ كُلِلَةً الْمَالِدَةُ وَالْمَالِ وَأَنْتَ عَيْرُ مُسْتَسَتَّى فِي لَهُ اَوْ كُلِلَةً اللهِ عَنْهُ الْمَالِ وَأَنْتَ عَيْرُ مُسْتَسَتَّى فِي لَهُ اَوْ كُلِلَةً

"اے عمر! اگر اس مال سے حمیس کھے ویا جدتے لیکن تم اس کی طرف الحیالی بوئی تظرون سے نہ کا سے خمیس کھے ویا جدتے لیک رو۔
لیالی بوئی تظرون سے نہ تک رہے ہو۔ تواسے نے لیا کرو۔
حضور پر تور علیہ الصلوٰة والسلام کے اس ار شاد نے اس ایجمن کو بیشہ کے اس الے مثل کر دیا۔ (۲)

لیکن علامہ زر قانی نے مشہور سیرت لگار ڈیرینن بکار کا بیہ قول نقل کیاہے کہ بعض الل علم نے اس مرشبے کو جعل قرار دیاہے۔ (۳)

یماں سے بیل کر حضور ٹر ٹور صلی انتد علیدوسلم مراجعت قرمائے عینہ طیبہ ہوئے قید ہول کو آیک دن بعد سال لایا گیا۔

اسیران جنگ کے ساتھ حسن سلوک

وو مرے روز جب ستر جنگی قیدی بار گلور سالت میں حاضر کے مجے او حضورتے سب سے
پہلے ان کے قیام و طعام کے انتظام کی طرف آوجہ مبذول فرائی۔ حضور فے انسیں اپنے محابہ
کرام کے در میان حسب حیثیت تقسیم کر دیا اور برایک کو ماکید فرائی کہ وہ اپنے حصہ کے

ال الدرسول الله والدس مقيده

۲ سانگرد مول افتر جند ۱۲ ، محد ۲۸

٣٠٠ عودسول الثر، جلد٣٠ منفر١٩٩٠

قیدیوں کے آرام و آسائش کابورابورا خیال رکیس۔ ابد حزیز معترت مصعب بن عمیر کاسگا بعل تعا۔ وہ خود ہا آ ہے کہ بدر کے رور کھے تای آیک انساری سرے باز دیا تدھ رہا تھا۔ ک میرے سے بعائی مصعب بن ممیر میرے یاس سے مزدے انہوں نے میری سفارش کرنے ے بچائے اس اضاری کو کما کہ اس کے دونوں باناول کوفوب س کر باتد حو۔ اس کی مال بزی دوارت بود حميس كرال قدر فديه اداكر كاس كو جمزائ كي - على مدين بانواتو جهي أيك انساری کے حواے کر و یا کیام وشام جباس انساری کے اہل خانہ کمانا کھاتے و حضور کی وصیت کے پیش نظر جھے توں روٹی کھلاتے اور خود مجوروں کے چند دالوں بر اکتفاکر تے جب ان میں ہے کسی کے باتھ میں روٹی کا کلوا آجا آباتوں اسے چونک کر اس کی گرد صاف کر کے مجھے پڑ کردیتے۔ بھے بری شرم محسوس ہوتی شادہ محلوا انسی دیے براصرار کر الکین وہ اس كوے كو يركزند ليت ور يعد بوت كريس ي است كمان - ايو مزيز كار بي أي ايم مضیت تھے۔ نعزین مادٹ کے آل کے بعد مشر کین کد کے افکار کا ای علمروار تھا۔ جب معرد مصعب في برانساري كوكماكدا الصفوب من كربائد حواوي عن في الله المالي ك بلت س كراس كا ينا أفي - هذه وصائك في مرع معلى مري على ما التعلي وميت كردب بو- توحفرت معمي في فرايا- إنَّهُ أَخِي دُونَكِ مرايد اللَّهُ عَرَا لِي اللَّابِ مَمْ مير \_ بھائى نسي بور سب سے كرال فيت فدير ابو مزيزى والدو سے طلب كيا كيا سے كماكيا كهائي بينے كو آزاد كرانا جائتى بوتو چار بزار در ہم اداكر واس نے بير فدييا واكياادر اس طرح اسية بين كو آزاد كرايار يكي عرصه بعداي عزيز مشرف باسلام بوكيا-حضور انور مسلى الثد تغالي عبيده ؟ له وسلم مظفره منصور جوكر ٢٠ ارمضان السبادك بروز جعه

حضور افرر صلی اللہ تعالی عدید و آلہ وسلم منظفرہ منصور ہوکر ۱۳۴ر مضان المبادک ہروز جد مدینہ طبیہ تشریف فرما ہوئے افسار کی بچیوں نے وف بجا بجاکر ان اشعار کے ماتھ حضور کا استقبال کیا۔

> طَنَعُ الْبُدُدُ عَلَيْنَ فِي شَيْعَ إِنِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشُّكُو عَلَيْنَ مَا دَعَ اللّهِ دَاعِ رَجُهَ الْمُنْهُ وَكُ فِيْنَا جِئْكَ بِالْاَشْرِ الْمُطَاعِ رَئُهَا الْمَنْهُ وَكُ فِيْنَا جِئْكَ بِالْاَشْرِ الْمُطَاعِ

صفرد تنے الوداع کے مقام سے مید طیب بی داخل ہوئے۔ اس فتح مین نے دشمنان اسلام کے جیکے چیزاد ہے۔ عبداللہ بن اتی جیسے بدہاطن نے باول تخوات ظاہر واری کے لئے اسلام قبول کیا۔ یمودیوں کے دل بھی اس شان دشوکت کود کم کر لرز صحفہ انہوں نے بھی

# اس بلت كااعتراف كياك والتي بيدوى في بين جن ك مدح وشاقدات من ذكور هم - (١)

#### اسيران جنك كامسئله

جس طرح آپ پڑھ ہے ہیں کہ میدان بدرجی کفار کے سرآوی قبل کے گئے اور قبل کو گئے اور در کفار کو بھا اور در تھا ہوا وہ یہ تھا کہ ان جگی قبدی بنالیا کیا اس جگ کے بعد سب سے جیدہ مسلاجو مسلمانوں کے نئے رو قما ہوا وہ یہ تھا کہ ان جگی قبدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے ۔ اس اہم مسئلہ کے ہارے میں فیعلہ کر نے سکے لئے سرکار دوعالم سلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے لیک مجلس مشاورت منعقد کی اور اس بی تمام مسئلہ کے حصلتی وہ اپنی اپنی رائے چیش کریں چنا نچہ معالیہ کو جھنب کرتے ہوئے فرمایا۔ اس مسئلہ کے حصلتی وہ اپنی اپنی رائے چیش کریں چنا نچہ معارت صدائی اکی رائے چیش کریں چنا نچہ معارت صدائی اکر سے اپنی دائے ہوئی گریں چنا نچہ معارت صدائی اکر سے اپنی دائے ہوئی گریں چنا نچہ معارت صدائی اگر سے اپنی دائے ہوئی گریں چنا نچہ

ید سول اللہ ؟ ان سے قدید آیا جائے اور ان کو آزاد کر دیا جائے۔ قدید سے جو سرول اللہ ؟ ان سے قدید سے جو سرولی اللہ کی دھت سے سرولی اکتمان و گاد مسلمانوں کے لئے تقویت کا باحث ہو گالور اللہ کی دھت سے کی لوگ ایمان سلم آئیں۔ اور اپنی بھٹرین صلاح توں کے باعث احمد کی تقویت کا باحث بھی۔

ان کے بعد معرت مرے مرض کی۔

بخدا جمی اس تجویز کو ہر کر پائد خیس کرتا۔ میری رائے ابو کمری رائے ہے مراسر مختلف ہے میری رائے ہے کہ جرتیدی کواس کے مسلمان رشتہ دار کے حوالا کیا جائے اور جمیں تھم ویا جائے کہ جم آپ رشتہ وار کافروں کی گرونی اڑا دیں کیے کہ بحد اور کافروں کی گرونی اڑا دیں کیے کہ بحد اور ہیں۔ آج اگر ان کو چہ جج کر ویا جائے گاتی اکو کر میں ہوا تھم نہ ہو تکیس کے جو القد اس کے سرداد ہیں۔ آج اگر ان کو چہ جج کر ویا جائے گاتی آئے تھی تران میں مراجم نہ ہو تکیس کے حضرت عمید اللہ میں رواحہ نے اپنی تجویزیوں چی کی۔

یار سول اللہ اللہ ایک وادی بی کثیر مقدار آید من کی جمع کی جائے پھر اے آگ لگائی جائے پھر آگ کے بھڑ کتے ہوئے شعلوں بی ان سارے جملی تیدیوں کو پیجک دیا جائے آگہ جل کر خاصمتر جوجائیں۔

تی رحمت مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابد بر صدیق کی رائے کو پہتد قرما یا اور باقی تھا دیکھتے ہیں کہ تھادیز کو مسترد کر دیا دو سمرے وان حضرت حمرار گادر مالت میں ماشر ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ

ا- سل المديل جلد مور صفي بع

الله كايار ارسول اور حضور كالظمى رفق اله مكر دولون رور بين - حصرت عمرف عرض كى يارسول الله كايار ارسول الدور آب كادوست كول رور بين آكداكر على دوسكون او آب كسائف لل كريس بين دولون كانتها عمر من من الدور الرجي دولون اوراكر مجمع دولند آف الم كم آب دولون كانتها حكر تعوي دولون الله منى الله عليه وسلم في أما يا م

اَبَكِيُ اللّهِ فَيَ عَرَضَ عَنَىٰ آمَعَ الْبُكَ مِنَ آخَدِهِ مُواللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اور الله تعالى فيد أيت ازل قرمالي -

مَا كَانَ بِنَيْ آَنَ يُكُونَ لِهَ آسُرَى مَثَى يُتُونَ فِي الْاَنْفِيَ مُنْ الْاَنْفِي مُنْ الْاَنْفِي مُنْ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُل

" جمیں مدسب ہی کے لئے کہ ہوں اس کے پاس جنگی تیدی بہاں تک کہ فلیہ حاصل کر لے زمین میں تم چاہتے ہو ونیا کا سامان اور اللہ تعالی جاہتا ہے (حمد سے (حمد سے لئے ) آخرت اور اللہ تعالی پراغاب اور واتا ہے۔ "
ہے (حمد سے لئے ) آخرت اور اللہ تعالی پراغاب اور واتا ہے۔ "
سورة الفال: علا)

علامه ابن قرم لکست میں۔

شرف اسام موے ان کی تسلوں عی ہوے جان القدد افتاس مدا ہو ۔ جنوں نے
اپی خداواد صلاح توں سے محش اسلام کو سوا بعد کر دیا تعرف مدیق اکبری تھے مسلمانوں کوری بال
تقومت پنجی۔ اور سب سے بوی دجہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبری تھی ہے کہ مست نے
مرتبدیق جسمی اور آخر کار افتر تعالی نے بھی اس تجویز کے مطابق ممل کور قرار دکھا۔ حضرت
مدیق کی تک حقیقت بین کی مقلب کاکون اندازہ لک سکتے۔ کہ آپ نے سلمی وہات کی
مدیق کی تاکہ کا افتر توانی کا تھم صاور ہوا۔

يزاب نر مت كرملوكو الوت كرملور رجي . ي-

ر پائی رفت سلی اللہ طبید و سلم کا کریے قربانا تا کی وجہ سے کی کہ جن او کول لے متاع و نیا ماسل کر لے کے ساتھ اپ کی جو برجی کی خی اس کے باصف جس مقداب الی کے وہ سختی قرار یا سے جہ اس مقداب کو این او کون سے دور کر نے کے لئے ہے رحمت کے اسو سے اور ان کی مطابع فی کا ساملان ہو گیا۔ کو تک فدید وصول کر لے کار آدہ نہ اللہ کے رسل نے کیا تھا اور نہ صوفی اور ان کی صوفی اگر اور نہ اللہ کے رسال کے کہا تھا اور نہ اللہ کے رسال کر جو اور ان کی اس کی اور ان کی صوفی کی اور ان کی اس کی اور ان کی صوفی اور ان کی مدان کر اور مال کو ایا ہوا تھا گی کہا تو تھا کہ اور کول کے اور ان کا ایک سے ان کا گیا ہے کہ ان میں سرکار دور مال صلی افتہ تعلق طبے و سام کو حکم کی اور کے مدان میں سرکار دور مال میں ان کر کے وہا کہ کہا جو ان کی تقدیم بھان کر کے وہا کہ کہا جاتھ کی تعلیم کی ساتھ کی تعلیم کی ساتھ کی تعلیم کی ساتھ کی تعلیم کی ساتھ کی تعلیم کے ساتھ کی تعلیم کی ساتھ کی تعلیم کے ساتھ کی تعلیم کیا ہوئے کا معلیم کے ساتھ کی تعلیم کی ساتھ کی تعلیم کے ساتھ کی تعلیم کی ساتھ کی تعلیم کی ساتھ کی تعلیم کے ساتھ کی تعلیم کے ساتھ کی تعلیم کی کی تعلیم

وَهٰذِهِ الْآنِ الْمُوْلَتُ يَوْمَرَبُهُ وَتَا الْمُعْلَى مَا كَانَ يَلْبُوهِ لِاَحْمَلُهِ يَبِهِ مَسَلَّى اللهُ مَا كَانَ يَلْبُونَ اللهُ مَا كَانَ يَلْبُونَ اللهُ مَا كَانَ يَلْبُونَ اللهُ مَا كَانَ يَلْبُونَ اللهِ مَا كَانَ يَلْبُونَ اللهُ مَا الْمُعْلَى اللهُ مَا كَانَ يَلْبُونَ اللهُ مَا كَانَ يَلْبُونَ اللهُ مَا كَانَ يَعْلَى اللهُ مَا كَانَ يَلُونَ اللهُ مَا كَانَ اللهُ مَا كَانَ مَنْ اللهُ مَا كَانَ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا كَانَ مَنْ اللهُ مَا كَانَ اللهُ مَا مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مَا اللهُ مَا

" یہ است بدر کے دوز بازل مولی اس میں اللہ تعالی کی طرف سے محاب بر

مراب فرایا جاریا ہے ایس کامطلب ہے کہ تمارے لئے یہ ہر گز مراب نہ تھا کہ تم کفار کی قوت کو چری طرح کیل دینے سے پہلے انہیں قبدی یا تے اور ان سے فدید وصول کرتے تم اس طرح و نیا کے مملان کا ارادور کھتے تھے نبی کر ہم صنی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ کفار کو قید کرنے کا محم و یا اور نہ متام و نیا کو بھی لائتی امتنا سمجار سے قلطی عام مجاہدین سے سرزواوئی ۔ پس یہ حماب انہی او کول پر سے جنوں نے فدید لینے کا مشور و د بار م

ملار قرطتی آخری قرباتے ہیں کہ اکومفسرین کالی قبل ہے۔ اور اس کے بغیراس آبت کی کوئی توجیہ درست نہیں۔ (۱)

الم خاری الم بیلی نے حضرت الی بن بلک رشی الله عندے دواہت کیا ہے کہ بھٹ افسالہ نے ور خواست کی کہ اگر حضور اجازت دیں توہم اپنے ہوئے ہوئے مباس کوفد یہ لئے ہفیرر ا کر دیں۔ حضور نے قربایا ہم البیس لیک درہم ہمی معاف تھیں کریں گے۔ فدیہ کے لئے کوئی خاص مقدار متھین نہ تھی۔ ہر خوض سے حسب دیٹیب ندید لیاجا آ تا اس کس سے جار بزار درہم۔ کس سے جار بزار درہم۔ کس سے جار بزار درہم۔ کس سے مرف ایک بزار درہم بادار اوگوں سے کہ بھی تھیں لیا گیا۔ با عوض البیس رہا کر دیا گیا۔ (؟)

اميران جگ في آيك قيدي ايو وداعدين فيير والسيس مجى تعار رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على وسلم في فرا إكداس فضى كال كابرازم ك اور ملدار بيدن معلوم او كاب كداسيذب كافديد اواكر في كال كابرازم ك بيد في الله في كداسية بي الله في الماليون كواب شرشت وارول كافديد اواكر كافيين رباكراف بحل جلدي تسيس كريس كه واكن كه بين في النان كان النب كاور كماك تم فديد اواكر في مي بركز جلدى نه كرنا - افيس تويد كمالود خود وبال سي كمك آيا ور كماك تم فديد اور جار بركر ورتم فديد و كراسية باب كو آزاد كراك اب مالي مالي مالي في المالي في الماليون في الدوك الله ماليون في الماليون في

۱ \_ ضيره القرآن . جلد ۱ ، صلحه ۱۲۵ ، ماشيد نمبر ۱۸ ۲ ـ سمل المدئ ، جند ۲ ، صفحه ۱۰ ۳ ـ سمل المدئ ، جلد ۲ ، سنجه ۱۰۲ ان بينل قيديون بس ابوسغيان كابينا حمويهي تفاايوسفيان كو كما حمياك لوك اسية عن ول كا فديدا واكر كاميس أزاو كرارب بين تم بحى اسية بيني عمرو كافديدا واكردياك أست ربائي مل علية - كفالكا- أيَّمُ مُمَّ وَعَلَيْ وَعَلَيْ الْعِنْ حَظَلَم كَافُون مِن بِما السين البي بلور فدید دون یہ جمع سے تمیں بوسکتا۔ عمرہ کوان کے پاس عی اسپررہے وو۔ وہ اے اسے یاس رکولیں ۔ جے کول احتراض نمیں جب واس سے تھے۔ ائی سے تو خودی ہو زویں کے۔ النفاق ميد مواكد السيس وفول معدين فعمل الانصاري على يوى ك عمره اواكر في ك كي كدروانه وعد السي بيرويم يحى فد تحاكد كوئي السي اسيريط المدروان ويدر طيب كواح من لَيْنَ عَام كَ أَيك لَمِنْ بِ البِّ راور سيت معرت معدد بال قيام يذري تقد لوكون إاسي ما الك قريش مكد كسي ايس هخص سے تعرض نيس كرتے و حمرہ يا ج اداكر نے كے لئے وہاں ما آ ہے جسب دونوں کے بیتے توابو سفیان نے بن کو اپنا تیری بنامیا اور اپنے بیٹے عمرو کے برائے میں اے محبوس کر لیا۔ جبان کے قبیلہ بنو عمروبین عوف کوید جلا کدان کے والد کو ابد سفیان نے ابناقیدی بعالیا ب توانهوں نے سرور کائنات علید العساؤة والسلام کومید اطلاع وی اور عرض کی کد حضور ہمیں عمرو بن الی سفیان ویں ماکہ اس کے بر لے بیں ہم اینے باب سعد کو چھڑا سکیں۔ حضور عنيه السلوة والسلام في ال كي اس مزارش كو شرف تيول بخشاجيا نجه عمره كوابو سغيان ك حوالے کیا گیا جس کے بدلہ علی سعد کو آزاد کر الہا۔ (1)

### ابوالعاص داماد فخر كائنات

اسیران جگ بیل صفور علیہ العسوة والسلام کا واباد ایو العاص بن ربط میں تھے۔ یہ صفور ک ماجزادی صفرت زینب و منی اللہ عنی کا شوہر تھا۔ آپ نے اپنے شوہرا بوالعاس اور اس کے ملک عمرو کا آوان جگ اواکر نے کے لئے انہاوہ ہار بھیجائیو ان کی والعدہ ماجدہ ام انمو منین صفرت ضفر یہ در منی اللہ عنہ الحال و ان کی رخصتی کے وقت پہنا یا تھا۔ صفور علیہ المصلوة والسلام نے اس ہار کو دیکھ تو بھی ان کی ان کی رخصتی کے وقت پہنا یا تھا۔ صفور علیہ المصلوة والسلام نے اس ہار کو دیکھ تو بھی فرایا کہ اگر مناسب مجھو ان ہار کو دیکھ تو بھی ان کی ان کی رخصتی کے وقت پہنا یا تھا۔ حضور علیہ المسلوة والسلام نے تو بھی ان کی آئر مناسب مجھو ان ہور گان کی ان کی کار شاو جمارے مرآ کھوں پر جنا تی انہوں وائیں کر دو آؤ بست بھتر ہو گام حابہ نے عرض کی آپ کار شاو جمارے مرآ کھوں پر جنا تی انہوں نے ہار بھی واپس کر دیا ور ان کے قید ہوں کو بلا معلوض دیا کر دیا۔

مر کار دوعائم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے ابو العاص سے دعدہ لیا کہ وہ صفور کی صاحبزادی کو عدید طیب روائد کر دے گا جنب وہ جانا کیا ہ صفور نے زبیان جار ہ اور ایک افساری کو تھم ویا کہ وہ کہ جائمی اور بعلن یا تھے میں رک جائمی۔ جب حضرت زبیبان کے پاس سے گزری قان کو جمراہ نے کر میرے پاس پہنچا ویں۔ اپنے آتا کے فرمان کو بجالا ہے کے دولوں روائد ہوگئے ابوالعاص جب کہ پہنچا تواس نے حضرت زبیب کو کھا کہ وہ عدید اپنے والد ماجد کے پاس جانگی ہیں۔

، ما یہ اسلام ہے اپنی سیرت میں اس واقعہ کا پائٹھیل ذکر کیا ہے اس سے استفادہ علامہ ابن بشام نے اپنی سیرت میں اس واقعہ کا پائٹھیل ذکر کیا ہے اس سے استفادہ کرتے ہوئے اس کا خلاصہ پیٹی خدم صب ۔

ايوالعاص بن ربيع، صغرت ام الموسنين خديد رضي الله عنهاكي بمشيره بالد كابيثاتها- انهوال \_ حضير طيدالعدة والسلام ع كزراش كى كديمرى بدخواش ب كدحضورى بني زينب كا رشة ميرے بعافي الواص كو مطافر أس - سركار دوعالم صلى الله تعالى عليه وملم الى وفات عدر رفية حيلت كى بات المانسيس كرتے تھے۔ چنانچہ حضور فيان كى خواہش كا حرام كرتے ہوئے به دشته وینامنگور کرلیار حضرت خدیجه ایوالعامی کواسینه فرد ندگی لمرج عزیز د کمتی تغییر الله تعلى فيرب الإس محوب بدا كرش فيوت مرفراز فراياة صفرت فديداور آب کی سادی صاجزاد باس منسور رایان اے اس کی لین ابوالعاس اینے آبائی مقیدہ پر قائم دیا حضير إيتى ووسرى صاجزاوى عطرت رقيد والم كلوم كي شادى النه يجالولب كرين عنب ا كردى - نى كريم نے تبلغ دين شروع كى توكى اوكى درساء جو يہلے صنور يرسوجان سے فدا تھے۔ دہ فون کے پاے من محانوں نے بھم معورہ کیا کہ تم اوگوں سے ان کی تی و ل كدشتها كرانس اس كري آزادكروياب ورابعه فلرغ بوكر تهذب والى سن من الك معين السائل بينيول كوطلاق دے كران كے كريس بنمادوجبود الى جوال بیٹیوں کوایئے محمر ابز کر بیٹے ہوئے ریکیس کے توخود ہی ان کاد مالے درست ہوجائے گا۔ اور بہزے مغیرہ کے قلاف ہومم انہوں کے شدت سے شروع کرد کی ہوں ماند باجائے گی۔ چانچان کالکوقدار العاس کے پاس کیالوراے کاکہ تم زئیب وخر محرمصفی ملی اللہ تعال طبرو آلدوسلم كوظاق دے دو۔ اس كے بدالے على خابران قريش كى جس دوشيزو كرشت كا تم مطابه کروشگاس کے ساتھ تنسارا مقد زواج کرویا جائے گا۔ اس نے دو توک جواب دیا كمين افي رفية حيث كوكى يسترجد كرة كالتيار في اورة جياس ك وض كوئي دو مرارشته پهند ہے۔ سر کار دومالم منی اللہ تعالی طبید وسلم اس کے اس جواب یراس کی تعریف ارما با کرتے۔ میروہ وقد متب الی اسب کے پاس کیا دری وفیش اس کے سامنے بیش کی۔ هدست كماكد أكرتم بحصابان بن سعيدين العاص باسعيدين عاصم كى لنك كارشته ووتويس ايي زوجه وخر محد (طب المعلوة والسلام) كوطلاق وينا ك لخ تار مول- چنانج اس بديخت تے طلاق دے وی۔ اور اس کا مقد الل سعید من عاصم کی بی سے کر و یا گیا۔ ايمى اس و كرنيك اخرك رفعتى مين يوني تحريون الله تعالى الا عن ميب كانت جرك ان کے عکدل مشرک مسرال کے چال سے ربائی کا ملان فرادیا۔ اس وقت تک بے علم مزل قس ہوا تھا کہ موس کی بی کا لکان مشرک سے قسی ہوسکا۔ یہ عم اجری میں صلح صريبيك بعد ازل موار اس والدك جد سال بعد حضور في جرت قربال ١ ١ مرى من واقد بدررو فراہوا۔ جس علی ہواہ انعامی جنگی قیدیوں کے ساتھ کر الدور معد طیبہ آیا۔ حرت زینے قرالی میں کہ جب کرے روانہ ہونے کی جاری کرری تھی قربند بنت م مرے پاس آئی اور کنے آئی اے میرے بھاک بنی۔ اگر تھے زاد سفرے طور یا کس تھے مرددت ہویا عے سر کول رقم در کار ہو توزرات شریق بھے جے جادوی تمہارے تھے ك هيل كرون كي اب كتي بين كداس كي ويحتش كي هي - وواس ع جو كود حوى مين ديا چاہی تی۔ جین عل اس کے سلمنے اس دار کوفاش کر باست سے معاور بات کوچل دیا۔ جب اب في المعالى كرلى وان ك فلوند كالعالى كتاندين وقع مدى ك في لك لك اون کے آیا۔ اس م آپ سوار ہو گئی کان سے اٹل کان اور ترکش حال کیااور دان کے الإسلاش اليس الكركم عدوان وحيار قريش كوجب الدواقد كاعلم موالوا فهول الدي میکوئیل شروع کروی چھھوان آپ کے تعاقب س لکے۔ ذی طوی کے مقام پر انہوں نے آب كو آليا- ببارين أمودين مطلب اسب عيش بي الله حريدودي آب بيلي حين اس كتريب وكارايج والرالراكر أب كوفوفزده كر المردع كرديا - ليسدوايت على كد آب امیدے حی خوف وفر می وجہ عدد ضائع ہو گیا۔ آپ کے خاو تر کے معال کننہ لے جب بدو مكمالوس في ينالونت بنماد يا في زيش ك يم نكل كر مناصف كد وي لورافس للكل كركمار يخدايو فض تم يمس مرع تريب المال جدارت كرع كالمرابا عراسك سين عن يومت كروول كا- مب ي مكترطاري بوكيانورود يجيم من كا-التناعى الوسليان كمد مع وين كو عراه المدكر دبال يح كماس الا كناف كو كماس

بس اب تمرز جلانا۔ جب مک ہم تمارے ساتھ تفکون کرلیں وہ رک کیا۔ ابوسفیان آ مے یدہ کر اس کے قریب الکیالور اے کئے لگاکہ تم نے اچھالیس کیا۔ ون کے اجائے میں اوگوں کے سامنے اعلانے اس خانون کوئے کر تم مال ع سے ہو۔ حالاتک آج جس معیبت میں ہم جا اس مے بے خرشیں ان حالت میں اگر تم اعلانہ ان کی بڑ کو لے جاؤے۔ توج لوك يدبت منس محدوي كسي محكد اب بم باكل عابزادر ناكاره مو مح بي ادرب بات مارے زفول پر تمک پائی کا و مد بنے کی جھے اپن تنگی کی حم ! جس ان کو سال رو کتے ہے کوئی ولیسی فیس اور نداس طرح اعلی آلش انقام سرو او علی ہے۔ تم سروست اقسیس الے كروايس على باز چندروز ك يريكام ختم بوجائ كالوك اس واقد كو بحول جائيں كے اس وفت می دات کواند جرے جس انسی لے کر ملے جاتا۔ لوگ سے دیکے کر مطمئن ہوجائیں ہے کہ ہم لے اقبیم لو بلو یا۔ کمنانہ نے یہ جو بر ان ل ۔ اور حضرت زینب کو لے کر مکر واپس آ مماچدر دز مرز نے کے بعد جب چہ میگوئیاں ختم ہو ممتی اور ماحول پرسکون ہو ممیاؤ کمنانہ رات كى يكر كى يس خاموقى سے ان كو بمراه نے كرروان بوكيادادى يا بچ يس حضرت زيدين حارث ات ایک سائمی کے ساتھ چھم ہراہ تصوباں پیچ کر حضرت زینب کوان کے حوالے کرویا حضرت زيدانسي بمراول كروبال سهروان بوع اورانسي كثيرو عافيت هدية طبيبه جس حضير کی خدمت میں پہنچادیا۔ آپ کے دوسرے ساتھی کا بیم ابن بشام نے اپونیسٹمہ نتایا ہے۔ جو المدار كے فيل بنومالم بن موف كے ايک فرو تھے۔

حضرت ابو ہر وہ قریاتے ہیں کہ سر کار دونائم صلی اللہ تعالی علیدہ "لہ وسلم نے آیک سریہ دوانہ کیا جس میں ہی شرک تن ۔ ہمیں رفصت کرتے ہوئے حضور نے قربایہ اگر حمار بن اسود تمہارے قابو ہیں آجائے تواہے اور اس کے دوسرے ساتھی کر جنہوں نے میری بنی کو ان بت پہنچائی آگ کالاا کہ جلاکر اقسی اس میں چینک دیتا تا کہ دوہ جل بس کر داکہ ہوجائیں۔

میں چینک دیتا تا کہ دوہ جل بس کر داکہ ہوجائیں۔
میکن دو مری صبح حضور نے ارش د فربایا۔
میکن دو مری صبح حضور نے ارش د فربایا۔
میکن دو مری صبح حضور نے ارش دونوں کو نذر آئش کر دینے کا تھم دیا تھا جین میں میں میں جان کر عذاب دیتا صرف اللہ عزوجال کو میران دونوں تیریوں پر قابو یاؤٹوان کو تمل کر دو۔
میرانوار ہے آگر تم ان دونوں تیریوں پر قابو یاؤٹوان کو تمل کر دو۔

#### ابوالعاص كاايمان

آخر کار اللہ تعالی نے ایسے ملات پیدا کر دیے کہ ابوالعاص کارو شرک کی عنو تول سے کھرا کر اور دل پر واشتہ ہو کر ملتم سرفروشان اسلام علی دا علی ہو کمیال کی تعمیل بھی سیرے این ہشام سے ماخوذ ہے۔ (۱)

اس واقد کے بعد ایوالواس کہ میں مقیم دہا۔ حضرت زینب دش الله هذا سرور عالم صلی الله تعالی طیب و سلم کے عل عاطفت میں سکونت پذیر دہیں۔ ایوالعاص بواحول، وانشند، و یا نتر اد آجر تھاس کی شرت مادے عاد قرص میں الله می شکد ہے بکہ عرصہ پہلے اس نے ایک تجارتی کاروائ نے کر ملک شام جانے ہی جاری شروع کر دی توگوں کی یہ چاد تواس کی ایسی ایک تجارتی کاروائن نے کر ملک شام جانے ہی جاری شروع کر دی توگوں کی یہ چاد تواس کی ایسی میں میں دیا ہے و جانوائی کی اس میں خرید وارد شراس کے اس کا قدیم اینا سروایہ نگاد یاجب فوہ شام بی خرید وارد شت سے قرار فی بوالوالی کی طرف وائیس کا سفر شروع کیا۔ داست میں آیک مسلمان لکر سے اس کی ڈیمیز او گئی مسلمان ایک واسیاب تواس سے جین لیالیکن مسلمان لکر سے اس کی ڈیمیز او گئی میں دو بھی دہاں جانو اسلام اس کا سفر امل و حتاج کے اس میں میں تاریخ اسلام اس کا سفر امل و حتاج کی اور سے میں دو بھی دہاں جب گئی تماز اوا کر نے کے اس کا میں دو بھی دہاں کا در خواست کر سے۔ رحمت میں اور سب مقتل ہوں نے بھی تجربر تحریم کی تماز اوا کر نے کے مجربی اس خواس و قت صفح الے قاس و قت صفح السمان الے اور تحریم تحریم کی اور سب مقتل ہوں نے بھی تجربر تحریم کی تماز اوا کر نے کے اس میں اندھ کی تواس و قت صفح السمان الے اور تحریم تحریم کی اور سب مقتل ہوں نے بھی تجربر تحریم کی تماز اوا کر نے کے ایک والی باتھ والے قاس و قت صفح السمان و تحریم نی نواز بائد ہوگی۔ کر کر اپنے ہاتھ بائد ہو لئے قاس و قت صفح السمان ہوگی۔ کر کر اپنے ہاتھ بائد ہوگی۔ کر گرام کر اپنے ہاتھ بائد ہوگی۔ کر کر اپنے ہاتھ بائد ہوگی۔

أَيْهُ اسًا سُ إِنَّ قَدْ أَجُرْتُ أَبَّا الْعَاصِ

"اے لوگو! س لومل نے ابوالعاص کو پتاہ دے دی ہے۔"

حضور نے جب سلام پھر الولوگوں سے ہو جھا گیا تم نے وہ آواز سن جو بھی نے سی ہے۔ انہوں نے مرض کی یہ آواز ہم نے بھی تی ہے۔ صفور نے فرمایاس ذات کی حم اجس کے وست قدرت میں، میں محد کی جان ہے۔ جھے اس واقد کے ہارے میں کوئی علم نہیں میں نے میں یہات اب سن ہے جیسے تم نے سن فرمایا۔

إِنَّهُ يُحِيِّرُ عَلَى الْمُسْدِمِينَ أَدْمَا هُدُو والله مسلمانون سے لیک وقی ورج کا آ دمی بھی تمسی کومسلمانوں سے خاد وے سکتے ہے جین آگر میری بنی ہے ابوالعاص کویتاہ دی ہے قاس بناہ کا احزام سب پرلازم ہے۔ نبی کریم صلی افتہ تعالی علیہ و آلہ وسلم وہاں سے افتہ کر انتیاصا جزادی کے ہاں تخریف لے آئے اور حضرت زینب کو فرمایا۔

آئی بھی ہے آئے ہیں ہے آئے ہی متواہ والا یک الدین واللہ و اللہ و

ایو العاص ان قرام اموال کو لے کر مکہ والیس آیا اور ہر چیز کن کس کر ان کے مالکوں کے حوالے کو اسے کے مالکوں کے حوالے کر دی اس کے تعظم میں بھتا سرمانہ کسی نے تکا یا تھا میل زر میں تنع اس حصد واروں کو پہنچاد یا اس کے بعد اس لے اعلان کیا۔

يَامَعْتَمَ قُرَيْشِ هَلْ لَهِنَ لِانْعَيْ مِنْكُونِ عِنْدِى مَالَ لَوُرِيَّا غُولًا! "اے كروه قريش إلياكى كاكول مل ميرے ياس ده كيا جواس فيد ليادو "

سب نے کمائیس، فدا تھے جزائے فیردے۔ ویک ہم نے تھے حقق کو بھس و خوبی اوا
کرنے والا اور کریم النس پایا ہے جب سب قریش نے اس کی دیانت اور امانت پر سر تصدیق
شہد کر دی توجم ہے جمع میں ابوالعاس نے کھڑے ہو کر سے اطلان کر دیا۔
فیک اُن اُنٹریک آن آنڈریک آن آلڈ انڈ کہ دَران کھی تا اُنٹ کی تند اُن کے درسول کی درسول کے درسول کی درسول کی درسول کے درسول کی درسول کے درسول کی درسول کے درسول کی درسول کی درسول کی درسول کے درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کی درسول کے درسول کی درسول کے درسول کی درسول کی درسول کے درسول کی درسول کی درسول کے درسول کی درسول کر درسول کی د

" نوسنوالبین کوای ویتا ہوں کے افتہ تعالیٰ کے سوالور کوئی قداشیں اور
میں از آنہ کھائی والیہ وسکی اور
میں نے اب تک اپنا ایمان کا اعلان اس لئے تیس کیا تھا کہ تم یہ کمان نہ کرو کہ جس سے
تمار امال بڑپ کر نے کے لیے یہ سوانگ رہا ہا ہے ۔ سیجب اند اتعالی نے بھے اس ذمہ واری
کواواکر نے سے سمر تروکیا ہے۔ اب جس اعلان کر جابوں کہ جس کے اسلام قبول کر ایا ہے۔
این وشام ابو عبیدہ سے روایت کرتے جس کہ ابوالعاس جب مشرکین کے اسوال کے
ساتھ میاں بینچا قوا سے کس نے مشورہ و یا کہ اپنے اسلام کا اعلان کر وو مشرکین کے سارے
ساتھ میاں بینچا قوا سے کس نے مشورہ و یا کہ اپنے اسلام کا اعلان کر وو مشرکین کے سارے
سوال تھے مل جائیں ہے۔ ابوالعاص نے مضرب نامج کو برنای والور ایمان افروز جواب دے کر

خاموش کردیا۔ "آپٹے کہا۔ بٹسکا آباد آیہ اِسْلاری آٹ آخون آھائیق ۔ "اگریس اہت میں فیانت کاار ٹکاب کر کے اسپے اسلام کا آفاذ کروں قربہ آغاز بہت پر اہوگا۔ " (1)

### اسيران جنك كاندبيه

الل مدیندی عالب اکثریت نوشت و خواند سے بربرو تھی گئی کے مرف چند آدی لکھتا پڑھنا جائے تھے ان امیران جگ میں ہے جو لوگ مفلس نور کنکل تھے۔ لور فدیدی رقم اوا کرنے سے قاصر تھے۔ علم پرورنی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسیں کما۔ کہ جو فقص وس بج ل کو کھتا پڑھنا مکھاوے گائے گزاد کر ویا جائے گا۔ جب کوئی قیدی میند کے دس بجوں کو لکھتے

البه لين الشام. جلد ۴. سنة. ۲ ۱۳۰ س. ۲۰۰۲

يدعة ي مشاق مناوعة عنديه لي بغير آزاد كردياجاً-

حسرت عباس کو کو آئی کہ آب ہی آزاد ہونا جاہے ہیں تو چار سودر ہم قدیدا دائی کو از اد ہو
جانے حضرت عباس نے کہا کہ میرے پاس انتا مل قسیں کہ شن اس قد دفدید اوا کر سکول ۔
حضور سرایا تور مسلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ہی جان وہ مال کو حرکیا ہو آپ نے میری چی ام
الفضل کے ساتھ ال کر زمین میں دفن کر دیا تھا۔ لور میری چی کو کما تھا کہ اگر میں میدان بھگ میں مارا جائوں تو یہ بال میرے بچوں ۔ فضل ۔ عبداللہ ۔ اور محم کے حوالے کر دیتا۔ حضور کا
یہ ارشاد من کر عہاس کی آبھیں کھل کئی وہ کتے گئے آج میں نے جان لیا کہ آپ اللہ کے باللہ کے باللہ کے باللہ کے باللہ کا باللہ کے باللہ کے باللہ کے باللہ کو جانے ہیں تو واقعی اللہ تو بالل کے سے رسول ہیں۔ (۱)

ابن اسکائی کتے بیں کہ سب فی منگافدیہ حضرت مباس سے لیا کیاانہوں نے سواوقیہ سونا بعلور فدیہ ادا کیا روز بدر جب نوفل کو قید کیا کیا تو نبی کریم علیہ العساؤة واکستلیم نے اسے فرایا۔

کہ جدد ش تمہارے ہو نیزے رکے ہیں دہ فدید کے طور ہردے دو ہم حمیس ازاد کر دیں کے فوقل یہ من کر بکا بکا ہو کیا کئے لگا سیات کا علم میرے افر کسی کونہ تھا۔ اگر آپ کواس داز کا علم ہے توہی کوائل و تاہوں کہ آپ اللہ کے بچے دسول ہیں۔ جدہ شہان سکے ایک برار نیزے تصود میں انہوں نے بطور قدید دے دیے۔ (۲)

جولوك فديدى رقم اداكر في عدما و تصدحت مالم صلى الله عليه وسلم في ان كوفديد ك

بغیر آزاد کر دیاان میں سے چند کے پام میر ہیں۔

ا۔ ابوالعاص بن الربیع ۔ حضرت زینب نے ان کے فدید کے گئے اہنا سنمری ہار بھیجا تھا بھو انہیں والہیں کر و یا گیا ور ابوالعاص کور ہا کر و یا گیا۔ ان کا تعلق بنی عبد حمس سے تھا۔ ۲۔ بنو تخزوم سے المطلب بن حنطی ۔ ۔ اسے بھی ہنے فدید گئے آزاد کر ویا۔ ۳۔ بنو تخزوم سے المطلب بن حنطی ہے۔ و سے جمود بن عبداللہ: ۔ بید مقلس تھا۔ اور بست ی سے ۔ سینی بن ابی رفاعہ سم۔ ابو عزو ۵۔ عمرو بن عبداللہ: ۔ بید مقلس تھا۔ اور بست ی بجیو ن کاباب تھا اس نے بار گاہ ر سالت میں عرض کی بار سول اللہ! آپ جائے جن کہ میرے بجیو ن کاباب تھا اس نے بار گاہ ر سالت میں عرض کی بار سول اللہ! آپ جائے جن کہ میرے

۱ - مبل الهرئ، جلد ۳ ، صفح ۵ ۱۰ ۳ - ابيتا پاس پھوٹی کوڑی بھی تمیں میں مختاج بھی ہول اور حیار ار می ہوں جمد پر احسان قربائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد قرباد با۔ اور اس سے صرف یہ وعدہ لیا کہ وہ اسلام کے دشمتوں کی الما و نہیں کرے گا۔ اس نے حضور کی توصیف میں آیک تصیدہ لکھا جس کے دو شعر آپ بھی پڑھے اور المغداف ہے۔

مَنَ مُبَرِّدُمْ عَنِي الرَّسُولَ عُرَدُنَا بِأَنْكَ حَقَّ وَالْتَبِلِكُ عَمِيدًا وَالْتَا إِفْرِي مَنْ عُلِلِقَ الْمُكَالِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ عَلَيْكَ مِنَ لَا الْمَعِلِيْمِ شَهِينًا معمون ہے وہری طرف ہے اللہ کے مسلمی کو سینوام می جائے کہ آپ پر حق میں اور آپ کا للک ساری تعریبوں ہے موصوف ہے۔ آپ وہ محص میں جو حق اور ہوائے می طرف و عوت و سے میں اور اس بات براللہ تعالی کو اور ہوائے میں طرف و عوت و سے میں اور اس بات

## شداء بدر کے اساء کرای

اسلام کے جان ہاتہ میلیدین میں ہے گئے فوش تعیبوں کو خلصت شیادت ہے سرقراز قربایا کیاان کے ہدے ہیں این اسحاق کا قول ہے ہے۔ کہ ان کی تعداد کیارہ تھی لیکن موکی بن جمور علاء تھیں ہے کہ ان کی تعداد چادہ تھی ان جس سے چہ ساجر تصاور آ ٹھ افسادی۔ جمور علاء مقاتری اور میراور محدثین نے ای قول کو ترجے دی ہے۔ ان فوش بخول کے اساء کر ای بلور محرک ورن ذیل ہیں۔

۱ عیدہ بن الحارث = بید صنور ملید السلام کے پہال شکے قرز کرتھے۔
 ۲ - تحمیر بن الجاد قاص = بید صفرت سعد فاتح ایران کے بھائی تھے۔ شمادت کے وقت ان کی عمر سولہ منزہ سال تھی۔
 ان کی عمر سولہ منزہ سال تھی۔
 ۳ - تحمیر بن جمام ۔

۱۰ معمین تعیقه

۵ - ذوالشما لين بن ميد مروين لعسله ثرامي

۷۔ میٹرین عبداستدر

ے۔ عاش بن کیرالنیش

٨ - مَنْهِ ، حضرت فلروق أفظم كا آزاد كروه حيثي ثلام.

طائم نے واکلہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا \*\* خَیْرُدُ

اللّہُ وَدَانِ الْقُدَّانُ وَبِلَانُ وَمَهُ بِعِنْ کہ سیاہ ظامول بھی ہے تین آ دمی سب سے بھتر ہیں۔

اللّہ ان ۔ بال ۔ اور بھیج ۔

ا ۔ مغوان بن بینیاء الغیری ۔

ا ۔ بے بیدین حارث ترزری ۔

ا ا ۔ دائع بن معلی ۔

ا ا ۔ دائع بن معلی ۔

ا ا ۔ حارث بن معلی ۔

ا ا ۔ حادث بن معلی ۔

ا ا ۔ حادث بن معلی معلوء ۔

ا ا ۔ معولی معلوء ۔

ا ا ۔ معولی معلوء ۔

ا ا ۔ معولی معلوء ۔

دَفِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُمُ دَجَزَاهُمُ اللهُ عَنَّادَعَنِ الْإِسْلَامِ خَيْرًا لَهُ زَاءٍ -

اموال غنيمت كي تقنيم

اسلام ہے پہلے الل عرب کسی قانون اور ضابط کے پابئونہ تے ان کی ذندگی کی سادی
مرکر میاں، ان کے لاآلیل عواجون ہے وابستہ تھیں صفح و جنگ کے رسم ورواج عی عمل و
افساف کے علاوہ قیت اور و حائدلی کا دور دورہ تھا۔ اسلام نے لگفت ان کی اس بے رابروی کو
قانون کا پابئر تھیں کر دیا بلکہ اس بہ استہ اس خرورت احکام بلخذ کے اس طرح وہ قوم بھ
انجی چند مال پہلے انامیت اور سرکھٹی عی شرب البیل تھی تھم و خبلای علیروار بن گئی۔
بردی جنگ کفروا ملام کی پہلی جنگ تھی ۔ شئے مسائل جن ہے مسلمان پہلے آشانہ تے کا
وقرع پنر ہونا آیک قدرتی بات تھی جب احرت رہان ہے منحی بحر تمتے مسلمان پہلے آشانہ تے کا
صفحت و توے کو فاک میں بلادیا وہ ان کا فکر جزار ہے متر سور اوں کی افاق سے اور سرامیراوہ
بہت مامیدان میران میں بھوڑ کر بھا گائی کھی مسلمان دور تک ان کے تعاقب میں جاتے گے اور
بہت مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس مہلان پر قبضہ کرایا۔ اب سوال سے پیدا ہوا کہ اسے تھیے
بہت مامیدان میران میں بھوڑ کر اس مہلان پر قبضہ کرایا۔ اب سوال سے پیدا ہوا کہ اسے تھیے
بہت مامیدان میران میں بھوڑ کر بھا گائی کھی مطابق ہو بیز جس کے باتھ گے وہ نے کر چھا
کی جن مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس مہلان پر قبضہ کرایا۔ اب سوال سے پیدا ہوا کہ اسے تھیے
کی جائے کیا ہو ہ کے بڑھ کر اس مہلان ماس کے متعلق بھی کوئی واضح ہدا ہوں دے کر چھا
کے لئے اس کریو کو فرائم کر دیا جائیں با اسام اس کے متعلق بھی کوئی واضح ہدا ہوت و سے کر چھا
کے لئے اس کریو کو فرائم کر دیا جائیں۔ اس کے متعلق بھی کوئی واضح ہدا ہوت و سے کر چھا

قرآن علیم فے تیل الارتفال بقید والزَسُولِ فراکراس ملی آواری کوی قتم کرویاکہ میدان جگ میں آگر اس کی بنال میں ایک میدان جگ میں ہائے اس کی بنال میں ایک میدان جگ میں ہائے اس کی بنال میں ایک دوسرے سے جھڑا شروع کریں ہلک اس کا الک توافظ تعالی اور اس کا دسول مقبول ہے۔ اس کے اللہ کا دسول مقبول ہے۔ اس کے اللہ کا دسول النے مالک سے تھی مرح واسے تھیم فرادے کی کوا معراض کا جی اللہ میں۔

ال تعدیم فرادے کی کوا معراض کا جی اللہ کے تھی سے جس طرح واسے تھیم فرادے کی کوا معراض کا جی اللہ میں۔

معزت ابوللعدانباهل قرماتے ہیں کہ ہی نے معزت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ عنہ۔ وریافت کیلیہ آیت اخل کب بازل ہوئی۔

> فَقَالَ عُبَادَةُ وَيَنْنَا مَعْتَمُ اصْمَابِ بَدِدِ مَنَاتَ بِعِيْنَ الْمُتَافِنَا فِي النَّفُلِ وَسَالَمْتُ وَيْهِ آخُلا مُنَا فَلَا عَدَاللَهُ وَسَالَهُ وَسَالَهُ وَالنَّفُ وَالنَّفُ وَالنَّهُ وَجَعَلَهُ إِلَى الرَّسُولِ فَعَسَنَهَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُونَ بَوَاجِ يَقُولُ عَلَى النَّرُاءِ وَلَعَيْنَهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُونَ بَوَاجِ يَقُولُ عَلَى النَّرُاءِ وَلَا عَلَى النَّرُاءِ وَلَوْعِي)

" دھرت میادہ نے فرایا کرے ہم بدریوں کے حق بی تازل ہو لی جب ہم نے بال غیمت کے بارے میں جھڑتا شروع کیالوراس میں مارے اخلاق یمی فرائل بداہو کی آواند تعالی نے اے مارے اختیارے ٹکال کرائے وسول کے حوالے کر ویالور صنور نے اے برابر طور پر سب می تقتیم فرویا۔"

مر کار دوعائم صلی اللہ تعالی علیہ و آل وسلم مدید طیبہ والی آتے ہوئے جب میں اللہ اللہ اللہ معنورطیہ اللہ عنورطیہ اللہ علاوہ اللہ عنورطیہ الصفراوے کرد کراس ٹیا کے پاس بنج جومشیق اور نازیہ کور میان تحاق وہال حضورطیہ السلوۃ والسام سند مجادین کو درمیان اموال فتیست کو تعلیم فرما یا دور تمام مجادین کو برابر صدریا۔ (۱)

البت طاہ سیرت کا س امری اختلاف ہے کہ کیان اموال ہے س لکا کیا انسی ۔ بعض کر اسے بیت کہ اس دقت تک وہ ایت از ل سمی بھولی تنی جس قس لکا لئے کا تھم ہے۔
اس لئے قس نکا لے بغیریہ اموالی غنیمت تمام مجلم بن میں مساوی طور پر تشیم کر دیے مجھ لیکن طامہ ابن کیرو فیرہ کی رائے ہے کہ ان اموال سے پہلے قس نکال مجا پھر اندرول کو ایکن طامہ ابن کیروفیرہ کی رائے ہے کہ ان اموال سے پہلے قس نکال مجا پھر اندرول کو ایران مقال میا کہ اور ترجی دی ہے وہ کھتے ہیں۔
ایران تشیم کیا کیا۔ عن محد ابو زبرہ و حت الله علیہ سے اسی رائے کو رتیج دی ہے وہ کھتے ہیں۔
و تفید کو تو اور اندرول کو الله می اختار کا الحتار خط ابن کو ترجی دی ہے وہ کھتے ہیں۔

ار میرندان کی جلد ۲. منی ۲ ۲ ۲

" بعین میں اس قول کو ترجیح رہا ہوں او حافظ این کثیر نے پیند کیا ہے۔ " (۱)

بال نئیمت بی سے صرف ان جلدین کوئی حصد دیا گیاجتوں نے محلی طور پر جگ بی شمل طور پر جگ بی شمل شوارت کی تھی بلکہ ان حضرات کو بھی حصد دیا گیاجن کو کس جھم قرایدنہ کے انجام دینے کے لئے کسی در سری جگ متعین فرہ یا تفاعیت طیب سے دوانہ ہوئے سے پہلے نجی اگر مسلی اللہ تعالی علیہ و آلد رسلم نے معفرت طلع بن عبید اللہ لور صفرت معید بن ذید کو ابو سفیان کے قافلہ لور قرایش کہ کی سرگر میوں کے بذرے بی معلومات فراہم کرنے کے لئے روانہ کیا وہ حقیل ارشاد کے بعد دینہ سے بالے کھی مورد کیا وہ حقیل ارشاد کے بعد دینہ طیب پنچ او حقور اس د قت بدر کے لئے تشریف سے جا بھی تھے۔ یہ دونوں صفیر کے بعد دینہ ہوگئے ان کی ملا قامت اس د قت بدر کے لئے تشریف سے جا بھی تھے۔ یہ دونوں صفیر کے بعد دونوں تا میں دونوں حقور کے بعد دونوں حقور کر جہ بھی مامل کرنے کے بعد دانی تشریف لار ہے تھے ان دو صاحبان نے اگر چہ بھی ملی طور پر شرکت شیس کی ملی خور پر شرکت شیس کی بیکن انہیں تھی ملی طور پر شرکت شیس کی ملی تغیر سے حصد دیا گیا۔

اس طرح بسیس بن عمراور عدی بن او فراه جو بی جم جبیله کے فرد شےان کو بھی دخمن کی نقل و حرکت کے بدے برے میں معلومات ماصل کرنے کے بیجیا کیاتھا۔ ان کو بھی مل نغیمت سے حصہ دیا گیا۔ کیونکہ دحمت سے حصہ دیا گیا۔ کیونکہ دحمت عالم صلی افلہ علیہ وسلم کے اور شروکی فقیل جس حضور کی صاحبزادی رقید کی شاد داری کے سلسلہ علی بدر جس شریک شہیں ہوسکے بھے۔

من فیب سے دانہ ہوئے ہے کہا حضرت او لیابین حیوا استدکو آب لیابی مائا تم مقام والی مقرر کیاائیس بھی ال تغیمت سے حصد دیا گیا۔ قباد راحالیہ کے طاقہ کے انتظام کے لئے حضرت عاصم بن عدی کو مقرر فرایاائیس بھی ال فنیمت سے حصہ حطافر ایا۔ الروحاء سے مقام پر خوات دی جیبر کی پنڈنی کی بڈی فوت کی اور انسیں واپس بھیج دیا گیا۔ اس طرح حضرت صار شدی صد طا۔ مرکز بھی پنڈنی کی بڈی فوت کی اور انسیں واپس بھیجان وونوں کو بھی الی فنیمت سے حصہ طا۔ مرکز بھی جنوں نے جگ می علاج کے لئے واپس بھیجان وونوں کو بھی الی فنیمت سے حصہ طا۔ یہ وہ اوگ بیں جنوں نے جگ می عمل طور پر شرکت نمیں کی لیکن سر کارووہ الم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کے افکام کی تقیل میں مصروف نے اس لئے نہ مرف انسی ملی فنیمت میں سے تعلق علیہ وسلم کے افکام کی تقیل میں مصروف نے اس لئے نہ مرف انسی ملی بھی جائے دی گئی۔ (۱۲)

اب خاتم البیری. جند ۲، سنی ۱۵۳ ۲ ب انساب الماشراف. جاد ا، سنی ۲۸۸ سر ۲۸۹

#### اس فتح مبین کے اثرات

جزيره عرب كے بشندوں كى اكثريت جول كى خدائى يرصيم كلب سے يقين ركھتى تھى۔ السي بار بنر ترا في اليت سنائي كسي حضور في المين بزے حقيقت افروز مجوات بهي د كمائة لكِن إن لو كون كوذ ر الرَّرْ موار وه اسيخ فلوائد للل مَّا إِذَا جداد سے يول مِنْ موت ع كون ے یہ اقتص لمیں رکمی جا سکتی تھی کہ وہ ان انو مقائد کو نظر انداز کر کے ان مقائد حقہ کو تسلیم سرلیں ہے۔ جن کی حقانیت اور صدافت کے بارے میں کسی مصل علیم کو دراا تکار قسیں۔ اس معركه حل وباطل مين باطل ك كلست فاش في ان تهم خبلات كو تار تأر كر و ياجو حقيقت ك ردے زیاکو جمیائے ہوئے تھے۔ بتول پر ان کایفین حزارل ہو کیاکہ اگر جدے یہ معبود اسے نعرب نگانے والوں اور قدی پرستاروں کو تعدا دی کنزے اور اسلی فراوانی کے یادی وال سطی بحرست مسلمانوں کی دستبرد ہے نہیں بھائے ان مصلفوی دروہ شول نے ان کے ستر مرداروں کے بیا کر ویا وران کے بتان کیدو کونہ آئے۔ ان کے سترد کیمول کوجنگی قیدی بنے کی ذائعت مر داشت كرنا يزى ليكن ان يتول في ان كى كمى زنير كونسس اور ااب انسول في سجيد كى ان بنوں کے بارے میں سوچے کی ضرورت محسوس کی۔ دعوت محمد کی حقیقت آ شکار اور کی پہلے قرده لوگ اس کو در خور احتمای نمیں مجھتے تھے لیکن اب انسیں یہ تسلیم کر نا پڑا کہ جس دعوت نے ان غریب الوطن درویشوں کو نا قاتل ترخیر بطاویاں اتی معموں چیز میں ہے کہ اس م خور ا ذوش کرنے کی زحمت ہمی ہے لوگ موارانہ کریں۔ مسلمانوں کی اس میدان کار زار بھی اس طح ے اللہ كاكل بلند بوالور كر كاجمند اسركوں بوار اور يہ بست ايم بتي تفاج اس جك ے

روسرا نتي بواس بلے اور اور و اور ان کی ملے کنر مسلمانوں کو ضيف و زار،

يكس و ب فوار ہے آس اور ب سارا كھتے تھے اور انس اللہ نئی تھی كدان كو جب ہايں كے

ركيد تے ہوئے ہے بائس كے لين اس بلک بن جب انسوں نے ان ورويشوں كى شربت
حيدرى اور ان كے نفرو قلندرانہ كى كرج كا تجربہ كيا۔ تو مسلمانوں كے بوے بن ان كا پہلا
تصور سراس كافور ہو كيا۔ اب انسوں نے ان سے كر لے كر د كي لياتھاك يہ دعت كے ليے نسي اللہ سك بلا مكل مك بازين ان كا مقابلہ كر والور ان كو كلست وينا آسكن

بلا مك باداكى چئائيں جي نور فولاو كے بھاڑين ان كا مقابلہ كر والور ان كو كلست وينا آسكن

بلت نسيں۔ مسلمانوں نے جانبازى كے جو جو ہر د كھائے تھے۔ شواحت و محاورى كے جن كا برائے تھے۔ شواحت و محاورى كے جن كار بات كار حب اور وحاك كفار كے د اوں يہ جن

حمی - الله تعالی ارشاد فرماتے میں \_

وَاذَكُرُوْآ إِذْ آنَتُوْ قِلِيْكُ مُنْتَصَعَمُوْنَ فِي الْآرْضِ فَالْوَثَنَ الْآرُمِن فَادُوْنَ الْآرُمِن فَادُوْنَ الْآرُمِن فَادُوْنَ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

"لوریاد کر وجب تم تموزے نے کر در اور ب بس سمجے جاتے تھ کائد یم (اس وقت) ڈرتے رہے تھ کہ کمیں اچک ند لے جائیں لوگ۔ پھرائند نے بناہ دی حمیس اور طاقت بخشی حمیس این نعرت سے اور مطاکیں حمیس پاکیزہ جزیں آگہ تم شکر محزار ہوجائد۔ " (سیرة انغال: ۲۹)

سكان عدينه پراسلام كى اس فتح مبين كالر

لوس و فزرج كي اكثر عن في ول وجان عد اسلام تول كراياتها - ان بي عد بعد الليل تعدادا سے او کوں کی تھی جوائے مشر کانہ مقائد پراڑے رہے۔ ان کے یا تکس بھودی قبائل بنو تنینقاع، بوننسیر، بوقرنظ، اور بهود بنوهار شان می سے گنی کے چندا لیے خوش بحت تھے۔ جو ائی قوی مسیب کے آبنی خول کواوڑ کر نگنے میں کامیاب ہوے اور ایام الانبیاد علیہ اتعیتوالثناء كروست حق برست بربيعت كاشرف عاصل كياليكن ان كى اكثريت اسيع عقيده - بهوويت ير قائم رہی اور اسلام کی اس ملخ مین کے بعدان کی قوی صبیعت نے شویت احتیار کر لی۔ اور ان ك أتش فنسب كو بمزكاد يالور يسل عد بهي زياده انول في رحمت عالم صلى الفدعليد وسلم ك خالفت شرارح کر دی۔ انہوں نے لوس و نزرج کے مشرک افراد سے پارانہ گانٹھااور ان کے مات ول كر مسلمانول كوعديد طيب الكل إبركر في منعوب بناف كا-ان كى ندائي كمايول بن سركار دوعالم كى بعثت كيارے بن بكثرت بيد كويال موجود تمين جن من حضور عليه العسلوة والسؤام كي علامات اور خصائل مميده كاعلسل تذكره تعاب جو انسول نے بربار پر ماتھادہ اس بمن ویر کت والے بی کی آمے کے پیٹم پر او تھے اور اس کے یم کے دسیدے وشتوں کے مقابلہ میں مع باب ہونے کے لئے اللہ تعالی ہے وعائیں یا تا كرت تھے۔ كيكن ان كى آرزوي تني كري عظيم الفان ني اولادا محال عليه السلام سے موكين جسيه مشيعت التي تي يترف اول واساعمل كودسية كالمعلد قرما ياور حضور تشريف لائة جن ش آئے والے نبی کی جملہ صفات موجو و تھیں تو بہائے اس کے کہ وہ اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کے

فیملہ پر قربان کر دیے اور تی کرم پر صدق دل سے ایمان لے آتے انہوں نے ہت دھری کی انہوں انہاں کو دیکھ لینے کے بعد بھی انہوں انہاکر دی اور حضور کی دائے ہے بعد بھی انہوں نے حضور کی انہوں نے حضور کی دیا ہوائی کی دید صرف ہے تھی کہ حضور معفرت اسامیل علیہ السلام کی نسل یاک سے تھے۔

بدر جی اسلام کی جی سین کے باوجود اشیس می تیل کر لیک اونی نہ ہوئی الناوہ مارے دسد کے انگاروں پر لوٹ کے ہے۔ صفرت صفیہ جو ایک بیبودی سروار می بن افظیب کی صابخزادی جی ان کاواقد آپ پہلے پڑھ آگے ہیں کہ جب صفور قباعی دوئی افروز ہوئے قو صفرت صفیہ کا والد می اور ان کا بھی ابر یاسرین اخطیب ایک روز میج سویرے حضور کی ما اللہ کے لئے قبالے۔ دن جروبال گزار نے کے بعد شام کو گھر والی آئے جی نے افیس حسب سابق فوش آھی کما۔ اور علی ان کی طرف کی لیکن اندوں نے میری پروا عی تی افر دواور دواور دواور ورائدہ حالت میں مشکل سے قدم افواتے ہوئے آگے بڑھ گئے ہی کے اس کے کما دور اندہ حالت میں مشکل سے قدم افواتے ہوئے آگے بڑھ گئے کہ اور اس فی کو کر قدرات میں باریخ آ پا ہے اس نے کما خداوری ہیں۔ پھر پر جمالی آخری سافر کی اور اس فی کو کر قدرات میں باریخ آ پر یاسر نے پر جمال کی کان کی خداور ہے می نے کہا میں کو زکر پر جہالے کی اور اس منتی از ل نے آخری دم تک اسلام کو زکر پر جہالے میں مواوت میں سرکرم ربوں گا۔ اور اس منتی از ل نے آخری دم تک اسلام کو زکر پر جہالے میں کو کی کو کو گئے اور اس منتی از ل نے آخری دم تک اسلام کو زکر پر جہالے میں کو کی کو گئے کر کی کو گئے کہا کہا کہا کہ کورات میں سرکرم ربوں گا۔ اور اس منتی از ل نے آخری دم تک اسلام کو زکر پر جہالے کی خدائی وقید ڈو گزائرے نہ گئے۔

میدانشان اتی ہو قبیلہ تزدیج کافرد تھا۔ اور اس کروہ کا مربراہ تھا ہواوی و خورج، اسپنے
مشر کانہ مقائد پر کا ہستے۔ اس نے اس فی کے بعد منافت کانت اسپنے ہرے ہوال بیاتھا ی
نے بعودی قبیلہ تی تغیر کو مسلمانوں کے خلاف ابھار لیکی منذش شردے کی اس نے تی تغیر کو
کملا بھیجا کہ اسپنے محلات اور حویلیوں کو مت ہو ڈ ٹاڈ نے رہنا۔ ہم تماد سے ماتھ ہوں آر جہیں
کمال سے تکانا کیا تو ہم بھی دید خلل کر دیں کے اور تماد سے ماتھ روانہ ہو جائیں گے اگر
مسلمانوں نے تماد سے ماتھ جگ کی وہم تمادی دور کے لئے میدان جگ میں کو چین

ٱلْمُرْكَا الْمَانَ الْمَانِ مَنَا لَعُوا يَقُرُلُونَ لِإِخْوَا عِمُ الْمَدِينَ كُفَّهُ الْمِنَ اَهُلِ الْكِتْفِ لَيْنَ أُخْرِجْ كُوْ لَفَغُرُجُنَ مَعَكُمُ وَلَا نُطِيعُ وَيَكُمُ الْمُدَّ الْهَالْ الْمَانَ كُوْرِلْكُو لَلْمُعْمَلُ الْمُعْرَالُهُ وَاللّهُ يَشْهَدُ وَلَا مُعْمَدً

لكذبون ه

ڵۺؙؙٲڂ۫ڔڿؙۯٳڵڒڲۼؙۯڿۯؽڡۜۼۿۅ۫ۯڵۺٛڰۊؾؚڵۊٳڵڒڛؙڡٚ؆؆؋ ڎڵۺؙؙؙڡ۫ڡڒڎۿۄٚڵؿٷؙڝٛٲۮۮٵڒۺؙؙ

(سن لو) اگر يمود يول كو تكالا كيالويد تبين تكليل كان كے ساتھ اور اگر ان سے چگ كى حق تويد ان كى در تبين كريں كے اور اگر (تى كرا كر كے) انہوں نے ان كى دركى تويقينا چھ كيير كر بھاك جائيں كے چر ان كى دور كى جائے كى۔ " (الحشر ١١٠ - ١١)

اوس و خزرج اور بیودی قبائل سے جن او گول نے منافقت کو اپناشعلی بنالیات و مجدش اکستے ہوئے اس طرح انہیں مسلمانوں کی صفول جس تھی کر مسلمانوں جی چوث ڈالنے کا موقع مل ہا آن وہ مسلمانوں کا اواقی الزائے ہوئیاں کتے۔ کن انھیوں سے آبک دو مرے کو اشرے کرتے اپنی ان باشائٹ حرکوں سے انہوں نے مسلمانوں کے سکون قلب کو در جم اشرے کر ج اپنی ان باشائٹ حرکوں سے انہوں نے مسلمانوں کے سکون قلب کو در جم برہم کر دیا تھا۔ اسلامی تعلیمت کے برہ جی وہ انہی کت جیتیاں کرتے اب شوٹ جو تی کے چور تے اور ایسے بدمرویا احتراض کرتے جن سے مسلمانوں کے دلوں جی اپنے دین کے برے جی مسلمانوں کے دلوں جی اپنے دین کے برے جی مسلمانوں کے دلوں جی اپنے دین کے برے جی مسلمانوں کے دلوں جی اپنے دین کے برے جی مسلمانوں کے دلوں جی اپنے دین کے برے جی مسلمانوں کے دلوں جی اپنے دین کے برے جی اپنے دین کے برے جی اب مسلمانوں کے دلوں جی اپنے دین کے برے جی جو شکوک و شیمات بیدا ہوج آئیں۔

# مجدے منافقین کو نکال دیے کا تھم نبوی

آیک روزنی کرم صلی الله طیدوسلم معیدی تشریف لائے دیکھامناتین آیک وو مرے سے مرجوزے بیٹے بین اور مرکوشیاں کر رہے ہیں رسول محرم صلی الله علیہ وسلم نے اپنے فلاموں کو تھے دیا کہ ان پایکاروں کو مسجد سے باہر نکال ویں جنانچہ اپنے آتا کے ارشاد کی تھیل میں مسلم اول کے ان کا کہ ان کا کار شاد کی تھیل میں مسلم اول کے ان کار کار کرکمی کو وقع کے دے کرکمی کو بازوے کارکمی کو

نانگ ے تھیدت کر معجے ہے بہر پہینک ویا۔ اور افہی بحر کے ہوئے ہا۔

فہردار آئدہ اس پاک خانہ فداکوا ہے نایا کہ حد مول سے آلودہ کر سکی جمارت نہ کرنا۔

اس گروہ منافقین جس جن منافقوں کا آلطی آبال یمود سے تھاوہ مسلمالوں کو بریشان

کرنے اور اس کی ول آزاری کرنے جس میں میں میں جی بھی جے۔ اس کی تخذا گیزی کا طریقہ از

بس خطرناک تھا۔ وہ آتے ہوئے ذوق شوق سے اسلام قبیل کرتے۔ چدر دوز تک اسلامی

امکام کے بجالا نے جس بورش و فروش کا ظمار کرتے۔ پھر آبستہ بستان کا یہ ہوش و اسکام کروش کے بیر آبستہ بستان کا یہ ہوش و اس اسکام کے بیران کاروہ ایس اسلام اللہ کروسے کہ جم نے ہوئے شوق سے اس اسکام کے بوال کی تھا کہ ہوگئی اور سے آکر ویکھا اور اس کے بیم نے اور سے اس اس میں بھی کر سے دیں کو قبیل اس کی تعلی اور سے اس کے جم نے انہیں بھی کر اندر سے بہت کو وی جی اس کا تعلی ہی تعلی کر سے اس کے جم نے انہیں بھی کر کر سے اس کو تیول کر سے اس خور کر دیا سالام سے تھر اور یہ گئے کرنا ہو ۔ قرآن اس کو قبول کر سے اس فراے سے اس کی اس مازش کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔

ور اسے سے اس کا مقدر معاورہ لوگول کو دین اسلام سے تھر اور یہ گئے کرنا ہو ۔ قرآن کر ایم شرائی کی کر ایم شرائی کی اس مازش کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔

وُمَّالَتُ كُلَآيِهُ مِنَ آهُلِ الْكِتِ او مُوْالِالَّانِ فَيَالْوَلَ عَلَى الْمُولَ عَلَى الْمُولِ الْمَدِينَ الْمَالُولُ وَالْمُولُولُ الْمَوْلُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمَدُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّ

وہ شب وروز ای او میزین شی دیے کہ کسی طرح مسلمالوں کے اتھا والفاق کو پرہ پرہ و رو اللہ کر دیں اسلام سے پہلے جس طرح وہ ایک دو سرے سے دست بھریان رہا کرتے تھا ہے بھی دو ایک ورسے سے دست بھریان رہا کرتے تھا ہے بھی دو ایک ورس کی یہ کو شخص بااو قات پنے یہ گر و بار لے آتی جن پنانچ او کی و فرز ن کے فیون اپنی کو ایس بے نیام کر کے لیک و دسرے یہ منڈ کرتے کے ایک میدان جی نگل آئے۔ نی رحمت کو فرو داخلت کرتا پری صفیر بنش فیس موتی رفتریف لئے میدان جی منظر پر نوری صفیر بنش فیس موتی رفتریف لئے میدان جی آئے۔ اور دونوں قبیلوں کو لڑتے ہے بھالیا۔ حضور پر نوری شیعت کرتے ہے ان کی آگر ہے ان کی آگر ہی تھا کہ ایک ورمیان فیڈ ولساد کی آگر ہی تھا در کہا کہ دوسرے کو گھ لگارے تھے۔ منظر رت کی اور آیک دوسرے کو گھ لگارے تھے۔ معذرت کی اور آیک دوسرے کو گھ لگارے تھے۔

اللہ تعالی نے اپنے محبوب کر ہم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو اپنے اس ارشاد ہے۔ مرفراز فرمایا۔

يَا يَهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوْ آوِن تُولِيْعُوا فَرِنْقَا مِن الَّذِيْنَ أُوثُواللَّكِتْ يَرُدُو وَكُوْ بَعْمَ الْمَانِكُونَ لَفِي أَنَى -

"اے ایمان والوائر تم کما باوے ایک کروہ کالل کماب ہے۔ آتیجہ ب ہو گاکہ لوٹاکر چھوڑیں کے حمیس تمہارے ایمان آبول کرنے کے بعد کافرون میں۔"

#### سارے يبودي آيك جيے ند تھے

"سب یکسان تمین ایل کتاب سے ایک گردہ حق پر قائم ہے یہ طاوت کرتے ہیں اللہ تعالی کی آخوں کی رات کے اوقات میں اور وہ مجدے کرتے ہیں۔ "

( الل عمران ، ۱۱۳)

# ان ہے محاط رہنے کا تھم

 ائی میلری سے حمیس تماری جمی زندگیوں سے عروم کرنے کے ماتھ ماتھ تماری زندگی کے مثن کونا کام بنادیں۔ ار ثاد التی ہے۔

ۗ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امْنُوْ الدَّسَيِّدُ وَالِطَانَةُ مِنْ وُوْكِلُوْ لَا يَالُوْكُوُ خَبَالًا وَدُوْ امَا عَنِيْتُو قُدْ بَدُ بِنَاتِ الْبَعْضَلَةُ مِنْ الْوَامِنَ أَوْ المِيمَ الْوَالِمِنَ أَوْ

"ا ایمان والواند بناؤا بتاراز دار فیرول کو ده کمرند افعار کھیں کے اللہ المحار کھیں کے اللہ خرائی چھانے میں دہ لیند کرتے ہیں جو چے تہیں ضرو دے طاہر موجعا کے بین اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ کے مینول نے دوائی سے ہی ہوا ہے۔ "

(ال عمران: ۱۱۸)

# مشر کین مکه کی ایک خطرناک سازش

عبر بن وہب، کہ کے اصنام پرست معاشرہ عمیدی اہیت کا حال تھا۔ اس کی عمیدی اور عبلہ تھی کہ باحث مشکل اس کی اہمیت علی ہیزا و علی تھا۔ وہ اپنی دور انزیشی اور معالمہ تھی کہ باحث مشکل مسائل کو س کرنے کے نئے اپنی توم کامر جی باہواتھ سب سے پہلے میدان بدر میں جگے کہ چنگاری ای سنے برکار کائی تھی۔ اور جب مشرکیان نے راہ فرقر افقیار کی ایر ان بھاگنے والوں عی جیر کے جی تھی تھا۔ اس کی امیدین خلف کے بیٹے مغوان کے ماقد بزی گری دوئی تھی۔ عبر کے کو معملوں فی شیرزنوں نے کو معملوں فی شیرزنوں نے کو معملوں فی تھی تاریخ اور مغوان کے باب امید کو معملوں فی شیرزنوں نے کو معملوں کے دیا ہو تاریخ میں کو کو معملوں کے خلاف عداوت و حاد کے شیط کی اس کو کہ کو میں معملوں کے خلاف عداوت و حاد کے شیط کی کو کہا۔ اس مغوان آگر مسلم اور سے جی ایک وقوان کے باب کو گل کر کے تیزے دل کو زخمی کی بھر باتھ اور میں بول اور میں اور اس کے افرانیاں کو جرائی تیدی بنا کر جی بی دیا وتی کی افزان میں نیز میں بنا کر کھی ہو جس بہت مقروض ہوں اور میں اور اس کے افرانیاں کو جرائی تیدی بنا وار کی کے لئے میں انداز میں بناز میں بنا کہ میں اور اس کے افرانیات کو چرا کر نے کے لئے میں نے کہ کی پی انداز میں کر کھا۔ اگر ایسانہ ہو آگی فی شیخ سے حدیثہ تھا جا آلور تھی (معلی ایڈ مید و معلم) کو گئی مور مدی پیدا ہو باتی میں اور اس کی آئی میں آئی میں کو کئی صور مدی پیدا ہو باتی ۔ جو میرے اور کر کھا۔ اگر ایسانہ ہو آگی میں آئی میں کو گئی صور مدی پیدا ہو باتی۔ حدید میں اور اس کی آئی میں آئی میں کو گئی صور مدی پیدا ہو باتی۔ حدید میں اور اس کی آئی میں کر دیتا۔ اس طرح اس آگر ایسانہ میں آئی میں کو گئی صور مدی پیدا ہو باتی۔ دو میرے اور

جرے بلکہ سارے الل مکہ کے دلوں میں ہوڑک دی ہے۔ کیونکہ میں ایما المقروض ہول جو قرض خواہوں کاقرض اواکر نے سے قاصرے اور میرے پاس کوئی ایسا الفروخت ہیں تہیں کہ آگر اس منصوبہ کو عملی جاند بہائے ہوئے تال کر ویا جاؤں تو میرا بال بچہ اس سے اپنی ضرور یا سے میں کر دیا جاؤں تو میرا بال بچہ اس سے اپنی ضرور یا سے میں کر سکے۔

اگریس دہاں جان اور مر جان لولوگ یک کیس سے کے ترضہ سے بیچنے کے لئے اس نے وانستہ اس خطرہ پی چھلانگ لکائی ہے اور بال بیچے کو ایمیک اسٹنے کے لئے ہے یارومدد محکر چھوڑ

حمياسهه.

مغیان کے ول میں اپنے ہیں۔ بھائی اور بھائے قبل کے باعث ایک آگ کی ہوئی تھی اس نے جب عمیر کی ہاتیں سنیں تو کہا اے عمیر! میں تم سے وعدہ کر آ ہوں کہ اس محم کو مرکز نے میں آگر تیزے ساتھ کوئی سانی پیش آ یا تو جمرا سال اقرش میں اوا کر دوں گا اور جب تک میں زیرہ ہوں تیم ہے اہل و عمیال کے جملہ افراجات کا میں کھیل ہوں گا۔ تم ان باتوں کا ککر مت کہ و۔

آگر اس منعوبہ کو تم محلی جاسہ پستاسکو قوساری قوم تساری شکر گزار ہوگی دونوں طرف سے مناسب یقین دہائیوں کے بعدان کے در میان سے معلبرہ طے پاگیا۔ دولوں وہاں سے اضح اور مغوان ، عمیر کے لئے زاد سفر تیار کر فے لگا۔ اس فے اسے کوار دی جواذ صد مبتل تھی اور اس کی دھار کو خوب تیز کر دیا گئی تھا اے کل یار زہر میں بجھایا گیا تھا چھر دوز بعد عمیر ، صفوان کو الوداع کینے کے لئے اس کے بیاس آیا اور اس سے اس معلبرہ کی تجدید کرنے کے بعد بول اور اس سے اس معلبرہ کی تجدید کرنے کے بعد بول

کن دن کے سفر کے بعد الیسر دریت اپنیا۔ میر نبوی کے در دازہ کے پاس ایٹا اونٹ بھا یا اور سمجد اس سے اترا۔ اس نے اپنیا اونٹ کے پاؤل بادرہ دیئے۔ کموار کو گلے میں لٹکا یا۔ اور سمجد میں داخل ہونے کار اور کیا جہال مرکار ووعائم تشریف فرمائے۔ اچانک صفرت قاروق اعظم کی تگاہ اس پر پائی وہ سمجد سے بہرچند انساد کے ساتھ کو انتظام تھے قربایا تربیش کا یہ شیطان کسی آجی میت سے یمال نہیں ؟ یا۔ صفرت میں رحمت عالم کی شدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یارسول افتد! سے عمیر بن وجب اسے گلے میں کوار اور اس کے ہوئے میر میں داخل ہوا ہے۔ یہ بواغدار اور دھوکا بازے اس کا خیال رکھے۔ اور عرف کو میرے میں کریاہ علیہ الفیل العماؤة والسلام نے فرہ یا۔ اس کا خیال رکھے۔

"افتد تعلق في ميں تمارے دعائيہ جملہ سے بہتر دعائيہ جملہ سکھایا ہے۔
دراہل جند كادعائيہ جملہ بھى كى ہے۔ لين السلام عليم . "
اس ارشاد كے بعد حضور نے يوچھا عمير كيے آنا ہوا؟ كئے لگائى اسے قيدى سينے كى خبر لينے
آیا ہوں آگداس كافديد اداكروں اور اے آزاد كراؤل .

میرا آپ عنازانی تعاقب امید بفدید کے مطلع آپ میرے ماتو خصوصی مردت فرائیں کے عیر نے یہ فیال کیا کہ بیل نے یہ بات کمہ کر حضور کو معلی کرایہ ہے۔
اب میری آ د کے بادے بیل آپ کو اور کسی کو کوئی فیک وشیہ نمیں دیا۔ لیکن حضور نے یہ فراکر اس میں است میں میں کیا خرورت تھی۔
اب مشتہ در کر دیا کہ تمہارے کے بیل یہ کوار فیک دی ہے اس کی حمیس کیا ضرورت تھی۔
اس موالی سے آیک مرتبہ پھر گھرایا لیکن سنبھل میا۔ وراستار دور پر یہ دو ڈالنے کے لئے اس نے کہا۔

قَبْمُ مُهُا اللهُ مِنْ سُيُونِ وَهَلَ أَغَلَنَ مَنَّ أَنَّهُ لَتَ شَيْرَتُا "ان موارول كاستيان بوان موان موارول في يهل بمس كون ساقا مرو "ايواياتى."

شی اون سے اتراب جلدی سے حضور کی خدمت میں آگیا گیے اس کوار کاخیال ہی جمیں رہا۔ در حقیقت یہ فولاد کی کمواری خیری یہ اوکرم خوردہ لکڑی کی بوئی ہیں جنوں نے ہمیں معرک کارزار میں دھو کا دیا تھا۔

ر حت عالم في المنظم في الماجه في بات عاد تم كيول آئ بود اس في روى جموف وبرايا كم من اب قيدى بيني خربت وريافت كرف كرك الله آيا بول نيكن حضور في بي جيد كر اس كاراز فاش كردياك تم في صفوان بن اميد كم ساتيد جريس بيند كركيا شرطيس طركيس -اب وه تحبرايا ليكن يجرجي اس في اب المنظم المند عنيه وسلم في صراحت س فرما ويا- عُنَيْتَ لَهُ بِعَنْلِي عَنِي آنَ يُعَوِل بَيْنَكَ وَيَعْمِى لَكَ دَبِيكَ وَاللّهُ عَادِلٌ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ -

" بینی تم نے جھے آل کرنے کہ اس شرط پر ذمہ واری آبول کی ہے کہ وہ استی تم استی تم کے جھے آل کرنے کہ اس شرط پر ذمہ واری آبول کو تم استی کا بھی کفیل ہو گا ور تیرے قرض خواہوں کو تیرا قرض بھی اوا کرے گا اے حمیر سن میرے اور تیرے ور میان احد تعلق مائل ہے تیری مجال نسیں کہ میرا بال بھی دیا کر سکے۔ "
مضیر کی اس ضربت قاہرہ ہے اس کی حماری، جالک اور دانشمندی کے معارف قلعے کا خواہد فاک ور دانشمندی کے معارف قلعے کا خواہد ہو گئے۔ دیساخد اس کی زباں سے لگلا۔

مَثْهِدُ أَنْ كُرُولَةُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالَّالِلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

يارسول الله ايم آساني وي كمبار عص آسكي كلفيب كياكرت تع اليكن بدرازجس ے آج آپ لے وہ اضایا ہے یہ والک سر کون فرد می جمود ولوں کے بغیر کسی کو فرد تھی۔ اكريمان بيندكر آب سيتكرون ميل دورد توع يذبر بوف والمحواقد كامثلبه وفرار بياور الشاقياني آب كواس مركموم يرا كاو قرباويا بوش يقين كالبول كراب الديكوار اور سےرسول میں۔ عن اللہ كاشراء أكر يكهون عصاس طرح كي كقد مول على الله مراعلان كر تامول كدي الترتعالى ومدائيت اور آبك رسامت واعان في أمول-ایے تظریاک و عمن کے مشرف باسلام ہونے سے مسلمانوں کی مرت کی مدن وی-حنوری کریم سلی اند تعالی علیہ وسلم نے سحابہ کوفرہا یاکہ اسپے بھائی کودین کے مسائل سمجماؤ اے قرآن کریم کی تعلیم دواور اسکے لیدی بنے کو بلیرفدید کے آراد کردو۔ چنانچہ محاب نے اب اتا کے قربان کی تھیل کی حمیر نے مرض کی یارسول افتد! پہلے میں اسلام سے چاراتی کو مجالے کے لئے کوشاں رہااور جو آپ ہر ایمان لے آتا میں اس کواؤے۔ پیٹھا آاب میری خواہش ہے کہ صنبر محص کد جائے اجازے مطافر اکس اکدواں جاکر میں تبلغ اساءم کاکام شروع كرون شايد الله تعانى ميرى اس كوشش سے، ان مم كرده رابول كوبدايت مطا فرمائے۔ ورند میں ان مشرکوں کو اس طرح اذہب پہنچاؤں جس طرح پہنے میں حضور کے محابہ کود کو پہنچا یاکر ماتھا۔ رحمت عالم نے اس برجوش لومسلم کو یک واپس جانے کی اجازت مرحمت زبانی ..

جب حمير مكدست مديند رواند موالوصفوان لوكول كوكاكريا ضاكد منقريب بس حميس

رید طیب سے خوش کن خبر دور گا۔ اور جو فنص او هر سے مکہ آناس سے بہتما کہ بیرب میں کوئی جیران کن واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے آخر ایک روز ادهم سے آئے والے ایک سافر سافر سافر اسے بنایا کہ عمیر مسمان ہو گیا ہے ہو اس برکل می گری اس ناطان کر دیا کہ اب وہ عمیر مسمان ہو گیا ہے وہ عمیر سے سافر او اس کے مقام کو حتم کر وے گااور کمی اسکی اعداد قبیل کر ہے گا عمیر دائیں آئے تو بمال جینے اسلام کا کام بدی سرگری سے شروع کر دیاان کی کو شوں سے دائیں آئے تو بمال جینے اسلام ہوئی۔ (1)

# ا بجري من احكام شرعي كانفاذ

اجرت کے بعد امت مسلمہ کے لئے دو سراسل موت وحیلت کی کھکش کا سال تھا۔
مسلمانوں نے اگر باعزت طور پر زندہ رہنا تھا۔ تواس کے لئے ضروری تھا کہ وہ اپنی قوت و
مافت کا ایبا مظاہرہ کریں کہ ان کے بدخواہ ان کے وجود کو اور ان کی قوت کو تسلم کرلے پ
مجود ہوجائیں۔ اس نئے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجابرین کے مختصر وست
مختلف علاقوں میں بھی کر وشمن کو براساں ہی کر ناشروع کیا اور مختلف طاقوں کے جغرافیائی
مائات سے بھی واقعیت میم پہنچائی گی اس سال کے اصف آخری مسلمانوں کو میدان بدرش وہ
آدری سازادر فیصلہ کی جنگ اونا پڑی جس کا آگرہ آپ ایسی پڑھ بھی جی فرزندان اسلام آگر
ویے توز معلوم مسلمانوں کا نجام کیا ہوتا۔

اس من کے بنگائی مالات میں عام طور پر وو مری قوش پٹی ساری توج اپنے مارے وسائل، اپنے دفاع کو ناقال تسخیر بناسات کے دفعت کر دیتے ہیں۔ قوم کی معاشی، تعلیمی اور افلاق اصلاح و فلاح کے منصوبوں کو اس دفت تک مکوفر کر دیا جانا ہے جب تک دعمن کی قات کو کچل نہ و یا جائے اور ملک پٹس اس وابان کی فضا بحال نہ ہوجائے۔

ائین کاروان انسانیت کار اہیر، تحریک اسملای کا المبروار، ایر می سلی الله تعالی علیہ وسلم
افی است کے دفاع اور بعالی جنگ بھی اور ایس سے اور اس سخس سر صلہ جی افی است کی افزادی
اور اجتماعی اصلاح و فلاح کے متعودوں ہے ایک لور یمی عافل تظرفیس آیا۔ پورے شلسل کے
ساتھ نبوت کے اہم فریضہ کو انجام دینے کی کوششیں بھی جاری ہیں اس فریضہ مائی دور میں بھی ساتھ نبوت کے اہم فریضہ کو انجام دینے کی کوششیں بھی جاری ہیں اس فریضہ می کا ی دور میں بھی

اب سیرت این کفی جلدی میخد ۲۸۳ آ۸۸۳ ا

ہوں الی کے زول اور اس کی تخیز کا کام پوری مرکزی ہے جو مار ہا عبادات، معلمات اور عنوبات کے شعبہ میں ایسے ایسے اسکام الهید کا فاؤ ہور ہاہے ہوا ہے دور دس مارکج اور ہمہ کم معزبات کے شعبہ میں انہا میں ایک ان اسکام شرحی کی فرست کا مطالعہ فرمائے۔ اس سکے بعد انتہا کو مح فاد کی جو اس کے بارے شرحی کی فرست کا مطالعہ فرمائے۔ اس سکے بعد انتہا کو مح فاد کی جو آئی کے جائیں گے۔

اجرى من جواحكام اللي بافذالعمل موت

ا۔ توپل قبلہ۔ (بیت المقدس کی بجائے کعبہ مقدمہ کوامت مسفمہ کا قبلہ مقرر کیا می)

۲۔ مادر مشمال کے روزے فرض کے گئے۔

مرانفرے پیلے صدق نظراد آکرنے کا عکم۔

سم سيم شوال كو مير كاو على ميدالنسل تمازي ابتدء-

ے۔ سارو معرب ملے فرض امازی دور کعتیں پڑھی جاتی تھیں سفر میں اودور کعتیں باآل رہیں لیکن معربیں دو کے بجائے جذر کعتیں پڑھنے کا تھم دیا گیا۔

۲۔ ملے اسلامیہ کے اقتیاء پر ان کے اسوال کی زکوہ فرض کی گی اور اس کے مصارف کا تھیں کر دیا گیا۔

٥٠ فعال كا كان الذكراكيا-

٨. ويول كالكام مقرو يوا-

یوے اختصار کے ساتھ ان امور کی وضاحت پیش خدمت ہے۔

### تنويل تبله

مرور عالم صلی افذ تعالی علیه و آلد و ملم بجرت کر کردند طیب می رونق افروز بوسے بھکم
الی اواسة نماز کے وقت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے گئے سترو ماو تک کی
معمول رہا۔ ویسے حضور کی آرزویہ سمی کہ بیت المقدس کے بجائے کھید شریف کواست مسلم
کا آبلہ بنا یا جائے کیونکہ یہ حضور کے جدامجہ حضرت ایراہیم ظیل انتد علیہ وعلی زئینا افضل العساؤة
والسلام نے تغیر فرایا تھا۔ آیک روز حضور پڑنور سے انجیاس خواجش کا تعماد حضرت جرئیل علیہ
السلام کے سامنے کیاانہوں نے عرض کی یارسول انتہ جس بھی آپ کی طرح اللہ تعالی کا بندہ

اول - شراس كى اجازت كے بغيروم تعيل فرسكا آب الله تعالى عدومل تحقر والك يتا تج حضور طب المعلوة والسلام تويل قبلدك لئ مصروف ومارج - الشرقواني ع عم كانهار یں حضوری نکابیں آ سان کی طراب بار بار الحتی رہیں۔ آیک روز مرور عالم صلی **اعاد توبالی علیہ** وسلم معرت يشرين المرام عن معروركى والعدى لما قات كالحان كالحر كالم المات ان كا كرين سلم ي كليس تفاجري والده في دويم ك كلف كا المتنام مى كياس الكويس نماز تلمر كاونت بوكيا- صنير في حسب معمل بيت التدري الرف رفاور كري تماز كلر ي حن شروري - جب دور كعتيس يزه يه الجريكل اين ما خروس علور الله كياك الي كعب شريف كى طرف دوسته اور كايم كربيت الماز كمل كرين تعم التى في صنور في المازي عامق صى قاينادى كعيد مشرف كى طرف كيرليالور صنوركى التداء على تنام فمازي في الكالل اسية منديب المقدى سي يعيركر كعب شريف كى طرف كرك - كوكد عيد طبيه سعايين المقدس جانب شال ب اور كعيه شريف اس كے بالقال جاتي جنوب ب- اس في اس تدمي كانتجب مواكه يتعيجل منتورات نمازاداكري تعين دبال مرد الركم سيعطي اوران کی چک مترات آکر کنری مو تش اس دخت یه ایات تال موتی . قَدُ ثَرَى تَقَلُّبُ وَجُهِكَ فِي السَّهَاآيَةُ فَكُنُو آيِنَكَ بَبُلَةً تَرَجُهُا مُ فَوْلِ وَنِهِكَ شَعْرًا لَسَمِيلًا عُرَاوِرُ وَحَيْثُ مَا كُنْدُ فُولُوا

> " م د كور بي باربد آپ كاندكر نا آبان كى طرف توسم ضرور يمير وي عي آپ كوس قبلى طرف ت آپ بندكر تيس (لو) به يميرلو اينا چرد صحر حرام كى طرف (اے مسلمانوا) جمال كس تم بو يميرلياكرو اينا چرد منداس كى طرف (اے مسلمانوا) جمال كس تم بو يميرلياكرو اينا حنداس كى طرف (اے مسلمانوا) جمال كس تم بو يميرلياكرو

ای کے یہ مہر، مرجہ النین کے بام سے معبور ہوئی۔
معابہ کرام کے داوں علی اپنے بادی و مرشد صلی اند طبے و سلم کی فیر معرود الماعت کا ہو
جذبہ موجن تھا۔ اس کے بوے خواصورت اور جران کن مناظران و شہد کھنے ہیں آ ہے۔
مہادین بخرر سنی اللہ عند تقریل آناز حضور کی افتادام علی اواکر نے کے بعد افساد کے محل بی ملہ یہ میں کے صر کا دائٹ ہو کیا تھا۔ وہاں افساد یا عماحت فیماز حصر اواکر رہے تھا س وقت معلہ یہ کہ میں ہے۔ معفرت مہادین بھر نے باند آواز سے کھا۔

آشَهُن باللهِ صَلَيْتُ مَعَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ رَسَلُقَ وبَلَ الْبَيْتِ فَاسْتَكَ ارُواء

\* لعنى يس الله ك ما حد شاوت وعامول كه يس في حضور كى التداويس بيت الله شريف كي طرف مندكر ك لمازير حى ب مينتنى سب تمازی بلاتال جس حالت جس محداس حالت بیس کعب شریف ک طرف مد كرك الزاد اكر في ديني الله تعالى عَنْهُ والجمعين ای طرح لیک دو سرے محانی معترت رافع بن خدیج رمنی الله عنه فرماتے ہیں-كريم على بن الحل بن تمازيزه رب على كرايك اوى الإاور الر كماكدر سول القد صلى الفد عليه وسلم كوسحم بو كمياسي كد كعيسك طرف منه يجير لیں۔ یہ آواز مختن مارے امام نے مالت تمازی لینار خیب المقدس ے بیت اللہ شریف کی طرف مجیر لیااور ہم تمام مقتل ہول کے بھی ب

چون وچراائے منہ میر لئے۔

اجرت سے سیار سرو ماہ بعد ماہ رجب میں بعد زوال اللب تو بل تبل کے بارے می عم الى نازل بواجب سلمانوں نے تھم الى كے مطابق كعيہ شريف كى طرف مندكر كے نمازيں ع صناشروع كيس تويمود نے شور كاناشروع كر ديا مجى كتے كه بدلوك بكر مكه واليل كى طرف مائل ہو گئے ہیں ویکنااب رفتہ رفتہ اخی کے مشر کانہ معائد کو اپنالیں گے۔ لوگو ؟ ویکھویہ کس طرح بينتزا بدلتے بيں۔ اور اگر كعبر كو قبله بينا تعالق بسلم في بينا ليابو مان كيا كميل ہے كہ جند او بيت المقدى كوتبله بنائه ركھا۔ پرا جاتك اوحرے مند موڈ كركھيدى طرف كرايا۔ اس يم كيا محكت بالله تعالى الله جستهازي كويه فرمات مستردكر ويأكه اس على محكت ہے کہ ہم و مکمنا جائے ہیں کہ کون عارے تھم کے سامنے مرصلیم فم کر آ ہے اور کون ایل بوائے نکس کام بیار ہتاہ۔ قرا ا۔

وَمَا يَعَدُنَ الْعَلْمَةُ الْتِي كُنْتَ عَلَيْهَا ۚ إِلَّا مِنْعَامُومَ فَ يَتَّبِعُ الزَّسُولَ مِنْ أَسْفَلْكُ عَلَى عَقِبَيْكِ الْ

"اور نس مقرر كيابم في بيت المقدى كوقيل جس يراب كسرب محراس لئے کہ ہم دکھے لیں کہ کون جاری کر آے تسارے رسول کی اور ( TT: 57:500) كون مراب - النه ياول - " یمودیوں کالیک دفد جوان کے متدرجہ ذیل چیدہ افراد پر مشتل تھا صنیر کی خومت میں ضربوا۔

وفاحد بن قيس - فردم بن عمو - كعب ين الثرف - وافع بن الجاد افع - مجل بن عمر - ويخاب و ي - كناندين وي - بسران الي الحكين

انہوں نے آگر کور یا جمر (صلی اللہ علیہ دسلم) آپ ہے اس قبلہ ہے کوں مد موزلیا ہے جس پر آپ اب تک تھے مال کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ حضرت ابراہیم کی مصاور دین پر ایس اب تک تھے مال کہ آپ کا بد دعویٰ ہے کہ آپ حضرت ابراہیم کی مصاور دین پر ایس آپ ایس قبلہ کی طرف اوٹ جائے۔ ہم سب بھودی قبال کے افراد آپ کی جروی کریں گے۔ (۱)

> "بینک وہ جنہیں کہاب دی کئی ضرور جانے ہیں کہ یہ تھم برحق ہے ان کے رب کی طرف سے اور خمیں اللہ تعالیٰ بے خیران کامول سے جو وہ کرتے ہیں۔"

اور مجريد عالل عقرمايا

وَلَيْنِ الْبَعْتَ ٱهُوَّاءَهُمْ وَمِنْ بَعْدِ مَا عَلَمْكَ وَكَ مِنَ الْعِلْمِ لِأَنْكَ إِذَّ الْبِنَ النَّوْلِمِيْنَ ؟

"ور (اگر بغرض محل) آپ وروی کریں ان کی خواہدوں کی اس کے بعد کہ آپ کا آپ کے باس ملم او یقنینا آپ اس وقت خالموں میں شار مول کے۔ " مار مول کے۔ " (سور آبقو نے ۱۳۵)

(۲) ماہ رمضان کے روزے

 میودی محرم کی رسویں باریخ کوروز ورکھتے ہیں سرور عالم نے اس کی وجہ برجھی اوانہوں نے بتایا کہ اس روز اللہ تعالی نے حضرت موی طیہ السلام کو فرعون سے تجات دی تھی اور یخراح کی موجوں سے بسلامت وہ ساحل پر ہنچ تے اس لئے ان کے تبی پر اللہ تعالی نے جو یہ افعام فرمایا وہ ازراہ تشکر اس دن بیروزہ رکھتے ہیں۔ حضور علیہ العملؤة والسلام نے فرمایا۔ فرمایا۔ فَخُرایا۔ فَخُریا ہے۔ مُنور علیہ العملؤة والسلام نے فرمایا۔

عن الحق بهوسى مِناد " معرب مولي به الله تعالى كالنام كالشكرية الأكرية على عند الم عند الله تعالى كالنام كالشكرية الأكرية الأك

زياده حقدار جي- "

> "اے ایمان والو! فرض کے کے بی تم پر روزے بھیے فرض کے کے تھے ان لوگوں پر جو تم ہے پہلے تھے کہ کمیں تم پر بینز گارین جاؤ۔ " (سورة بھو: ۱۸۳)

> > اس کے بعد فرمایا۔

شَّغَهُ رُمَّ مَضَانَ الَّذِي أَنْ إِلَى فِيهِ الْقُرُّانُ هُدَّى لِلنَّابِ دَ يَتِنتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَ نَّ فَمَنْ شَهِدَ مِنْ حَكُمُ النَّهُمَّ فَلْنَسُمُهُ مُ

" ما رمضان المبارك جس ش الكراكياتر آن اس على ش كديدراو حق و كما آه به نوكول كو وراس بش روشن دليس بي بداعت كي اور حق وباطل هي تميز كرنے كي موجو كوئي بائے تم عن سے اس مميند كو تووہ بيا مميند روزے ركھے۔ "

سمی دین کا اہم ترین فریغہ انسان کی اصلاح ہے۔ انسان کی اصلاح کی بھی صورت ہے کہ
اس کے دل کی اصلاح ہوجائے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس بھی خوف النی کی شع فروز ال
کر کے رکھ وی جائے اور اس کامکو ثرین طریقہ دوزہ ہے مسلامے لے کر شام تک کھاتے ہینے
اور خواہشات تقمائی ہے محتل اس لئے مجتنب دہناکہ اللہ تعالی نے ایسا کرتے ہے مع کیا ہے۔

مسلمان اگر تنماہو۔ کوئی انسانی آگو اے دیجے نہ دہی ہو۔ ایکی طالت میں اے بخت یاس کی بے۔ فینڈے پائی صرائی بھی موجود ہے۔ اس کے باوجود اس کا ہر طالت میں قربان الی کی بھا آور کی پر گلر بھر رہنا تفوق کا کمال ہے لور یہ مشق اے کھیل آیک ماہ کرنی پر تی ہے۔ اس طرح اس کے دل میں خوف خدا کا تعش گرا ہوجا آہے۔ پھر اس ماہ کے بعد بھی اس ے کوئی ایس حرکت سرز د تعمیل ہو گئی جس ہے اس کے موانا کر ہم نے اس منع فرہ یا ہے۔ اس مال کے دل میں خوف خدا کا تعش موانا کے موانا کر ہم نے اس منع فرہ یا ہے۔ اس مال کا قربان الی اس سال معمود قد تھی۔ ماہ ماہ اپنے کینہ قرز ، اور حافق و دھنوں سے اپنی ہا کی جگ اور حافق معمود قد تھی۔ معمود قد تھی۔

### مدقة ويدالفلر

پورا ممینہ کونا کول پابند ہوں جس جگڑے دہتے کے بعد جب بابال عید نظر آ آئے تو ول
جذیات سرت ہے لیرن ہوجاتے ہیں اور اس سرت کا انکر اجھالیاں ہی کر ، لذیذ کھالے پکا
کر کیا جا آہے ۔ اسلامی سعاشرہ عیں تمام افراو خوشول تو شیس ہوتے کئی لوگ بان شبینہ کیلئے
ترس رہ ہوتے ہیں سب لوگ تو خوشیاں مناد ہے ہوں لیکن ای فحت کے بعض افراد کوروٹی کا
سو کھا اکو ابھی میسر نہ ہوتو ہے ہوئی سنگدئی ہے اس لئے تی رجست نے اپنا المنظ والوں پر صدقہ
عید الفطر واجب کیا آکہ برزی استطاعت روزہ وار سوا دوسیر گندم (اس کے بدل) اسپنے کئید
کے ہر قرد کی طرف سے اوا کرے آکہ ملت مسلمہ کے این افراد کی ضرور بات بھم ہوچائے کا
استمام ہوجائے جو خوار ہیں آکہ تمام مسلمان میساں طور پر عید کی اس پر مسرت تقریب علی
شرک ہوجی ہو سکیں۔

تمأذ حيد

تجم شوال جرت کے دوسرے سال عید النسارے موقع پر تماز حید کا جراء کیا گیا۔

فريضه ذكؤة

جرت کے دومرے سال ہی ملت کے ذی استطاعت او کول پرز کوۃ ارض کی کئ ز کوۃ دین

اسلام کے پانچ بنیادی اصولوں میں ہے ایک ہے یہ اسلامی معاشرہ کے ان افراد کی معاشی خوشھائی خات ہے جو مختلف دجوہات کی بنا پر انچی روزی کمانے ہے قاصر ہیں اور حروی اور مسلمان مرت کی ذری بر کررہے ہیں اللہ تعالی نے افراد کی کفالت کے لئے ہر خوشھال مسلمان کوزکو وا داکر نے کا تھم و یا دراس کے مصارف بھی بدی تعمیل سے خودی بیان کر دیے آگ کہ کرکے اس فریعنہ کے انتظام آفرین اثرات کو فیر موثر نہ بناوے۔ ارشاد الی ہے۔

إِنَّمَا الصَّدَ قُتُ الِمُفَعِّرَآءِ وَالْسَلَكِيْنِ وَالْعَولِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُوَلَّفَةِ قُلُوبُهُو وَفِي الزِقَابِ وَالْفُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَوِيْنِهَ فَرِيْنِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَوِيْنِهَ فَيْنَ اللهِ

"صدقات قو صرف ان كے فتے بيں جو تغير مسكين ۔ ذكوة كے كام ب جانے والے بيں اور جن كى ولد اركى متعبود ہے نيز كر دنوں كو آزاد كرائے اور مقروضوں كے لئے اور اللہ كى راہ بى ممافروں كے لئے يہ مب فرض ہے اللہ كى طرف ہے اور اللہ تعالى سب مجھ جائے والا واتا ہے ۔ "

ذکوۃ کاپہلامصرف فقراء ہیں = فقیراے کئے ہیں ہو تک وست ہوا کرچہ رزق کمانے پر قادر ہو لیکن اس کی کمالی اسے خوانھال زندگی مرکز کے قابل نہ بنا تکے۔

دوسرا معرف مساكين = مسكين، اس هي كوكت بي بوكسى ياري بوها إدر مستقل معذوري كم باعث رزق كمالے كالى يندر با بوطنا اليم عا، لقوا، ا باج، فرقت وفيره بيد دونون ذكوة كمستق بي ليكن ان دونون شياس مسكين كومقدم ركها جائد كار اگر بيت المال من اتن مخوائش نه بوكه ان دونون طيتول كو ديا جاسك توجع مسكين كوتر يج دى جائے گى۔

تیرامعرف المین میں = دولوگ وزکوہ فراہم کرنے کے گر گرجاتے ہیں اس کا لائم ونتی کرتے ہیں پھرا سے حقداروں میں تعتبیم کرتے ہیں۔ چوتھامعرف مئولفتہ القلوب = ان سے مراد وہ لومسلم ہیں ہو اسلام لانے کے باعث اینے پہلے کنہ اور رشتہ داروں ہے کٹ مجھوں۔ اسپے سابقہ وسائل معیشت ہمن جائے ک وجہ سے وہ بے یارو عدد گار اور نادار ہو کر رہ مجھ ہوں۔

بانجال معرف قلامول كوازاد كراتاب = عوقلام درمكاتبت واكر لے تاسريون

ان كاس مد الدادل جائے ماكدوہ المناكوں كومقرره رقم اداكر كے آزاد موجاكي -

اس کی دو سری صورت ہیں کہ اگر مسلمان جتنی تیدی کفار کے بہند جس ہوں تواں کافد ہے

الن کی قیمت اوا کر کے اقہیں کفار کی غلای سے رہائی والتی جائے۔ حضرت جمرین میرالعین
د منی الله مند کے حمد ہاہوں جس افراق ہے جستم معد قات نے افہیں تکھا کہ بیت المائل کھیا کہ

المرے ہوئے ہیں لیکن ہمیں کوئی فقیر فیس ملاج آکر ذکو ہے نے فران الن کے قرض اوا کر وو۔ انہوں نے
مقروض او کہ فقراء فیمی طفے توجو او کہ مقروض ہیں ان کے قرض اوا کر وو۔ انہوں نے
جتنے مقروض او کہ فقیان کو حلاش کیا تو وان کے ذمہ قرض خواہوں کی جور قوم واجب الاواء
میں وہ اوا کر دی مقروض و کی تقریب کے جسم کی اور ان کے ذمہ قرض خواہوں کی جور قوم واجب الاواء
میں وہ اوا کر دی کئی تھیل کر دی مقروضوں کے قرض اوا کر ویے ہیں گار ہی جسم کی ایک کی بیت للمال
کی گاری لہائے ہوئے ہیں تو آپ نے افریس کھا۔ کہ جتنے مسلمان کفار کی غلامی ہیں ہیں اس

چھٹا معرف مقروش لوگ ہیں = اس کے لئے شرط ہے کدانہوں نے بہ قرف کی گناہ کار تکاب کے لئے دلیاہو۔ اور قرف نے کراسے اسراف اور فنمیل فریق سے الاان ویاہو۔ ایسے قرطوں کے ہوئے دہے ہوئے مقروش اگر خود قرف اداکرنے سے قامر یوں تو ان کی میت المال ہے ایداد کی جائے گی۔

ای طرح وہ قرفے دو مسمان کروہوں کے در میان مصافت کراتے کے لئے کی لے اللہ مون وہ محل اللہ کا ان کے اللہ کی اللہ معافی کے اللہ کے اللہ معافی کے اللہ کے اللہ معافی کے اللہ کے

رومیوں کے نزدیک آگر کوئی مقروش قرضہ اواکر نے سے تامر ہوجاتا تواسے قرض ہواہ کا قلام بعادیا جاتہ تھا۔ اس کے ہر تکس اسلام نے ہراہے فض کا قرضہ اواکر نے کی ذمہ واری قبول کرلی جواتی عادادی کی وجہ سے قرض اواکر نے سے عاج ہوگا۔

ذکوة کاساواں معرف مسافریں = لیک فض خو قبل ہے لیکن انتائے سفراس کی نقدی تم جو گل چوری ہو گئی یاس کا زادر او حتم ہو گیا ہوہ پائی پائی کا حماج ہے تو کیسے فنص کی بھی زکوۃ محمال سے ارداد کی جائے گی۔

آ الموال معرف الله كي راه على قري كرناب =

علاواسلام نے آپ بیل اللہ کی تشریح ہوں گے ۔ تمام وہ کام جو عوام کے تفع اور بھتری کے لئے اللہ اللہ علی جو مواں گے۔
اللہ کے جائیں وہ سب تی بیل اللہ علی جو موں گے۔
اجھری عیں تازل ہونے و لے اور نکاز یذر ہونے والے ان فد کورہ مکام کا تعلق انفراد کی اور اجتماعی اصلاح و فلاح کے ساتھ ہے۔

#### قانون قصاص وديت

الکین ہے ہی آیک تا تبال افکار حقیقت ہے کہ ہرتوم میں آلیے افراد بھی ضرور پائے جاتے ہیں ہو جانوں کا حرام نہیں کر تے ان صدو کو توڑ نے میں انسیں بداللف آ آئے جودی اور قانون نے وائوں کے تائم کی ہیں ایسے لوگوں کو کھو بالا کرنے کے مشراد قب اس ایسے لوگوں کو کو کو بالا کرنے کے مشراد قب اس کے انقد تعالی نے ایسے توانین کے بارے میں آ بات تر کا فی نافذ کیں جو اپنی کر ایسے میں کر ایسے کی اس کے انتقال کے ایسے توانین کے بارے میں کا بات تر کا فی نافذ کیں جو اپنی کے بارے میں کر ایسے کی وائن کا گفتہ یہ ملاک دیں جو معدود النی کی بالادسی کو تسلیم قبیس کرتے۔ اس ساملہ کے وہ تو تین جو ان کی گفتہ یہ ملاک اور فنظرہ سے کھرے اور قباد کی میں کی سے ایسے میں جو ان میں کو تسلیم قبیل کی اس سال مال ہو گان میں جو ان میں جو ان کی سے ایس سال میں کی ہوئے ان میں ہوئے ان میں سے ایسے ترین تو تون تھا تھی کا ہے۔

يَّا يُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْ اكْتِبَ عَلَيْكُوْ الْقِصَاصَ فِي الْقَتْلُ الْخُرُ مِانْحُرْ وَالْمَبْدُ بِالْمَبْدِ وَالْوُنْثَى بِالْذِنْثَى خَبَنَ عُمِى لَهُ مِنْ مَنْ يَوْ مَنْ مَنْ مَا يَتَهُمُ وَرَحْمَةُ ثُمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَكَهُ عَدْ اللهِ النِّيْمَ وَرَحْمَةُ ثُمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَكَهُ عَدْ اللهِ النِّيمُ وَرَحْمَةُ ثُمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَكَهُ عَدْ اللهِ النِّيمُ وَرَحْمَةُ ثُمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَكَهُ عَدْ اللهِ النِّيمُ وَرَحْمَةُ ثُمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَكَهُ عَدْ اللهِ النِّيمُ وَرَحْمَةً ثُمْنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَكَهُ

"اے ایمان والوا قرض کیا گیاہے تم پر تصاص ہو نافل ملے جائیں۔
آزاد کے بدلے آزاد۔ فلام کے بدلے فلام۔ حورت کے بدلے حورت کے بدلے حورت۔ یہ جس کو معافی جائے اس کے ہمائی (مقتول کے وارث) کی طرف ہے کو ل جز تو چاہئے کہ طلب کرے (مقتول کا وارث) خون میا۔ وستور کے مطابق اور ( کا تی کو چاہئے ) کہ اے اوا کرے اٹھی مطرح بید علیت ہے تہمارے دہ کی طرف سے اور دحت ہے توجس نے طرح بید علیت ہے تہمارے دہ کی طرف سے اور دحت ہے توجس نے دیا گی کا اس کے بعد۔ تو اس کے لئے ور د ناک مذاب ہے۔ "

اس آیت علی اس بات کی دخانت کردی که کمی فریب کو تقیر مجد کراس کافون اکارت نمس جانے ریا جائے گالور کمی قاتل کو معزز کھتے ہوئے قالون کی گرفت سے نیخ نمیں دیا جائے گالکہ جو قضی جرید کل کاار الکاب کرے گااس سے قصاص شرور ایا جائے گا۔
اس قصاص کے ماتھ ماتھ رعایت کاایک وروازہ کھول ویا کہ اگر متحول کے وارشاپ متحول کا فون معاف کرکے فون بمالیتا ہاہیں توانیمی اس کی اجازت ہے۔
قواس ایک آیت میں قصاص اور فون بماوولوں متاام بافذ کر دیے باکہ مرکشوں اور انسانی فون سے بودروائی تمبت فون سے بودروائی تمبت کے کہا ہوری مزادی جائے۔ اور اس سے بودروائی تمبت میں تعون کردی۔

وَنَكُمْ فِي الْمِتْصَاصِ حَيْرَةٌ يَأْدِي الْآلْبَابِ لَعَلَّكُو مَتَعُونَ "اور تمارے لئے قعاص می ذندگی ہاے تقوید اناکہ تم آل کرنے سے پہیز کرنے لگو۔ " (البقرور 14)

آب فی انجاز المحالات المحالات الموری المات المن المحالات المات مسلم اس و تسته و چار تحی ان جس ایم آن از المحالم شرحه کاز ول جاری و با آکه فرز ندان اسلام کی اصلاح تقب اور زکیه لاس کے ساتھ صل وافعاف کے تقام ہے بھی چری طرح عمل کیا جائے اگر ان نوس تد سید ان میر آزیا جالات عمل بھی ادکام اللی کے سامنے سر تسلیم فلم کیا اور قرام محفوات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ و یا تقرات کو نظر انداز دیا کہ سے کہ کہ ان کا انتخاب کی محکومت کویہ: یہ دمیں و تاکہ مید کہ کہ کو دور دیں ہمارے مکی حالات و اور جی الحق کی تعقیق اور شد یہ جی کہ ہم ان کو نظر انداز ہمیں کر سکتے۔ جب تک اور جی الاقوای قالمے اسے تعقیق اور شد یہ جی کہ ہم ان کو نظر انداز ہمیں کر سکتے۔ جب تک کہ حالات و رسمت نہ ہوں اس و تت تک شریعت کے قوائی ہم کم کر تا بوا و شوار ہے۔ یہ کہ ہم ان کو نظر انداز ہمیں کر تا بوا و شوار ہے۔ یہ کہ ہم ان کو نظر انداز ہمیں کر تا بوا و شوار ہے۔ یہ کہ ہم ان اور ان کو نے نظرت کر تا بوا و شوار ہے۔ یہ کہ ہم ان کو انداز ہمی کر تا بوا و شوار ہے۔ یہ کہ ہم ان کو انداز ہمی کر تا بوا و شوار ہے۔ یہ کہ ہم ان کو انداز کر تا بوا و شوار کی بناہ سے کہ ہم ان کہ ہم ان کو انداز کر بیا ہوں و کہ ہم ان کہ ہم اس دیدہ کو پور اگر نے اور ان مقاصد کو پار جیل تک مور ت ہو سکتی محافرہ کے جو ہم نے پاکستان کا مطاب کرتے و قت اسے درسے اپنے قوام سے کیا تھا۔

اسے درسے اپنے قوام سے کیا تھا۔

# سيدة منياء العالين كاعقد كتحدائي

حضور سرور کائنات علیه دعلی آلد المیب التیات وازی السلیمات کو الله تعالی نے چار ماجزادیاں عطافر الله تعالی سے بری صاجزادی کا اسم مبارک سیده ذعنب ان سے چھوٹی صاجزادی کا اسم مراک سیده الم کلاوم چھوٹی صاجزادی کا اسم مرای سیده الم کلاوم تھا۔ اور سب سے چھوٹی اور سب سے پھوٹی اور سب سے پیموٹی اور مسب سے باری گفت جگر کا بایر کت نام سیده قاطمہ تھا۔ جو سیدة نسان العالی تھیں۔ صلی الله تعالی علی ایجین و عیبین الی ہوم الدین ان سب کی اور مشفق ام الهومنین معرب مدین ان سب کی اور مشفق ام الهومنین معرب مدین مدید رضی الله تعالی عندا تھیں۔

شیعمل معتر کراب حیات انقلوب شی ب این بابوید بست معترازی صرب امر معترازی صرب امر معترازی صرب امر معترازی صرب از برائ صرب رسول متولد شدیم از خدید قاسم منابرتام طاہر حبداللہ بو دوام کلئوم ورقیہ وزینب وقاطمہ معترات معترات معترات امام جعفر صادق سے بول روایت کیا ہے کہ حضرت تعدید کے بعلن مبارک سے صنبور کے بید صاجرادے کاسم اور خابراور طاہر کا بام حبداللہ تعالوریہ صاجراد یال ام کلئوم ، رقید، زینب اور خابراور طاہر کا بام حبداللہ تعالوریہ صاجراد یال ام کلئوم ، رقید، زینب اور خابراور طاہر کا بام حبداللہ تعالوریہ صاجراد یال ام کلئوم ، رقید، زینب اور خابراور طاہر کا بام حبداللہ تعالوریہ صاجراد یال ام کلئوم ، رقید، زینب اور خابراور طاہر کا بام حبداللہ تعالوریہ صاجراد یال ام کلئوم ، رقید، زینب اور خابراور طاہر کا بام حبداللہ تعالوریہ صاجراد یال ام کلئوم ، رقید، زینب

اسمام اور نی اسمام کے لئے جن کی در ختال خدات صنف نازک کے لئے وجہ صد مزو انتظارین اور جن کی ذات د ختران اسمام کے لئے لیک بھترین تمونہ ہے۔
حضرت الم محمد ہتر، حضرت عہاس د متی اختران کے داسلہ سے فراستے ہیں۔
حضرت الم محمد ہتر، حضرت عہاس د متی اختران کے داسلہ سے فراستے ہیں۔
حضرت میدہ قالمہ کی ولادت ہا معاوت اس سال ہیں ہوئی جب قریش کمہ کھبہ مشرفہ کی از سرنو تھیر کر رہے تھے کعب کی یہ تھیر تو اطلان نبوت سے بارج سال ہی ایک ہوئی۔ فر کائنات ملی الله تعید و سلم کی حمر میادک اس وقت ہتنیس سال تھی ایک دوایت مید سے کہ اس وقت متنیس سال تھی ایک دوایت مید سے کہ اس وقت مضور کی عمر میادک اس وقت متنیس سال تھی ایک دوایت مید سے کہ اس وقت متنیس سال تھی ایک دوایت مید سے کہ اس وقت متنور کی عمر میادگ ۔

جب سیده من بازع کو پہنچیں تو خاندان قریش کے متعدد مرد ارون نے جو مل دورات، اثر ا رسوخ لور اپنی اسلامی خدمات کے باحث مزت واحزام کی نگاہ ہے دیکھے جاتے تنے آپ کے رشنہ کے لئے بار گاہ رسالت میں ورخواست کی لیکن صفور علیہ الصافرة والسلام نے سب کو میں

جواب و أكه جيسا الله جام كا

سيدناعل المرتضى كرم أخذ وجد الكريم كي يمي دلى آروز يني كدوه اس سعادت مظلى -بسره ور وول حين جب اين حمى دا ماني اور كم مانيكي ير تظريدتي فويمرع من مدعائي جرأت منه موتي \_ رورہ کرنی روکل۔ جم کی خوے بندہ لوازی صت بندھائی کدوہ کریم جم نے بھین سے مجھے اسيخ آخرش شنعنت ين ليا- اور جوي الى محبت اور الناي ركباك اس كرما مناب شفقت اور مان کابیار نیخ نظر آنے لگا کار ایسی تربیت فرمانی که در کسی آنکھوں کو پیماکر ویا۔ جب اسلام كاد موت بير كي كي تواس لور بعيرت كاير كت عدد الكومصلغوى في ارزاني فرما يات الور حل كو يجائة على ورا وقت ندمونى - اس كايد بعى اسين فسند مد سايد عى تشود لهايات كاموقع بخوا۔ ايسے كريم آ تاكى قاضيوں كے سائنے ميرى ان ناوار يوں كى كيا حقيقت بے جم مرض كرا عائب والنيل آ قاجم ايس تيس كرے كا- بدى يس و بائ كے بعد آب نے حرف يقد عام من كرف كاموم معم كري ليا- أيك روز لجات ورشرات وحبار كاه الدس میں ماضر ہوئے اور سرایا اوب بن کر بیٹے مح لیکن صد نے ساتھ ندویا زبان محک ہوگئ يارات تكلم ندربازبان قال أكر خاموش عنى توزيان مال ماجرات ول كي تربعاني كرري تمي نِهِ مِنْ قَالَ الر آب مِنْ يروى في وافي محبت می کند کویا نگا، یے زیائے را

ني عرم في مرسكوت كوتزافرمايا-

مَاعَآءُ لِكَ ٱلِّكَ مَاجَةً "ا - على اللي الله الله الله الماكولي كام ب " آب پرمجی بول نہ سکے حضور علیہ الصلوٰۃ السلام نے خو دی ارشاد فرما یا۔

لَعَلَكَ حِثْتَ تَغَطُّبُ ثَاطِمَةً

"كيافا لمركر شترك لخة آئے ہو"

عرض کی ہاں! بارسول اللہ! حضور نے ہو جما تنہارے یاس مرا داکرنے کے سے کوئی جن ہے۔ حرض کی "اواللہ یار سول اللہ" یار سول اللہ! بخرا سرے یاس تو بجھ محمی تمیں۔ حتور نے زما یاوہ زرہ جو میں نے حمیس پہنائی تھی وہ کدھ میں مرض کی وہ تومیرے یاس ہے فرما ياوين زره بطور مريش كرود نكاح يسله بردها كياا در دعمتي كيد عرمه بعد جوني - (١)

اسالام فك محدرضا، جندا، صفى ع

مافظ این مجرنے لاصابہ میں لکھا ہے۔ کہ نگاح اور جب اہجری میں ہوا اور رضمتی فری ہر کے بعد اہجری میں ہوئی۔ اس وقت حضرت سیدہ کی عمر مبلاک افعاد و سال تھی۔ شب زقاف کو نمی کر بیم علیہ انصارہ قراالیام نے دوٹوں کو کھا بھیجا کہ میرے آنے ہے پہنے میجھ نہ کرنا صفور تشریف نے مجھ وضو فرمان پھر پانی کودم کیا اور ان دونوں پر چیئرک دیا پھر د ما

نريلل\_ اللهُمْ بَارِكَ فِيهُمَا وَبَارِكَ عَلَيْهِا وَبَارِكَ مَلْهُمَا فِي شَيْعِمَا " اے اللہ! ان دونوں میں برکت ڈال ۔ ان دونوں پر برکت نازل قرما اوران کے لئے ان کی نسل می ہی پر کتیں مطافرا۔ " ( ۱ ) سیدناعلی سر تعنی کے پاس مثل زندگی بسر کرنے کے لئے کوئی موزوں مکان نے تھا۔ آپ نے کراپ پر مکان لیانور چندرانکی وہاں ہر کیں۔ معنزت سیدہ نے پار مگور ممالت میں عرض کی ۔ کہ حضور کے غلام حارث بن تعملن کے پاس کی مکانات ہیں آگر حضور اقسیں قرائیں تووہ ہمیں آیک مکان دے دیں محمد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ حارث نے اس سے ملے کی مانات جھے ہے ہیں اب جھے اس کو تعلیف دیتے ہوئے شرم آئی ہے۔ یہ بات کس طرح صفرت ملا يدية من في فورا ماخر خدمت بوكر عرض يرداز بوست بارسول الله! میرے سارے مکان صنور کے لئے حاضریں۔ بخدا میراجومکان صنور آبول فرمالیتے ہیں۔ u مجھے اس مکان ہے بہت زیادہ مزیز ہوتا ہے جومیرے پاس رہ جاتا ہے۔ اپنی صاجزادی کے کے جو مکان حضور جاہیں بہند فرائی جھے بیش کر کے انتدائی مسرت ہوگی۔ كريم آج في أما ي صَدَ تُتَ بَارَكَ اللهُ وَيْكَ المع مارة! تم ي كت موالد تجمالي يركون سے ملا مل فرمائے۔ چنانچہ معرت سيده سيخ شوير غدار على مرتعنى كے ساتھ اس مكن عما تشريف لے آئس۔

حضور ہی کریم ملیہ العماؤة والسلیم کو اپنی اس صاحبراوی ہے از مد محبت تھی۔ اہم النومنین معرب مائد معدمة رضی الله تعالی عندا ہے مروی ہے۔ لیک ووز حضرت فاطمہ تشریف نے آئیں آپ کی جال حضور سرور عالم کی جال سے الکل مشاہمت د کھتی تھی۔ حضور نے ویکھا تو قرایا میر تنبی بالبنی اسے میری لخت جگرا خوش کا مرید۔ کار حضور نے آپ کوالی

الدلاصلير جارح بمتحداه

وائیں جانب بھایا۔ گربزے رازے سرگوشی کی آپ روئے لکیں۔ گرودورہ اس طرح سرگوشی کی آپ روئے لکیں۔ گرودورہ اس طرح سرگوشی کی آپ روئے لکیں۔ حضرت آئی بھی مرکوشی کی آپ سے فرمایا سے محرت آئی بھی و کھا۔ آپ نے صفرت میدہ ساس کی وجہ ہو گھی آتا ہے نے فرمایا۔ کسٹ و سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کواقشانیس کر سکتی۔

اس واقد کے یک عرصہ بعد سر کار دوعائم نے رسات قربائی۔ یس لے صرب سیدہ سے بھر پہلا ب توبتائے حضور نے کیا قربایات حضرت سیدہ نے بتایا کہ اس روز حضور نے بھے کہا کہ پسے جبر تیل بادر مضان یں آیک بار قر آن کر ہم کا دور سرے ساتھ کر تے تھا س دفعہ دو دفعہ دور کیا ہے جس دکھ دیا ہوں کہ میری وفقت کا وقت قریب آگیا ہے لور میرے سارے فاکران سے سب سے پہلے تو بھے آکر کے گی۔ ینفو السّدَف آنالُون اور جس تمارے کے بھری وشروہوں۔

ہے اوشادس کر شرارو پڑی۔ دویارہ بھے حضور لے قرایا۔

ٱلَا تَرْصَيْنَ أَنْ تَكُونِيُ سَيِّدَةً بِسَاءُ الْعَالِمِينَ

ملی تم اس بات پر رائنی کسی ہو کہ تم سدے جماوں کی موراوں کی سردارینائی گئی ہو۔ یہ ان کریس انس پڑی تھی۔ " (۱)

ان جملہ دلنوار یوں اور دلداریوں کے باوجود فرائنش نیوت کی بھا آوری ہی جمعی محبت کو مائل نہیں ہوئے و یا بیشہ فرائنش نیوت کی بھا آوری کولولین انہیت دی۔

مندرجہ زیل واللہ کا مطاعہ کرنے ہے ۔ حقیقت روز روشن کی طرح والتے ہوجاتی ہے۔
سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی بالی صاحت اس امر کی مقبل نہ تھی کہ وہ کوئی خاور رکھ سکیں جو
امور خانہ واری میں معترت سیدہ کا ہاتھ بٹائے۔ اس لئے کھر کا مارا کام آپ کو خود تا انجام
دیا چڑا تھا۔ یکی برسنا آٹا کو تد هنا، کھانا تیار کرٹا، گھر میں جھا ڈو دینا، پر تن صاف کرٹا، کپڑے
د حو نا الغرض یہ مارے جھو نے بڑے کام شہنٹالہ کوئین ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گئے تہ ہگر
اسٹے د مت میارک سے انجام دی کوئیت کارے نازک جنیایوں میں گئے پڑھے تھے۔
ایک روز معرف علی نے ساکہ صفید اکرم کے پس چند خلام اور اورڈیاں آئی جیں۔ آپ
نے معترت میدہ کو کھا۔ کہ آگر آج آپ جاکہ صفید کوع فن کریں کہ حضورائیں کئیر آپ کوزے
دیں تو آپ کارے کہ اگر آج آپ جاکہ حضور کوع فن کریں کہ حضورائیں کئیر آپ کوزے
دیں تو آپ کارے کہ ایک ویا ہے وہ میں جو میں حضورائیں کئیر آپ کوزے

موے فرمایا۔ تمایاتی بیا بُنگینی بھی کیے آ ناہوا۔ وض کیا جڈٹ لائر کو عکینے کے سام موض کو سلام موض کرنے کے لئے عاضر ہوئی ہول۔ شرم کے مارے اپلی کزارش چین نہ کر سکیں۔ یکھ دم فحصری بھروائیں جل گئیں اور حضرت می کو سارا اجرا جایا سیدناعلی مرتشی کے حضرت سیدہ کو ساتھ لیااور کاشانہ نبوت میں حاضر ہوئے اور آگر عرض کی کہ حضور کی صاحبزاری یہ محزار ش کرنے کے لئے حاضر ہوئی قیس ا دب حیا ہے اجازت نہ دی۔ کہ عرض کریں سرور انجیاء نے یہ عرضراشت ہو سب سالالے اور الدی حیا ہے الذی بھی طرف

لَا وَاللَّهِ لَا الْعُولَيْكُ وَآدَ عُولَالُهُ الصَّفَّةِ تَتَكَوَّى بُطُوْنَهُمْ لَا آجِدُ مَا الْفِقَ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ إِنْهِمُ وَالْفِقُ عَلَيْهِمْ وَالنَّمْنِ.

" نیس بخداصی بی تنہیں کے نیس دول کا یہ کے مکن ہے کہ سل الله اللہ کو نظر انداز کر دول جب کر ان کے بید شدت قاقد سے سکڑ کر رہ گئے ہیں اور میرے یاس کے نیس جو میں ان پر خریج کر سکول میں ان فال سوں اور اور خریاں کو فرو شت کروں گاان کی قیمت کے گیاس سے ان کی ضرور تیں اور کی کر دول گا۔ "

یہ جواب باصواب من کر دونوں مرا یا تسلیم ورضا ہے ہوئے والی تشریف لے آئے کھ ویر بعد سر کار دومالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محر تشریف لے محفاور فرمایا۔ اَلَا اُخَدِرُ کُما یَ عَذَیْرِ فِیمَا سَنَا لَمُنْعَالِیْ

"كياش حميس اي جيزن عادى جوكل كتابه عرب اس عيز عين كاتم في المحمد عنوال كيا- وولول في قبان موكر عرض كى " بلي يارسول الله! "ات الله كرسيل ضرور عمرياني فرائي -

صنور نے قربال میں چھ ظفات ہیں جو جر تیل تے جیے سکھائے ہیں وہ ہے کہ بر نماذ کے بعد تم وس مرتبہ سجان اللہ کو وس مرتبہ الحمد اللہ ور میں مرتبہ اللہ اکبر۔ اور جب رات کو سوئے لگو تر تینتیس مرتبہ سجان اللہ ۔ تینتیس مرتبہ الحمد بلٹو اور چینتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ ان دولوں کر ای قدر استیوں نے بعد تفکر اس انعام کر ای کو قبول کیا اور زندگی کے آخری دم تک اس و کمیفہ کاور دکر تے ہے۔ ایک دفعہ سیدنا علی مرتبنی نے اس واقعہ کے لیک تمالی صدی کر رفے کے بعد قربا یا کہ جب ے تی کریم نے جھے بود و سکونا ہے باغدا ہی نے اسے ترک نہیں کیا کسی مخص نے دریافت کیاواللہ وَلَا آئِدَةَ الوقرفيْن کیا مُن کی رات کو بھی اسے ناسے ترک نہیں کیا۔ آپ نے قرمایا بخدا جس کے مقرن کی رات کو بھی بے وقلیفہ فعال میں ہوئے دیا۔ (۱)

اس واقد کو اسکنف الغمر فی معرفت الائم " کے فاضل مصنف علی بن عیسی اربلی نے بنی وضاحت سے لکھا ہے جس سے اس واقعہ کے وہ کوشے بھی ہے فالب ہوجاتے ہیں جو دو مری دوایات میں گفت رو سے تھے ہی انتظار کو فوظار کھتے ہوئے اس واقعہ کے اہم پہلوؤس کو دہاں سے نقل کر آبون۔

کیک روز حطرت او بر صدیق اور عمر قروق رمنی الله صمامید بیری بی بی بیشے ہے حضرت سد بن معافر رمنی الله عند بی وہاں موجود ہے حضرت میدہ کے رشتہ کے بارے بی النظر اللہ اللہ علی حضرت میدہ کے رشتہ کے بار حق است کی ب بوت شرفاہ لیاس رشتہ کے لئے ور قواست کی ب ایکن نی اگر م نے بی فرما یا کہ بیسے اللہ جائے گا۔ لیمن علی مرتضی نے ایکی بحد گرز ش نمیں کی اللہ قوالی اور اس کا شائد فریت وافلاس کی دجہ ہے یہ جمافرت نہ کر سکے لیکن میرا خیال ہے کہ اللہ توبالی اور اس کا رسمالی معظم اس دشتہ کوان کے لئے دہ کے دہ کھوت ہیں۔ پیمر حضرت صدیق نے دہ وہ ان کے مالی ہواں کو کما چلو علی کے پاس اور اللم سے کہ مالی ہواں کہ وہ ہے وہ علی کہ وہ ہے وہ علی کہ وہ بالی کی وجہ ہے وہ علی کے پاس اور اللم سے کہ مالی معظم اس خطرت علی کہ جس سے حضرت علی کی طرف روانہ علی شاموش میں گئی گئی گئی میراب خطرت الی کو تیار ہیں۔ چنا تی ہے میں اللہ کی طرف روانہ کرتے ہی جائے گئی طرف روانہ کرتے ہی جائے گئی میراب کرتے کے این میں اللہ کی این میں الی کی طرف روانہ ہوئے کہ ایک کی وہ خطرت ابو کرکے ہیں یہ حضرت ابو کرتے ہی جائے کی عشرت ابو کرتے ہی جائے کی خورت ابو کی حضرت ابو کرتے ہی جائے کی سے حضرت ابو کرتے ہی جوئے کہ ابواد می جہائے رہت تھ ہی کہ وصلہ افرائی کرتے ہوئے کہ ابواد می جہائے رہت تھ ہی کہ وہ خائی آئے کی وصلہ افرائی کرتے ہوئے کہ ا

آب کے لئے در کا ہوا ہے۔ حضرور یہ رشتہ ویں گے۔ شائد اللہ اور اس کے دسول نے یہ رشتہ آپ کے لئے در کا ہوا ہے۔ حضرت اللہ یہ بلت سی قراس کی آگھوں ہے تہ آن ہوں کرنے گئے کہا۔ میراول قریمت ہاہتا ہے کہ یہ شرف جھے حاصل ہو۔ لیمن جی دابل ہوں اور فرض کرنے گئے کہا۔ میراول قریمت ہاہتا ہے کہ یہ شرف جھے حاصل ہو۔ لیمن جی دابل ہوں اور فرض کرنے گئے کہا۔ میراول آپ سے کروں ۔ حضرت الا بحر سول کے ترفی دیتے ہوئے قربایا اے ایوائیس ۔ اس بات کی یہوا نہ کریں اللہ اور اس کے سول کے ترویک اس بال دوولت کی یہ کا ہے کہ یہ ایر بھی وقعت جس آپ ضرور خد مت اقدی میں حاضرہوں اور یہ گزارش چش کریں۔

ارتزاج ميرات بيشافية. جلاه مخدوده كاسمه

مدناعلى مرتفنى حاضر ہوئے۔ سلام عرض كيالور لوب سے بيٹر كے ہود يتاؤ

بعد صفور نے فرما يا سے ابوالحن! ميرافيال ہے تم كمى كام كے لئے آئے ہو۔ يتاؤ
كياكام ہے۔ آپ نے شرم وحياتل فور ہے ہوئے ليمن گزارش ايران ك سور
ئيالار كارخ افر فوشى سے تھكے لگا سحرا تے ہوئے ہو جمام اواكر نے كے لئے كوئى
جزے۔ آپ نے عرض كى ميرے مال باب صفور بر قربان ہوں ميرى حات
حضور سے حق نسي ميرے باس ايك كوار۔ ليك ذرواور ليك اوننى ہے جس

ر حمت عالم کے بیدس کر فرہا کے معاور حمدری ہم ضرورت ہے او شن میں حمدری روزی کا ور اید ہے اور زرہ کے حوض ای بچی کا فکاح حمیس کر وہتا ہوں۔

يه مرود مانفواس كر آب بابرلك - آب كي خوش كي انتامندهي - حفرت مديق - حفرت ظروق ان کا تظار کررے ہے۔ انہوں نے بر میناکیا ہوا۔ می لے بتایا۔ کدرسول اللہ صلی الله عليه وسلم في الى صاحراوى فالحمد كار شر محمد دے ديا۔ ان دولول حدوات كريه بات من كرازمد مسرت بوكي اور دونول ميرے ماتھ أتشے معركى طرف آئے بم جب معين ملے آ رسول كريم صلى النه عليه وسلم بعى تشريف قرابوئ- حضور كارخ الورخ شى ع جك راتما-انصد حماج بن كو جمع كيا كيار اور في كرم صلى الله عليه وسلم في دولول كاحقد قرمايا. حشور نے جھے فرمایا ہے ابو الحن ! اب جاؤ اور زر ، کو چ کر اس کی رقم میرے یاس لاؤ۔ سیدنا على فرائے بيل كريس في جار سوور بم ش و ورد حفرت حان كوفرو ديكى جيب يس في درد ان کے دوالے کر دی اور ان سے رویے لے لئے۔ قوحطرت علی نے جمعے کما کہ اس ذر دی تیت میں نے آپ کواواکر دی اب میری طرف سے بیزرہ بطور تخفہ آپ تیول فرملیے۔ میں نے زر دہمی لے لی اور رویے ہمی اور اجس لے کربار تھ رسالت میں حاضر ہوا اور وونوں چزیں ہی نے حضور سے قدموں میں اکر وال دیں اور حضرت عثین نے جو سلوک مير عالة كياتهوه بحي عرض كيا- ذَدَعًا لَهُ بِعَنْيْرِ مرور مالم صلى الشعليدوسلم في معرت على ك لي وعائد فير قربال - يمر عفرت صديق أكبركو عم دياك جداور ميرى بني ك في منروری تیزی خرید کر لے آؤ۔ حصرت سلمان فاری اور حصرت بلال کو ساتھ بیجا آگدوہ ملان اکٹھاکرئے آئیں۔ (۱)

ار کنندانش فی سمختال تمدر جندا ، صلی ۱۷ ۲ ۲۸۹۳

سیدۃ النساء کے جیز کے بارے میں

علامہ شیلی لکتے ہیں کہ شمنشاہ کو نیمن نے سیدہ عالم کو جو جیزو یادہ بان کی چار پائل، چڑے کا گذا جس کے اعدر ول کے بجائے مجور کے ہے تھے، ایک چھاگل، ایک سخک، دو چکیوں اور دومٹی کے گھڑے۔ (1)

غروه بنى شكيم

لیام محدین بوسف المسافی الثامی، الم ابن اسحاق، ابو عمروادد بین حرم کے حوالے سے محمتے ہیں: -

مردر عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آل وسلم جب غودہ بدر سے واپس تشریف الائے تو کی سیم اللہ علیہ و آل وسلم جب غودہ بدر سے واپس تشریف الائے تو کیا ہے۔ اللہ بغتر بعد اطلاع فی کہ قبیلہ فی سلیم اور دہ مسلمانوں پر حمد کرنے تاریاں کررہے ہیں۔ (۱)

> ا- میرت عربی از شیلی، جادرا، صلحه ۲۹۸ ۲- میل الردی، جادری، صلحه ۲۵۵

تضور درید طیبہ او نے۔ صرار کے کوئی پر پہنچ ہو مدید سے تین میل کے قاصلہ پر ہے آو مال تنبحت کو کالدین میں تقلیم قرما فالیک مواوتٹ بالور فس و بیئے سے باتی چار مواونٹ دو مو مجادین میں تقلیم کر دیئے سے ہر مجاند کو وو دو او ترث ہے۔ بیار کو جنگل قیدی بناکر الافی کیا۔ یہ قوش بخت حضور کے حصہ میں آیا حضور لے اس کو آزاد قرمادیا۔ (۱)

اس عزوہ بن صنور چدرہ روز مدے طیب سے بابردہ ہے۔ بنب دواند ہو لے کیے تو معزرت میدانڈ بن ام کوم کوم بر بن عمامت کرائے کے لئے اور رئباع بن محرفط انتقاری کو دیگر امور سرانجام دینے کے لئے اپنا نائب مقرر فرمایا۔

اس کے بعد شوال کے بقید ایام اور ذی القعد کام راحمین مید متورہ میں روئق افروز رہے اس عرصہ میں قریش کے جنگی قیدیوں کی طرف سے قدیہ اوا کرئے اور اضمی رہا کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ (۲)

عی سال ملامداین بشام اور حافظ این کثیر کے حوالے سے ان طروات کی ترتیب بدیے قار کی کر ماہول۔

يوره سول

ابرسفیان اپ تہارتی کاروان کو بچاکر کھ لے جانے میں او کامیاب ہو کیا لیکن ابھی چدروز
عی کردے نے کہ اہل مکہ کو اپ سور ماؤں کی جر تاک محکست کی اطلاعی لئے لکیں۔
میدان بدر سے ہماگ کر آنے والوں کی خت مل ٹولیاں وہاں کو نے لکیں۔ قم اور ضعہ
کے جذبات سے الل مکہ کی حالت قائل رقم تھی ابوسفیان نے اپنی قوم کی پر ہادی اور جات کی داستان کی توجہ ہو تھی۔ کہ میں یہ وہم بھی نہ ہواتھا۔ کہ ایرائی ہوسکا ہے چد

اب میل الردی، جادع، میلومی ۲ ب این اشام، جادع، میلومی ب باروعدد گار لوگ اس كى قوم كے رئيسول كو خاك، وخون مي تريا دي محد اور ان كى لا شول كو تحسيت كر أيك كرك كمنت على بالبينك و إجائة كالوران كي إليما عد مروارون كوينكى تيرى باليوجائ كار تم وضه سے ب قابو ہوكراس في هم كمائى جب تك ودائية معزاول كانقام فيسل كاس وقت تك محى فيس كمائ كاورجنابت كاحسل فيس كرے كا الناس متم كويوراكرف كالحروه دوسوسورول كاجقه عراه في كرهيد منوره ي فرف رواند ہوالیکن اس نے عام راستہ انتمار کرنے کے بجائے نجد کا کمبار استہ اختیاد کیا مدینہ کی لیک وادی قناۃ سے گزر ماجوایتیب نای مماڑ کے واس میں بیٹی کیا یہ مماز معند طبیب سے آلیک مرید لین باره سل کسافت رواقع برجب دات کی نگر کی محل کی اور میناچمیا ای نغیرے مل يس آياوران ك ليك رئيس كي بن اخطب ك محري الروحك دي- حين إس في وروازہ کمولئے سے اللز کرویا گر وہ لیک دوسرے بیودی رئیس سلام بن معکم کے وروازے ير آيا يا سلام، يموديول كراس مل نن كابيم محران تعابر انهول لا المكك قوى منرورت كوبوراكر في كي التماكر ركمانها. ابوسفيان فياس علاقات كااذن طلب كياس سفيدى خوشى است فرش آميدكما سائينان عنمايا اسكى يُراتكف ميالت كا ابتمام کیاشراب و کہاب سے اس کی قواضح کی در تکسود بیٹے رہے ور سر کوشیال کرتے رہے اس نے ابو مقبان کو مسلمانوں کے تغیر حالت اور ان کے مربستہ رازوں سے آگاء کیا۔ يقية اسلامي تركيك كو ناكام بناف ك لي ال انسول في انتي عمل و فيم كي حد تك خوب منصوبه بندي كي جوكي-

کونستانس جیور جیو وزی خارجہ رومانے نے اپنی سیرے کی کتاب نظرہ جدیدہ جی اس موضوع کے حربدروشنی ڈال ہے۔

ایوسفیان نے سلام سے دفعدہ کیا تھا کہ جب ہم مسلمانوں پر حملہ کریں کے قوتم بھا اسائق دو گے۔
کہ تم نے ہم سے دعدہ کیا تھا کہ جب ہم مسلمانوں پر حملہ کریں کے قوتم بھا اسائق دو گے۔
سلام نے کھاکہ ہم اپنے حمد پر آئ ہی پھی پھی ہے قائم ہیں لیکن ہمیں یہ توقع نہ تھی کہ تم اتی جلدی
سے حملہ کرو گے ہی ہم تیار قبیل ہی تم ہمیں کھے وقت مسلمت دو آکہ ہم پوری طرح تیار
موجائیں کو یا ابو سفیان من نہ پر چرمائل کرنے کی نیت سے آیا تھا۔ لیکن بمودیوں نے ماتھ نہ
دیائی گئے اسے ناکام لونیا ہوا۔ (۱)

نسف شب كے بعد ابو سفيان وہاں سے افھا اور اسے كيمي ميں والي آئيا اسے سابيوں كو الى مؤريش بيتھا يہاں مسفياتوں كالك نظمتان تفار جمال مجود كے جاتو نے بودول كا الك بواذ فير و تقانوں نے السے نذر آئش كياوہاں آيك افساری معبدین جمرولود ان كے ايك ساتھی كر تھا يا يالود النبس شميد كر و يان دو كوشيد كر كے ابو سفيان نے يہ مجماك اس نے الى مشم بوری كر دی ہے اور اب وہ ان با بربول سے آزاد ہو گيا ہے ہواں نے اسپنے لوپر عائم كی مقصر بنانچ اس نے مكر والي جانے كا قصد كيا در اصل اس كو يہ خوف تفاكد اگر حضور طبع العساؤة والسلام كواس كى كار مثانی كا بات جال كيا ويكل كيا ويكر اس كے ساتھيوں كی فير شمیر ۔ اس لئے اس نے متاسب سجماك حضور كواطلاع ملئے ہے پہلے وہ اسے ساتھيوں كی فير تھیں ۔ اس لئے اس نے متاسب سجماك حضور كواطلاع ملئے ہے پہلے وہ اسے ساتھيوں سميت يسال اس لئے اس نے متاسب سجماك حضور كواطلاع ملئے ہے پہلے وہ اسے ساتھيوں سميت يسال سے فرار ہوجائے ہے تا تي وائيس كاسٹر انہوں نے تيزر فرقری ہے ماتھيوں سميت يسال سے فرار ہوجائے ہے تاتي وائيس كاسٹر انہوں نے تيزر فرقری ہے ملے کر ناشرور کا كیا ۔

ے را رہ وجائے چیا چرواہی ہا سر اموں سے جرد مار کا صحیح اور موری ہے۔

ہی کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع کی تو حضور دو سو ممایزین اور افعار کو لئے کر ابو سفیان کے تعاقب ہیں فیلے مرینہ طیبہ ہیں جیرین عبد الممنزد کو اپنا تا تب مقرد فرہا یا اور بیز سے ہوئے ترق الکور تک جائے ہی اپنے اپر سفیان اور اس کے لئکریوں کا یہ صل تھا کہ پاؤں سر رر کا کر اسلام کے علاب ایمی آپنی کے۔ اور اسلام کے علاب ایمی المنظم کو حریہ تیز انسی جو زوں کی طرح آپنی اللہ کو حریہ تیز کرنے کے اسے انسان تر سند جو ستو سے جمرئ ہوئی ہوریوں پر مشتل تھا۔ اس کور است جی چین شروع کر دیا گاکہ اس ہو جو ستو سے جمرئ ہوئی ہو ریوں پر مشتل تھا۔ اس کی سال سند کی جو گائی سند کی جائی اسلام کے بوت سندگی کہ تیز تعداد ہو دیاں راست جس کری پڑی گئیں دو انسی افران کو ان کا تعاقب کرتے ہوئے سندگی کئیر تعداد ہو دیاں راست جس گری پڑی طفیت کی ہوریاں انہیں بطور فین میں اور سنتو کو حرب بھی سویق کتے ہیں اس لئے یہ فران بھی اس تا میں سویق کتے ہیں اس لئے یہ فران بھی ای تام سے مشہور خیات میں اور سنتو کو حرب بھی سویق کتے ہیں اس لئے یہ فران بھی ای تام سے مشہور

صفیر علیہ الصافیۃ والسلام کااس سفرے مقصد ویشن کو بھگا اور خوفزوہ کرنا تھا۔ جب صفید کو یعنی الور خوفزوہ کرنا تھا۔ جب صفید کو یعنین ہو گیا کہ کفاراتی وور ملے سے بین کہ ان کی واپسی کا مکان تعمل رہا تور حت عالم صلی اللہ تعالی علیدو الدوسلم نے حرید نعاقب شرور کیانہ سمجمالورا ہے جاب شار ساتھیوں کورائیسی ما تھی۔ ا

مردیا۔ کیونک و عمن بھاک کیا تعالور جنگ کی نوبت تسیس آئی تھی اس نے بھش محابہ کو یہ کمان ہوا کہ شاکد ہید سفر وندائشہ جداد شکر نہ ہوانہوں نے حرض کی پارسول اللہ! اً تَفْهَمُهُ أَنْ تَكُونَ عَنْ وَقَالَ مَعَدُهُ "كياحضوراميدكرتيس كه داراب سفرهاد شكر بوكار مركار ودعالم في فرايا يكك."

#### غروهٔ ذی مریاغطفان

ني كريم صلى الله تعالى عليه وسم كواطلاح لي كه بوعط غان فيبيلسك أيك شاخ بوثقلسه بن سعيد ين ذُيبان اور بنو محذب بن خصف كرك لوك ذى امرك مقام يراكش بورب بي باكد مسلمانوں کے زیر تھی ملاقد م حل کرے اوٹ مار کریں۔ اس شرارت کا مرفاند و مثور بن صارشدين محدب تعا- بداطلاح شختى وحست حالم صلى الفرتواني طيرواك وسلم في مجلوين كو جمادي د موت دي چنانچه ساز هے چارسوي تعداد جي مسلمان حضيري قيادت على ان ي سركوني ك لئے روان ہوسے ان بل سے كى مجلد كو دول ير سوار تھ رواكى سے يميل في كرم ف حضرت مثان عن مفان رمش القد عنه كوابنا نائب مقرر فرايا - زُ والتَّعَدُ كے مقام ير بيني توان ميں ے آیک فنص جبارین شابہ ے الاقات ہو کی مسلمانوں نے اس سے بج چھاکد حرجارے ہو۔ اس نے کمدور کر کی الاش میں بڑے جد باہوں اسے بار گلور سات میں بی کی کیا گیا اس لے اليزقبيل كبار عي تنسيل مالات مرض كرديدًاس فينا إكدوه مجى أب كامقالد فيس كريس ك اليك الدكبار عدي سفى كالايماك جائي كادريال داري يوندار ياكر چھے جائے کے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ حضور علیدالعساؤة والسلام فاسے اسلام قول كرف د عهد دى دواس فيول كرا - اور صفير كوست مبارك يرامايه كي بيت كرال -حضور نے اسے حفرت بنال کے حوالے کیا ناکہ اسے دین اسمام کی تعلیم دیں جہار مشرف باسلام مون تعديد فتكراسلام كواجي رابهمبائي عراس طاق على الح كيان لوكول كو حضور عليه العلوة والسلام كى المركى جب اطلاح في توره بعاك كريمالون كي جينون اور فارون بن باكر چے گئے لکر اسلام کونے کر وہ اس قبیلہ کے چشموں تک پہنچا۔ بڑے جسٹے کا پاس ذی اسر تھا۔ ہی عرم نے وہاں ہااؤ کیالور ایٹے نیے اسب کردیے اس دور وہاں موسلاد حاربارش مولی سے کے کیزے بھیگ محے۔ حضور لیک در شت کے میچے تشریف فرما ہوئے اور اسپنے سلیے كيزے سوكنے كے لئے ور شعاع بھيلاد ہے اور خود آرام كر لے كے ليك ور شت كے بيچ ایت مجع محل کرام اید اید فرائض انبام دید على مشغول موسعد ان مشر كين ندود

> " آج آپ کوجھے کون بچائے گا۔ " فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ مَلَى اللّٰهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَ " حضور نے قربا یا بھے اللہ تو ٹی بچائے گا۔ "

یے پر جلال جواب س کراس پر لرزہ طاری ہو گیاا در مکوار اس کے باتھ ہے گر پڑی جے حضور انور نے اٹھ یالیا در اس سے بوج بھا ب بتاؤ حمیس کون بچائے گااس نے کماکوئی بچائے والا تعین ۔ جس کوائل ویتا ہوں " لوالہ الله الله محدر سول الله ۔ " می وعدہ کر آبول کہ جس اب فکتر نے کر آپ مرچ جمائی تعین کروں گا۔

مرکار دوعالم نے اس کی طوار اے والی کر دی۔ اور وہاں ہے وہ اپی قوم کی طرف اوٹ کیااس کے چرب کی برتی ہوئی رمحت و کھ کر قوم نے پر چھا تھا خاند خراب ہو تھرے ساتھ کیا ہیں۔ اس نے ہا یا کہ جب میں ہے ہر ہند کوار ان کے سرر نبرائی قاکمت ماتھ کیا ہیں۔ اس نے ہتا یا کہ جب میں نے ہر ہند کوار ان کے سرر نبرائی قاکمت مول قامت مخص کیا ہر ہوااس نے بھے سینز پر مکاار ایس ہی کے بان ایا کہ یہ فرشت میں ہوان کی ر مالت پر ایجان نے کہ یا ہوں اس خروہ میں مشر کین ہواک سے جگ کر نے کہ کہ کر انہاں کے جگ کر نے کہ کہ دیا تھے جگ کر انہاں کے باز ہوں اس خروہ میں مشر کین ہواک سے جگ کر نے کی انہیں ہمست ہوئی چتا تھے۔ رحمت ما فر صلی احد تعالی علیہ واللہ وسلم سے مجادِ سی بخیرہ عافیت میں مراجعت فر انہوں گ

اس سفر میں حضور چدرہ روز مرینہ طبیب سے باہرد ہے ابی محرو کہتے ہیں کہ صفر کا پورا ممینہ اس علاقہ بیس کرزا۔ اگر یہ غری ماہ صفر میں ہوا (۱) تو پھراس کا تعلق اجرت کے دوسرے سال سے ہوگا کیاں دیگر علماء سیرت لے یہ تضریح کی ہے کہ حضور رہے الاول کی بارہ آرج کو بروز بی شنبہ اس فری کے لئے روانہ ہوئے۔ حضرت کھی محد ابو ڈہرہ نے اپنی تصنیف خاتم بروز بی شنبہ اس فری ہے اس طرح اس کا تعلق ہجرت کے تیسرے سال ہوگا۔ (۲)

ا - سلم الرق، جادس، صفحہ ۲۱۱ ۲ - خاتم النہیں ، جندس صفحہ ۱۵۱

مريته مالم بن مخمير

مرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلدو علم جب جرت کر کے دید طیب می تحریف قربابوت قر مدرد بی محصف والے تمام قبائل فصوصاً یمودی قبائل سے دوئی کا ایک مطابعہ کیا جس کی اہم شرط یہ تھی۔

اَلَا يُمْنَادِ بُوْهُ وَاَنْ لَا يُظَامِرُهُ الْعَلَيْهِ عَدُوهُ "كرند فود حضورت بكك كريس محاورند مملد كريدوال كمي وعمن كالداد كريس كهد"

پکد مرسادد مودی قبائل کے تیور بر لئے گا۔ صفور کے خلاف ان کے داوں جی حد
و متاوی بنگاریاں سکنے لیس اور مسلمانوں کواذیتی پنچا کر صفور کے دل کو د کھائے گئے۔ ان
سے جو لوگ ضعر کوئی کا مکدر کھے تھے۔ انہوں نے صفور علیہ العماؤة والسلام کی بھو جی
تصمید سے لیکنے شروع کر دیئے۔ ان جی سے آیک بدیخت "ایو مفلک" میودی قدااس کی عمر
آیک سوجی ممل تھی۔ اس کاس کے بغیر کوئی شخال ہی نہ تھاکہ وہ اشھار کھتالور ان کے ذرایے
اپنے سامین کے دوں جی اسلام اور جادی اسلام کے بارے جی حدود واوت کی حمرین کی
ریا سامین کے دوں جی اسلام اور جادی اسلام کے بارے جی حدود واوت کی حمرین کی
اپنے سامین کے دوں جی اسلام اور جادی اسلام کے بارے جی حدود واوت کی حمرین کی
اپنے سامین کے دوں جی اسلام اور جادی اسلام کے بارے جی حدود واوت کی حمرین کی
اُن سامین کے دوں جی اسلام اور جادی اسلام کے بارے جی حدود واوت کی جاری کی خوت پی کوئی ان خوری کے کوئی کی دوران کی جادی کی میں اسلام کے بارے دوران کی جادی کی دوران کی جادی کی دوران کا یا جی جان دے دول گا۔
اُن سال اُند ! جی اس بر بحت کو جسم مربید کرواں گایا جی جان دے دول گا۔

حضرت سالم موقع کا انتظار کرتے رہے۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ وہ ایک رات اپنے گھر کے محن میں مویاہوا تھا انسیں بعد جا اور وہاں بنچے اپنی گوفر اس کے کلیے کے اور روک کاراس با ابتا وزن ڈالا۔ وہ کھار اس کے کلیے کو چرتی ہوئی پار ہوگئی اس نے ایک چی ماری اور جان وے دی۔ اس کے حواری جمع ہوگئے افعا کر اسے مکان کے اثرہ لے گئے اور سپرو فاک کر دیا معفرت سالم اس کو تعکار لگائے کے بعد بار گھور سالت میں جامنے ہوئے اور اس کی بلاکت کا مخردہ ستایا حضور علیہ العملی ق والسلام لے آپ کو و علائے فیرے اوا زا۔ (۱)

ا - سيره التي از زيل دهان ، جلد ١٠ مخد ١٥ ميت مي ١٥٠

#### محصواء

اس قراش کی آیک یموون تھی جس کا نام عصاء بنت مروان تھا۔ وہ بھی ہروقت صنور کی شان میں بدکاری کرتی رہتی۔ اور لوگوں کو اسلام کے خلاف پھڑکائی رہتی۔ اس کی شرائکیزیاں بھی جب دوسے تجاوز کر گئیں قو حفرت عمیر بن فوف لے اس بھی آو ھی دات کے وقت موت کے گھاٹ آبار دیا حضور کی قدمت آقد س میں اطلاح دی۔ جب وہاں سے دائیں آرہ تھ دیکھا کہ عصاء کے جینے اور دو مرے توگ اے دفن کروہ بیل بید جب ان کے پاس سے گزرے توانموں نے کما عمیر ۔ کیا تم نے اے کی کیا ہے آپ نے کما ہیں بہ جب ان ایمی نے بی اس کو کی کیا ہے تھی ہو بگاڑ لو۔ اگر تم سب اس حم کے بواسات کرتے ہو بیا کہ دو ایمی بیان دے ویا۔ حصاء کی انتخاب بین تو ان دے ویا۔ حصاء کی تعالی بوق کی ایمی دو ایمی بیان دے ویا۔ حصاء کا تعالی بوق کی ہوگ دل سے ایمان لا بھے تھے۔ لیمن خوف میں ان کو کا بر نہیں کر کئے تھے۔ دخرے عمیر کے اس جرات مندانہ جو اب سے الل سے ایمان کر دیا۔ اس جرات عمیر کے اس جرات مندانہ جو اب سے الل ایمان کے وسلے باند ہو گئے اور انہوں نے بے مسمیان ہونے کا اعلان کردیا۔ (۱)

غزوة الفرع

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوا طلاع کی کہ بی سیکی منصور لے ایک لفکر اکتھاکیا ہے اور وہ مسلمالوں پر حملہ کر لے کا پر دکر اس بنارہ جیں۔ سرور عالم سلی اللہ علیہ وسلم عمین سو مجلد میں کولے کر ان کی سرکونی کے لئے روائے ہوئے حضور کی آ کہ کے بارے جس سن کر وہ سب شریع ہوئے کور سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسپنے سی ہے سمیت بھیریت مدینہ منورہ والیس تھریف لے آئے۔ (۲)

غروه بنوتينقاع

یہ غری اجرت سے جس ماہ اور ماہ شوال میں وقوع پذیر ہوا۔ ان کا عاصرہ شوال کی چدرہ آریخ بروز بغیۃ شروع ہوا جو چدرہ روز تک جاری رہا۔ (۲)

ارحلت ميرنا فرازوكل مغر ٢٤٢

و التلاظ المرح، ولدا، ملى ٤٠٠

س سل الروق، جلد من من ١٠٥٥

نی کریم علیہ السلوۃ والسلام اور فرزندان اسلام کے بارے میں یمود ہوں کے داوں میں حسد و محتاد کے جو جذبات پہلے تخلی تصورات آمند الدونے کے این کی برزہ سرائیاں اور اذبت مسد و محتاد کے جو جذبات پہلے تخلی تصورات است موتی میان بدر میں کند قرایش کی داشتہ آمید مسلمانوں کی مختمین نے انہیں پاکل بنادیا تھا۔

وہ اعلانہ کے لیے گئے کہ ہم نے وہ معلب کا صرح کر دیا ہے جو اہلہ النظر ہوئے اسلانوں کے در میان طے پائے تھا۔ اب ہم پر اس کی پایندی ضروری تعیں۔ لخط بدلخظ مجزتے ہوئے ملات کو سنبھالا دینے کے لئے مرور کا نات علیہ التحیتہ والتسلیمات ایک روز ان کے ہازار می تشریف نے کان کو اکٹھا کیا در ان سے بزے میستد بھرے انداز می تشکو کا مقار کیا جس طرح ایک ہمسانہ اپ عزیز ہمسانہ سے کفتگو کر تا ہے حضور نے انہیں وہ معلم و یا دولا یا اور الی طرح ایک ہمسانہ اپ عزیز ہمسانہ میں ہوئے کہ میں وقت بھی فتند وفساد کی آل کو بحز کا کر جنگ کی مورست احتیار کر کئی ہیں۔ حضور علیہ المصلوّة والسلام نے انہیں بوے والنظین اعداز جی صورت احتیار کر کئی ہیں۔ حضور علیہ المصلوّة والسلام نے انہیں بوے والنظین اعداز جی صورت احتیار کر کئی ہیں۔ حضور علیہ المصلوّة والسلام نے انہیں بوے والنظین اعداز جی

"اے گروہ پیود النفر تعالی کے ضنب سے ذرو۔ کمیں تم پر جسی وہ ایما عذاب نازل نے کر دے جیس عذاب اس نے مکہ کے مغرور قریشیوں پر مازل کیا ہے۔ اسلام کو آبول کر لو۔ تم آبھی طرح جانے ہو کہ بس اللہ تعالی کافر سنادہ نجی ہوں۔ میرے یارے میں تم اپنی کاب تودات میں ہو بات کئی ہوئی یاتے ہو۔ اللہ تعالی نے تمہیں مجھ پر ایمان لائے کابار بار محمد ماسے۔ "

اس محبت أميراور جذب فيراند في عدم معمور التكوكانيول فيداكر مستواب واكف كله يَا مُحَمَّدُ اللَّهُ الْأِن الْمُورِي الْمُورِيةُ لَا يَعْنَ أَنْ الْمُلَا لَيْ الْمُكَالِكَ الْمُلَاثِيَّةُ اللَّهُ الْمُلَاثِةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْ

> "اے ہے! (فداہ ابن دای) تم ہمیں ہی اپن توم کی طرح خیال کرتے ہو۔ اس قوم کو فکست دے کر جنس فن حرب کا کوئی علم نہ تھا آپ مغرور نہ ہوجاؤ آگر تم نے ہم سے بک کی قوجہیں بد کال جائے گا کہ ہم میں حم کے لوگ ہیں۔ "

ان کاس ممتاخاند و حملی کا صنید لے کا جواب دویا۔ مرکار دوعالم حالات کوبگاڑنے
کے لئے تیمی بلکہ ان جڑے ہوئے حالات کو منوار نے کے لئے تشریف السنے تھے نیز صنید
جزر دھمن کی و حمکیوں کا جواب باتوں سے وین کے قائل نہ تھے صنید عمل سے جواب دیا
کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالی نے ان کی غلط انمیوں کو دور کرنے کے لئے یہ آ یات دے کر
جرکل ایمن کوایے جوب کریم کے یاس ججا۔

تُلْ يَلْنِهِ اللهِ مَا لَكُوْ السَّفْ عَبْرِنَ وَتَعْتَمُ وْنَ اللهِ عَهْ الْوَ وَيَلْلُهُ اللهِ الْمُعْتَا الْمَا لَكُوْ اللهُ فَيْ وَاللهُ اللهُ ا

اس اع میں انسوں نے ایک اہی ہی ادر کمینی حرکت کی جس نے ہی رحست صلی افغہ طیہ وسلم کوان کے خلاف داست اقدام کرنے ہم جود کر دیا۔

بوایہ کہ ایک اواجی بہتی کی مسلم خاتون اپنی بھر جیس ٹروشدہ کر نے کے لئے بزقینی ع کے ہازار میں آئی اس نے اپنا ملمان عالور آیک زرگر کی دکان پر آگر جیٹہ کی شائد اس سے کوئی زور خریدیا جاہتی تھی باتوں باتوں میں ان بد طینت یمود ہوں نے بدی کوشش کی کہ وہ اسپنے چرہ سے خصب المت دے لیکن وہ اس میں ناکام رہاس انگاء میں انہیں آیک شرارت موجعی ان میں سے آیک یمود کی جیکے سے افعالور اس خاتون کی پشت کی طرف جذا کیاس کی عد بر کا آگے۔ گوشہ لیا اور آیک کانے سے اس کی تبھی کی پشت سے فلک دیا۔ یہ حرکمت اس نے ایک ہوشیاری سے کی کہ اس خاتون کواس کی خبر بھی نہ جوئی۔ جب وہ انھی تواس کا سر جامور کیا ہے۔ بنو آینی مردول کی تعداد سات سوتھی ان بھی ہے تین صد زرہ ہوش تھ اور جار سو الخیرزرہ کے بھان کے پاس اسلی کے بہتاہ ذ خائر تھ کوار س، نیز ہے کہ ایس بھڑت تھیں انہیں اپنی بماوری کا بھی بہت کھنڈ تھا۔ لیکن نبرت کے سلیت و جائل ہے ان کے دن لرز الحجے ۔ صرف بندرہ دو ذ تک وہ اس محاصرہ کور داشت کر سکے اضیں ایک ون بھی یہ جرأت نہ بول کہ وہ سم کہ کار زار بھی اسلام کے شیدائیں کا مقابد کر نے کے لئے تعلی بندرہ دو ذ بعد انہوں نے بتھیار ڈال و بے۔ اپنے بارے بی فیصلہ کے لئے صنور پر آور صلی ان توبال علیہ وسلم کو اینا تھی کیا اور یقین دلا یا کہ ان کے بارے بی صنور جو قیصلہ قرائیں کے وہ انہیں مال سے نگل جائے کی اجازت دی مستقر بو گا انہوں نے خود یہ در خواست کی کہ انہیں یماں سے نگل جائے کی اجازت دی جائے۔ ان کی مور تول اور بچول کو ان کے ساتھ جائے۔ ان کی اس جو یہ کو متعور عیہ اضاف ہواسا کی اس جو یہ کو متعور میں انسان میں انسان کی اس جو یہ کو متعور کیا گہا کہ دور ان کے اس اجاد کی کار دوائی گر آئی کی بین اصاحت اور تھی دن کی جسنے کی مسلت دی۔ حضور کیا گہا کہ دور ان کے اس اجاد کی کار دوائی گر آئی کر بین اصاحت اور تھی بن مسلمہ کو مقرر کیا گہا کہ دوران کے اس اجاد دی کار دوائی گر آئی کر بین مسلمہ کو مقرر کیا گہا کہ دوران کے اس اجاد دی کار دوائی گر آئی کر بین مسلمہ کو مقرر کیا گہا کہ دوران کے اس اجاد دی کار دوائی گر آئی کر بین مسلمہ کو مقرر کیا گہا کہ دوران کے اس اجاد دی کار دوائی گر آئی کر بین مسلمہ کو مقرر کیا گہا کہ دوران کے اس اجاد دیں میارہ سے گرار ٹر کی دوران کے اس اجاد دی میں میارہ سے گرار ٹر کی دوران کے دوران کے اس اجاد دیرے میں دن گر در گی دوران کے دوران کے اس اجاد دیرے میارہ سے گرار ٹر کی دوران کے دوران کے اس اجاد دیرے میں دن گر در گیا دوران کے دوران کے اس اجاد کی کی کر دوران کے دوران کے اس کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران

السين قبل تفاكر وريد تعنقات كم إعث وواس سلسله عن الن كالعاد كرين مي ليكن آب في الناكي استدعاس كر فرما إسلا وَلاَ سَاعَةُ وَالِعِدَةُ فَالِعِدَةُ فَعَيْمَ حَمِيسَ لَكِ مُعْرَى كَلَى مَوْدِ مسلت نبيس وي جست كي -

من فیر مید فیرے نکل کروں شام کی آیک بھتی الفد عاق بی جاکر آباد ہوئے لیکن کو عرصہ بعد
وہاں ان کا نام ونشان بھی ہائی ندر ہا۔ اس خروہ میں دو آ دسیوں میادہ بن صاحت ادر عہدافشدین
اتی کا کر دار کھل کر سمانے سلمیاد دانوں خزرج قبید کے فرد تھ دولوں میود ہوں کے اس قبیلہ
کے طیعت اور دوست تھے لیکن دونوں کا کر دار بالکل الملف تھا۔ حضرت عبادہ کوجب بات جالا
کہ موالا تھا ہے نے صفید علیہ المصافرة والسلام کی تعلم کھلا مخالف شروع کر دی ہے وانسوں لے
ایک لیکھ انتظار کے بغیران ہے ایساؤة والسلام کی تعلم کھلا مخالف شروع کر دی ہے وانسوں لے
ایک لیکھ انتظار کے بغیران ہے ایسے دیرینہ تعلقات منتقطع کر لئے آب لے قرایا۔
ایک لیکھ انتظار کے بغیران ہے ایسے دیرینہ تعلقات منتقطع کر لئے آب لے قرایا۔
ایک لیکھ انتظار کے بغیران ہے ایسے دیرینہ تعلقات منتقطع کر لئے آب لے قرایا۔

الْكُفَّادِ وَوِلاَ بَيْرِهُ-

" میں افد اور اس کے سول کو اور مؤمنین کو اہزاد وست منائے کا اعلان کرتا ہوں۔ "

ہوں۔ اور ان کفار کے معلیدہ اور دوسی ہے برآت کا بھیار کرتا ہوں۔ "
لیکن عبد الفترین الی۔ " خروم تک بنو قینق ع کے میود ہوں کے لئے سر کارود عالم ہے الحتا رہا اس کا انداز تکلم انتہ کی گرتا خانہ تھا دہ بار بار اصرار کرتا رہا کہ بید میری پارٹی کے لوگ ہیں۔ انسوں نے ہر شکل موقع پر میری مدد کی ہے تھے اب بھی ان کی بدی ضرورت ہے جمہ ان کو کسی قیمت پر نظر ایراز نمیں کر سکا۔ علامہ این اسحاق کتے ہیں کہ مندد جد ڈیل آئے۔ ان دونوں کے حق جی عازل ہوئی۔

تَنَيْهُ النّهِ إِذِيبًا مُنُوالاً تَعْيِفُ والْبَهُودَ وَالنّصَابِي ذَالِياءَ مُنْهُمْ أَنْهُ الْمُعْمُولُونَ الْمِنْهُ وَالْمَالِيَّةُ مِنْهُمْ أَنْهُ الْمُعْمُولُونَا أَوْلِيمًا مُنْهُمْ أَنْهُ الْمُعْمُولُونَا أَوْلِيمًا مُنْهُمْ أَنْهُ الْمُعْمُولُونَا أَوْلِيمَا أَنْهُ الْمُعْمُولُونَا وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ

## كعب بن اشرف يهودي كاقتل

اگرچہ بری دوری کے دل میں اسمنام و بھنی کے جذبات شعلہ ذان تھے۔ لین کھپ میں اسرف کی اسمنام و بھنی کا اندازیز اکھ تو نااور زالا تھا۔ یہ خاندانی طور پریمودی جمیں تھا۔ اس کا بہت کیا۔ اس فیار ایس اللہ اس کے اسے مطاقہ میں کسی فیص کو قتل کی دیار ہے تھا۔ اس فیار میں کا مطبقہ میں کسی فیص کو قتل کر دیار ہے اس فیار میں کا مطبقہ میں کہا۔ اس فیوبال کر دیار ہے آگیا اور کی اضیح کا ملیف میں کہا کہ کہاں کے بعلی سے یہ لا کا کسب تالی پر ابوا۔ یواقد آور تھا اس کی تو مریو تھی ہوئی تھی اس کا سرنما یاں طور پر بھا تھا۔ جسمانی و جاہت کے علاوہ وہ ہوا انسان، قادر الکلام شاعر تھا۔ وولت و ثروت کی کھڑت کے بعث تو تو تو اس فیار کسی کا دو سردار ہیں کیا تھا۔ اس فیار سال میں دولوں کے بعث و کہا تھا اللہ تعالی میں دولوں کے ایک میں کا اللہ تعالی طیدو میں عالموں کے لئے بھری مالانہ و فائف مغرد کرد کے بھے۔ جب تی کریم صلی اللہ تعالی طیدو ملم ضعمتہ طید ملم ضعمتہ طیب میں دولوں سے و قائف مغرد کرد کے بھے۔ جب تی کریم صلی اللہ تعالی طیدو ملم ضعمتہ طیب میں گئی اس نے ان سے ہوئیا۔

رسول عرم صلی اللہ تعالی علیہ و آل وسلم کی جوش یہ بدیخت اشعاد کماکر آ۔ قصائد لکھا کر آ اور کفار قرایش کو صنور کے ساتھ جگ کرنے کے لئے بھڑ کا آر ہنا۔ صنور کریم طلیہ

المساؤة والسلام كو جرت كے بعد ابتدائى زماند على يہ علم تعاكدوه ان يموديوں كى الذعت رسائى كو مبرك ساتھ برداشت كياكر بن ارشاد الى ہے۔

وَلَنَنْهُ مُنْ مِنَ لَذِيْنَ أَذَهُ الكِينَ مِنْ مَبْرِكُمْ دَوْنَ الْمِينَ مَبْرِكُمْ دَوْنَ الَّهِ فِي اللّ الْمُرْكُوا الْدُى كَيْنِيْرُا دَانِ نَصْبِرُوا دَسَّقُوا فَإِنَّ ذُلِكَ مِنْ عَزْمِ الْلاَمُورِ .

"اور بقینا تم سنو کے ان ہے جنس وی می کمک تم سے بسلے اور ان لو کوں سے جنوں لے شرک کیاازیت دیے والی بہت ہائیں

اور آگر تم (ان ول آزارین بر) مبر کرو اور تعوی افتیار کرو آو به شک به بری صد کا کام ہے۔ " (آل عمران: ۱۸۹)

جومعلم و یمودی آبال کے ماتھ سے پایا تھا می کو قرائے ہیں ہوقینقائے ہے مہل کی حضور کی ارت القدس والحرادور حضور کے جال نگر محاب کو وشام طرازیوں کا ہرف بنایا کرتے بدر جی افکر اسمام کی جمیعین کی خوشجر کی لے کر جب حضرت زیدین حاری الور عبد الله میں دوائدہ عیت طیبہ تشریف نے آئے اور انہوں نے پر طاب اطلان کیا کہ کھٹر کھ کے قلال فلال رئیس کو موت کی کھاف اند و یا گیا ہے اور قلال قلال مرداد کو جنگ قبری بنائیا گیا ہے آئی ہر بخت کو ایرائے میں اور قلال قلال مرداد کو جنگ قبری بنائیا گیا ہے آئی ہر بخت کو ایرائے میں اور خوش کی گھاف در ہا۔ کسے اور قلال قلال مرداد کو جنگ قبری بنائیا گیا ہے آئی ہرداد واقعی فتر کرد ہے گئے ایس اور تین کی ہوئے ہوئے کہ جمیل اور ایک کرد ہے گئے دیں کے ایک میں دنوں کرد یا جائے۔

الکین بہاس نے اپنی آنکموں سے آبائی سرواروں کوجنگی قیدیوں کی طرح رسیوں جی جگڑا ہواد کھ لیالور سر گیز کفار کی ہاکت کی تصدیق ہوگئی۔ لوگاروہ بھرب سے ہال کر قریش کمہ کے پاس آ یالوران کے معتولوں پر روہ الور چلانا شروع کر ویا۔ اس نے ان کی آئش انقام کو قوب بھڑگایا۔ لور اپنے معتولوں کا بدلہ لینے کے لئے انہیں آبادہ بھٹ کر دیا۔ کمہ جی سے مطلب بن آبی دواعہ الاسمی کے پاس جا کر فعرا۔ اس کی بیوی عاکمہ بنت آسید جی اپنے فلو نم کے پاس موجود تھی۔ اس نے کسب کی بدی فاطر آوا شعر کی دیاں انتھے تیام بھی اس نے بھوسے اضافہ والسام کو بلی قر مضور سے الصاف والسام کو بلی قر صفور سے دربار نیوت کے شام حضورت حسان کو اس کا جواب دینے کا تھم ویا۔ حضرت حسان کے اشعاد کیلی مکان کر ان برگر سے ان کو جواب دینے کی جمی سکھ نہ دربی۔ حضرت حسان کے اشعاد کیلی بن کر ان برگر سے ان کو جواب دینے کی جمی سکھ نہ دربی۔ حضرت حسان کے اشعاد کیلی بن کر ان برگر سے ان کو جواب دینے کی جمی سکھ نہ دربی۔ حضرت حسان کے اشعاد کیلی بن کر ان برگر سے ان کو جواب دینے کی جمی سکھ نہ دربی۔ حضرت حسان کے اشعاد کیلی بی مکھ نہ دربی۔ حضرت حسان کے اشعاد کیلی بن کر ان برگر سے ان کو جواب دینے کی جمی سکھ نہ دربی۔ حضرت حسان کے اشعاد کیلی بن کر ان برگر سے ان کو جواب دینے کی جمی سکھ نہ دربی۔ حضرت حسان کے اشعاد کیلی بن کر ان برگر سے ان کو جواب دینے کی جمی سکھ نہ دربی ۔

اشعار مین جب مطلب اور اس کی بیدی ما تک فیلیا ذکر بھی سناتھ آنوں فیاں کا ملاق اٹھا کر اسمالی سناتھ آنوں کے اس کا ملاق اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ چرک میں اے کوئی بنانہ گاہ میسرند کا سکی جمال بیٹ کروہ اضمینان سے شان مرسمات میں برزہ سرائی کر سکا۔ باجار اے خائب و خامر ہو کر بیڑب واپس کا بیزا۔

مان آکر اس کی فطرت بدنے ایک نیار خ اختیار کیا ہو خور مسلمانوں کے لئے انتظار برداشت تو۔ اس نے محاب کرام کی صحمت شعاد پوہوں کا نام لے لیکراپ اشعار جس ان کا ذکر شرد ع کر دیاان سے اپنے مشق د مجبت کے فرضی افعالے نظم کر کے نوگوں کو سنانے شروع کے استبار یار مشتح کیا گیا کہ دہ امیا کر نے سیاز آجائے لیکن اس نے ذرا پردا نہ کی۔ (۱) جسب میر کا بیانہ چھنک گیا تو رحمت عالم صلی افتہ تعالی طید وسلم نے قربایا۔ " مُن لُنا باب جسب میر کا بیانہ چھنک گیا تو رحمت عالم صلی افتہ تعالی طید وسلم نے قربایا۔ " مُن لُنا باب فرن الله تعالی علیہ وسلم نے قربایا۔ " مُن لُنا باب فرن الله تعالی علیہ وسلم نے قربایا۔ " مُن لُنا باب فرن الله تعالی الله تعالی اس نے اماد کی در میں الرف کے بیٹے کھب کے شرے کون بھائے گیا۔ " اس نے اماد کی در مشل کی اثر آئی کر در کے اور در این سے دھرہ لیا ہے کہ درہ جم پر چھائی کر بی گیا در بیان کا در میک اور میان کا در میک اور میان کا در در میک اور میان کا در در میل ۔ کہ سر کا در در میل کے نیا تین کر میں گیا در میل کے در میل در میل کے اور میان کا در در میل کے این کی در میل ۔ کہ سر کا بیات بر حیس۔

اَنَّةُ تَتَوَاكُ الْمَانِيْنَ أَوْتُوا مُصِيَّبًا مِنَّ الْكَيْبِ وَلَوْلُوْنَ بِالْجِبْتِ
وَالطَّاعُوْتِ وَيَغُوْلُوْنَ لِلْكِيْ اِنَ كُفْرُوْلَ الْمُؤُلِّدُ الْمَدْدُى مِنَ الْمَانُونِ فَالْمَانُوْلَ مِنْ اللَّهِ مِنْ لَكُوْلُونَ لِلْكِيْلِيْنَ كُفْرُولَا اللَّهُ وَمَنْ مَلِيْنِينَ الْمَانُهُ فَكُنْ تَعِيدًا لَهُ نَصِيمًا وَلَيْكَ لَلَيْنِينَ لَمُنْ مُولِللَّهُ وَمَنْ مَلْهِينَ

میانس دیکا تم نے ان لوگوں کی طرف جنیں دیا گیا حصد کلب میں دیا گیا حصد کلب سے ۔ مدامتادر کے کے بین ان کے بین جب اور طاقوت یں۔ اور کتے بین ان کے بدر کارزیادہ بدایت یافتہ بین ان سے جو بدر سے میں جنوں نے کفر کیا کہ یہ کافرزیادہ بدایت یافتہ بین ان سے جو ایمان لائے بین ۔

(ود بدنعیس) یی جن بر لعنت کی ہائد تعالی ناور جس بالعدت کی ہائد تعالی ناور جس بالعدت کی ہائد تعالی ناور جس بالعدت کی ہائد تعالی تو ہر گزشیں پائے گاؤاس کا کوئی دو گار۔ " (الساء ، ۵۲) الم احداور دیگر ائمہ صدیف نے معرت این مہاس سے بول دوایت کی ہے۔
اللم احداور دیگر ائمہ صدیف نے معرت این مہاس سے بول دوایت کی ہے۔
اللّٰمَ اَدُمْ مَرْدُمْ مُرَدُمْ مُرَدُمْ مَرَدُمْ مَرْدُمُ مُرَدُمُ مَرْدُمُ مِنْ مَرْدُمُ مَنْ مَرْدُمُ مِنْ مِرْدُمُ مَرْدُمُ مُرْدُمُ مُرْدُمُ مُرْدُمُ مَرْدُمُ مَرْدُمُ مُرْدُمُ مَرْدُمُ مُرْدُمُ مُرْدُ

الْجَيِيْجِ وَآهُلُ السَّمَانَةِ وَآهُنُ السِّعَايَةِ ؟ وَقَالَ ٱلْمُحْدَدُهُ وَنَوَلَتُ الفرتر إلى الّذِينَ أوْتُوا الخ

" جب كسب كمد آيا۔ توقريش في اس سے كما۔ كيا تم اس سلخ مواج اور ائی توم سے قطع تعلق کرتے والوں کی طرف شیس دیکھتے کہ وہ ب و فوئی کر تا ہے کہ وہ ہم سے بھر ہے مالانکہ ہم حاجیوں کے خدمت كزارجي بيت الله ك خاوم بي- سب دائرين بيت الله كوياني یانے سعاوت ہمیں میسرے۔ کعب نے کمانیس تم ان سے ہمت ہمتر جواس وفت الله تعالى في مندرجه بالا آيات نازل قرماتي - "

الم این اسحاق نے معزت ابن عباس ہے جوروایت تقل کی ہے اس شک ہے۔ كه اس مم من كعب أكيلا مكه قبيل كيا تفار يكك اس كے علاوہ يهودي علاء اور ردُ ساء بھی کئے تھے۔ جن بھی تی بن اخلب، سلام بن الحقیق ، ابوراض و فیرہ

(1)25

علامد بيضاوي فياس آيت كي تغيير كرتے ہوئے واقع بحى كعواب وراس كے ساتارہ -54-1519

إِنَّهُمْ مُعَبِّدُ وَالْآلِهَةِ الْكُفَّادِلِيكُلَّمَةُ وَالْآلِيَةِ وَالْمُفَادِلِيكُلَّمَةُ وَالْآلِيَةِ وَ والرانبول نے (الل كلب موتے موسے) كفار كے بقل كو مجدہ كيا اکدائی وقاداری کے بارے میں دوان کو مطمئن کر سکیں۔

انبی ایام یں کعب بے حضور کی و موت کی۔ اس کا مقصد بیر تھا کہ حضور اس کے پاس تشریف لے آئی مے اوروہ حضور کوشہیر کروے گا۔ حضور تشریف لے محصہ جر تکل ایمن یر آن کر کھڑے ہو صحے کعب اور اس سے حواری حضور کوند دیکھ سکتے اس طرح ان کی ہس

تايك سنزش كوالله تعالى في كام كرويا-

ان ملات مں ایسے کینہ توز، عمد حسكن اور بد زبان دخمن كو حريد مسلت دياا سلامي تحريك اور سارے اسلامی معاشرہ کے لئے برا عطر ناک پیت ہوسکتا تھا۔ چنا تجدر حمت عالم صلی اللہ تعالى عليه و آلدوملم في الي عال فكر فدائيون كو خطاب كرت بوعة فرايا-

هَنَّ يُنْتَدِبُ لِثَنَّالِ كُعْبِهِ ؞

يدس كركسب ول بى ول مى بهت خوش بوا \_ كيف نكايس تو يسلين تمهيس كتاتفاك تم بهت جلداس سے اکا جاؤ کے۔ ابن مسلم نے کماکہ جس لو آج اس کے حاضر بوا بول کہ پانچ وس من غله تم ہے مانگوں ناکدانیا اور اپنے بال بچے کا پیٹ بھر سکوں۔ اس نے بوچھا۔ تمہر ااپنا عله كدهر حمياہے۔ ابن مسلمہ نے كماوہ توہم نے اس محض اور اس كے دوستنوں ير خرج كر ۋالا ہے۔ کعب نے کما بھی تم یریہ حقیقت واسم تسیں ہو لی کہ تم راور است سے بھٹک کے ہواور علد راستدر عل فطے مور بھراس نے كما جھے تهذا بدا حرام ب در تهدى تكليف كاشديد احدال ب بعدا غله تم في الكاب و بن برقيت يرحميس دون كاليكن حميس بير يال كوئى پھیزران رکھنا ہوگی۔ انہوں نے کاکون ی چیزتمدے پاس ریمن رسمیں۔ اس نے بدی وسنائی سے کمانی مورتی میرے ہاں کروی رکھ دواور غلہ لے جاؤ۔ ابن مسلمہ نے کمار تو المرے لئے ممکن تعیں۔ تم بلا کے حسین مو۔ جمیں تعلمہ ہے کہ المری مورشی تیرے مشق ش جمانہ ہو جائیں۔ کول اور چیوطلب کرو۔ اس نے کمانگرائے بیٹے میرے یاس کروی رکھ ووانہوں نے کانیہ بھی مکن شیں۔ اگر ہم ایسائریں سے توانسیں عمر بحراوگ پر طعنہ ویں کے کہ تم وی ہوجی کوان کے والدین لے ایک وورس فلے کے حوض رہن رکھ ویاتھا۔ البتہ بم اپنا اسلح تمارے اس بلور رائن رکھ سکتے ہیں آرجہ جمیں اسلمکی خود اشد ضرورت ہے لیکن تمنزے اطمینان کے لئے ہم ایسا کرنے کے نتار ہیں۔ یہ وعدہ بنسول نے کیا آگ

اگر وہ سلم ہوکر آئم ہے آوان پر کوئی احتراض نہ کرتھے۔ کعب نے یہ بجریز منظور کرئی۔ باہم یہ
فیر ہوا کہ وہ اسلم لے کر آئم کے اور یہ انہیں اسلم کے خوض فلہ دے گا۔
کی وقفہ ہوداس محم کے دو مرے شرک ای ناکلہ کھیسے پاس آئے۔ اور آگر اے کیا
اے این اشرف! مداخوش رہو۔ جی آیک ضرورت کے لئے تعمارے پاس آبا ہول اور شی
اس شرط پر اس خرورت کا اگر تم ہے کروں گاکہ تم وجدہ کرو کہ تم یہ را واقعالی کروگ۔
اس شرط پر اس خرورت کا ای ناکلہ بول کو یا ہوئے۔

کداس فض ( صنور ) کی آمر جارے کے دیال جان طابت ہوئی ہے۔ مدا اور ب بھارا و شمن ہو گیا ہے سب اعارے فلاف متحد ہو کے ہیں۔ بھارے تھارتی ہوگوں کے لئے سارے دائے بھر کر دیتے گئے ہیں۔ اب بھارے سے بھوک ہے بلک دے ہیں اور تعاری آئی عالمت ہیں چی

الله حم ہے۔ ریات س کر کھی سے کما۔

میں اشرف کا بیٹا ہوں۔ میں توجمیس پہلے بھی ہنا یا کر ناتھا کہ تمدارا یہ صل ہونے والا ہے۔ تم نے ہیں وقت میری بات ندیتی۔ اب تم اس شکل میں بھنس کے ہو جس سے نہتے کے لئے میں تنہیں خبر دار کیا کر ہاتھا۔

ابد الله المار ابان باول كرب وويرى بات سنو-

میں آج اس لئے تہمارے ہاں آ یا ہوں کہ ہم بھوکے مردے ہیں کھ غلہ قینا دے دو۔ اہارے ہاں نظر قیت تو ہے میں لیکن ہم اپنے تی ہتھیار اہلور رہن تہمارے ہاں دکتے ہے اس نظر قیت تو ہے میں لیکن ہم اپنے تی ہتھیار اہلور رہن تہمارے ہاں دکتے ہے تیار ہیں۔ میرے کی اور ساتھی ہی اس متعمد کے لئے تیار ہیں۔ میرے کی اور ساتھی ہی اس متعمد کے لئے تیار ہیں۔ اگر تم اجازت وولو ہی ان کو کمی دان اپنے مراو لے آوں۔

كب نے كا۔ مجھے بات متور ہے۔

ابر ناکلہ کاکس کے ساتھ آیک تعلق بھی تھا یہ کسب کے رشائی ہمائی ہے اور جھ بن مسلمہ، کم ساتھ ہوں مسلمہ، کم ساتھ آیک تعلق کی بنام محدین مسلمہ اور ابو ناکلہ دو توں اس کے کمب کے رشائی بھی نے۔ اس تعلق کی بنام محدید سال مسلمہ اور ابو ناکلہ دو توں اس کے پاس آئے۔ ان سب کا تعلق اوس قبیلہ ہے تھا۔

یہ جانیاز اس خطرناک مہم کو سرکرنے کے لئے جب جانے کے تو بی کریم علیہ افعال المسلوة

والتسليم الوداع كمنے كے لئے بفتيع شريف كى تشريف لائے۔ وہاں السيم اللہ كے حوالے كيا اور اللي وعاؤل كے ساتھ رخصت فرویل

رات كاوقت قمااور عائمني رات حى - كعب كالكسدية طيب سع ابرشال مشرق سم ص الفاديان يني - سب سے يسل ايو ناكل في آوازوى - جاردوس ساتھيول كى كى ك نام کے کراہے بلایاس نے سیکی آوازیں پہائیں۔ فاف یہ میک کرانے کراہوا۔ اس كى البحى المحى شادى موئى تحى اس كى ولمن في اس كادامن يكز اليا وركما من اليد فض مو جولو كون سے جنگ أز ماريتا ب ايے أرى كواس وقت بابر ليس جانا جائے۔ كعب في ا ولهن كوكماكميه كوتي البني تعي به مكدام الله ب كادر ميرا كرا إران ب- اكريس مو رہاہوں توں مجھی جائے گائیں۔ واس نے کمایندا جھےاس آوازے شرکی ہو آری ہے۔ دوسرى روايت على ب كداس نے كما جھے اس آواز سے خون كى يوندى جكتى موكى محسوس مورى إي - كعب فيا المسلم ديت موسة كما قرند كرو- ايك مرارضا في مختوا ووسراميرار منافي بمالي سبه .. چنانچه دامن چهزاكرينج چلا آيا . يكود ير ايس ش كي شب اولى رى آخر عى انون في كما يلويار شعب العير تك جلي (ايك جك كانام) جاعل رات ہے کے دیروہاں بیٹیس کے اور باتی کریں گے۔ اس نے کما۔ اگر تمہاری یہ مرضی ب توش تار مول - بحدو تتوه چلتر باور ابو نائله في اينا الداس كر مركم اول ش ڈالا۔ پھر نکال کر سومکھاا در کماکہ جی سالے آج تک ایسافوشیودار صفر تھیں دیکھا۔ یہ من کر وه پيول کيا ور کنے لگا۔

آخریں اس نے پھر کھ کے بالوں میں ہاتھ ڈالا تواقیس معبوطی سے پکڑ لیاور اسے ماتھیوں سے کما۔ باق اُن عَدُ وَ اُنتج "اللہ کو شمن کو ہرذے ہرزے کر دو۔ " بین کا ماتھیوں سے کہا۔ باق کی باری اُن کی کو روں سے اس پر حملہ کر دیااس نے بری فوفاک

ا - میرسد وطالنا، جنوح، صلحت ۲

ایک شبر کاازار

یورپ کے بیمن مستشرقین جنوں نے ہی کریم صلی اول تعالی طید وسلم کی سیرے طیب ہے

کناجی تعنیف کی ہیں انہوں نے کعب بن اشرف کے قل پر بیزی ہٹا مہ آرائی کی ہے۔ کہ
حضور کریم صلی اور تعالی علیہ وسلم کے لئے یہ قطعاً زبانہ تھا کہ نبوت کے وجوی کے بوجود وہ
کھبدین اشرف کو ناگمانی قل کرواد ہے۔ ان کو توجا ہے تھا کہ اگر اس نے واقعی کوئی غلطی ک

مفی تو مغود ور گزرے کام لیتے ہوئے اس کو معاف کر وسیعے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السان م
کے اسور پر کار بری دیے اور ان کے اس ارشاد پر عمل پیرا ہوئے۔

یہ اعتراض کر کے در حقیقت ان پڑھم خود محتنقین لے اس بخطی باطن کا اظہار کیا ہے جو

ال ميرت اين كثير، جلد ٣ : منخد ١٠ - ١٠

اسلام اور وظیر اسلام کے بارے علی ان کے دلوں عی موج ان وہتا تھا۔ اگر ہر کھب ایک رامن اور شریف شمل ہوتا۔ بو معلیمہ اس نے کیا تھا س پر وہ ویا نہ تو توں کا بر در بتا۔
مسلمانوں کے خلاف ان کے اولین اعداء الل کہ کو وہل جا کرتے ہوئا تار انہیں اپنے معتولوں کا نقام لینے کے سلنے در خیب پر عملہ کر لیک و حوست وہانور الی عالمت جمل ان کے ساتھ تعلون کا پائندو صدہ نہ کر آ۔ اور س کو تحل کر دیا جا آل تراکہ ان لوگوں کو یہ احتراض کرنے کی محیاتی طون کا پائندو صدہ نہ کر آ۔ اور س کو تحل کر دیا جا آل تراکہ ان لوگوں کو یہ احتراض کرنے کی محیاتی طون کا پائندو صدہ نہ کر آب مور سے محلیل محلیل ان کے محالے محلیل محلیل کے تو اس محلیل کو کر اس مرایا حسن و بھیل محلیل ان کے خلیل محلیل ان کے محلیل محلیل محلیل کو کر اس مرایا حسن و بھیل محلیل ان کے خلیل محلیل ان کی محملے دور آب کے محیلی شخصی تراشتار بتا ہو۔ اور اپنے خلید و محلیل محلیل کو کر سے ان کی دی کی در آز کر کہا ہو۔ اس محص کو تیست و باہد و اپنے ان کا ترکم کر بھی ہوئی شخصی کو تیست و باہد و اپنے ان محلیل کو کر کہا ہوں اس محص کو تیست و باہد و اپنے کہا ہم کر باجر مراس کی کہا ہوں ان کا ترکم کر بھی کو تیست و باہد و ان کی دی کو در از کر کہا ہے قدیم دوازی اور ول کر باجر مراس بھی کو تیں دور ان کر کر کہا ہوں ان کا ترکم کر بابد مراس کی کہا ہوں ان کا ترکم کر بابد مراس کو کہا ہوں کو در ان کر کر کہا ہوں کو تراس کو کہا ہوں کو در ان کر کہا ہوں کو در ان کر کہا ہوں کو کہا ہوں کو کہا ہوں کو در ان کر کہا ہوں کہ کر کہا ہوں کو کہا کہ کر بابد کر با

ر صحام ملی اف تعانی ملی و سلم اس کے قل ہونے بات کے تار اوا کیا۔ اس لے کہ وہ زبان کو تی ہو گئی گئی ہو گئی ہ

کیا حضرت موی علیہ السمام اللہ تعلق کے اور العزم رسولوں میں سے شہرے کے اللہ کی المرائل کی ہوائے کے لئے اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی ماجے جماد فیس کیا۔ کیا تعلق نے اتر اللہ اللہ کے ماجے جماد فیس کیا۔ کیا اس جلل اللہ در ممکن عن و شمکن علی کے خالف جماد کر لے کا بار بار محم فیس ہے۔ اگر اس جلل اللہ در ممکن عن و شمکن علی کے خالف جماد کر لے کا بار بار محم فیس ہے۔ اگر

رشمین حق کورت کے کمات ایکر فااور ان کو عبر ناک کلست سے دوجاد کر فاحضرت موکیٰ طیر السلام کی شان ر مالت کے مثانی تعمل و کسب بن الثرف چیے نظافیانیت کو موت کی خید سلانا حضیر کی شان رجمت اللما ایمنی کے مثانی کو کلر ہوگا۔

ر من ما ملی اللہ تعالی طبہ وسلم نے طاخوتی قونوں کو گئست قاش دینے کے لئے اور حق کے بہار حق کے بہار اللہ کے بہار کے بہار کو ان چاہر اللہ کے لئے اور کاروان افران ہے اور کاروان افران ہے کہ ای حزل حضور بھی پہنچانے کے لئے بھی بھی اللہ اللہ کا اللہ تعالی ہیں و مراسم پر حق ہیں۔ مطلع حق وصور الت کاس آفیاب ما آب کی ہر کرن افران کی قالم جو بہو و کی ضاموں ہے۔ اللہ تعالی اس کی آبھا کو ل سے جمیل ہم ویاب ہولے کی بیش او بیش قرفتی مرحت فرائے۔ آئین شم آجین۔

کعب بن اشرف کے قتل ہے تہام بود ہوں پر فوف و دہشت ہماگی۔ انمون نے اپنے کم دول ہے باہر لکانا چھوڑ و یا۔ جاند ابن کیر کھے ہیں کہ کعب نہ کور کو بنولوس کے افراد نے غرب یہ رہے بور موت کے کھلے ابکر اتھا۔ جنب کہ بنو قرری کے قدائیوں نے جگ احد کے بور آیک دو سمرے شرید دیموری ابور اف بن ابوالحقیق کو بلاک کیا تھا۔ جنب بود یون نے مسلمانوں سے کے بوئے سارے معلوم یہ ایس پہت ڈائل و بیٹے تو صفرہ علیہ المسلوة والسلام سلمانوں سے کے بوئے سارے معلوم یہ ایس پہت ڈائل و بیٹے تو صفرہ علیہ المسلوة والسلام

مَنْ ظَفَرُ لُورِيهِ مِنْ بِيَالِ يَهُودٍ فَا تَتَلُوكَا

"جب كوئى بدوى تمارے قابوش آئے والت ذعه نہ چاوڑا۔"

یہ فرمان سختے تی قیصہ بن مسحود اوى نے لیک بدودى آجر ابن سئینہ کو یون کار دیا۔

میسمہ کے بھائی عُراصہ کو اس دافتہ کا پاد چاد قراس نے قیسمہ کو لعن طن کرتے ہوئے کا۔

اے دعمن خدا! و لے اس فض کو قتل کیا ہے حالاتکہ جرے پیٹ پرج چہا ہے وہ اس کے رزق کی پردات ہے۔ قیسمہ لے اپنی بھائی کی ہی سرزلاق من کر جواب دیا۔ کداس کو قتل کرنے کا تھم جھے اس بستی نے دیا جو اگر جھے جسیس قتل کرنے کا تھم دیں وجی جسس جی اس کو قتل کرنے کا تھم دیں وجی جسیس جی اس کو قتل کرنے کا تھم دیں وجی جسیس جی اس کرنے والے ہوئے کہا کہ آگر دو گے۔ اس نے کھا ہے فلک در آنا اس کے بدر کے کا جسیس تھم دے وہی آئے در آنا کی اس کرنے والے ہم اوا ۔ وَاللّٰہ اِنَّ دِنْ اَلْہُ اِنَّ دِنْ اَلْہُ اِنْ دِنْ اَلَٰہُ اِنْ دِنْ اِلْہُ اِنْ دُنْ اِلْہُ اِنْ دِنْ اِلْہُ اِنْ دِنْ اِلْہُ اِنْ دِنْ اِلْ اِلْہِ اِلْہُ اِنْ دُنْ اِلْہُ کُلُوں اِلْہُ اِلْہُ اِنْ اِلْہُ اِلْہُ اِنْ اِلْہُ اِلْہُ

> مبودی قبیلہ بو قرایظ کاوالد فری شدق کے بعدر د تماہو۔ ان واقعات کی تفصیلت اسٹا ہے موقع پر بیان ہوں گی۔ افتاء اللہ (١)

> > مرتبه زيدين حاريه ومنى الله عد

آپ کو بخولی علم ہے کہ قریش مکہ کاذر ہے۔ معاش تھارت تھا۔ گر میون عن ان کے تھارتی کا دواں شام کی طرف دور سرد ہول علی ان کے تھارتی قافے ہیں اور جیشہ کو جایا کرتے ہے۔
شام جانے کے لئے دہ اس تھارتی شاہراہ کو افتیا کیا کرتے ہو ہے افرار کے کتارے کنارے جاتی صلی استحق میں۔ سرور کا کتارے کنارے جاتی ہے۔
جس سرور کا کتاب علیہ التغییت والسلام کے بجرت کر سکھیت طبیہ تشریف لے آئے کے بور یہ شاہراہ افل کہ کے لئے دن بدن محلم خاک جی جارتی تھی۔ حضور سرور مالم سلی اللہ قبائی طبیہ و اگلہ و سلم فی اور کر د آباد قبائل سے دوستانہ معلم و کر لئے تھے۔ افل کہ کا چو ٹابدا ہو تھارتی تھا۔ اور کر د آباد قبائل سے دوستانہ معلم و کر لئے تھے۔ افل کہ کا گھو ٹابدا ہو تھارتی تھا ہوں کی شاندار رفتی و کر کے اس شاہراہ کے دور تا اور کی سے کر بود والل کہ کے لئے تھی بدر میں سلمانوں کی شاندار رفتی در کھارت کی دور اس کی منذبوں میں لے جانمی۔
گی شاندار رفتی در بود اپنا جی سلمان تھو دت شام کی منذبوں میں لے جانمی۔

مغوان بن اميد في ايك روزان قوم كاسحاب الرائد كو جمع كااوران ك سامندي مسئله في كيا وراس ك محابد في المرى تجاري مسئله في كيار اس ك محابد في المرى تجاري مسئله في كيار اس ك محابد من محابد من محابد من كالمحت من مثابراه كويمار ك في المحت المستعل معاديات المستعل من المس

المالي كثير بلاس موركا

پائے۔ اگر بم کم میں رہتے ہیں اور تجارت کے لئے باہر قیمی نکھتے ہمیں اپنے راس المال (پہلی) پر گزارا کر ناپڑے گااور وہ آخر کب تک چلے گی۔ اور آگر ہم اموال تجارت کے کر شام جاتے ہیں۔ قرمسلمان جاری کورت لگئے ہیئے ہوتے ہیں۔ وہ جمیں بسلامت گزر نے گی معلمت قیمی دیتے۔ اب بناؤ جمیں کیا کر ناچاہئے۔

اسروین مطلب افعاور اس کے کما۔ کدان طلات میں تارے گئی کے اس کے بغیر کوئی ہارہ شیس کہ ہم کوئی و مرار است افقیار کریں۔ سامل سمندر کے دامتہ کے بجائے حراق کے داست سے شام ہائیں۔ بی حسیس آیا۔ ایسے راہیر کا پید نتا ہوں۔ جو اس راستہ کے بچاو قر سے بخیار واقت ہے۔ اس لے کماا فرات بی حیان جو بو بکرین وائل کا ایک ماہر او دان ہے اس کی راہنمائی میں تم اپنا سنر سلامتی اور آسانی کے ساتھ ملے کر سکتے ہو۔ فرات وہاں موجود تھا یہ سن کروہ افعا۔ اس نے کما! واقعی بیر راستہ سمنی اور کی ساتھ ملے کر سکتے ہو۔ فرات وہاں موجود تھا یہ سن کروہ افعا۔ اس نے کما! واقعی بیر راستہ سمنی اور کو بستانی علاقوں سے گزر کر جاتا مسلمان کوار حر آتے جاتے تھی دیکھا۔ یہ راستہ جنگوں اور کو بستانی علاقوں سے گزر کر جاتا ہے۔ اس تجویز کو می حاضرین لے پند کیا۔ مغوان بن امیہ نے تیادی شروئ کردی ۔ سامان تجدرت جی زیادہ تر جاندی کی مصنوعات تھیں۔ جاندی کے زیادات، جاندی کے سامان تجدرت جی زیادہ تر جاندی کی مصنوعات تھیں۔ جاندی کے زیادات، جاندی کے مامند در تم تھی۔

الل کمد جب یہ جورس سوج رہ جے وہاں مت طیبہ کا آیک آدی کیم من مسعود الله علیہ کا آیک آدی کیم من مسعود الله علیہ موجود تھا۔ وہ والی آیاواس نے بیات الل من کو بتائی۔ سرور کا تنات منی الله الله علیہ وسلم کو علم ہوا تو حضور طیبہ الصلوٰة والسلام نے لیک سوشاہ سواروں کا وستہ حضرت زید بن جارت رضی اللہ حدی قیارت عمل اس جاللہ کا راستہ روکنے کے لئے روائہ کیا۔ جائیا دور کے اس کروہ نے صفوان کے اس کاروائ کو القروہ بالی چشہ کے قریب ایج تھیرے جائیا دور کا تناو کی اس کاروائی کو القروہ بالی چشہ کے قریب ایج تھیرے عمل کے ایس سراوں کی آمدی اجائے فیر سی لیا۔ اس قافلہ کے کی شرکاہ اور محافظوں نے جب مسلمانوں کی آمدی اجائے فیر سی لیا۔ اس قافلہ کے کی شرکاہ اور محافظوں نے جب مسلمانوں کی آمدی اجائے فیر الدین ہی سی سی سی سی تی ہوئے اور نوائی ہی کہ اس برااموائی فیج سے نوائی اور اینے اس العام کی خدر سے فرائی الی سی خدر سے فرائی الله میں تھیت میں بزار درہ مجمی اور ایقیہ اسوائی کو مجابدی اسلام عی تختیم کردیا (۱)

ار حیاة مدنا فروانک، جلدا، صفرهاند اود مرکتب میرت



وَلِا تَحْسَانَ الَّذِيْنَ تُبِتِلُوا فِي سَبِيلِ امُواتًا بَلَ النَّحِيَّا أَبِعِنْ دُمَرِيهِم يُرْمِن قُونَ ٥ فبرجين بمآالتهم الله من فضيلة وكيستبيرول بِالَّذِينَ لَمَّ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ حَلَّفِهِمْ الْلَاحُوفَ عَلَيْهِم وَلِا أُمُ يَحَدَرُنُونَ ٥ الدمركزية فيال زكردكرؤه جوتنل كي كفي بي لند ک داویں وُہ مرددین بکہ وُہ زندہ ہیں لیتے رہے یا سادادر رزق فيضر جلسة بين شاوجي أن (الفتون) مصرح عنايت فرائي ين النيس الله في اليفضل وكم ما وروش بورس بيليب أن لوكول كرواجي مك ترس آف أن سيدان كرويمي ومان

والول سے كرنبي سے كول خوف أن يرا ور ترو منكين بول سے-

( آل عمران ۱۲۹ ـ ۱۲۰)

# ميدان أحر كاراسته



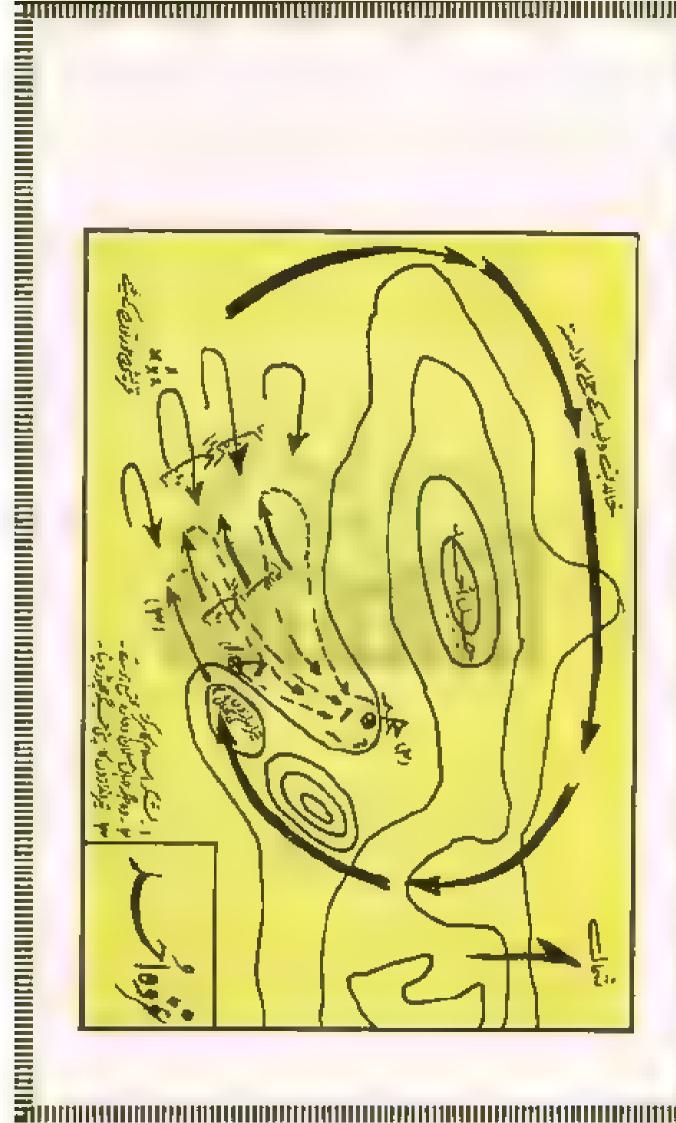

### غروه أحد

وادی در میں قرائ کر کی ہیائی صرف جمل تو میت کی بڑیت تہ تھی بلکہ اس نے ان کی زمر کی کہ مرے کو شوں کو فکست وریخت سے وریخ کر دیا تھا۔ بڑی و حرب کے تقریباً من من مندے اسام پر مت تھے اسام پر سی کا میب سے بڑا مرکز کہ تھا۔ اس مرکزی صفح کدہ کے خدمت گزار وہاں کے نظم و نسق کے زمد وار ، دور دراز سے آنے والے زائر بن کو ہو جا پنٹ کے تواب مکھانے اور ان سے گراں بھا غذرانے وصول کر کے اپنی تجور یاں بھرنے والے کی قریبی تھے۔ اس فلست نے مرف قریش کی سطوت کوئی پارہ پارہ نہ کر ویا تھا۔ بلکہ ان کے بتول کی خداد کر ویا تھا۔ بلکہ ان کے بتول کی خداد کی خدال کے مقیدہ پر بھی کاری چوٹ لکائی تھی۔ ان بتول کا ستوانوں کے متول ان کے مقیدہ پر بھی کاری چوٹ لکائی تھی۔ ان بتول کا ستوانوں کے متول کو تھا۔ بلکہ عزب کو کوئی کا کر باتھا۔ بندی کے بدرے بی آگر ہوگوں کا تقدیدہ متزائل ہو گیا تو وہ لوگ پہلے کی طریح ان کی راہ میں آئے تھیں تعین بچھا پاکر ہی گے۔ یہ نقسان اہل کہ کے لئے اس جمل کی طریح ان کی راہ میں آئے تھیں تعین بچھا پاکر ہی گے۔ یہ نقسان اہل کہ کے لئے اس جملی سیائی ہے کہیں ذیادہ کر بناک تھا۔

بدر کاس معرک انسان تجار آشابراہ سے محروم کردیاتھاجس کے در میدان کے تہار آن کے اور آسانی سے آمدر فت تہار آن کا داروں اور آسانی سے آمدر فت رکھتے تھے۔ اور انسی تجار آن کاروانوں پر ان کی معیشت کا دارور اور تھا۔ اگر یہ سلسلہ بند موجات کی۔ موجات کی۔ موجات کی۔

اہمی تک جزیرہ عرب می بنے والے سلاے قبائل قریش کی بیای برتری کو غیر متازعہ تھے۔
عصد کین اس کلست نے ان کی پیٹائی پر کھنگ کا جو ٹیکہ نگایا تھا۔ اگر یہ برقرار رہاؤ کوئی بنید میں کہ ان کی یہ سلمہ جیٹیت متازعہ فیہ بن جائے۔ اور کی دو سرے قبائل اس منصب کو ماصل کرنے کے لئے ہاتھ باول مارنے کیاں۔ سب سے بری بات ہو برلینلہ کائن کر ان کے ماصل کرنے کے لئے ہاتھ باول مارنے کیاں۔ سب سے بری بات ہو برلینلہ کائن کر ان کے مگر میں چیتی اور ان کو بے قرار کرتی تھی وہ ان کے سر متعقل تھے۔ جن میں ان کے جوتی کے متحد و سردار بھی ہے۔ مکہ کاکوئی کمر ایسانہ رہا تھ جال کمی کا باب ، کمی کا بھائی ، کمی کا بیٹا ،

موت کی بھیشٹ نہ چاماہو۔ یہ آتش انقام بروقت بھڑ کی رہتی تھی جس نے ان کی رات کی نیند اور دن کے آرام کو حرام کر دیا تھا۔

میں مجموعی اسب نے جنوں نے قریش مکہ کو ججور کرد آک وہ مسلمانوں سے نیرد آزا جوں اور قبائل حرب میں اپنی کرتی ہوئی ماکھ کو سنبھالادیں۔ اپنے خداؤں کے ڈوسلتے ہوئے سکھاسن کو کر نے سے بیائیں اور مسلمانوں کاخون بماکر اپنی آئش انتخام کو فسنڈ اکریں۔

عملىاندام

ابوسنیان نے داست کی تاریجی جس میند طیب پر صلہ کر کے بدلہ چکا لے کی کوشش کی کیکن ہے کوشش کا انتخاب کیا آل کوشش انتخان کی رموائی کا ہا ہے بنی ۔ فرو اسویق میں جب افتکر اسلام نے ان کا تعاقب کیا آل انہوں نے اپنے سلمان رسد کی سیکھڑوں بوریاں راستہ میں پینیک کر اپنی جانس بچا کر ہماگ جانے کوی تغیمت جانا۔ اس لئے انہوں نے ضروری سمجما کرا بھی جو موریر کوئی مؤثر قدم افعا یا جائے۔

ا پوسنیان این تجارتی قائله کووالی لانے میں کا میاب ہو کیا تھا وہ ساراسامان ابھی تک دارالند یو میں محفوظ پڑا تھا۔ حسب معمول کسی حصہ دار کواس کا سرمایہ اور اس پراس کا نقش دالیں نمیں ویا کیا تھا۔

ایک و و الل کر کاایک و ارجو حیدا درین الی دید و تکر مین الی جمل ، حار شدی بشام ، مقوان بن امید اور چند و تکر ایسے افراد پر مشمل تی جن کے باپ یا بینے یا بھائی برر جس کل بوت شخابی ساید ایو است کما! کہ جمد ( طید العملاۃ والسلام ) لے ساری قوم کوجاء کر دیاہے۔ جارے چی گئی کے سروارول کو موت کے کھا شا آر دیاہے۔ جب تک آم ان سے اپنے مختولوں کا انتقام نہ لے لیں بھارے ولوں کو قرار اور دو حول کو گئی تھیب شیم ہو سکا۔ اس سلسلہ جس بیم و و در قواسی چیش کرنے کے لئے حاضر ہوئے جی ۔ جب کی در قواست ہو ہے ۔ جب کی در قواست ہو ہی کہ آپ بھارے کو انسی چیش کرنے کے لئے حاضر ہوئے جی ۔ جب کی در قواست ہو ہے کہ آپ بھارے کا گئی تھا دے ساتھ مالی تعاون کریں اور دو سری در قواست ہی ہے کہ اس جگل کا اس کے مالی کو وائین کر دیا ہوئے تھا دی ساتھ مالی تعاون کریں ۔ اس کی آسان صورت سے ہا ہی گئی اس دقعہ جو تھے کا اصل سریا ہی (راس المال) این کے الکوں کو وائین کر دیا ہا ہے گئی اس دقعہ جو تھے ہوا ہو وہ تمام لوگ آس انتخامی جگل کے فقر جس جمح کروا دیں ۔ جائے گئین اس دقعہ جو تھے ہوا ہو وہ تمام لوگ آس انتخامی جگل کے فقر جس جمح کروا دیں ۔ جائے گئین اس دقعہ جو تھے ہوا ہے وہ تمام لوگ آس انتخامی جگل کے فقر جس جمح کروا دیں ۔ جائے گئین اس دقعہ جو تھے ہوا ہے وہ تمام لوگ آس انتخامی جگل کے فقر جس جمح کروا دیں ۔ جائے گئین اس دقعہ جو تھے ہوا ہوں ہو سے کہا کہی در قواست

تهل کرنے میں کیا ہا لی ہوسکاتھا سے اے فیرا آبیل کر لیا ور دوسری ور فواست کیارے میں اس نے بیرے یہ احد و لیج میں کما اُنا اُفَاکُ مَن اَجَابُ إِلَىٰ خَرْلِكَ اَبَوْدَ عَبِدِ الْمُعْلِيْدِ میعی " "لیمن سب ہے بہتے میں اپنا تھے اس مقعد کے لئے ویں کر کا ہوں اور میرے ساتھ اولاد عبر المطنب میں اپنا اپنا تھے ویں کرتے ہیں۔ " (1)

و الوك أيك وينارك ما فق أيك وياد تقع كاياكرة يقد كل مرماييكى مايت يجاس بزار إن التحقى جواك بزار او نول براداوكر الاياكيا قار اس حساب ساس مرمايي بر تقع بجاس بزار يويد قمار چنا نج اس مرمايي كـ مالكول في بين خوش سه بجاس بزار يويد تقع كى رقم اس فند عى بتع كرادى .. (٢)

اس واقع كے بارے شي يہ أيت نازل مولى ..

ٳؾٛٵڵڔ؞ؿؽػۿؙڕؙڎٳؽۺۿٷڒؽٵڡۜۅٵڬۿۯڸڝۜڎؙٷٵۼۺڛڽٳڶڵؿ ڰڛؽڹؖڡ۪ڠؙڗڹۿٵؿؙڔڰڰڒؽۼۺۣڡؚڗڝۺۯڰؙؿؙۄؙؽؽڵڹڋڮؽ

مانی ضرور اول کی فراہی ہے سلمئن ہونے کے بود اب انسوں نے جنگیو اوموں کو جنگے کرنے پر آوجہ میڈول کی۔ صرف الل کمہ کوئی جنگ میں شمولیت کی دعوت تبین دی۔ بلد اپنے میں سے ایسے افراد پر مشتمل آیک دفعہ تیار کر کے مختلف قبائل کی طرف بیجیا۔ اس دفعہ میں مصد جہ ذیل افراد شال بخے۔ جو اپنی ترب زبانی، عیاری اور سیاس سجھ ہو جھ کے اختیار سے معدد جہ ذیل افراد شال بخے۔ جو اپنی ترب زبانی، عیاری اور سیاس سجھ ہو جھ کے اختیار سے معدد جمتانہ تھے۔

مردین عامی، حیدالله بن الویسری ایبیره بن دجب، اید عزده عمروین حیدالله الجمی کو بیجاناکه مختلف قبائل کے جنگ آز باجوالوں کواس افتار جس شریک بوسے کی دحوت دیں۔ اید عزد، دواحسان فراموش فضی تعلق پر رض جنگی قیدی منافعاس کی خرمت اور کی بجال کاب، بوسے کی وجہ سے قدیم کئے اخیر حضور کے اسے رہافر او یا تھا۔ انہوں سے بختلف قبائل میں جاکر، ہے اثر

ا - مَرَجُ اللَّمِينِ عِلدا المَّخْرِهِ ٣١٩ ٣ - قرو كالعد بشق ابر ظليل ١٥٠

انجیزا شعار اور خطبات بو کول کے دلوں کو کریا یا ورافل اسلام کے خلاف تفریت و مداوت کی است کو گئے۔ بین بین قریش، بو کنانہ اور اللہ بین بین کی قریش، بو کنانہ اور افل بین بین میں قریش، بو کنانہ اور افل تمارہ اور احاویش (متنزق قبائل کے لوگ ) کے بیادر شرک ہوئے۔ ان می سات مو زرہ بوش اور دوسو کھڑ سوار تھے۔ (۱)

جبرين مطعم كالك مبشى غلام تما- جس كانام وحش تما- بير محوف تيزے عوار كرتي بدايا برقاس كانتانه خطافين جاياتها جيرت اس كوبلاكر كما! كد مرسه يا طعیمہ کو حزو نے پدر کے روز فحل کیاتھا۔ اگر اس کے بدلے بیں تم فمزہ کو موت کی کھائ الدووة م اداوو - چانجاس فاس شرطير كام كرفى على امرل - (١) حعرت عماس، عما كتى الكريم صلى الشهطية وسلم في المحى تك الخدار ايمان نيس كما تعا-انہوں نے پی فغار کے ایک آومی کو مناسب اجرت وی اور اے کما کہ بیہ قطالے جاؤاور حفور کی خدمت میں جاکر چیش کرو۔ اسے ہدا سے کی کہ وہ کل کی سرحت کے ساتھ جائے اور ا تا طوطی سفر د و جمین دن سکا ندر ملے کر کے قدمت اقدس بھی حاضر ہو۔ جب بہ فخص پہنچاتو حضور قبامی محصوبان عربیند چیش کی صفور کے تھم سے معفرت انی بن کعب نے بڑھ کر سنا یا۔ حنبرنے فرما یا! بخدا مجھے امید ہے اللہ تعالی بمتر کرے گا۔ تھم دیاکہ وہ اس راز کو افتانہ کریں۔ پکر حنید حنرت سعین رہے کے گھر قشریف لا سٹاور انہیں اس ڈلا کے ہارے میں يدايا۔ السيس بھي تھم دياكہ برازكس كون عائم - سعى يوى ال كے ياس آئى اور يوچما!ك حضور عليه السلقة والسلام في كيافره ياب- انهول في عد كما! حيرى ال مرعد مجے اس سے کیاد سا۔ اس نے کما! عل نے حماری ساری بات سی ہے جھ سے کیا چھیا ہے ہو۔ حضرت معدینا نافلہ براها۔ حضوری خدمت می حاضر ہو کر محزارش کی کداس کی بیوی الاس سے بیات کی ہے۔ می نے اس امر کو حرض کر جاس کے ضروری مجما کہ اگر بیات انتا موجائة وحنورية خيال نه قرماكس كريس فياس راز كوفاش كالبعد حنور في قرمايا \* خل عنها - \* "اس ہے در گزر کرد - اسے پچھے نہ کہنا - "

> ل ميرت ابن كثير، جلد س، مسنوع له علم المهدق، جلام ، مسنو ١٧٧

## تشكر كفارى رواعي

ے شوال سوجری کو کفار کا افکر ہوتی بڑار جنگ آزما، سود اوّں پر مشتل تھا۔ جس شی سات سوزرہ پوش، دوسو گھڑ سوار، تین بڑار اونٹ، ہدیتہ طیبہ کی ایک چھوٹی کی بستی پر حملہ کرنے کے لئے روات ہور ہے تھے۔ اگر چہ یہ تقداد مسلمانوں کے افکر ہے پانچ گنازیارہ تھی۔ اگر چہ مسلمانوں کے بالکرے ہوئی اسلم کے بورے اگر چہ مسلمانوں کے پاس اسلم کی جو تھیل مقدار تھی اس کی جیوے کفار کی ہمترین اسلم کے بود وہ میدان جنگ ہے ڈرار کے ایک فیصد و خائز کے سامنے پر کاہ کی بھی نہ تھی ہیں اس کے بوجودوہ میدان جنگ ہے ڈرار کے ایک فیصد اسکان کو بھی تھی کرتا جہتے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ دو اپنی بودیوں کو بھی ہمراہ نے جائیں اسکے ناکہ انہیں میدان جنگ جی ہمراہ نے جائیں گئی تھیور بی نہ کر سکے۔ چنا نچ ان کے بائی ماتھ لے بائے۔ مدرجہ ذیل خواتی می گھروں کے ہمراہ اس کے جراہ اس کے مدرجہ ذیل خواتی کے بھی اپنے ساتھ لے بیک مدرجہ ذیل خواتی کے بھی گئی بین موروں کے ہمراہ اس

هِنْدُ بِنْ عُلْيَةً ذَرْجُهُ ٱلْرَّمُهُيَاتُ

جوميدان احد من للحكر كا قائد قار اس كابل التبيط بدر بن قبل كما كما قات. أَيْرَ حَكِينُو بِنَّتِ حَادِثَ بِنْ هِنَا مَرِنْ عُرُدُيَّةً

ٳۿڔڂڸؽۄڔۣؠؙؾٵڡٳڽۺ؈ۣڣؾٵڡڔڽ٥ڡڿ؉ ڒ*ڐڿڔڡڰڔڡ؞ڹڹٵ*ؽٳڿؠڶ

را چهه سر مصال کې کا ک چه د د د د د د د د د د د د

فَاطِهَةُ بِنْتُ تَرِسِونِي مُطِيَّرَةً

زوجه عارث بن اشام بن مغيره

بَرْنَ لَا إِنْ فَأَنْتُ مَنْ فَرْدِ بْنِ عُمِّرِ النَّقْفِيَّةِ

زدجه مغوان بن امیر - بی عبدالله بن مفوان کی مال تقی

رِيْطَهُ مِنْتُ مُنَبُّ مِنْ حَجَّاجٍ

ذاجه عموائن ألحاص

سَلَانَهُ بِنْتُ سَعْيٍ

زوجہ طلح بن انی طلحہ- بید طلحہ کے تین بیٹول کی بال بھی مسافع - جلاس مد کلاب - جو کفار کے علمبر دار ہے اور سب کٹ کر مرے ۔ حَنَّالُ بِنْتُ مَالِكِ اور او عزيزين حمير - جو صفرت مصعب كا بمائل تعار عَمْرَةُ بِنْبِ مَنْفَتَكَةً

يو حار يدكي أيك خالون - (١)

ان کے علاوہ اور بھی بہت می عورتی جمیں جواس افکر میں شامل جمیں۔ یہ دفیل بجاتی تھیں۔ اپند فیس بجاتی تھیں۔ اپند معتونوں کے مرشنے گئی تھیں خود بھی آ ، وفغال کرتی تھیں اور او کون کو بھی رالتی تھیں اور ان کے جوش انتخام کو مزید بھڑ کاتی تھیں۔ (۱)

ہندزوجدا بو سفیان ، جب بھی وحقی کے پاس سے گزرتی واسے یہ کمد کر ششامرتی .. دَیْمَا اَبّا دَسْمَةَ لِنَتْفِ وَاسْتَسَنْفِ "واووا اے ابووسد (وحقی کی کنیت) ہم می شفا دواور خور مجی شفا یاؤ۔ " (۳))

الكركار من ايك اور مفر اي قاء الغل و مناوي الما و المواس من الم المراس المراس المواس المواس المواس المواس المواس المواس المناوي المراس المواس المناوي المراس المواس المناوي المراس المواس المناس المنا

ا - غوبی احد شیق ایو تلیل، صفحه ۱۸ دو تکر کتب میرت ۲ - سیل آنمدی، جلد ۲، صلحه ۲۷۲ ۳ - سیل السری، جلد ۲، صفحه ۲۷۲ د دیگر کنت میرمت

فرز ندان اسلام سے نبرد آزما ہو لے کے کہ سے دران ہواتی یہ ہے سر پاہاں واریوں میست افکر میں شال ہو کیا۔ وہ کفار کھ کے ملتے ہوی فینیاں بھارا کریا۔ وہ کفار بھر کے ملتے ہوی فینیاں بھارا کریا۔ وہ کفار جب میدان بھک میں میرے قبیل اور کے اور بھی تبدا سے ماتھ دیکسیں کے تو وہ اسلام کے میران بھی میرے قبیل اور مقد بعد ہوجائیں کے اور عادے دوش بدوش کرے ہوگر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔

ایوسفیان نے یہ بات دیگر قرایش کو بنائی سب ہے اس کو پیند کیا۔ جین ان میں جو لوگ دائشتہ مضانمول نے اس کی خالفت کی ۔ احمول نے کما! اگر تم نے بر کھود نے اس کی خالفت کی ۔ احمول نے کما! اگر تم نے بر کھود کر ان کی تالیل کر ہاشروع کی گرفتم تمدید ہے و حموں ہوئے کہ فرد کر ان کی تالیل کر ہاشروع کر دیں گے۔ ہمترہ کہ گفتہ کے اس دروازہ کو بشری دینے دو۔ اس طرح افد تعالی نے اپنے کر دیں گے۔ ہمترہ کہ گفتہ تعالی طبید و الدو ملم کی واقعہ ماجعہ کی حرصت کو محقوظ رکھا اِن الله ممال کی الله مالی کی تاریخ کا میں الله معالی مالید و الدو ملم کی واقعہ ماجعہ کی حرصت کو محقوظ رکھا اِن الله ممال کی الله مالی کی الله مالی کی الله مالی کی الله مالی کی ترصت کو محقوظ رکھا اِن الله ممال کی الله مالی کی تھی ہوئے کی کر دیں گ

کفار کالکر مدید طیبر کی طرف پر متا آر اتھا س کی پر مالکا کی فرق کی اجمالہ دی۔ ہے گار میں دور دنز دیک ہیل دی تھی حمیں۔ مدید کے بیود ہول اور منافقوں نے جب ستان ان کی فوق کی اجمالہ دی۔ یہ فکر ذوطوی کے ستام پر بہنچاتر حمروین سائم فرافی ایپنے چھ سائندوں کے ساتھ ان سے انگ ہوکر چھکے سے مدید منورہ پہنچاتو حمروین سائم فرافی ایپنے چھ سائندی کے ساتھ ان سے انگ ہوکر چھکے سے مدید منورہ پہنچاتور سال سے مطاب معلوم کو مطابق کیا۔ حضور پر اور مونس کو مشر کین کے مطاب معلوم کر نے کے جمیعا۔ وادی فقیق دولوں مزوں المی اور مونس کو مشر کین کے مطاب معلوم کر نے کے جمیعا۔ وادی فقیق

ال على المديل، جلد ١٠، سني ١٥٠٠

مين ان كا آمناسامنا بوار انهول في والي آكر حضور كوتمام طلات سے آگاه كيا۔ يہ مجي جایا کہ فریش کے علاقہ میں کنار نے اسے محور اور دیکر موسی مسلاوں کے کمیتوں میں چ لے کے لئے چھوڑ دیے ہیں اور انہوں نے ایک مز تناہی باتی نمیں دینے دیا۔ پھر حضور عليد المسلوة والسلام نے معترت حباب بن منقد كوان كى سركر ميول اور ان كى فوجى طاقت كا اندازہ لگائے کے کئے بھیجا۔ انہوں نے واپس آکر تنصیلی ملات میان کے صنور نے انسیں آكيدكى كراس بنت كي تشيرنه كريس اور خودب ور د كرنے كيے۔

حَسِنُا اللهُ وَيِعْمُ الْرَكِيلُ اللَّهِمُّ بِعَا أَجُولُ وَبِكَ أَصُولُ

" ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بھترین و کیل ہے اے اللہ میں تیری قوت سے

ى حمد كر يا بول اوران كامقابله كريا بول - "

جعد کی راست اوس و خزرج کے نوجوان تمام شب معجد اور عجزات نبوی کا پسرہ دسیتے رہے شرکے راستوں کی ناکہ بندی کر دی تھی آ کہ کوئی کافر حملہ کرنے کی جزأت نہ کرنے۔ ( ۱) وادی قلق کے وسام شرمدیت کے سامنے جیل احدی سمت میں کفار کا للکر تیمدان ہوا۔ به الشكرباره شوال كوروز بده يمال يمنيا- بده، جعرات اور جعد تمن روزيه لوك يمال فمرب رے اور چک کے لئے اپنی تیاریاں کرتے رہے۔ بغتہ کے روز چدر و شوال کو اللہ تعالی کے مجوب فے اسلام کے جال نگر ساہیوں کے مراہ مدے طیب سے روائل کاارادہ فرمایا سمین اس سے بہلے ایک مجلس مشاورت قائم کی اور اس بی صورت حال سے صدہ بر آ ہونے کے لئے محابہ کرام سے مشورہ طلب کیا۔

جعس رات كوحضور عليه الصاؤة والسلام في أيك خواب و يمعاصح ك وفتت مشوره كيلية محلبہ کرام کو یاد فراید جسیدائے او صنور فاللہ تعالی حمد شام سے ای کنگو کا آغاز فرمايا - عمراينا خواب ميال فره ياكديس سق ديكما عدادر الند تعالى بمتركر مد كا- يس فاكي كائك كور يكها جس كوز ي كياكياش في الى موارك وصاري كي د نداف و يجه جس- كائت = مراد تومیرے وہ امحاب ہیں جو شمید ہول کے اور و ندانوں سے مرادیے کہ میرے الل بیت سے أيك تل كوجائ كا .. كارش في ويكما كدش في الاتراك مطبوط زرو كاندر والاب اور معرے نزدیک زردے مراوفسردے ہے۔ (۲)

اكرتم مناسب مجمو توشرك اعدر مورجه بنديو جاؤه حورتول اور يجال كو مختلف كرجيول م بھے دو۔ اگر كفار بابر فھبرے رہيں كے توان كايہ فھر بان كے لئے بہت تكليف وہ ہو كالود

اب سل العدى، جلام، متى مي ٢٥٣ - ٢٥٠ م ال تفاء جلام متى ٨٨

اگر انہوں نے شرکے اندر واطل ہونے کی جرآت کی توہم گل کوچوں میں ابن سے اڑائی کریں کے اور ہم ان گلوں کے چچ وٹم سے خوب واقف ہیں ہم ان پر پنتد مکانوں اور او بیچ ٹیٹول سے پھراؤ کر کے بھی انہیں پچھاڑ سکیں گے۔ اکابر مماہزین وانصد کی بھی کی رائے تھی۔

بدر ہمں ہماری تعداد تین سوئٹی ہم نے ان کو دیمان شکن کلست دی۔ آج تو ہماری تعداد ایک ہزار ہے ہم تواس دن کے لئے دعائیں ، فکا کرتے بتے اور آج وہ خود جل کر ہمارے پاس آگے ہیں۔

سر کار دوعالم معلَّی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کے جوش ایمان ، شوق شمادت اور اس بران کے اصرار کامشاہدہ قرمایا۔ توان کی رائے جو اکثر سما ہے کی رائے تھی اس پر عمل ہیرا ہونے کے لئے آمادگی کلانکلماز کر دیا۔ (1)

اس جلس مشاورت میں شمع توحید کے پروانوں نے استے جذبہ جان فروشی کا جس انداز سے
اظمار کیااس انداز کا اپنا یا بھی ہے جو ہم جیسے کم حوصلہ ہوگوں کے لئے ہمیز کا کام دے سکتا
ہے۔ اس لئے چند صفرات کے قبی تاثرات کا بیان بھیتا زبس مفید ہوگا۔
اللہ اور اس کے رسول کے شیر حضرت جمزہ نے عرض کی۔
واللہ اور اس کے رسول کے شیر حضرت جمزہ نے عرض کی۔
واللہ کی آمز آل عَدَیْتَ الْرَکْمَةُ لَدُ آفاعَتُم، آیہ وَ عَرَضَ طَعَامًا حَتَّی

ا - سبل الردي، جلدح، صفحه ۲۲۵

اُجَالِدُ هُوْ بِسَيْفِي خَارِجَ الْهُدِيِّينَةِ -اس داری هم جس نے آپ پر سے کتاب نازل قرائی - کدی آج اس وقت تک کماناتھی کماؤں گذشیہ تک دینے سے ابرنگل کری ان

کے ساتھ نمرد آزمانہ جوں۔ \*

یے جمد کاون تھاس دن میں آپ دوزہ سے تصاور دوسرے دن میں آپ نے دوزہ رکھا۔ اور اس دوزه کی صاحت میں آپ نے جام شمادے لوش قرمایا۔

لىمان بن چىكىسىنىغ مۇشىكى-

يَارَسُولَ اللهِ كَلَوْمُنَا الْبَنَةَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِاً لَا مُنْنَهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ لِهَ ؟ قَالَ لِا فِي أَبِهُ اللهُ تَفَالَ وَرَسُولُهُ وَلَا أَفِرُ كَوْمَ الزَّمْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَدَ ثَنَةً وَ

" پرسول اللہ ایمیں جنت سے محروم نہ فرائے۔ اس وات کہم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہوں افل ہوں اس کے دست قدرت میں میری جان ہے میں ضرور اس میں واقل ہوں اس کے صفیر نے پوچھا! کیوں۔ مرش کی کو کمہ میں اللہ تعالی اور اس کے محبوب سے محبت رکھتا ہوں۔ اور میدان جگ سے کا کتا تعمی ہوں۔ حضور نے قرایا تم نے کی کمائے۔ "

آب بحی ای دن شهید جوئے۔

سب قر زان اسام فی ایج مجوب آقای افدا بی اماز بعداوای مضور نے خلیہ
ار شاو قربایا۔ اور اس بی ان کو جدید داور بعث و کوشش کی تنجین قربائی اور انسی بتایا کہ جب
کے وہ مبر کاوامن مغیوطی ہے کڑے رہیں کے افد تعالی کی بدو ان کے شال حال دے گی۔
الماز صر بھی معیر نبوی میں اواکی کی۔ خد طیب کے بالڈلی نخواں (العوالی) کے مارے
یا شدے بھی بیج بو کے۔ مستورات کو حفاظت کیا تا تالک کڑھوں میں فحرا ویا کیا۔ سرور
کا نفات علیہ المیں التحیات وازی افتسلیمات، مطرت صدیق اکبراور حضرت فاروق اعظم کی
میت میں این کا شاند اقد س می تشریف لے کے۔ ان ووٹوں یاران وفائد حارت نے آگاکو
جگی لہاس بینایا۔ عمار مبادک بائد حابا براوگ وور دیے صفی بائد سے چھم یراہ کو شرے ہے۔
اس میرین معیدین معید اور اسیدین حضر تشریف لے آگا۔ انہوں لیا تعالم کر نے والوں کو کھا

نازل ہوئی ہے۔ حمیس جائے کہ اس معاملہ جی نیسلہ کاکلی افتیاد حضور کے سپرو کرود۔ حضور یو تھم دیں اس کو بجالاؤ۔

ب منگو جاری تھی کدر جمت عالم باہر تکریف لے آئے حضور نے اسلوم با یا ہوا تھا۔ زرہ
زیب تن فرمائی ہوئی تھی اور کرمبارک بی کریٹر بند صافعا جامد سرے تھا اور حمشیر کرون
شریف میں حمائل تھی۔ لوگول فی مدید طیب سے بہر باکر جنگ کرتے پرامرار کیا تھا اس پر
سب بادم ہورہے تھے۔

حضور طیدانسلوٰۃ والسلام نے قربا یاکہ کمی ہی کے گئیہ متاسب نیس کر ہتھیار ہے کے بعد مجرانہ میں آباد و سے جب تک انڈ تعالیٰ اس کے اور اس کے وشمن کے درمیان قیصل کر دے۔ اس ترجی ارشاد فرما یا۔

رامسواعی اسودن تعالی ولکو انتصاف ماسرتوند. «الله کانام فی را کے برحو تعرت الی تماند ساتھ موگی دب ک

اس آیک واقعہ بیں امت مسلمہ کے قائدین کے لئے ووجیتی رہنمائیاں ہیں۔ سل یہ کہ آئی رائے پر بعند ندر ہو۔ بلکہ اہل اسلام کے اکثری فیصلہ اور ان کے جذیات جاں فروشی کا حزام کر ولور ان کے جوش جوادی قدر کرو۔

دوسری سید کرجب ایک بار کوئی فیصله کر لوقو چراس پر اث جاؤ۔ بار بار فیصله کو بدلنا فیصله کر نے واسلے کی قوت فیصله کو محروس کر دے گا۔ اور اس کے احباب کو اس پر وہ احمار قسیس رہے گا۔ جو مشکل حالات میں اس کی کامیانی کاشامی ہوا کر تا ہے۔

ان معاظات سے فرافت ہائے کے بعد قائد اسلامیاں علیہ الصلوۃ والسلام نے تین بیزے متحواہ اور النظام نے تین بیزے متحواہ اور الن تین نیزول کے ساتھ تین جمنڈ ہے ایر سے پھر قبیلہ اوس کا علم اسیدین تغیر کے حوالے کیا۔ قبیلہ فرزی کا علم حباب مین منفد کو مرحمت فرایا۔ مماجرین کامر تیم سیدتا علی مرتعنی کے دست مبارک میں جمعا با۔ اور حضرت حبوا نشدین ام محوم کو تماز یا تعاصت مردا شدین ام محتوم کو تماز یا تعاصت مردا ہے۔

## انبیاءورسل کے قائداعظم کی اُحدی طرف روائلی

حنیور پر نور صلی افد تعافی علیه و آلدو ملم سکستای محود یہ سوار ، گلے بین کان آویال یہ و مت مبارک بین نیزہ ہے۔ اسلام کے جال فروش سپای سلح بیں۔ ان میں موزرہ پر شہریں۔ سعدین معاذ اور سعدین عبادہ مرکب ایمایوں کے آئے آئے دوڑتے جارہ ہیں۔ عباری سیدین معاذ اور سعدین عبادہ مرکب ایمایوں کے آئے آئے دوڑتے جارہ ہیں۔ عباری ایچ ین ایٹ ایک مرح روال دول ہیں۔ حضور جب اسٹنیہ "کے مقام پر ویجے ہیں و دیکھا ایڈ حم کے لوگوں کا ایک جفتا کوئی گیت حضور جب "اسٹنیہ "کے مقام پر ویجے ہیں و دیکھا ایڈ حم کے لوگوں کا ایک جفتا کوئی گیت المایا ہوا ہے۔ ور یافت فرایا یہ کون لوگ ہیں۔ مرح کی گئید عبد الشائن این کے دہ طیف بین جن کا تعلق میود ہے۔ پھر ہو جی کیا اسلام لے آئے ہیں عرض کی گئی قسیم۔ فرما یا ایک نشنور بین کیا تعلق میود ہے۔ پھر ہو جی کیا اسلام لے آئے ہیں عرض کی گئی قسیم۔ فرما یا ایک نشنور بین کیا تھی ہو ایک کرتے ہیں۔ ایک نکر نشنور کی گئی این شرک سے برد کے کس مرح کے جنگ کرتے ہو ہو گئی کرتے ہو کی مشرک سے برد طلب قسیم کرتے۔ " (1)

راستہ میں وہ نیای کے پاسے گرد ہوا۔ جنیں شیخیں کما جاتا تھا۔ یہاں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے افتر اسلام کا جازہ لیا۔ جو کمس خوانس وائی بھی دیا۔ حضرت المیں شاخی فریاتے ہیں کہ سڑھ ایسے لوجوہان تی جن کی عمری چودہ سال سے کم تھیں۔ انہیں وائیں کردیا گیا۔ ان میں سے ایک کا نام سعید بن حبتہ تھا۔ جگ احدیث تو کمسنی کی وجہ سے انہیں مصد لینے کی اجترت نہ ہی۔ لیکن خروہ دندت کے سوتھ پر ان کی عمری رک بوگ تھی یہ انہیں مصد لینے کی اجترت نہ ہی۔ لیکن فروہ دندت کے سوتھ پر ان کی عمری رک بوگ تھی یہ شامل ہوئے اور خوب دار شجاعت دی۔ رحمت عالم صلی افتہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس نو خیز فرجوان کو جان کی بازی نگار اور تے دیکھا تواجیس اینے پاس بلایا۔ ان کے سرم انہا دست کی درسی شفقت بھیرا۔ اور ان کے لئے ان کی تسل اور لواد و میں یہ کست کی دعافر الی ۔ انفہ تعالی دست میں کست کی دعافر الی ۔ انفہ تعالی ۔ انوا کہ مؤر میمن کیستے ہیں ۔

گان عمَّا اِلْآلَيْنِيْنَ وَالْخَرْدَالْبَيْنَ وَالْإِلِمِسُّيْنَ "كريه باليس بعمران كرفياته - باليس بمائول كربائل تعاور بين ميُون كراب ته-"

السيس كي اولاه على علم المام كاوه جليل القدر قرز عربيدا بوار جس في المين على كارتامون

ا- سل الردي جلدا، ملحديدة

ے دنیائے اسلام بلکہ دنیائے علم کے گوشہ گوٹ کو متور کردیا۔ وہ جی امام ابو بوسف جو حضرت امام بعظم ابو منیفہ کے ابیانازشاکر داور امیرالمؤمنین بارون الرشید کے حمد میں اسلای مملک عدے قاضی القناق شف۔ (۱)

ایک دو سرے نوبوان رافع بن خَدَن تھے۔ کسنی کی وجہ سے حضور عید العسلوة والملام نے النہ رو انداز ہے تو حضور نے النہ کی ایسا مرد بار سردانداز ہے تو حضور نے النہ کی اللہ اللہ سمرہ بن جند ہو گئے تھے۔ جماد علی شرکت کی اجازت ضعی کی تھی۔ النہ میں سمرہ بن جند ہو ابنازت شی عمری کی دویہ ہے جماد علی شرکت کی اجازت ضعی کی تھی۔ النہ بب ہو ہوا کہ رافع کو اجازت ش می ہے تو اس نے اپنے سوتیلے باب مرکزی بن سنان سے جاکر کما کہ رافع کو حضور نے اجازت دے دی ہے شراس سے ذیاوہ طابقور ہوں جھے ہی اجازت میں گرک کے دونوں جھے ہی اور نہ ہو ہوئے اپنی شرکت سے محروم نہیں رکھنا جائے۔ چنا نی حضور عید العسلاق والسلام نے دونوں کو الزائی میں شرکت سے محروم نہیں رکھنا جائے۔ چنا نی حضور عید العسلاق والسلام نے دونوں کو طلب فرما یا اور انسی کشتی اور نے کا حکم دیا سمرہ نے اپنی حریف کو کھیاڑ دویا۔ رحمت عالم نے ان کو بھی جدان کو بھی جدان سے کہ تو میں شوق شہوت کا بید کو بھی جدان کا محمد کا بید کر انسان کی کھیاڑ دویا۔ رحمت عالم خوا نے تعرب اور جب سے بدجذ ہر مرد کا اور جب سے بدجذ ہر مرد کا تھی رہ کی تو میں کہ تو ہو ہے ہے دیا اور جب سے بدجذ ہر مرد کا تھی رہ کی از دانہ بدل گیا۔ گردش روز گار پول میں۔

## احد کی طرف پیش قدمی

یماں سے روائی اور جیل احدی ایک کھاٹی جن چنج کر مف بندی کا تذکر وہم علامہ مغریزی کی نایاب کماب مسام الا ساع " کے حوالہ سے ہدیہ قار تین کرتے ہیں۔ کو تکہ ان کا یہ بیان بمت واضح اور ہر هم کے فکوک سے حزو ہے۔

افتکر کا جائزہ لینے سے فراغت ہوئی توسورج غروب ہو گیا۔ حضرت بلال نے مغرب کی اوان دی۔ سرکار دوعالم مسلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی معیت میں نماز مغرب با جماعت وافرہ کی۔ وافرہ کی۔ اور حضور نے نماز پڑھائی۔ با جماعت وافرہ کی۔ کی دیم بعد عشائی اوان ہوئی۔ اور حضور نے نماز پڑھائی۔ مغرر حضور نے محد من مسلمہ کو بچاس نوجوانوں کا قائد بناکر لفتکر گاہ کا پسرہ و ہے کے مغرر فرایا اور اپنی حفاظت کے لئے ذکوان ہی عبد قبیس کو یہ شرف بخشا۔ انہوں نے ذرہ پہنی اور ہاتھ بی ذمی ل پکڑی اور ساری دائے لفکر میں چکر لگاتے رہے۔ یہ دائے میں ہود ہے تا کا دیسے میں ذمی ل پکڑی اور ساری دائے لفکر میں چکر لگاتے رہے۔ یہ دائے میں ہود ہے تا کا دیسے

له سل الروال، جلوا، مخد مي

رہے نہ اکی جیکی اور نہ مر مواو حراو حرار کے۔ سمری تک تی کریم نے آوام فرایا۔ سمری کے وقت بیدار ہوئے اور ہم جہانارے راہر کمال ہیں۔ ان شی سے کون ایسا ہے جو ہیں اس شیلی ایسی جانب سے لیے وقت بیدار ہوئے کہ کافر ہمیں دیکو نہ سکیں۔ ابو خیشہ نے کھڑے ہوگر مرض کی "انا پار سیل الله ۔ " اسا اللہ کے رسول! شیل سی قدمت کے لئے ماخر ہوں۔ " چتا نچ وہ سب کو بنو صارة قبیلہ کے چھر لیے میدان اور ان کے کھیوں کے در میان سے لے کر رہے میان اور ان کے کھیوں کے در میان سے لے کر کر رہے کہ ان اور ان کے کھیوں کے در میان سے لے کر رہے کارد کے باتو ترین سے مٹی اٹھا اٹھا کر مسمانوں کے چروں پر چھکنے لگا۔ اور بولا، اگر کے گزر نے کارد چیا توزی سے مٹی اٹھا اٹھا کر مسمانوں کے چروں پر چھکنے لگا۔ اور بولا، اگر کے گزر سے کارد کے در میان سے مٹی اٹھا اٹھا کر مسمانوں کے چروں پر چھکنے لگا۔ اور بولا، اگر کر رہی وقت کہ آپ بھرے مکاؤں کے در میان سے گزر میں والے دوڑے کہ گرایا اے آل نہ کرو (ب معذور سے فرایا اے آل نہ کرو (ب معذور سے ماروں کے در میان سے کرر میں والے دوڑے کہ گرایا اے آل نہ کرو (ب معذور سے کہ اس کی صرف آنکھیں بی اند می جس اس کادل بھی ائی حاسے ۔ (۱)

وبال مے صفیر سمری کے وقت روانہ ہوئے۔ جب صفیر شوا کے مقام پر پہنچ تو حبداللہ بن الی، اپنے نمین موحور ہوں کے ساتھ الشکر اسلام سے انگ ہو کر واپس جلے لگا۔ اس وقت وہ بن بنار ہاتھا کہ انہوں نے باوان بجوں کا کمنا مالاور میرے محورہ کو مسترو کر دیا ہے۔ ہم بلاوج ابن کے ہا کہ ان کا کمنا مالاور ابنے آپ کوہا کت کے گڑھے میں کیول پیسٹیس۔ چنا نجہ وہ اس تازک کی میں مشکر اسلام سے کٹ کر واپس جا گیا۔ اس کے ہم قبیلہ عبداللہ من اللہ عنداس کو مجللے کے اس کے ہم قبیلہ عبداللہ من اللہ عنداس کو مجللے کے لئے اس کے باس کے بار کیا۔

اے میری قوم ایس جمیس خدا کاواسط دیا ہوں۔ کہ اپنی قوم اور اسینے ٹی کوالیے نازک وقت میں نہ چاہوڑو۔ جب ان کا دخمن میدان میں آموجو و ہوا ہے۔ آؤ ہم اللہ کی راوش جماد کر سی اور ان کا وقاع کر ہیں۔

انوں نے کہا۔ یہ تحق قوت کی لمائش ہے کوئی جگ نمیں ہوگی۔ اگر جگ ہونے کا امکان ہو آوجہ کا کوئی اور قبل نے کا امکان ہو آوجہ ہر گزوائی تر بلاتے۔ جب منافقین نے ان کی معد ساجت کا کوئی اور قبل نے کیا قوائدوں نے فرمایا۔

چا قدا تہیں برہاد کرے۔ اے اللہ کے دائند اللہ تعالی اسے تی کو تم

ار میرده این باشام، جاد ۱۳، صفحه گرخ اقلیس، جاده، صفح ۱۳۲۷ر ۱۳۳۳ احترع السیع، جاده، صفح ۱۱۳ – ۱۱۳ ے بناز کروے گا۔ اس وقت سورہ آل مران کی ہے آمعہ نازل ہوئی۔ مَنِ كَانَ اللّٰهُ لِيكَ دَالْمُؤْمِينَ عَلَى مَاۤ اَلْمُوْمَ عَلَيْهِ مَعْ فَى يَهِدِيْرَ

( آل عران 124)

الْمَبِيثَ مِنَ الطَّيْبِ:

" ديس ب الله (ك شان ) كر يمود مد مح مومتوں كواس مال ي

ایے نازک موقع یر اتی بری تعداد کالگ ہو جانار کی افساطین این انی کی طرف ہے ہوی عراك در ومل فكن عد في - س كايد قبل فاك الكراسام اس عدى أبد لا ينك كا - اور باقي مانده لوك محى بيدل موكر راو فرار العدد كر ليس في - الين حم عل مصطفری کے بدائوں کے جذبہ جال ذکری کا اعرازہ نگلے عی اسے مخت وحو کا اوا تھا۔ نہ ان کالا کرمام کا کرین جگ کی طرح تھا۔ نہاس کے جم سے جع ہو لے الے سیاس کرایے ک تؤجه ان كالاكد الله كارسل تفاء جس المهاخ فداو يداد الجلل كمام كواند كريا التالي بان كيارى لكر كى حى - اوراس ك كابد بال باز العدائة ميوب كاك الراب مبت اس قدر مر شفر مے کہ اس کے اولی اشار ، کیاتن می و من سب می امر سرت قربان کرنے کے ای اور ہے۔ لیکن اس سے اکھیں پھرلی باخان مبت کو وڑویں ہوان كسكنامكن فخار أوران مسيكية باعكية على صورد ورافشان وام لافرادي في-لى برك في ملداد في فتبرك ياس وكلت الدميدان بكست را وزار احداد كرائ كبارے على اليوں نے سوچالين وقتل الى اے الكيده كر ان كى د عيرى فراقى ۔ رحمت الى كوكوان وأكد غلامان معطى طيدا لتحيية والماجى مدك مردو او - جو معتق دمس کی حول کے مسافروں کے لئے باحث تک وعار ہو۔ اس ایمت کر میسی الله تعالى في غله ال مصلى الله تعاليد تصوص للناب وكرم كام الكراد فراياب-

رِدُهَبَتْ مَنَا يَنْمَنَانِ مِنْكُورَ وَلَا مُسَلَّلًا وَاللهُ وَلِيْهُمَا وَعَلَى اللهِ فَلَا اللهِ وَلِيْهُمَا وَعَلَى اللهِ فَلْمِينَا وَعَلَى اللهِ فَوْمِنُونَ .

"جباراده کیادو عامق ساتم میسے کرامت باردی طائلہ اللہ قائی دونوں کامد گار تمار (اس کے اس الس الفرش سے بہالیا) اور مرف اللہ تعالی الاکر عام است موموں کو۔ " (ال عران: ۱۲۲) مناخین کے لیک ہوجائے کے بعد افکر اسلام کی تعداد ملت سو رہ گئی۔ اس وقت بعض انصار نے عرض کی۔ کہ کئی بھودی قبائل ہمارے طیف ہیں اجازت ہوتو انہیں ہود کے لئے بالیس۔ رفت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربا یا کہ تنائبی تھ " ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔ " حضور جنتے تھے کہ اسلام کے خلاف ان کے ولول جی حسد و عناد کے آئی کور کر بھی جان او انہیں کو مناد کے آئی کور کر ہمان مناد کے آئی کور کے جان او اسلام کی نائم مندی کے لئے جان او اسلام بیرا کر و مناد کے آئی کر مندی کے لئے جان او اسلام بیرا کر و سے ہیں۔ لور ایسے لوگ میدان جگ می تقویت کا باحث نہیں ہوتے بکہ النامشکانت بیرا کر و سے ہیں۔ (۱)

حضور جاہتے تھے کہ صرف دی لوگ مشکر اسلام میں شامل ہوں جو تحض اپنے عقیدہ کا وفاع کرنے کے لئے وجمن سے نیرد آزماہونا چاہیے ہوں۔

ؾٵؘؿٵٵڷڔؾ۫ؽٵڡؙڵ؞ۣ۫ڎ؆ٞۼۜؠۮؙۅٳ۫ۑڟٵؽڐۜڣٙؽؙۮۅٛؽڬۏۘڒؾٲڵۏؽڴۿ ڂۜٵڰٛ؞ػڎؙۅ۠ٵڝٵۼڽڐؙۄ۠؞ڞٙڋؠػڽٵٚؠڬڞؙڐؙۻڶٲڰٛۅڶۿۿڟۧ ۯڝٵۼؙۼٚؿٚڝؙۮۅۯۿۿ؆ٞڷڋٷڞٵۺؾۜٵػڴۄٵڵٳٚؽٳؾٳڬڴؙڎؙڎ ؿۜۼڐؙۮؙؽ

"اے ای ن والو! نہ بناؤا ہناراز وار فیروں کو۔ وہ کسرنہ افعاد تھیں ہے جہیں خرابی ہنچائے میں۔ وہ پہند کرتے ہیں جو چیز جہیں ضرد دے۔
ظاہر ہو چکاہے بغض ان کے مونہوں (لینی زبانوں) ہے۔ ورجو چیمیا
د کھاہے ان کے سینوں نے دواس ہے بھی بڑاہے ہم نے صاف بیان کر
د میں تمہارے لئے اپنی آئی آئی آئر تم مجھوار ہو۔ " (ال عمران ۱۱۸۰)
شوط ہے دوانہ ہو کر حضور احدی کھائی میں بنچے۔

ے۔ بارش نہ ہوتو۔ عمو آنگلہ ہوتی ہے۔ قاۃ کابہاؤسٹر ق مغرب کی طرف ہو ہے۔
فائی زمین آناۃ سے اوئی ہے اس کے عین سانے وادی کے جنوبی کنارے پر آیک ہوتا سائیلا
ہے۔ جے جبل عیدیوں کتے ہیں۔ لینی دو چشموں والا ثیرا۔ کیونک اس سے دو جشمے نگلے
ہیں۔ جنگ احد کے بعد اسے جبل الرماۃ بھی کھنے گئے بینی دہ ٹیلا جس پر تیم اندازوں کا
مورچہ تھا۔

احداور دینہ کے درمیان زیادہ سے زیادہ تین میل کافاصلہ ہالی ہی گی چھوٹی بڑی آباد یاں یا کلے تھے ایک مقام شوا بھی تھا۔ جو درنہ کے شال مشرق بی شیخین کے قریب تھا۔
دائمیں جانب حرد بہنی عبدالاشیل کا محلہ تھا۔ اس سے آسکے نی حاروی آبادی تھی۔ (۱)
دائمی جانب حرد بہنی عبدالاشیل کا محلہ تھا۔ اس سے آسکے نی حاروی آبادی تھی۔ (۱)
لفتر اسلام سحری کے وقت شیخین سے دوانہ ہوکر احدی گھائی بھی پانچا۔ تو نماز فجر کاوقت ہو گیا تھا۔ سائے کفار کا افتکر دکھائی دسے دہاتھ۔ حصرت بلال نے حسب ارشاد اوان دی پھر انجامت کی۔ اللہ تعالیٰ کے مقبوں بندول سنے اس کے محبوب رسول کی افتداء میں نماز میں با بھاجت واکی۔

علامد مغربزی لکھے ہیں۔ کہ حضور جب شخیس سے روانہ موسے آو حضور نے آیک ذرہ زیب تن فرمائی تھی۔ جب حدیثے آئی کے اوپر دوسری زرہ پنی ۔ لور سرمبارک پر خود سجایا۔ دُوَا فَی عَنیْر المنَدَدُهُ مُنْ مُلَّا وَ ذَمْ سَالِقَ مُوفَّ وَ هُوَ بَدُوک الْمُشَورِكِيْنَ فَا دُنْ بِلَالْ مُنَا مُروَصَلَى عَلَيْدِ السَّلَامُ بِاَتَحَالِمِ

نماز میں ہے فار فی مونے کے بعد نمی رؤن۔ دھیم صلی اللہ تعالی علیہ و آئے و سلم نے اسلام کے مرقروشوں کے سدھنے ایک روح پرور اور ایمان افروز خطب ارشاد قرمایا۔

سيرت نبوى كا معالات كر حيث طيب كوره حسين ترين كوش بورى رحال ك سائر جلوه فما المنية على المناه على المناه على فما كر مني بورى رحال ك سائر جلوه فما المنية على المن على المناه كور على المناه كور المناه كالمناه كور المناه كالمناه كالمناه كور المناه كالمناه كالمناه كور المناه كالمناه كالمناه

کے خطبات کا اگر نی ای کے اس خطبہ ہے قابلی مطاعہ کی زخمت گوارا کریں ہو آپ کووہ فرق میان نظر آئے گاہو کسی شہنشاد لور الفرکے نی جی ہو گہے۔ آپ اس خطبہ کا آب آب فقرہ پر حیس اس بر خور فرائیں آپ کو عظمت مصطفی عید التقیقة والشاکی رفعتوں اور و سعتوں کا بح اندازہ ہوگا۔ یہ خطبہ وہ آئینہ ہے جس میں مشاقان جمال احمدی اپنے آ قاکے حسن و جمال کا تکس جین و کھر کر اپنی ہاس آگھوں کو سیرادر ب قرار واوں کو سکون واطمینان سے ملا مال کس جس میں مشاقان جس اس کی گوتا کول اور ان گنت کر سکتے ہیں۔ یہ خطبہ آگرچہ قدرے طویل ہے۔ لیکن اس کی گوتا کول اور ان گنت افاد جون سے بیش نظر جس اس کا حربی متن سے اردو ترجمہدیہ قارئین کر آبول اور ان گنت میں اور اس کا حربی متن سے اردو ترجمہدیہ قارئین کر آبول اور ان گنت میں اور اور قرق

## میدان احدیث عازیان اسلام کے سامنے ہادی برحق کا ہاریخ ساز خطاب

> تُعَوِّرُنْكُو الْيَوْمَرِفَ مَنَّوْلِ النَّهِ وَدُخْوِا مَنَ تَمَ اجراور واب كمقام يكفر عدور لِمَنْ ذَكْرَالْيَوْ يَ مَنْفِيدِ جَمِينَ الْيَاسَ مَقَام كوياور كهار

تُعَرِّدَ مَّلْنَ نَعْفَ لَهُ عَلَى الصَّبْرِ اور كراس في الحيط الله كومبر، يعين ، جد مسل اور وَالْيَوْنِينِ وَالْجِيْدِ وَالنِّشَاطِ فَوْلُ ولِي كَافُوكُ مِناياً -

فَوَانَ مِعِهَا ذَالْعَدُ وَشَيْدِينَ كُولِيَّةً كَيْكُمُ وَثَمَن عَجَاد كرنابت طكل كام إ-وَلَيْنَ مَن يَصَبِرُ عَلَيْهِ مَا مَم لوگ بين بواس مير آزمامر طد عن عابت قدم رج

إلا مَنْ عَزَمَ اللهُ تَعَالَىٰ دُسُنَى ﴿ بَهُوان لُو كُول كَ جَسِين الله تعالى ميد مصرات بربائد

قَانَ اللهُ تَعَالَى مُمَ مَنْ إِمَاعَهُ بِ فَلَ اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ مَا مَنَ مِنَ مِ مِن الله قرائردار موجي وَانَ الشَّيَطَانَ مَوَمَنَ عَصَاءُ اور ب فَلَ شِيطان اس كَ ساته موها به جوالله كا الله كا الله كا الله كا الله كا

نَا فَتَنْتُو إِلَا عَمَالُكُو بِالصَّامِيِّلَى لِهِهَادِ أَنْ السِّيةِ العَالَى ابتداعاد يرمبر المراح كرو

الله العالى المتعلقة المتعلقة

لازم جانور

غَاِئَ خَوِيْصَ عَلَى لَهُ مِ كُدُ مَ كَوْكُ شِي الْمَارى مِ المِن الِي يَر بَهِ حَريم مِول -حَرَانَ الْإِنْ خَوْلَا فَ وَالشَّنَادُعُ وَالنَّشِيطُ بِالْمِي الْمُلَاف، جَمَرُ الوريزول، جَرْ اور كُرورى كى مِنْ اَمْرِ الْعَبْزِ وَالضَّعْفِ طلاحتى بِي ـ علامتى بِي ـ

مِنَالَا يُعِبُ اللّٰهُ تَعَالَى بِإِن عَيْدِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى بِدَ سَعِي اللّٰهِ تَعَالَى بِدَ سَعِي

اوراس پر کسی کوش اور کامیانی سے تیس نواز آ۔ اے وگو!

ا شد تعالی نے یہ چیزاز سر تومیرے میندیں ڈال ہے کہ جو فض حرام کام کر آہے۔

الله تعالى اسئ ورميان اور اس كے ورميان جدائى كرونائے۔

اور جو مختص اس حوام سے اللہ کی رضا کے لئے مد موڑ یا ہے اللہ تعالی اس کے گناہ معاف فرہ رہا ہے۔

جو جھے پر آیک مرجبہ درود بھیجا ہے۔ اللہ تعالی ادر اس کے فرشتے اس پر دس بار درود بھیجے

جو فض احمان کرے کسی مسلمان پریا کافر کے ساتھ اس کا بڑا اللہ تعالی پرانازم ہوجاتا ہے۔ اس دنیا بھی مجماعہ آخرت جس مجمی۔ وَلَا لَيُعْرِعِي عَلَيْهِ النَّصَ وَالظَّفْرَ يَأْتَهُا النَّاسُ \* " تَنْ ذَنْ النَّاسُ " لَكُنْ فَدْ كُنْ الْمَالِمَةِ عَلْلَهُمْ

جُيِّادَ فِي مَنْ رِيْ اَنَّ مَنْ كَاٰنَ عَلَىٰ خَذَاهِ

خَزَقَ اللَّهُ تَعَانَىٰ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ

وَمَنْ رَغِبَ لَهُ عَنْهُ غَفَرَادَهُ تَمَالُ لَهُ ذُنْبَهُ

وَمَنُ صَلَى عَلَيْ صَاوَةً صَلَّى اللهُ مَلَيْدِ وَمَلَا يَكَتُ عَشَرًا

ۄۘڡۜڹٛٲڝٞۜؽؘڝڹٛ؞ؙڝؙؽۼ ۮػۜۼۘٵڿۯڎۼڮٵۺؗۊ ڮ٤ٛۼٵڿڮڎؙڛٚٵٷڎٵڿڮٵڿۅٙؽڰ وَمَنْ كَانَ يُوْهِنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْهِ حِوافِض الله تعالى برادر يوم أفرت بر ايمان ركما

فَعَلَنْهِ الْجُمْعَةُ إِلَّا صَبِينًا أَوْلِهُ وَأَمْ وَأَمْ وَمُ مِن جِعد قرض ع - بجزنا بالغ ج ك، جوت، يار اَوْمَوِيْهِا أَدْعَبِدُا مَبْلُوكًا أورغلام سيكه

وَمَنَ السَّمَةُ فَي عَنْهَا إِلسَّمَّعْنَى جوفتن تماز جمع عب يرواني كرے كا الله تعالى اس ے بے وائی کرے گا۔

اورا نقدتن في في ب سب تعريفون مرابا ب-

مَنَا اَعْنَدُونَ عَدَيِل يُقَيِّ بَكُولُ فَي صَلَ كُولُ السِاعُل مِن عِنا يَو حَسِين الله تعالى ك قريب الله وتعالى الله وَمَن المَوْتكُوب كروے محرص في حميس اس كو بجالان كا محم وا

ا در بس كولَى ايباعمل فعيل جان جو حمهيس اتش ووزخ وَلَا اَعْتَوُمِنْ عَمَلِ يُقَرِّبُكُوْلِكَ کے قریب کردے مگر میں نے حمیس اس سے منع کیا النَّايِلَلَا دَقَدَ ثَلَيْتُكُوْعَنْهُ

مَا أَنَّهُ قَدْ لَهُ فَيْ أَوْلَى الرَّوْحُ مِير اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ الْلاَمِينَ إِلَهُ الدِنْ تَعُونَ مَعْنَ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

حَيْ اللَّهُ وَفِي النَّهُ وَهَا لَك سَم م على الله كا الري المحكى ينقص منه حي

بورابورا عاصل كرف\_اوراس عوراكم ندمو-اور آگر وہ رز آس سے لیٹ ہوجائے۔

یں اللہ تعالی جو حمار ایرور د گار ہے اس سے ڈرتے

اور رزق طبب کرنے میں توبصورت وراکع (طلال)الفتياد كرو

اور رزق کے کھنے رہے تاخیر، حمیس اس بات پر بمانگیخته نه کرے۔

کہ تم اللہ کی نافرہائی کے ذریعہ سے اس کو طلب کرو کیو کہ جو چیزاس کے یاس ہے او اس کی فرمائیرداری

وَأَخِينُوا فِي طَلْبِ الرِّرْوَقِ

مَانَ الْطَأْعَنْهَا

فَيَا تَعْوُ السَّهُ رَبُّكُمُ

وَلَا يَغِيمُنَّكُمُ إِسْتِبْطَاءُهُ أَنْ

تطلبوه بمعصية الله تكالى

نَانَهُ لاَ يَثِيرُ رُعَلَى مَاعِثْمُهُ

اِلَّذِيكَا عَيْنِه صلى الله على الله

عَيْرَانَ بَيْدَهُمَا عُبَهَا مِنَ الْاَهْرِ ان كَعَادوان كورمان مشتبرين من مِين مَنَ دَقَعَ نِيْهَا كَانَ كَالْوَارِقِ إِلَى جوان كامر تكب مواب وواس جواب كالمرحب جو جَنْبِ الْجِنْي

إِذَا اشْنَكُىٰ مَنَاعَىٰ عَلَيْهِ سَأَيْرُ يَبِ مريار ہوتا ہے تو ساراجسم بے قرار ہوجاتا ہے۔ حَسَمَانه

اورتم پرانشدی طرف سے سلامتی ہو۔ (۱)

واستكرم عنيكم

اس مبارک قطبہ کی برکت سے دل روشن ہوگئے۔ سینوں میں بیٹین کی مٹم فروران ہوگئی۔ برقتم کے خطرات اور حوادث سے اذبان پاک و صاف ہوگئے۔ سرفردش کے جذبات کو نئی آو نائیاں فصیب ہوئی اب قائد افکر اسلامیاں صنی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم قائے آخری جنگی احکامات صادر فرمائے۔ پہلا تھم یہ تھا کہ جب تک میں تھم نہ دوں کوئی فض جنگ کا آغاز نہ کرے۔

اس وادی میں آیک یمونا ساپراڑی ٹیل تھا جو عیتین کے نام سے مشہور تھا۔ وہاں معفرت عبداللہ بین جیری قیادت میں پہاس ماہر تیرانداؤوں کا آیک دستہ متعین قرمایا۔ انسی سغید وروی مینے کا حکم دیا تھا کہ دور سے ان کی پہیان ہو سکے۔ پھر ان تیم اندازوں کو اپنا آگیدی تھم سنایا۔

اگر گھڑ سوار ہم پر حملہ کریں توان پر تیموں کی ہو چھاڑ کرنا اک جارے بیچے ہے وہ ہم پر حملہ نے کہا ہے۔ حوہ ہم پر حلہ نہ سکی ہے اس مور سے پر ڈیٹے رہنا تعماری طرف سے سکہ نہ کر سکیں۔ ہم فقی یا اللہ مور سے برڈیٹے رہنا تعماری طرف سے سکل افردنی، جلد ہو، مولی ۲۸۴ الامتری جلد ہی مولی ۱۱۳

وستمن ہم پر حملہ نہ کرنے یائے۔ اگر تم دیکھوکہ ہم نے ستر کین کو تکست وے دی ہے اور ہم
ان کے لکتریں تھی کر انہیں ہے در اپنے یہ تھے کر رہے ہیں تب ہمی تم اپنی جگہ کو نہ ہمو ڈ تالور
اگر تم ویکھوکہ پر ندے ہمیں اچک کر نے جارہے ہیں اور دستمن ہمیں یہ تھے کر رہے ہیں تب ہمی اجار تم ویکھوکہ پر ندر ہمیں یہ تھے کر رہے ہیں تب ہمی اجار تا ہم جارہ ہمیں اور دستمن ہمیں یہ تھے کہ مت آنا۔ تا اوالی اور دائل می کر زنہ کر بااسینہ مورچوں کو ہر گر نہ ہمور ڈوا۔ جب تک میں تم اپنی خصوصی پہنام نہ ہمیں جو اس موسلا و ماریار ش کہ میں تم رہ کر اس اور ہماں تم ورس کے جارہ ہمیں کرتے۔ کرتے رہاں گھوڑے ہیں قدمی تم میں کرتے۔ کو ایس کمول کر سن اور جب بحک تم اپنی جگہ پر ائے رہو گے ہم قالب دہیں گے۔ اے اللہ اور مینا کہ جس نے انہیں تجانے میں اپنا قرض اواکر دیا۔ (۱)

کنے واضح اخلات بیں اس مورچہ کی فیملہ کن حیثیت کی طرف کس طرح بار بار آوجہ ولائی کئی ہے اوی مرحق نے اپنا فریضہ او اکر نے بی کوئی وقیقہ قرو گزاشت نہیں کیا ہے بھی وضاحت فرما وی کہ اگر اس تھم کی بچا آ وری بی و راکو آدی کی گئی تو تیجہ پڑا ہولناک ہوگا۔

ان ارشادات کے بعد افکر اسلامی کے میت (دائیں ہادو) کی قیادت صفرت زیرین موام کواور میسرو (بائیں ہادو) کی قیادت صفرت مندین محرد کو تفویش قربائی۔ پھر ہو جہائے کین کا ملیر دار کون ہے۔ مرض کی قیادت صفرت مندین محرد کو تفویش قربائی۔ پھر ہو جہائے کہ کار ملی مرد ارکون ہے۔ مرض کی گئی طاحہ من انی طاحہ ۔ فرایا " تَنْفُن اَنْفُن اِنْفُن اَنْفُن اِنْفُن اَنْفُن اَنْفُن اِنْفُن اَنْفُن الْفُن الْمُنْفِئ الْکُون الْکُون الْکُن الْکُون الْکُونُ الْکُونُ الْکُونُ الْکُونُ الْکُونُ ال

مشركين كى صف آرائي

مشر کین نے بھی لیک تھلے میدان میں اپنی منفی در سب کیں ان کا انتکر تین ہزاد اڑا کون م مشتل تھاان کے ساتھ ووسو کھڑ سوار تھے تین ہزار اونٹ تھے۔ سواروں کے میند کی کمان خالد بن واید کے سپروکی کئی اور میسروکی تیادت تھرمہ بن اٹی جمل کو تغویش ہوئی۔ تیما فکنوں

> ۱- نیپرت این اشام. جند ۳. صفح ۴۰ الامتاع. جلدا، صفح ۱۱۷ میل انرویک. جلد ۳. صفح ۲۸۲ – ۲۸۳

اَنْحَنْ نُسُلِمُ النَّكُونُ الْآنَا و سَعَالُطَاذَ النَّمَيْنَ الْمُعَانَ الْمُعَنَّ الْمُعَانِ الْمُعَنَّ ا ملاهم لينا جعنذا تمدارے حوالے كروي عامكن۔ كل حميس بد عل جائے كاكر ہم إس جعندے كاحل كيے دواكرتے ہيں۔ "

ابو سفیان کے طعن و تعنیج کار تیم اس کئے جاا یاتھ کہ یہ نوگ اپنی جانیں ازادی لیکن اسے جسٹنے کے سم کول نہ ہونے دیم اس کار متعمد ہورا ہو گیا۔

ایوسنیان کواسیت سیای ہو ڈوز پر ہواناز تھا۔ کسی کو چکما دے کر اسیند وام فریب جی پھنما
ایماس کے لیے ایک معمولی بات تھی۔ جب در لوں فریق آئے ملئے صف آر او ہو گئواں
نے افسالہ کے دولوں قبیوں اوس و قرزی کو پیغام بھیجا کہ اہلاے تہمارے دیریند دوستانہ
العلقات جی اہلاے معافی مفاوات بھی لیک دوسرے سے دابستہ جی جم اس بات کو ہر کر پند
فیس کرتے کہ ہم تم سے جگ کریں ہمارے دورشتہ دار جو اسینہ وطن کو چھر و کر تہدارے
ایس آھے جی انسی ہم سے جگ کریں ہمارے دو۔ تم جے سے بہت جائے۔ ہمارے دل می تمداری
ایس آھے جی انسی ہم سے جگ کر سے ہمارے دو۔ تم جے سے بہت جائے۔ ہمارے دل می تمداری
دریے دورش کا از صواحریم ہے۔ ہم لوگ تم بر ہم کر باتھ قسی افوائی گے۔

اور مد میدان بنگ سے دالی علی جمان کے دو ان مجنی جیٹی یاول سے اصار کوایتا ہم نوا منالے گا دور مد میدان بنگ سے دالی علی جائیں گے۔ لیکن اسے یہ ایوازہ نہ تھا کہ یہ نوگ مطلع بدایت کے اس او میمن پر بزار جان سے فریقت جی دہ قواس کے ایک جمم کے لیے این سے بجد ان ویے کا عمد کرکے ہماں آئے ہیں۔ انعمار نے مشر کین کے اس بڑے سیاستدان کووو دندان حمکن جواب دیا کہ وہ تعمیانا ہو کر رہ کیا۔ (۱)

#### حضرت ابو وجانه

احدے ون مرور کائنات علیہ وعلی آلہ ابطیب التیبات والتسلیمات نے اپنی توار الکال کر قربایا میں آلہ ابطیب التیبات والتسلیمات نے اپنی توار الکال کر قربایا میں آلہ اللہ اللہ کا کہ دوائی کا حقالہ حق اور الرک ۔ " کی حضرات صحابہ اللہ کھڑے ہوئے اور وہ تلوار لینے کی خوائی کا اظمالہ کیا۔ لیمن مرکار دوعالم صلی القد تعالی علیہ وسلم نے ہرادات جیسے تھیجے کھیجے لیا۔ آخر کارایک مشہور میں دوخرے الو دوعالم صلی القد تعالی علیہ وسلم نے ہرادات جیسے تھیجے کھیجے لیا۔ آخر کارایک مشہور اللہ دوعالم صلی القد تعالی میں خرائی کھڑے ہوئے اور عراض کی المائے اللہ المعد و اللہ اللہ کے بیارے رسول! اس کا حق کیا ہے۔ " قربایا! الن تعضوب باہ المعد و حقی بیا تعلیم کے اس موت اللہ کے بیار ہوئے اور بے واد کرے ممال تک کہ یہ شرحی ہوجائے۔ " ابو د جانہ نے عراض کی! میں شرط پریہ تلوار لینے کے گئے تیار ہوں۔ حضور الور نے دوئہ تھا جے عصابہ الموت الین موت کادویہ کہ ایمن اللہ مرخ دوئہ تھا جے عصابہ الموت الین موت کادویہ کہ ایمن آلوگ ہوں کو ایک مرخ دوئہ تھا تھے عصابہ الموت الین موت کادویہ کہ ایمن آلی ایک مرخ دوئہ تھا تھے تھے قاد کول کو ایک کے تیار ہوں کہ ایک موت کادویہ کہ ایمن کی خرجیں ہوجائے۔ " کرمائیا کی خرجیں ہوجائے کے کہ اس دھمن کی خرجیں ہوئے کہ اس دھمن کی خرجیں ہوئے کہ کہ اس دھمن کی خرجی کی ایک مرخ دوئہ تھی خواد کی ایک میں کی خرجی کی ایک میں کہ کورٹ کی خرجیں ہوجائے کے کہ کہ اس دھمن کی خرجیں ہوجائے کے کہ اس دھمن کی خرجیں ہوجائے کے کہ اس دھمن کی خرجیں۔ کی ایک دوئہ میں کی خرجیں۔ کی دوئہ میں کی کھر کہ ہوئے کہ کہ اس دھمن کی خرجیں۔

جب مرکار نے آپ کووہ مکوار مرحت فرمائی تو آپ نے بناوہ سمرخ دوبنہ نکالہ اے سمریہ باند حالور بزے گخریہ انداز میں اترااترا کر شملنے گئے۔ حضور نے اپنے غلام کی اس اوا کو ویکھائو فرمایا یہ ایسی جال ہے جواللہ توائی کو سخت ناپ ندے لیکن سوائے اس کشم کے موقع کے۔ (۲)

## جنك كالأغازاوراس كي محشر سلانيال

کفاد کی طرف سے سے پہلے جس نے جگ کا آغاز کیاوہ ابو عامر تھا۔ وہ اپ بہاں ہمراہیوں سمیت یژب سے کمہ آگیا تھا۔ آگہ قراش کمہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے قاد ف جنگ آزماہو نے کے لئے ابھار ہے۔ اور ان کی مقول بھی موجو درہ کر خور بھی اسپنے عناد اور تعبت باطنی کا مظاہرہ کرے۔ اس نے قریش کو یقیس دانا یا تعاکہ جب س کی قوم نی

اب الكائل لاين اثير. جلد ٣. مسخد ١٥١

۳ – میرمنداین بشام، چندسی مخدا ۱۱ – ۱۳

کے نگا۔ میرے چلے آنے کے بعد میری قوم فند و شرکا شکار ہوگئی ہے۔ پھراس نے مسلمانوں پر تملہ کر دیا فوب ہیریر سائے۔ بب ترکش خال ہوگئی قابس پر ہالمن نے پھروں کی مسلمانوں پر تملہ کر دیا اس کے بعد فریقین آبیک دو سرے پر جھیٹ بڑے اور حقم گنما ہوگئے۔ اس و فت مکہ کی شریف زادیاں شرم دحیا کی چادر کو پرے بھینک کر دفیر بجاری تھیں رقص کر رہی تعمیل اور شعر کا کا کر اپنے ہمادروں کے جوش انتقام کی آنج کو تیز زکر رہی تھیں۔ فیش فیش ان کے سید سالار اعظم ابر سنمیان کی بری صند تھی۔ کبھی وہ قبیلہ یو میدالدار کے افراکوں کو بوش والتی تھی۔ اور کمتی تھی۔

دَيْنَا بَنِي عَبْدِ الدّارِ وَيْنَا وَهُوا الدَيْنَا وَهُوا اللّهَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ مُلّالِمُ وَاللّهُ وَال

#### فِرَانَ عَيْرُ وَامِنَ

"اے اللہ! بھی جی قوت کے ساتھ ہی و جمن پر ہلہ ہو الہوں اور جیری و فسا کے لئے ان ہے و قات کے ساتھ ہی ان ہے جملے کر یا بوں اور جیری و ضا کے لئے ان ہے جی اللہ تعالیٰ اور وہ بھڑی گار ساز ہے۔ "
جگہ کر یم صلی اللہ علیہ و سلم نے جب اللہ تعالیٰ اور وہ بھڑی گار ساز ہے۔ " کی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے جب اللی کو اور بنام کر کا ہے صحابہ ہے ہو جھاتھا کہ اس کو اور کا حل کون او اکر ہے گا تو رگھ صحابہ کے ملاوہ حضرت ذور نے بھی اپنے آپ کوچش کیا تھ لیکن حضرت ذور نے بھی اپنے آپ کوچش کیا تھ لیکن حضرت ذور فرائے جی کہ جھے اس بات کی اور کا بھی کو اور جو اللہ کی محرت فریا تھے تو یہ کوار جس دی گئی اور کا بھی اور کی محرت اور کی جو جھی حضرت منید کا بیٹا ہوں کھے تو یہ کوار جس دی گئی اور ابو و جانہ کو ایک مداس بھی تو یہ کور اسے کا برا ہے اور اس کے دور جہ سر پر باند صالور کھولہ کو لمرائے ہو سے میں نے و کھا کہ حضرت ابو و جانہ نے اپنا سرخ دور شہ سر پر باند صالور کھولہ کو لمرائے ہو سے میں نے دیکھا کہ حضرت ابو و جانہ نے اپنا سرخ دور شہ سر پر باند صالور کھولہ کو لمرائے ہو سے میں نے دیکھا کہ حضرت ابو و جانہ نے اپنا سرخ دور شہ سر پر باند صالور کھولہ کو لمرائے ہو سے میں نے دیکھا کہ حضرت ابو و جانہ ہے اپنا سرخ دور شہ سر پر باند صالور کھولہ کو لمرائے ہو سے میں دان کا فرزار میں تھیں گھی اور یہ رہم باند در سے جھے۔

آن الآن ما مان في خاليا في خا

تے ہیں ول بی دل میں وعائر رہاتھا کہ ان دونوں کی ٹر بھیز بولور میں ابو وجانہ کی شجاعت کے بھوجرد کھوں۔ چنانچہ چند نحوں کے بعدوہ ایک دوسرے کے آئے سامنے تھے ایک وہ سرے پر ہمینے لگے دار کرنے گئے۔ آخراس مشرک نے فوب آک کر ایک بھر بوروار معفرت ابو و جاند پر کیا جسے آپ میر پر روک لیا۔ بھرالقہ کے شیرابو و جاند نے شمشیر جو ہر دار امرانی اور بھل کی سرحیت ہے اس پر صل کیا اور اس کو ووافت کر کے رکھ دیا۔ (۱)
ک سرحیت ہے اس پر صل کیا اور اس کو ووافت کر کے رکھ دیا۔ (۱)

حضرت ذیر فرائے بین کریں نے صفرت ابو و جانہ کو ویکھا کہ ہند زوجہ ابو سفیان جو اپنی استعمال انگیزیوں سے مسلمانوں پر قیامت پر پاکر رہی تھی وہ آیک مرتبہ ابو و جانہ کی کوار کی زویس محلی کی ایک میں کا کہ بھے تھی کی ایک میں آپ سے اپنائے یکھے ہنا ہوں میری الا قات ابو و جانہ سے ہوئی توس نے انہیں کما کہ بھے تمسلارے و و سرے جسی کا کر بھے تمسلارے و و سرے جسی کا کر بھی تاہم کی دید سمجھ تھیں آئی۔ آپ نے جواب و یا۔

کو چھوڑ و یا۔ آپ نے اپنے انہیں کیااس کی دید سمجھ تھیں آئی۔ آپ نے جواب و یا۔

کو چھوڑ و یا۔ آپ نے اپنے انہیں کیااس کی دید سمجھ تھیں آئی۔ آپ نے جواب و یا۔

کو چھوڑ و یا۔ آپ نے انہیں کیااس کی دید سمجھ تھیں آئی۔ آپ نے جواب و یا۔

وَكُنِوهُتَ أَنَّ أَعْرِبَ بِسَيْفِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ

" بھے یہ بات ہندن آئی کہ میں حضور کی تلوار سے لیک مورث کو الل کروں اور عمر معد ہمی وہ جس کالاس وقت کوئی یارو مرد مگرنہ تھا۔ "

۱- سیل اندی ، جد۳ ، مقد ۲۸۹ ۲- سیل اندی ، جلد۳ ، صفحه ۲۸۹

أيك مشرك ميدان عن لكلاور" هَلْ مِنْ تُعْبَارِذِ؟ " كانعرولاك فالد ليكن اس كاستعبار ك كے كے كئے كوئى أكے نہ يوما۔ جب اس لے تيرى مرتب يى چينج كيا ہے۔ كوئى ميرے ساتھ مقابلہ کرتے والا۔ معرت زیر سےند رہا کیا۔ وہ مشرک اونٹ پر سوار تھا۔ آپ نے جملاتك لكاني اور او تشدير سوار جو كاوراس يحك آزماجو ف- سركار وعالم يه مظر طاحظه فرار ہے تے ارشاد قرویا ہوزین یہ ہے کرے گاوہ ارا جائے گا۔ حضرت زیر نے ایک انرب ات رميدكي كدودائي آب كوسنهال شد مكالور الزهك كريني آليا- آب فياس كاور چمانک لگادی اور اس کا سر کاث کریے پھینک دیا۔ اس ب مثال جرأت پر حضور نے ذہیر کی بدی تعریف فرمائی۔ فرمایا۔ جرنی کالیک حواری ہوتا ہے میراحواری زورہے۔ محرفرمایا اگر زوراس کے مقابلہ کے لئے میدان میں نہ نکلتے تو می فرداس کی وجوت مبارزت کو تبول کریا۔ محمسال کارن م بے لگا۔ اسلام کے مجلدین الله تعالی کے ہم کو بلند کرنے کے سرو مز کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ مشر کین جمی جال بازی کی ناور مثلث تائم کرد ہے تھے لیکن وہ اوك زياده وم تك سملام ك شابيون كا مقالمد ندكر يك وحفرت أو وجاند. طام بن عبيدانشد. اسدانشدواسدر سول سيدنا حزه ، اسدانشد القالب سيدنا على بن الي طالب. انس بن نعز. معدین دہے رمنی اللہ عشم اجتمعین جس بے جگری ہے لاے اس نے کفرے سور ملاک کے تھے معرادے بال تک کہ ان کے قدم اکٹرنے تھے۔ ان کے سوار دستوں نے تمن دفعہ ملکر اسلام پر مغنب ہے مملہ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن بریادیمینین کی میماڑی پر حضور نے جو پہاس تیرانداز متعین فرمائے تضان کی بے پتاہ تیرانگی کی باب نہ لا کرانسیں ہرید راہ فرار افتیاد کر نا یای - مبلہ تیرانداز بری برادری سے الکراسلام کے متب کی خاطب کر تدرہے - جب بھی فلدین ولید با عکرمدین افی جهل کی قیادت میں ان کے سوار دیتے صلہ آور ہوتے و مجاہد اپنی كانول سے تيرون كى دوبارش برساتے كدرو بھاكنے ير بجبور موجاتے۔

نظراس کے علمروار معرت مصعب بن عمیر رضی الند عنہ ہے۔ بہ چہان کی طرح اپنے مقام پر کھڑے و عمن کے عملوں کوروک رہے تھے اور جہامت و جال نگری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اچاک و عمن نے آپ کواپ ملوں کالدف بنالیاوہ جائے تھے کہ جب کسی قوم کاعلمروار موت کے کھٹ آ آر و یا جا آ ہے تو جھنڈا مرگوں ہو جا آ ہے اور جب کی قوج کاجھنڈا مرگوں ہو جا تھے تو جب کی قوج کاجھنڈا مرگوں ہو جا تھے تو جب کی قوج کاجھنڈا مرگوں ہو جا تھے تو جب کی قوج کا جھنڈا مرگوں ہو جا آ ہے۔ کھارتے حملہ کرے آپ کاوایاں جاتے جس عمل اللی کر جم تھا کاٹ ویا۔ انہوں نے جسٹ اپنے بائیں ہاتھ جس جھنڈا تھام لیااور

ان کی شادت کے بعد مردر عالمیان صلی انڈ علیدوسلم نے سید ہاملی مرتشی کو تھم دیا کہ وہ اسلام کے پر چم کو پکڑلیں۔ جس مشرک نے حضرت مصصب کوشید کیا تھا اس کانام ابن قبید الماده مصصب کوشی کر جم خیال کر رہاتھا۔ ان کو کل کرنے کے بعدوہ اوٹ کر افکر آریش میں تیا اور دہاں علمان کر دیا کہ جنگ شریف کا تھا تھا تھا کہ دیا ہے۔ (۴)

جس وقت بنگ پورے شبب پر تھی مرکٹ کٹ کر کررے تھے بینے کھائل ہورہ تھے اس وقت مرور کا نکت طب العملوات والمتسین مات افسار کے جمنڈے کے بیچ تشریف فرما تھے۔ صفور نے معفرت علی کوفرما یا کہ جمنڈ ااٹھا ور جمنڈ ا آپ کے اتھے میں تھا۔ آپ نفرو لگا دے تھے۔ "انتا آبو المقدَد" " " میں اطل کی پیٹٹ توڑنے والا جوں۔"

ای ان میں کورے ملی ورکے علیروارطام یہ آئی طاعب نے الکار کر کھا۔ " عَلَ مِن اُ ہَارِہِ " ہے کہ کرکے مراح ہیں اور کو کرنے اللہ کی مرح ماتھ ہیں آز مالی کر نے والا۔ کسی نے س کی للکار کا جواب و واوہ کئے لگا۔ اے جو و طیہ الصواۃ والسلام ) کے محابہ تہدوا تو یہ خیل ہے کہ تمدارے مختول جندہ میں ہیں اور اللہ ہے ہوتال دوزخ میں۔ لات کی حم ۔ تم جھوٹ کئے ہو۔ اگر تم اے کے بیتین کر تے تہ تم میں سے کوئی میرے مقابلہ کے لئے لگا۔ شیر خدا علی مرتعنی کا قری اس ڈیک پر اند کا نام بائد کر تے ہوئے میدان میں نگل آئے لگار اسلام اور الکر کفار کی صوان کے در میان ان کا استاب موا۔ شیر خدا نے اس کو منجملے کا موقع می نہ دیا گلی تیزی ہے اس پر تلوار کا وار کیا وہ پیکر نواء می نوا۔ شیر خدا نے اس کو منجملے کا موقع می نہ دیا گلی تیزی ہے اس پر تلوار کا وار کیا وہ پیکر نواء میں کہ و شمن کہ و شمن کر میں کہ و شمن کہ و شمن کو تک ہوگئی تھی اور اہل مردے کا یہ شیدہ تمیں کہ و شمن کو تک مات میں موت کے کھان آبارا جائے۔ لیکن دہ ایک وارک آب ہی نے لا سام ور کی اس ہی نا لاسک ور می کو دم میں دہ ایک وارک آب ہی نے لا سام ور کی و میں وہ ایک ورکی آب ہی نے لا سام ور کی اس میں اس کو دم استان کی موت کے کھان آبارا جائے۔ لیکن دہ ایک وارک آب ہی نے لا سام ور کی گیا ہی نے کی در کی تار کی آب ہی نے کی نے کی در کی آب ہی نے لا سام ور کی آب ہی نے کا کی در کی تار کی آب ہی نے کی در کی کور کی اور کی آب ہی نے کی در کی کی در کی کی نے کی در کی کے کی در کی کی کی در کی کی در کی کی در کی کی در کی کی

ا .. ميرت نوي زي وطال. جلد ١ ، ملي مهم

٢ - سيل الروي، جلوي صفي ١٢٠٠

٣٠٠ يرت ابن اشام جلد ٣٠ ، ستي ١٩٠٠ سل الدين جلد ٢٠ . ستي عد ١٩٠٤ وغير حما

طلح کے بعداس کے بعائی ابوشید مثان بن ابی طلحہ نے آگے بوء کر جمندا افعالیا۔ حضرت حزوے آ مے برے کراس را بی تکوار کاوار کیا آلواراس کے کند حول کو کافتی ہوئی۔ سینے کو جرآل مولی فیچ تک یار نکل می ۔ اس سے جسم سے وو کلوے الگ الگ جاکرے ۔ اس كے بعداس كے بعالى او سعد بن او طائعه في آ مكے بورد كر جمنز اقعام ليا۔ حضرت معد ین افیوقاس نے کمان میں تیمر کمااور ٹاک کر اس کے ملے کو نشانہ بنایا۔ اس کی زبان لئک کل اس نے بھی جان دے دی۔ اس کے بعد بہلے ملبروار طلحہ کے جئے اور ہاتی دو علبروارون كر بيتي مسافع بن طاحه في جمنة ب كوسيارا ويا- است عفرت عاصم بن تابت من الي اتبلح الے اسینے تیم کانٹان بنایا ور موت کے کھٹ اللہ دیا۔ اس کے بعد مسافع کے بھائی مارے بن طلحه في اينا قوى يرجي باند كيار حضرت عاصم في است يحى اسية تيم كابدف بنايا اورجيتم زون میں واصل بجہنم کر دیا۔ اس کی مال سلاف بنت سعد کو بند جا کداس کے دو مرے بینے کو بھی عاصم نے کھاک کر دیاہے تو دوڑی ہوئی آئی۔ جال بلب بینے کاسرائی کووش رکھااور ہو جو بيني إحميس كس المثلاند بناياب اس في كما جمع الكاياد ب كد جس في جميد السروقة اس كى زبان سے يہ فحره لكا يوش في سا- خَدْهَا وَآمَا إِنَّ آخَلَةُ "اس تيركسنمالواور یا در کھوٹی این آتلے ہوں۔ " سلاقہ نے نذرمانی کر اگر انشہ نے عاصم کاسرمیرے قبضہ دياتوش اس عن شراب بمركز پيول كي-

دجہ سے ہیں شرعتی نہ افعالی ہے ۔ چنانچہ اس نے ہوئی شجاهت کا مظاہرہ کیا جمنڈا اس کے دائیں ہاتھ بھی شمام اور ہار اس نے جمنڈا اسے ہئیں ہاتھ بھی تھام ایا۔ پھر بایل ہاتھ بھی کٹ کر دور جاگر الواس لے جمنڈے کو اسپے سے اور گرون سے دیاج لیا کہ کر لئے ہائی گئے تھی گئے دور ہی گئے ہیں کٹ کر دور جاگر الواس لے جمنڈے کو اسپے سے اور گرون سے دیاج لیا کہ سے اپنی آخریات ہی گئے دوراس کر لئے ہی آخریان نے اللہ سے اوراس کے کھیونگ ۔ پھر آخریان اس کو تحرید اوراس کو محرد مال دیا ہے موت کے فید مالا دیا ہے۔ اس کو تحرید اوراس کو موت کے فید مالا دیا ہے۔ اس کی فید کا موت کے فید مالا دیا ہے۔ اس کی فید کی اس کی جو کھی اور کی اس کی جو کھی ہوئی دیار اس کی جو کھی اور کی دیار اس کی جو کھی ہوئی دیار کی حریق کی دیار کی کر دیار کی کر دیا ہی کہی ہوئی ہوئی جاتے گئی اور کی اس کی قراروں سے ان پر آبید ہوئی جاتی جاتے گئی تگر دامن کی جسٹوں کے دیار اس کے مشتوں کے مشتوں کا مور جاتے لگار ہے تھے۔

حضرت ذہری عوام اور براہ بن عالب رضی اللہ حب کار تریش کی خواتین کے قرار کی اللہ حب کار میں کہ بھیل حور اول کو دیکھا کہ ان کی پیڈائیل تی حمی ۔ نبول نے پانچے پڑ حات ہوئے تھے وہ امائی جاری تھیں ان کی پانچی در کھائی دے رہی تھیں ان کی پانچی در کھائی دے رہی تھیں ان کی پانچی در کھائی دے رہی تھیں ان کی پانچی میں اور کھ کے سورہ امر بر پاؤل رکھ کر بھی جارہ تھے۔ کسی کو اپنی حمید قول کے بچائی ڈرافکرنہ تھی۔ مسلمان مجلوین کھائی کہ کسی طرح ان کے کہائی اور کی کہا ہے کہ کہ کسی طرح ان کے کہائی ان کی اس میں اس کے کہائی ان کی سود عالم رہے ناتھا میں کہائی ان کی سود عالب جو بھنڈے کو مہائدر کھنے کے جنس آبان کر تھر ہو اور جب می کہائی ان کی سے کٹ کر گراؤ فرا دو مرا آ کے بو حالور جو زاتھا م لیا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گاکہ نی ان کی ان کی ان کی ان کہائی ان کی کہائی سے کٹ کر گراؤ فرا دو مرا آ کے بو حالور جو خواتھ کی ہو ہو مرا کہ جو ہوں کہا پڑا تھا۔ جان کی پازی گا متابان کی کہائی سے جند و حرم ، متحقب اور ہماور لوگوں سے انگر جو اس کی ہو ہو مرول نے اللہ کے ان بندول مقابلہ کر نافلہ کی معمول بات تھی ۔ یہ کھر ہو مول نے اللہ کہائی بندول مقابلہ کر نافلہ کی تو موسل میں کی ہو ہو موسل میں کی ہو ہو موسل میں کی کہائی بندول کو مرشلہ کیا تھا۔ جو کہ کہ کے کٹر جو اس کے سے بھی تھی ہو ہو موسل میں کی ہو ہو میں ہو وصل میں کہائی ہو کہائی کے میں ہو موسل میں کہائی ہو کہائی کہائی ہو جو سائی ہو کہائی ہو جو سائی کی ہو ہو میں کہائی کہائی ہو جو سائی گا۔ یہ مسلماؤں کا مؤر ایمان تھی کو سے سے تھاؤوں نہ تو تو تو میں کہائی کہائی ہو سے سے تھاؤوں نہ تو تو تو تو تھی کہائی کھی ہو ہو میں کہائی کو کہائی کھی کہائی کو کہائی کھی کھی کہائی کو کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کو کہائی کہائی کہائی کو کہائی کے سے سے کھائی کو کہائی کے کہائی کو کہائی کو کہائی کو کہائی کے کہائی کو کہائی کے کہائی کو کہائی کو کہائی کو کہائی کے کہائی کو کہائی کے کہائی کو کہائی کے کہائی کو کہائی کو کہائی کو کہائی کے کہائی کو ک

ا - سلى المدني، جندس، صلى ١٨٨ - ٢٨٨، الامتاع، جلدا، صلى ١١١

جس نے فونا دکی ان چٹانوں کوریزہ ریز دکر و یا۔ اور بخض و مناد کے ان مجتش کدوں کو گلزار خلیل میں بدل کر د کھ و یا۔

كونستانس جيور جيور مابق وزير خلاجه روماني في الي ميرت كي كماب "نظرة جريدة" من عمرہ بنت عاقب کے کر دار برروشن والی ہاس کا مطالعہ مجی فائدہ سے فالی نہ ہو گا۔ همروبنت عاقر الريش كي آيك خاتون حى يدى قد اور بارسه موسة جم والى فوبصورت للاق و ناروال ۔ یہ بھی محکر کہارے ساتھ دوسری مور تول کے مراواہے مردول کے جذب انقام كوبوكائ كے لئے آئى تھى۔ اس نے جب ويكماك مروبى ميدان جگ سے بعاك رہے ہیں حورتوں کے وست کی کمان وار مند جو شھیال بکسار نے اور بدی مدنے جی چش چش حی۔ وہ مجی این یاننے چھائے ہمال جاری ہے۔ تو یہ فرط فضب سے ارز اضی۔ چد عور تول کو ساتھ لیاور آ کے بوحی سبنے سرول کیل کولے ہوئے تھاور فصروغم ایتالیاس بار بار کرد یا تھا۔ عمرہ مردول کولعن طعن کر رہی تھی۔ بلند قامت اور ہماری بحرکم عمره، زخي شيرني كي طرح كرجتي موني يولي! السه ب قيراتو! تهداري حيت كمان كني- أكر تم مسلمانوں کے ملنے فھر شیں سکتے تھے تو کم از کم میدان بھک بیں اپنی جانیں تووے دیے جو الزائل مي باراجانا باس يركمي كو كله مس موماً - ليكن ميدان يحك عن ماك جان والون كوتو ووب مرنا جائے۔ بے فیر آ! بزولوا تم سے بحك ميں بوسكتي تو جيول على جاكر بحال كو سنسالو۔ کمانا بکا ہم ازیں گی ہم است بڑوں کے لئے جائیں ویر کی ہم است سرکتائیں گی۔ اہل كمك أخرى علمبردار شؤاب ك محل موجائ كابعد يمنذازهن يريزا بواتعاا العالب كسى كوجرات مد موتى تتى - يد مره المعيد عى اس بعند ي كوافها يا - اور فضائل امراد يا - اسك اس شجاعت نے کفار کو آیک سے جوش و فروش سے لیرے کر دیا۔ کفار قرایش پائ پائ کر واپس آئے تھے اور مسلمانوں یے حفے کرنے تھے۔

مسمانوں کو گمان یمی نہ تھا کہ مربہ یاؤں دکو کر ہما تے والے واپس بھی آئیں ہے۔
مسلمانوں کی مغوں میں تھم و منبلہ ہتی نہ رہاتھا۔ اس وقت عینی کی پہاڑی کو تیم اندازوں سے
خالی پاکر خالد نے جیل احد کا چکر کاٹ کر مسلمانوں پر حملہ کر ویا۔ تیم اندازوں کے وستہ کے
امیر صفرت حیوا نڈا ہے باقیا تدہ لووس ما تھیوں کے ساتھ خالد کے تندو تیز سیلاب کوروکے
مائے سینہ بان کر کھڑ ہے ہوگے ممال تک کہ مب سے اپنی جائیں وہ وہی۔ لیکن وہ اس
خوقان کوروک نہ سکے۔ خالہ بلائے ہو درمال کی طرح مجلم میں پر ٹوٹے۔ اور اس کا تیم وہ

فكاجس كامنعل حال الجي آب يراميس ك- (1)

شبهلات سيدنا حمزه رحنى الله تعالى عنه

الله ادر اس کے رسول کے شیر سیدنا حزہ رضی اللہ تعالی مند کی شہوت ہے م احد کے اہم ترین اور الم انکیزواقعات سے آیک ہے۔ بدوالعد جنگ کے کس مرحد می پیش آ د۔ اس كبار على وثوق سے يكى كرامير الى مشكل برا البت يات البت بات البت كر جب اسلام ك كالبرين الل مك كے عمبر داروں سے يكے بعد و تكرے نبرد أن ما تھے۔ اس وقت آب خيروعانيت سے تھاوران من سے ابوشيد عليان بن الى ظلم اورار طاغ بن عبد شرعبيل كو آسيكى همشير خارا الثكاف في لقمه اجل بنايا تعار البنة المام حبين بن محد بن حسن الديار بحرى في الي المنيف الليف " آريخ الليس" من مراحت بي الكواب كرجب معرت من الكركة رك آیک علمبردار ارطالاین عبد شرمیل کونت تنج کر یکے واکن کاسامنالیک اور مشرک سباع بن عبد العرى النَّبُسَّة انى يه موالو آب في الكرااور قرما إلى مَلْدَ إِلَى مَا إِنْ مُعَلِمَة الْمِطُورَ اے اور کیوں کا متد کر فوال کے بیٹے اور حزو کا مقابلہ کر۔ جب سیاع مائے آیا آ ب ف ایک ی وار مراس کا کام ترام کر دیا۔ وحتی اس وقت آپ کی آڑ مستفار حضرت حزومست اونكى مرح جس مرف برمض جو سامنے آناس كول ترت موسئة آسك نكل جائے اس وقت جب آپ بمرتن کار کونہ تیج کرنے میں معروف تھے۔ بیٹھے ہو حتی نے تمار کر کے آپ کو هميدكر ديا - علامدزكورى استحقيق عديات واضح موكى كه آسيكى شادت بخكسكابتدال مرحله شي يولى - (١)

الم خلدی، ابو داور اسطیالی اور ابن اسخاق اور دیگر ایل تعقیق نے آب کی شدوت کاواقد
آب کے قاتل دحتی کی زبان سے بول نقل کیا ہے دحتی کا بیان ہے۔
جگ بدر جس سیدنا مزور منی اللہ عند عند میں مدی کو آتل کیا تھا۔ جب قریش کہ جگ اسد کے لئے روانہ ہوئے آتو میرے مالک جبرین مطعم (جو بعدی مشرف باسلام ہوگئے) نے الحد کے لئے روانہ ہوئے الحدی عوض حضور کے بیا حزو کو آتل کر دواتو تم آزاد ہو۔ چنا ہی میں مجلی کاکراگر تم میرے بیا طبحہ کے توش حضور کے بیا حزو کو آتل کر دواتو تم آزاد ہو۔ چنا ہی میں مجلی کاکراگر تم میرے بیا مورک روانہ ہوا۔ جس حبثی الاصل تعاور حرب (چھو چاہیزو) اور خ

کے تظرہ جدیدہ ، سلحہ ۲۵۸ ۲ یہ باریخ انتیس، جلد دل ، سلحہ ۲۲۵ سام من کمل میارت رکھا تھا۔ ٹاؤ و نادر تل میراوار کھی قطا جا آتھا۔ جب جگ شروع ہو گی اور
و و نوں فرق آیک و مرے سے معروف بنار ہو کے آوش مرف حضرت عزو کی سر کر میول کو
آز آدیا۔ آپ آیک مست فاکسری نوخت کی طرح و ندنا ہے ہو ہے۔ جد عرب گزرتے
اپنی کوار آ ہدارے صفول کوانٹ پلٹ کر کے کہ ویے۔ آپ کے مقابد میں گزاہونی کی
میں جرات نہ تھی میں نے پوچھا یہ کون ہے۔ جو جد طرح آرج کر آپ اوگ ہواگ کرے ہوئے
میں لوگوں نے بچے تایا ہی حزوجی ۔ میں نے دل میں کما۔ میرے مطلوب آو کی جی سے میں لوگوں نے بچے تایا ہی حزوجی میں نے دل میں کما۔ میرے مطلوب آو کی جی سے میں ان پر ضرب لگا لیک تیزی کر لے لگا۔ کمی کی در دخت
اور کمی کی چہاں کی اوٹ میں چہتا چھا آئی میں ان کے ذرویک و بی کی کوشش کر نے لگا۔ اس
اڈیاہ میں سیاع بن عبدالعزی ا تعیشاتی ساست آگل جب حضرت حزو نے اسے دیکی توا سے
لئی مرک طرف دو دو ہاتھ ہو جاگئ۔ میں ان کے درویک کوشن کر نے والی کے بینے! آ
انگاہ میں طرف دو دو ہاتھ ہو جاگئ۔ میں ان کے درویک کی انتظام میں ان کے درویک کوشن کر نے والی کے بینے! آ

١ - باري اليس، جلداول، ملي ١٥ - ٢٠١

شمراء کے کان ناک کائے۔ پھرائیس پرویان کے کڑے ہاڑو بنداور پاز بب بنائے اور مکہ بس جب داخل ہوئی توبیہ زمیر پہن کر داخل ہوئی۔ (۱)

اس کی بیات من کرجی نے کی فیصلہ کیا کہ ہے: طیبہ جاکر اپنے آپ کو حضور کی فد مت اللہ من جی چی کر دول ۔ چتا تجہ جی طائف سے روانہ ہو کر ہرینہ مثورہ چی الول نے جب بی طائف سے روانہ ہو کر ہرینہ مثورہ چی الول نے جب بی دول ہے جب دی اللہ علیہ وسلم کی فد مت جس بیری آ ہدکی اطلاع دی۔ می دا می جس بی طیبہ الصلاة والسلام نے اپنے بماور اور از ور عزز چیا کے قاتی کو اپنے قابر جی پانے کے بعد فرط فضیب سے اس سے پر مجھے اڑائے کا تھم جس دیا بلکہ حضور پر لور کی ذبان اقد می سے بعد فرط فضیب سے اس سے پر شجے اڑائے کا تھم جس دیا بلکہ حضور پر لور کی ذبان اقد می سے وی بات گئی جو اور کی دبان اقد می سے دی بیت فرز ہے کہ جس ایک بڑار کفار کو میں ایک بڑار کفار کو میں۔ قربا یا ڈ گورٹ اے رہے دوا سے بھی نے کھوا کی اس بات سے بعد عزیز ہے کہ جس ایک بڑار کفار کو میں۔

حضور عليه العلوة والسلام في جب بي الكل قريب كر موت كله شادت بي من المراح وسن كله شادت بي من المراح و من المراح و

ا - تدرخ النيس. جانداول. صلى السام. ۱- سمل المديل، جارس. صلى ۱۹

حطرت صدایق اکبرر منی اللہ عند کے حمد ہماہی جب اٹکار حتم نبوت کی فتہ کی آگ سادے جزیرہ حرب میں بحزک الحقی۔ قبہ فضر اسلام حضرت خالدین ولیدر منی اللہ عندی قباء یہ خوداس قیاہ یہ میں مسیلمہ کذاب کی سرکونی کے لئے نبحہ بھیجا گیااس میں یہ وحق بھی تھا۔ یہ خوداس واقعہ کاذکر کر آئے ہے۔ کہ اس جمونے نبی کی بیخ کی کے سے جو افکر خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجائی اس میں شرک تھااور میرے باتھ میں دی حزب (بھوٹانیزہ) تھا۔ جس علیہ وسلم نے بھیجائی اس میں شرک تھااور میرے باتھ میں دی حزب (بھوٹانیزہ) تھا۔ جس نے میں نے اللہ اور اس کے میر کو شعبہ کیا تھا۔ جنگ میں میں ان کو اللہ اللہ اور اس کے میں کو فر لئے اپنی فیوں کی داہتم الی کر دیا ہے۔ میں نے ول میں فعان ان کہ اس اس پہر کا فلان باتھ میں کو اور لئے اپنی فیوں کی داہتم الی کر دیا ہے۔ میں نے ول میں فعان ان کہ اس یہ کہ تیاری کرنے لگاہی اس فیان کہ میں اس پر تعد کر سے کے لئے تیاری کرنے لگاہی اس فیان کو ویکھا کہ میں سے کر قول رہا فعان وراس کی شن باتھ میں میں کہ کا فشانہ باتھ جا ہا ہے۔ اور اس اپنی گوار کی ضربت قاہرہ کا فشانہ باتا جا ہا ہے۔ کہ اپنی خور کی افراد کا وار اس پر کیاوہ اب فیان وخون میں ترب میں کہ میں اس کہ میں کہ میں کہ وار کے اس کی اللہ میں کا انتہ میں دیوان کی کو شربہ کیا وہ اس کے وار کے اس کی درج میں کہ کہ میں کہ کہ میں کہ کہ میں کہ کہ کہ میں کی کہ میں کہ کہ کہ کہ خود سے بہتر آ دی کو شہد کہ کیا تھیں۔ حس سے شربر آ دی کو قبل کرنے کا بھی شرف حاصل کیا ہے۔ اس کہ میں کہ کہ میں کہ کہ کی شرف حاصل کیا ہے۔ اس کہ میں کہ کہ کہ کو قب سے شربر آ دی کو قبل کرنے کا بھی شرف حاصل کیا ہے۔

## زنده جاويد سرفروشيال

سید ناومولانا کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آغوش لطف و حمایت بیل پروردہ مرفروشوں نے اس کی گاہ عشق و وفا میں لیک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر جان بازی لور سرفروشی کی جو آیرہ مثالیں قائم کیس قیاست تک آنے والے راوروان جاوہ حزل جانال کی داہ کو منور کرتی رجی گی۔ کیف و مستی کے یہ جشتے تشکان صحرائے طلب کی بیاس کو جھاتے رجی سے اسی کی واس منزل سے انسی کی واس منزل سے انسی کی واس منزل سے شاقین کے لئے گر اس بما متابع ہے۔ اس لئے اسپنے کے سرمایہ معاومت اورائے قار کین کے جذبہ عشق و محبت کی نشور تی کے گئے ان کا ذکر ضرور کی جھتا ہوں۔ آگہ آپ کو معلم معاوم اور علی کے جذبہ عشق و محبت کی نشور تی کے گئے ان کا ذکر ضرور کی جھتا ہوں۔ آگہ آپ کو معلم موجوبات کا مقیدہ کتنا تاتی تھا۔ اور عمل موجوبات کا مقیدہ کتنا تاتی تھا۔ اور عمل میں میں وہ اپنے مقیدہ کتنا تاتی تھا۔ اور عمل میں میں بی انسی کی انسی کی بازی لگا کر در کھا کر سے میدان کی بازی لگا کر در کھا کرتے تھے۔

### حضرت عبدالله بن بحش رمنی الله عنه کی شیاوت

حضرت معمین افی د ظامل د منی اللہ عندے مروی ہے کہ احد کے ون عبد اللہ بن النشین النش نے جھے کہا کہ آؤایک کوند میں جاکر وعاما تکمیں۔ میں وعدا تکوں گاس پر آپ آ مین کمیں۔ پھر آپ وعاماتکم اس پر میں آئین کموں گا۔

حضرت سعدیہ بیان کر نے کے بعد فرائے۔ کہ حضرت عبداللہ کی وعامیری وعاسے بدر جما بہتر تھی۔ چنانچہ دونوں کی وعامی تبول ہوئی اور صفرت حبداللہ کے ساتھ می سلوک کیا گھا۔

حصرت عبدالله اور آب كمامول ميد احزه رضى الله عند كوايك على قبرهى وفن كروياكيا. دكوني الله عنه عنه الله عنه المؤلفة عنه المؤلفة عنه المؤلفة ال

حصرت حبد الله بن بحش جب مصروف بيكار تصوان كى مكوار اوث كى مسلمانوں كے باس اسلى مكور اوث كى مسلمانوں كے باس اسلى كار خات اور مكور افعالية - يدى بري انى الاحق بوتى كد

ا - الم المديّ ، يقدم من ١٩٧٠ الكناء بلدا . من ١٠٩

اب كياكرول .. اب آقاى فد مت اقدى من حافر بوكر عرضى .. و هت عالم في كجورك الك شاخ بكرا وي و مشير الك شاخ بكرا وي مومن صادق في ورا آل ند كيا .. ب جبك بكرى الم الراقو و مشير جوردار في اس سه بي آفر دم محك ده وشمان اسلام كوواصل جنم كرت دب ان كي شاه و اس بي تكوار بطور حمرك فسلآ بعد نسل خطل موتى آل . مال مك خليف شهوت كه بعد ان كي به مكوار بطور حمرك فسلآ بعد نسل خطل موتى آل . مال مك خليف معتصم بن بارون الرفيد ك الك امير سعادت جن كانام بغاء تركى تقالس في دو مود بنارش فريدلى جنك بدرش بحى اي حمر كاك واقد في آيا القاد

حضرت عکاشہ کی کوار ٹوٹ میلی تھی مرکار دو عالم نے انہیں ہمی کھور کی لیک شرخ پکڑادی تھی جو آبدار کوار کی طرح دشنول کے مرکائی دیں ۔۔ حضرت عکاشہ کی کوار "العون" کے بام سے مضور اولی ور حضرت عبداللہ کی کوار "العربون" کے نام سے مضور ہوئی۔ ( ا)

### ابوسعد محيمه بن ابو حيمه رمني الله عنه .

حطرت عیر اور کے روز اپنے آقاطیہ السلوۃ والسلام کی خدمت بی حاضر ہو کر مرض پر داز ہوئے یارسول افد ! میں فروۃ بدر میں شرکت کی سعادت سے محردم رہا۔ بخیرا جھے حاضر ہولے کااز حد شوق تھا بی نے اور میرے بیٹے نے قرصہ اندازی کی اس کے نام کاقرف لکلا اس لئے وہ شرک ہوا اور فحت شاوت سے سر فراز کیا گیا۔ کل رات می نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا س کی حالت بہت میں تھی وہ جندی کے ہفات اور نہروں میں سے کر رہا ہے۔ اس نے کہا اکمی بیا آخر الفتانی الجندی الجہدی میں کہ ہفات اور نہروں میں سے کر رہا ہے۔ اس میں بخت بے محت بول میں جاہتا ہوں کہ جلدی اس کے پاس جاذی ۔ حضور وعافر اسے اللہ میں بخت بے محت بول میں جاہتا ہوں کہ جلدی اس کے پاس جاذی ۔ حضور وعافر اسے اللہ قرف شمادت سے فواز سے ۔ اور جند میں اس کی معیت لعیب فرمائے ۔ سرور دو عالم صلی اللہ طیہ وسلم نے اپنے خلام کے لئے دعافر الی جو قبول ہوئی اور احد کی جگ ش ا

> ا – میرت زیّل وطان، جلد ۲، منی ۵۹ ۳ – سیّل الدیّل، جند ۴، منار ۱۹۳۰

#### حضرت عمروبن جموح کی شمادت

آپ چد بینول کے باپ تھاور آپ کے جارول فرزید شیری طرح بمادو، ہر چنگ ش حضور انور کے جمر کاب رہا کرتے۔ ان کے نام بیا تھے فلاد، معوذ، معال اور ابوایس ۔ خود عمرو بست زیروہ لکڑے تے جب فری احد کاموقع آیا آوانموں نے جہار میں شرکت کرنے کارادہ کا ہرکیا۔ ان کے بیزوں نے کما آپ معتدور جیں انٹد تعالی نے آپ کومعندور قرار دیا ہے۔ اس لئے آپ جرو جی شرکت نہ کریں۔ بید صنور الور کی خدمت عل عاضر ہوئے اور عرض کی میرے آتا! میرے بیلے اس جماد میں جملے صنور کے ساتھ جانے سے روک رہے میں۔ اور میری تمنامیہ ہے کہ میں جنس کی سرز مین کواسے اس لنگڑے یاؤں سے روندوں۔ حنور نے ارایاک اللہ توالی نے مجے محدور قرار ویا ہے جماد بیل عمولیت تم پر لازی شمل اس ے اسے بیٹوں کو کماا کر تم جھے نہ رو کو تو حمیس کیا تکلیف ہے حمین ہے اللہ تعالی جھے شادت کی نعت اوازدے۔ چنانچرا جازت ال مئی جب وہ اس سفر جمادے روات موتے کے تو تبلدروہو كرية الحاكي- اللَّهُ قَدْ تَوْدَّ إِنَّ الْهِينَ عَانِينًا " الله الله إلى الله الركم الله محروالول کی طرف ند او ٹاتا۔ " اللہ تعالی نے ان کی وہا تھول فرمائی اور وہ اس جنگ میں مرتبہ شہوت م فائز ہوئے۔ اس جنگ میں ان کے علاوہ ان کے فرز ند معترت خلاّ در معترت جاہر کے والد ماجد عبدالندين عمروين حرام رحتى الندعنه كوبحي شرف شهاوت بخشا كميا معزب جابر قرماتي بس ك ان مي سب سے پہلے راء حق مي مركانے كى سعادت ميرے والد كو تعيب ہوئى۔

حعنرت حنظله رضى الله عندكي شمادت

نیر کی قدرت کے کر شے بڑے جرت انگیز ہوتے ہیں جس کو چاہا پیشکار و یااور جس کو چاہا پا منالیا۔ ارشاور بانی ہے۔

اُلَّنَهُ يَعْدِينَ إِلَيْهِ مِنْ يَتَالَهُ وَيَهِدِي آلِكِهِ مِنْ يَبْدِينَ "الله تعالى جن لِمَا إِلَى طرف جس كو عابمائه الدرداءة ويتائه الى طرف ( الموري ١٣٠ ) طرف ( او اس كی طرف ) رجوع كر تائه . " ( شوري ١٣٠ ) ميد معفرت منظله جن كادلول كوكر مادين والماذكر فيراجي آب يرد ميس كر الدعام قاسل من معفرت منظله جن كادلول كوكر مادين والماذكر فيراجي آب يرد ميس كر الدعام قاسل من منظم المنظم كان الخور وز كارسودة . بد طينت الدعام کی گود جی پروان چرد کر صدق ووقا کا پیکر جمیل کیے بنا۔ ان امراد کا جائے والارب العالمین ہے۔ ایک بدیو دار مٹی جی ایما پھول کیے کھلا۔ جو مالم رتک ویو کی اطالتوں کا اجمن بنا۔ ان اسرار کا جائے والدرب العالمین کی فریج الدی جن الدی جن الدی تاری کا جائے والدرب العالمین کی فریج الدی جن الدی تاری کا شان ہوں نامری کا شمان جاں نامری کا مثلاد کرس۔

جب اسلام کے مقابوں کے مسلسل حملوں کی آب ندلا کر مشرکین قریش کی مفی جھوسے لکیں اور ان کے سور ماؤں کے قدم اکمڑنے لکے قو صغرت حنظلہ نے للکر کفار کے سیاہ سالار ابوسفیان کو دیکھ الا۔ اپنی موار سرائے ہوئے اس بر جھٹے۔ اپنی موار کا پہلا وار کیا جو اس کے محور ے کولگ محور ااس کی آب نہ لاکر از کھڑا یا اور زهن م کر برا۔ ساتھ بی ابر سفیان مجی زمين يرآئے۔ وہ چا يا وريد دے لئے يكرا۔ اس كى يكر سن كرايك كافراسود بن شداداس كى مرد کے لئے ہما گاہوا آیا۔ اور اینے نیزہ سے مطرت حنطلہ مرحملہ کر دیا۔ نیزہ ان کےجم کو چر آ ہوا یار نکل میں۔ سنظلہ زقمی شیرکی طرح فراتے ہوئے اس مرحملہ آور ہوئے۔ اسود لے ووسرا واركياجو چال يوا خابت بوا - حضور ني كريم صلى الله عليه وسلم كي خدمت على حضوركي ورسكاء كے طالبعلم كى جان بازى كا جب تذكره كياكية قراياك بي في محمازين و أسمان كے در میان برش کے آرہ یال ے جاندی کے تھالوں می قرشے ان کو عسل دے رہے ہیں۔ معرت ابو اسد السامري كمتے ہيں جب بم ان كے ياس محك وان كے مرے يكل ك تغرب فك د ب ته - يداك جرب واقد ب عميدول كوهمل دي الغيروفن كياجا آب -معترت حتظله كوهسل كيور ويأكيااور فرشتول تيه فريينه كول انجام ويايه سارا معلله ي عجیب وخریب تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرما یا کران سے الل خلنہ سے الن کے بارے میں ہو چھو۔ و کول نے جب اس شہیر محبت کی جدہ سے اس بارے میں ور یافت کیاتو اس مغت شعار نے بنایا کہ گذشتہ رات میان کی شب زفاف تھی۔ اس راست انہوں سے ان ے ہم سری کی تھی مع ہوئی و حضور کی طرف سے جہد کا علمان مور ہاتھا ہے لیک لیک کتے ہوئے حاضر ہو مجے تھیل ہر شادیں آئی ،خیر کواران ہوئی کہ وہ قسل جنابت کر سکیں ان کی روجہ کانام جیار تھا۔ یہ حیرانشہن اتی کی بس تھی جب معرت حنطلہ جماد پر چلے محظ تو انہوں نے اپنے خاندان کے جارا و میوں کو بلاکر اس بات کا کواہ مالیاکدان کے خلوندیے آج راستان سے ہم بسری کی ہے آکے کل کوئی افسانہ نہ محر میا جائے۔

جبان ہے ہوچھا کیا کہ یہ لکف تم نے کیوں کیاتوانموں نے تایا کہ بن نے دیکھا آسان کمل کیا ہے اور حنظلہ اس میں واعل ہو کے ہیں اور پھر آسان کا وروازہ بند کر دیا کیا ہیں ہے۔ می کہ حنظلہ اس جنگ میں ضرور شہید ہو جائیں گے۔

## خسيل اور ثابت بن وقش كاشوق شهادت

ب دونوں حطرات کافی عمر سيده هے سرور عالميال عليه السلؤة والسلام جب بك ك التدين طيب سدوانه موئ ومسلم خواتين اور بجول كو مخاطبت كے خيل سے چند كر ميول جى احقل كر ديا تعالور كبرسي كى دجه سے الن دوكورى ان كے ياس جموز آتے۔ آليك روز دولوں بيشے موئے كنتكو كر رہے تھے۔ ليك في كما بعالى إ عارى زند كى كے كنتي کے چھرون باقی رہ محے ہیں کیوں نہ ہم آئی ملواریں بے نیام کر کے تکلیں اور میدان جگ میں حنور کے قدموں میں حاضر ہو جائیں ممکن ہے ابلد تعالی جسی تعت شمادت ہے بسرہ ور کر دے اور ووسرے نے اس تجویزی مائید کروی۔ وولوں موارس اسرائے ہوئے سوے احدروانہ ہو مئے۔ ان کے راستہ میں پہلے مٹر کین کا فنکر آیا اس میں تمس مئے اور ان کو کیفر کر دار تک بنيان شروع كرويا - الكراسلام كوان كى أد كا قطعاعلم نه مواحضرت واستركول في الل کیالیکن معنرت حسیل کو دشمن کاسیعی سمجه کر اپنی تلواروں کالقمہ عالیا۔ بعض نے کماہے کہ النس عقب معود ومنى الله عند في كاليار جليل القدر سحاني معزت عذاف كياب تص انسى يد جا توجيع مراياب - مراياب - مسلمانون ن كمايم في مياا - فعلى من يه مب کے ہوگیا۔ مسلمان کے کدر ہے تھے۔ معزے مذیف نے فراآسین مسلمان ہوائیوں کے جواب كوتشليم كرليالير فرماط يَغْين المدُه لَكُلَّة وَهُوَ أَنْ عَدَالدَّارِينِينَ مَ الله تعالى تهارى اس للطى كومعاف كروب جوسب سى زياده رحم كر فيوالا ب- "

حضور نے ان کی دیت دیتا جاتی حضرت حذیفہ نے اپنے باپ کی ویٹ بھی مسلمانوں کے کئے صدقہ کر دی۔ ان کی اس سیرچشی سے ان کی تدرو منزلت حضور کی ٹکاو جس بست ہائد ہوگئی۔

سبل المديّ، جلد ١٢، مقر ١١ الاستاح، جلدا، منخد إسا

جب آوم کافراد کوایک دو سرے یا احاد ہو آب تواس م کے جوات معدور بذیر ہوتے دیے ہیں۔ اگر باہی احادث ہو آ قو صفرت مذاف ہات کا جھورتاکر مسلمانوں کو آ اپن میں ازا دیے اور سارے باہی شفشار کا فنکار ہوکر و شمن کی دیسے کا ایاں ہے جاتل ہوجائے۔ (1)

أميرم ممروين ثابت بن وقش رمني الله عنه

یافعارے آیک قبیل کافرد تھا۔ جین اسلام کا محند تھائی تھااس کے قبیل کے دو سرے
اوگوں نے قاسلام قبیل کر ایا تھا جین ہے بہ ستور کفر اڑا ہوا تھا۔ لیک دوز ہا برے دینہ طیب
ش آ یا ہدد دن تھے جب سر کار دو حالم صلی افتہ علیہ وسلم اسپنا صحاب سیت فروہ اسد کے لئے
قریف لے کے ہوئے تھے۔ اس نے پانچا اسسین معلق کمال ہے ؟ اس تنایا گیا میدان اسد
ش ۔ کار پانچا اس میدان اسد میں ؟ متایا گیا میدان اسد میں۔ اپنی قوم کے بدے میں
در یافت کیا ید چا سب میدان اسد می ہیں۔ افتہ تعالی نے اس کے دل کو اسلام قبول کرنے
میں کے لئے کشادہ کر دیا اس کی آگوں سے تصسیسی پٹیل از کئی اور اس نے اس دفت کلہ
شاوت پر مر کو اسلام قبول کرنے کا اطمان کر دیا۔ اس نے پٹی گوار لی، ہزہ پاڑا زرد پٹی، فود
اسپنا میں جرائے ایوری فرح سلم ہوکر گوڑے پر سوار ہوالور اس میں فرا ہوگی مسلمانوں نے جب
اسپنا میں جرائی دو سرے کہا ہوئی کوڑے تھے دہ بھی گھڑا ہوگی مسلمانوں نے جب
اسے دیکھاتی کی گار اس میں ہے جا چا تم بمان علا سے ساتھ نمیں فہر شکھے۔ اس نے کما
اس دیکھاتی کے گئی کہاں سے جو چا تم بمان علا سے ساتھ نمیں فہر شکھے۔ اس نے کما
اس دیکھاتی کے گئی جان کا غذرانہ ویش کے گیا اسلام قبل کرایا ہے اور تحماری طرح اللہ کے دین کی
مرائیدی کے لئے بان کا غذرانہ ویش کر کے کے گئی اور اس اور تماری طرح اللہ کے دین کی

چانے جب کار سے جورج رہو کا اس نے اپنی مباوری کے فوب ہوہر و کھائے۔

یمال کک کہ ز فول سے چورج رہو کر کر ہوا۔ بنی میدالاشل کے چند آدمی میدان جگ ی یہ ال جگ کہ ز فول سے چورج رہو کر کر ہوا۔ بنی میدالاشل کے چند آدمی میدان جگ ی بیب اپنے متعولوں کی طاش میں آئے انہوں نے امیرم کو لیک جگہ گراہوا پایا۔ وہ کئے گئے بخدایہ توامیرم ہے۔ یہ ممال کیے آیا ہے آئی اسلام تھا۔ انہوں نے اس سے چ چھاکہ تم ممال کیے آئے ہے آئی ہے یا سلام کی میت کے بعث تم ممال کے آئی ہے یا سلام کی میت کے بعث تم ممال کے اس نے کہا تھے میں آئے ہوں۔ می دان تو تو انہوں۔ می دان تو تو انہوں۔ می دان تو تو تا یا ہے۔ میری رسول آگر می ایمان اور اس کے میدان جگے میدان جگ می ان کا یا ہے۔ میری

ال ميرست اين بشام، بلد ١٠ ، محد٢٠٠

ز شون سے بید حالت ہے جو تم و کھور ہے ہوش مرجاؤی تؤمیرے مغرب اموال وابلاک حضیر
کی قدمت اقد س بھی چیش کر دیا حضور جس طرح جاہیں انہیں ٹریٹی فربایس۔
استے میں سعدین معلقہ تشریف لے آئے انہوں نے این کے بعائی کو کہا کہ ان سے پر جھے۔
حَیمَیّۃ بِلَعْوْمِ ہِ اَوَحَدُمُنَیّا بِلَا وَ اِلْزَسُولِ قَالَ یَالُ عَدَمُنیّا بِلَاٰ وَ وَالْزَسُولِ قَالَ یَالُ عَدَمُنیّا بِلِدُ وَ وَالْزَسُولِ قَالَ یَالُ عَدَمُنیّا بِلِدُ وَ وَالْزَسُولِ قَالَ یَالُ عَدَمُنیّا بِلَاٰ وَ وَالْزَسُولِ قَالَ یَالُ عَدَمُنیّا بِلِدُ وَ وَالْزَسُولِ قَالَ یَالُ عَدَمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ وَ الْمَرْسُولِ وَ اللّٰهِ وَالْمَرْسُولِ وَالْمَرْسُولِ وَالْمَرْسُولِ وَالْمَرْسُولِ وَالْمَرْسُولِ وَالْمَرْسُولِ وَالْمَرْسُولِ وَالْمَرْسُولِ وَالْمَالِيْ وَالْمَرْسُولِ وَالْمَالِ وَالْمَرْسُولِ وَالْمَرْسُولِ وَالْمَالِيْلُ وَالْمَالِمُولِ وَالْمَرْسُولِ وَالْمَالِمُولِ وَالْمَالِمُ وَالْمُعُولِ وَالْمَالِمُولِ وَالْمَرْسُولِ وَالْمَالِمُ وَالْمَرْسُولُ وَالْمَالِمُولُ وَالْمَالِمُولُ وَالْمَرْسُولُ وَالْمَالِمُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُولُ وَالْمَالِمُولُ وَالْمَالِمُولِ وَالْمَالِمُولَ وَالْمَالِمُولِ وَالْمَالِمُولِ وَالْمَالِمُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُولِ وَالْمَالِمُولِ وَالْمَالِمُولِ وَالْمَالِمُولِ وَالْمَالِمُولُ وَالْمَالِمُولِ وَالْمَالِمُولِ وَالْمَالِمُولِ وَالْمَالِمُولِ وَالْمَالِمِي وَالْمَالِمُولِ وَالْمَالِمُ وَالْمِيْمِ وَالْمَالِمُولِ وَالْمِنْ وَالْمَالِمُ وَالْمُولِ وَالْمَالِمُولِ وَالْمُولِ وَالْمَالِمُولِ وَالْمَالِمُولِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُولِ وَالْمَالِمُ وَالْمُولِيُولِ وَالْمَالِمُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمَالِمُ وَالْمُولِ وَالْمُولِيُولِ وَالْمُولِ وَالْمَالِمُ وَالْمُولِ وَالْمَالُمُ وَالْمُولِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُو

"لین کیاتم پنی آؤم کی جیت کے جذبہ ہے یہاں آئے ہویا اللہ اور اس کے رسول کی ناموس کے خیبت کے جذبہ ہے یہاں آئے ہو۔ کما میں آوافہ اور اس میں خیبتاک ہوکر آئے ہو۔ کما میں آوافہ اور اس کے رسول کی ناموس کے لئے آیا ہوں۔ " کے رسول کی عزت و ناموس کے لئے آیا ہوں۔ " کچھ و م بعد انہوں نے انقال فرمایا۔ حضور کی خدمت میں اطلاع دی گئی آو فرمایا ہا آنا کہ میں آغیاں البہ تنظیم اللہ جندے ہے۔ " (۱)

ایک دن معرت او جریره فی لوگوں نے بوجمانی جنی کانام بھاؤ جس فی آیک فراز بھی اسک والک فراز بھی اسک کی ایک فراز بھی اسک پڑھی کی اور پھر بھی دہ جنت میں ہے۔ لوگوں نے کما آپ ای فرمانی کما اُلو اُلیکی رقر بری عبد الانتقال " وہ امیرم ہے دی میدالا شمل کافرد ہے۔ "

# مخيريق النصرى الاسرائيلي

میریمود کے بولنسے قبیلہ کافرد تعااور ان کابہت براعالم تھا۔ یہ حضور پر نور کوان نشانوں کے
باعث خوب پہچانا تعاہ تو تورات بی ذکور تھی۔ لیکن اپنے آبائی دین سے اس کی دلی عبت نے
اس کوا جازت ند دی کہ حضور پر کمل کر ایمان لائے۔ یہاں تک کہ ہفتہ کا وہ دن طام ہوا
جس روز معرکہ احدوقوع پذیر ہوا۔ اچانک اللہ تعالی نے اس پر اپنی خصوصی رحمت فریل تصیب
اور تقاید کے تقس کو اس نے توڑد یا اور اپنی توم کو خطاب کر تے ہوئے کیا۔

اے کرود میود! مخداتم جانے ہوکہ محد مصطفی کی اداد تم ہے۔ چلواس قرض کو اوا
کریں۔ دو کئے گے آج تو ہوم السبت ہے بینی ہفتہ کا وان ہے جارے گئے آج بنگ منوع
ہے۔ اس نے کما ہے سب تہماری من گھڑت باتی ہیں تی تو یہ جار ہا ہوں۔ اس نے اپنے
دار توں کو یا یا اور دھیت کی۔ کہ آگر جی اس لڑائی جی مارا جائی تو میرے مارے اموال
حضور کی خدمت جی جی کرونا حضور ہے جاہیں انہیں تریج کریں۔

ا - سل المدل ، جلام، سل ۱۱۳۰ ، ميرت اين بشام ، جلد ۱۳ ، سل ۱۳ س

پر جتمیار میاکر میدان جگ کارخ کیاور جمال محسان کارن پررہ تعاوہاں کمس کیا۔ آخروم تک ٹر آرہا۔ بمال تک کدانتہ کی راہ میں جان دے دی۔ مرور عالمیان نے ان کے برے میں قروا یا گفتیرین تے اور ا

فرنان

میدان احدیم جب اسلام کے نامور سیوت، کفر کے نظر پر کلی بن کر توث رہے تھا اور ان کے چوٹی کے مور ماؤں کو موت کے گھاف اللہ رہے تھے اور خود جام شمادت نوش کر رہے ہے۔ وہاں ایک اور فض بھی سب کی توجہ کامر کز بناہ واقعا۔ اس کی شیاعت اور جنگی کاوناموں کو و کچے و کچے و کھے کر سب عش عش کر رہے تھے اس فض کانام قزبان تھا۔ یہ عدید طیب کے آیک افسار قبید بی قفر کا طیف تھا۔ لیکن اس کی اصلیت کے بدے میں کسی کو بچھے علم نہ تھا۔ کہوہ کون ہے کس قبید کافرد ہے۔ لیکن اپنی ہمادری اور قنون حرب میں ممادت کی وجہ سے پسلے کون ہے کس قبید کافرد ہے۔ لیکن اپنی ہمادری اور قنون حرب میں ممادت کی وجہ سے پسلے کے مشہور و معروف تھا۔ اس کی ممادری کاند کر و جب بار گھ رسامت میں کیا جاتا تو تعنور فرمایا کر تے " اِنَهُ مِنْ آخِنِ النَّالُو " " ہے جنی ہے۔ " (۱)

۱ - بیل المدی. جلد ۳ . مستی ۱۳۱۵ میرت این بشام ، جلد ۳ مستی ۱۳۸ ۲ - بیرت این کش جلد ۳ . مستی ۱۵

نغیراق (اس کی کنیت) منہیں شرف شمادت مبارک ہو۔ "اس نے کمااے اباعمر! میں دین اسلام کے لئے جان شیس دے رہیں دیا تو توی غیرت دھیت کے باعث یہ جنگ اڑی ہے دور جان دے رہاوں۔

مَا قَاٰكُتُ إِلَّا عَلَى الْعِفَاظِ أَنْ تَصِيْرِ النِّنَا قُرْيُنَّ حَتَّى تَطَأَ

" لینی مل نے قواس غیرت قول کے جذب سے جنگ کی ہے کہ قرایش اتن دور سے آئیں اور جرے کھینوں اور باقات کور دند تے موت چیے جائیں میں میدی داشت نہیں کر سکتا تھا۔ "

اس کی بماوری اور شجاعت کامذکرہ بارگاہ رسائت میں کیا کیا امرار باطن کو جائے والے نی سے بتادیا " رافخہ من آھیل النّزاد" " یہ تو دوز فی ہے۔ " محابہ کرام اس کی میاوری کے کارناموں کو دیکھتے ہم حضور کے اس ارش و کو شختہ توجیران رہ جائے۔ اس زخمی صاب می طاحت میں اسے نی ظفر قبیلہ میں واپس لے جایا تریا ہوں در کی تعلیم ہوا تیا اس کے ایک اور ایست ہوگئی۔ تو اس نے اپنی تکوار کو زمین میں گاز الور اس کا پھل جو اور اٹھی ہوا تھا اس کے اور این اسیدر کھا اور میں نور سے دایا جی کہ کوار کو زمین میں گاز الور اس کا پھل جو اور اٹھی ہوا تھا اس کے اور کیا سیدر کھا اور میں میا ہوا ہے کہ اس کو الیا تیا ہو کر گر رہا۔ تب محابہ کرام کو الین ہو کر گر رہا۔ تب محابہ کرام کو الین نور کی خود کئی کے بارے میں سنا تو قرما یا۔

إِنَّهُ مِنْ اَهِّلِ النَّادِ إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَاذَ اللَّهِ مِنْ اِلْمَوْجِلِ الْعَاجِدِ " سالل دوزخ عمل سے ب الله تعالى بسالوقات وي كى امراد كى قاسق " وى سے بحى كراويتا ہے ۔ " ( 1 )

> ایک خطرناک لغزش تیرافکن دسته کااپنے مورچه کو خالی چھوڑ دیتا

چک دیک جاودانی تھی۔ گر دش لیل و نمار جن کی تبایات کو کلانے سے قاصر تھی۔ کفرو طاغوت کی آگری ہوئی کر دن کو اپنے فیلادی چھوں سے مروز رہے تھے۔ باطل کے علیر داروں کے چھکے چھوٹ چکوٹ چکے تھے۔ ان کے نظر عی افرائفری کے آجار کیا بال نظر آئے گئے تھے۔ ان کے رئیسوں اور مردارون کی ہو بال اور زشیال آئی شواروں کے باتھے چڑھائے۔ پنڈلیال نگل کے ہوئے بر توای کے عالم میں او حراد حربات میں اور چھر کھوں کی بات تھی کہ کفر کے تشوین تاہرہ میدان جنگ سے ہماگ کھڑے ہوتے اور مسلمان مجبدین کو کفرو باطل پر دو مری ہے تھی تعیب ہوتی۔ کیل جمرائل وست کے چند افراد کی جائد بازی نے جنگ کا مارا

ان لوگول نے جب دیکھا کہ قراش کھ کے لئکری صغی اکھر گئی جی ۔ جر فض کو اپنی جان کو ان کے اپنے کی اگر او حق ہے وہ داہ فرار افتیار کر رہے ہیں۔ فکر اسلام کے دستے ان کو ان کے صور چی سے نکال دینے کے بعد ان کو ان کے اس سور چی سے نکال دینے کے بعد ان کو ان کے ان اس سے نکال دینے کے بعد ان کو ان کے انہیں بقین ہو گیا کہ گفار کے یہ کھڑے ہوئے قدم پھر تمیں جم کیس کے۔ اس بات کا بقام کوئی امکان نہ تھا کہ وہ مزکر پھر مسلمان مجلد ہن پر حملہ کریں۔ جب میدان سر بوچکا ہے جگ جستی جانبی ہو انہوں نے سوچا کہ اب ان کا بمال جانبی ہو اور دشمن نے بھٹ ووڑ تا شروع کر دیا ہے تو انہوں نے سوچا کہ اب ان کا بمال کوئی ہو اسوائی غذمہ کو اکٹھا کر دے ہیں۔

انہوں نے اپ وستہ کے امیر حضرت عبداللہ ین جیرر متی اللہ عندے جب اپناس خیال کاافلد کیا تو انہوں نے شدوید سے اس کی مخالف کی اور قرما یا کیا جہیں یاوشیں رہا۔ کہ آتا تا عنید الصافرة والسلام نے اس ساسد میں کتنے واقع اور حتی احکام ویتے ہیں۔ حضور نے صاف الفاظ میں حمیس قرمایا ہے۔

المعدود الماؤرة المعاورة المراحة المراحة الماؤرة الماؤرة الماؤرة الماؤرة الماؤرة الماؤرة الماؤرة المعدودة المحتواة المعدودة المعدودة المعدودة المعدودة المعدودة المعدودة المعدودة المعدودة المحتودة المحتودة المعدودة المع

ووسرے لوگوں نے کما۔ کہ حضور کا عدمان نہ تھا کہ اتن واضح فنے و کاسرانی کے بعد بھی ہم مال ب مصد كرد ري - مال على عنقربادى تراداد ايرك جند - كيا و الله المراج الور باقی مانده افراد اموال نغیمت جمع کرنے کے لئے مشکر کنار میں تھی مجے۔ حضورتی کریم صلی الله علیه وسلم کے فرمان واجب الاؤعان کی خلاف ور زی اور اس ہے سر آنی ایک علین خلعی تھی جس نے مع کو کلست میں بدل دیا۔ اور افکر اسلام کے ایسے نادرہ روز مكر محادين كبرته ومى احمد اجل بن محمد حداكيك اللم كوهم كريني صلاحتول ي ملامال تقد خود ذات يأك حمر مصطلي طيه الهيب التخيية واجهل التماء كوامتها في تكليف وه لور مبرا زما ملات كاسامناكر عيزا- كوئي قوم اسية نجاك تحم عدوى كرك فوزو فلاح لسي يا على-خواه ان لوگوں كا تعلق السابقون الاولوں كى مقدس مشاهت عن كون نه موس كفارك سوار وستول في متعدد بار فكر اسلام ير مقب سے حمل كرنے كوششيس تھے۔ ہریار حیراندازوں سکواس وستہ لے ان بر تیموں کی موسلاد حادیارش پر سائر راد قرار القلیلہ کرنے پر مجبور کر و یا تھا۔ اب جب شائد بن ولید نے دیکھا کہ وہ میشین کی پہاڑی جمر اللوں ے تقریبانال ہو یکی ہے تواس نے اور عرم سے اپنے گورسوار و ستوں کو لے کر جل احد کاچکر کانا۔ اور مسلمانوں بران کی شت کی طرف سے بلہ ہول دیا۔ حضرت عبد انتسان جیراوران کے ساتھوں نے آڑے انے کوشش کی۔ وہ ایک ایک کر کے جام شاوت ؤش كر محالين اس بيلي كو آ كريز صف عبدر وكستك و ان بحيزي ل المعزت عبدالله نور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو تیزوں کے چ کے دے وے کر خت مال کر دیا۔ ان کے نہاں آبار کر انہیں پر ہند کر دیاان کی جھیس تکال دیں فاک اور کان کاٹ لئے۔ بینے جاک كر ديئ - ان كى آئتى بابر كفي كليس سب سے زيادہ انسوں في معنرت حيدالله كى فعش مبلاک کی تہیں کر نے کی کوشش کی اور اے پرزہ پرزہ کر ڈالا۔ سین ان کے بندہ تواز اور قدر وان رب نے یہ فرماکر اس کی اسک عزت افزائی فرمائی کدر جتی دنیا تک سارا جمای ان پر رشک

> وَلَا تَعْسَبَنَ الَّذِيْنَ ثُومَنُوا فِي سَبِيلِ اللهِ آمُواتَا بَلُ الْمُيَادُ وَمُنْدَ رَبِهِ مُرُدِّنَ لِلْهِ فِنَ فَ فَرِعِيْنَ بِمَا آتَا هُو اللهُ مِن فَفْيهِا وَيَسْتَبْعِمُ وُنَ بِالْهَائِنَ لَوْ يَلْحَفُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِ وَالدَّوْنِيُّ مَنْهُ عِوْ وَلَا هُوْ يَعْزَنُونَ لَهُ يَلْحَفُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِ وَالدَّوْنِيُّ

1.1.27

"اور بر کر خیل نہ کرو کہ وہ جو کل کئے مجے میں اللہ کی راہ میں وہ مردہ يں۔ ملكدد زندہ ين الے رب كم ياس (اور) رزق دية جاتے ين شاد ہیں ان ( نعمتوں ) ہے جو مناب فرمائی ہیں انہیں اللہ نے اسپے فضل وكرم ساور خوش مود بي ربسيان لوكول كيوابحي تكريس آط ان ہے۔ ان کے بیجےرہ جانے والوں سے کدنسیں ہے کوئی خوف الناج

اورنہ وہ ممکین ہوئے۔ " (آل حران . ۱۷۹۔ ۱۷۰) سلمانوں کی مغول کی فرتیب در ہم برہم ہو پکی تنی ۔ عسکری تنظیم سے وہ بہرہ ہو پیکے مت وہ تو چاروں طرف سے بے خبر اموال تنبعت اکٹھا کرتے میں معروف تھے۔ کہ اجاتک ماراور مرسدان سوارول سمیت باستری اللهب ک فل افاف ترے نگات موت ان پر الله كرديا- و البيلي يكر مدود تحد حريد منتشر موكة - ووزاني طور يرجك جيت یے تھانس سان گان ہی ۔ تھ کہ انسیں اپنے و شمن کی تندو حزیلغار کورو کئے کیئے ایک مرتبہ يرمكري نقم ومنبط الاان كامقابل كريبوكا

جب میدان بگ سے بعال جانے والے كفارنے يا دمورى كے تعرب سے اور بليث كر دیکھاتو پہل منظری میسرید لا ہوا تھ ۔ وہ بھی پلٹ کر آنے لیے اور ان کے ساتھ ال کر مسلمانوں كالل عام كرنے كے مال تنبعت و مسلمانوں نے التماكي عقد ووس إتحول ے کرے ا ۔ جس کفار کوقیدی بنایا تھا۔ انہوں نے اپنی راولی۔ بھی النی چینا شردع ہو گئیں مسلمان جموى في چند له وشر كارك الكون قابره كوميدان جلك سے بعاصفى مجور كرديا تھا۔ اب خود فکست خور وہ ہو کر سراسیر پھرد ہے تھے۔ قر آن کر یم نے اس ہولتاک منظری بري حقیقت بیندانه تصویر کشي ک ب

وَلَقَنْ صَدَ وَكُوا اللَّهِ وَعَدَ وَإِذْ يُحَسِّونَهُمْ يِدِدْيِهُ حَتَّى إِذًا اللهُ وَيُنَا زُعْتُونِي الْآمِرِ وَعَصَيْتُهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَذِكُمْ فَا الدُّنْيَا دَمِنَكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الْأَرْمِرَةُ \* تُوصَى فَكُو عَنْهُ وَلِيَبِينَ وَلَقَدْ عَفَاعَنَا وَلَقَدْ عَفَاعَنَا وَلَقَهُ وَوَضَلِ

عَلَى الْمُؤْمِنَانَ ـ

"اور ويك يح كروكها إلى سالله في الله في الله في الله في الله من الله في الله ف كافرول كواس كے عظم ہے۔ يمال كك كد جب تم يزول موسك اور جھڑے کے رسول کے سے سے بدے می اور بافرانی کی تم ہے اس کے بعد كداند في وكايات حميس وتم بندكرة تقد بعض تم على الملك وبن و تقد بعض تم على الملك وبن و تقد بين المريكي الملك وبن و تقد بين المريكي المناويات ا

مع تمور کئی کے ماتھ ماتھ اس کے اسباب وطل سے بھی پردوافعاء نیزاس میں جو مکتبیں اور فیرتی ہٹال میں جو مکتبیں اور فیرتی ہٹال تھیں ان سے بھی استے محبوب کے خلاموں کو آگاداور متنبہ کیا ایک ماتھ اس فیران التی کی دوشن سے زیرگی کی تضن راہوں کو منور کرتے رہیں اور منزل مقصود کی طرف و دق وشوق سے مستانہ وار پر منت ملے جائیں۔

ان علین ملات بیل جب که بزے بزے شیرول صحابہ انتشار کی زوی آگئے تھے اور
کتار کی کواری مسلم اول کو بے ور اپنے کا انتہا کی جاری تھی۔ آئے آیک جھکاس مجوب دب
العالمین کی بھی دیکھیں جو رحمت المعالمینی کی خصصہ فائرہ زیب تن کے اور ختم نبوت کا آج
مجائے مالم انسان کی شہر و بجور کو سحر آشنا کر لے کے لئے تشریف لا یا تھا کہ وہ کس عالم بی ہے۔
امام جبتی حضرت مقداد بن مروک ایک روایت بی اس خیر جمیل کی حسین جھک و کھاتے
جی ۔ جس کور کھنے کے لئے ہم مب کی جس آجھیں جناب جی۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں۔
جس کور کھنے کے لئے ہم مب کی جس آجھیں جناب جی۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں۔

فَأَوْجُهُوْ اوَاسِهِ فِيْمَا قَنْلا ذَرِيْفَ وَنَالُوْ امِنْ دُحُولِ اللهِ مَّنَ اللهُ عَنْدِ وَسَلَمْ مَا نَالُوْ الا وَالَّذِي فَامَنَهُ بِالْقُقِ آتَ مَا الْ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْدِر وَسَلَمَ شِبْرًا وَلوصًا إِنَّهُ لَفِي وَجْدِ الْعَنْدِ وَتَشُوبُ إِلَيْهِ طَائِفَةً فِينَ اصْعَالِهِ مَرَّةً وَتُعَرَّقُ مَنْ مَرَّةُ هُرُيْمَا مَائِينَهُ قَائِمُا يَرُيْ عَلَى قَرْسَيْهِ وَيَرْفِي بِالْحَنَجِ حَتَى تَعَاجَوُوْا وَتَبْتَ رَبُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَاكُمُنا هُوْفَيْ عُصَابِةِ صَبَرُوْا مَعَهُ .

سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹی کمان ہے و شمن پر جیم جائے رہے بربال بحک کہ کمان کا جلہ ٹوٹ گیا۔ حضرت مکاشہ نے ایک بار اس کی مرمت کی حضور کار جیم رسائے ڈھال بن کر جکے وہ چلہ کی جگہ ہے ٹوٹ گیا۔ اس اٹھاہ جی حضرت ابو طاحہ حضور کے مرائے ڈھال بن کر جکے رہے آکہ و مشمن کا کوئی جر حضور کو ار کیے ۔ بیس بحک کہ وہ کمان ٹوٹ گی معزت ٹاوہ بن فعمان نے اس و مشمور ہے گئے لیا۔ اور اپنے پاس بطور جیم کہ حافظت ہے رکو لیا۔ کمان کے فوٹ کے بعد کار حضور کے اور کر دو ہے۔ اس دوز حضور کے اور کر دو ہوں نگار صفور کے اور کر دو ہوں نگار مات افسار ہے۔ ان جس سے آٹھ مماجر اور مات افسار ہے۔ ان جس سے آٹھ مماجر اور مات افسار ہے۔ ان جس سے آٹھ مماجر اور مات افسار ہے۔ ان جس سے آٹھ مماجر اور مات افسار ہے۔ ان جس سے آٹھ مماجر اور مات افسار ہے۔ ان جس سے آٹھ مماجر اور مات افسار ہے۔ ان جس سے آٹھ مماجر اور مات افسار ہے۔ ان جس سے آٹھ مماجر اور مات افسار ہے۔

حضرات ابو بحر، عمر، على على ، ابير، عمدالرحن بن عوف سعد بن ابي و قام، ابو عبيده
بن جراح اور سات انساري شف حباب بن منذر، ابو دجانه، عاصم بن تابت، عارث بن
العمرة، سل بن حنيف ، سعد بن معلق ، وليل سعد بن عباده اور محد بن مسلمه رض الله تعالى
عنهم - الن على سے برایک به تعرو لگار باتھا۔

مراجرا حنورك جره برقريان

رَجِي دُرْنَ وَجِهِكَ

ا - ولاكل التوة ، جلد ٣٠٠٠ من ١٦٠٠

میری جان حضوری جان پر فکر میری کرون حضوری کرون پر تضدق آپ پر ملاحتی ہو۔ آپ بیشہ ہم ش بخیریت رہیں۔ (۱) ۯٮؙٚڡٚؖۑؽؗڎۯ۫ؽڵڡٚؖڽڬ ۯۼٛؿڕؽڎؙۯؽٷؿڵؿٳڬ مَلَيْكَ النَّلْامُرَهَايُرَهُودَ

کفار چارول طرف ہے حضور پر تیزیر سائے ہتھ۔ لیکن اللہ تعالی خود اسپیے محبوب برندے کی حفاظت فرمار ہاتھا کوئی تیز حضور کو چھو کر نہیں گزر آتھا۔

سیدناملی مرتفنی کرم الله وجدے مروی ہے آپ فرماتے ہیں جب مشور کے آس پاسے
اوگ منتشر او کے تو سے مقول کے مقول اس حضور کو تلاش کیلا بھے نظرنہ آئے۔ جس فرل جن
کما کہ بخدا حضور میدان جنگ ہے راہ فرار اختیار کرنے والے ہر کر نہیں تھے۔ ویے بھی نظر
میس آرہ اور مقولوں میں بھی نہیں۔ شائد ہماری اس غلطی کی وجہ سے اللہ تحالی ہم پر جراش
موس آرہ اس نے اپنے رسول کو پاس افعالیا ہے۔ اب میرے لئے زندگی میں کوئی بھلیل
منس ۔ بمتر یہ ہے کہ میں اور تے اور تے وال وی وال ۔ اس میں نے اپنی گوار کی نیام توڑ ڈائی
اور کفاری صفول جس تھی ور اس ہے معروف یکار تھے۔
اور کفاری صفول اس معروف یکار تھے۔

# مشركين كامحبوب رب العالمين يرفيصله كن ممله

مشركين نے پرابائده كر جان عالم منى الله عليه و آله وسلم يہ بله بول ديا۔ اس عزم كے ماتھ كه د زاره تبيل جو زيں ہے۔ عتب بن ابي و قاص نے چار پھر مارے ايك پھر آلئے ہے مسئے والے دولو پر كاور دو ہے كے وانت مبرك شهيد ہو كئے۔ جڑے نہيں اكمرے ان كاوپر كا حصہ الگ ہو كيا۔ حاكم، حاطب بن بلتد ہے كاوپر كا حصہ الگ ہو كيا۔ حاكم، حاطب بن بلتد ہے دوانت كرتے ہيں كہ حضور كو زوان ميارك جب شهيد ہوئے تو س حاضر ہوا ہو جو ہے ہيں دوانت كرتے ہيں كہ حضور كو زوان ميارك جب شهيد ہوئے تو س حاضر ہوا ہو جو ہے ہيں كے حضور نے اشرد و سے خراج ہوئے ہيں كے حضور نے اشرد و سے جہاد كر حرك ہاہے حضور نے اشرد و سے بنایا كہ او حرد چناني ہے ہوئے اس كے تو اقب ميں لكا جلدى جھے ال كيا ہيں نے كوار سے اس پر حملہ بنایا كہ او حرد چناني ہيں كے كوار سے اس پر حملہ بنایا دوراس كامر كائے كر يرے ہيں كو قاف ہا۔ پھر جی نے اس كامر افعا يا اس كے كھوڑے كو كاؤا

اور بار گاور سالت من ماضر موال و کھ کر حضور نے جھے دواو سے موت دو بار قربایا۔
دُونِی الله عَنْدُی ۔ رَضِی الله عَنْدِی

" الله آب سے راضی ہو۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ "

علامہ سملی سے بین کہ عتب کی اولادے ہرید کے سلمنےوالے چار دانت تابید ہوتے ہیں اور اس کے مندے سخت بریو آئی ہے۔ (۱)

حضور پر نور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے چرو انور ہم حیدالقدین الشہاب الزہری کی ضرب ے زخم آیا اور دہش مبارک خون پاک ہے رخصن ہوگی۔ بید بعد جس مشرف باسلام ہو کیا۔
حبداللہ من آمنہ جو بنو بنہ بل خبیلہ کا ایک فرد تھا، نے حضور انور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے دخسر کلکوں کو زخمی کر ویا خود کی وو کڑیاں رخسلہ جس تھی گئیں۔ پھروہ کوار کا وار کرنے لگا۔ حضور اس کے حملہ کوروک وو کڑیاں رخسلہ جس کس سائے ایک گر جا تھا اس میں کر عاصات ایک گر حال ہوں جس کہ جگہ جگہ کہ حال کوروک ہے ایک تھی جو ابو عامر فائل نے میدان جگ جس جگہ جگہ کہ دوا و سیئے تینے ماکہ مسمدان ہے خبری میں ان جس کر میں۔ حضرت علی مرتفیٰ نے اپنا ہاتھ بیٹ سایا اور حضرت طلی مرتفیٰ نے اپنا ہاتھ بیٹ سایا اور حضرت طلی مرتفیٰ نے اپنا ہاتھ بیٹ سایا اور حضرت طلی مرتفیٰ نے اپنا ہاتھ بیٹ سایا اور حضرت طلی ہے۔ حضور کے محضوں باہر تشریف فرما ہوئے۔ حضور کے محضوں کے تائوں ہیں کہ تھیں ہوئے۔ حضور کے محضوں باہر تشریف فرما ہوئے۔ حضور کے تعلق میں اس کے محضور باہر تشریف فرما ہوئے۔ حضور کے محضوں کے تعلق میں کہ تعلق ہوئے۔ حضور کے محضوں کے تعلق میں کا تعلق ہوئے۔ حضور کے تعلق میں کا تعلق ہوئے۔ حضور کے تعلق ہوئے۔ حضور کے تعلق ہوئے۔ حضور کے تعلق ہوئے کو تعلق ہوئے۔ حضور کے تعلق ہوئے کے تعلق ہوئے کے تعلق ہوئے کی تعلق ہوئے کی تعلق ہوئے کی تعلق ہوئے کے تعلق ہوئے کے تعلق ہوئے کے تعلق ہوئے کی تعلق ہوئے کے تعلق ہوئے کی تعلق ہوئے کی تعلق ہوئے کے تعلق ہوئے کی تعلق ہوئے کے تعلق ہوئے کی تعلق ہوئے کے تعلق ہوئے

مران ابولماً من دوارت كرتيم كه جب بن قمند عن تعريد الوكها. عُنْهُ مَا وَآنَا إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ مَا وَآنَا إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

سر کار دوعالم نے قرمایا۔ " آف آف ادلانہ" ووقیس الدولیل و فوار کرے۔ " چنانچہ کھ عرصہ بعد آیک جنگلی مینڈھے نے اس پر حملہ کر دیالورائے تیز مینگوں سے اسے چھلٹی کر کے بہاڑی بلندی سے اسپے سرے اسے وصکامارا۔ یہ لڑ حکا کڑ حکا نیجے آر ہا۔ اس کا گوشت دیزہ دیزہ دی جا اور بڑیاں چور چور ہو کئی۔ (۳)

حضرت ابر بكر صد نق رضى الله عد جب يوم احد كاذكر كرت وقراسة-

ذبات البيوم كُلُهُ لِعَلَمْهُ " بيدون مارے كامارا طلحہ كے حصہ من آيا۔ " پراس روز كے حالات بول بيان فرائے۔

> ا - کل اردنی، بلاس متی ۱۹۳۰ ۱ - کل اردنی، جلدس متی ۲۹۵

کہ جمہان او گوں جس سے تھا۔ جو حضور کے پاس اوٹ کر آگئے تھے۔ جس نے دیکھا کہ
آب فض حضور کے ماتھ کڑا حضور کا دفاغ کر رہاہے۔ جس نے سوچا کہ یہ طلی ہی ہو سکا
ہے۔ جبرے در میان اور حضور کے در میان آبک فضی تھا۔ جس حضور علیہ العساؤۃ والمسلام
کے زیادہ قریب تھاجی نے خورے دیکھاتوں آبد عبیدہ بن جراح تھے۔ جس جب حضور کے
تریب پہنچات دیکھا کہ حضور کے ماضے والے چار دانت ٹوٹے ہوئے جس اور چرہ اٹور جس خود
کے دو ملتے گھس کے ہیں۔ جس نے رفحہ مبارک سے وہ علتہ لکالنے کا ارادہ کیا تر حضرت
ابر عبیدہ نے میری منت کی کہ یہ معادت المیس حاصل کرنے دو۔ انہوں نے پاتھوں سے
کمنچا مماس نہ جمامادا تکلیف ہو ماکہ اپنے وائتوں سے ٹکالنے گئے۔ آبک حلتہ تو تکل آبا۔
کین اس کوشش جس آپ کے اپنے مانے والے دودانت کر گئے۔ بھر دومرا صلتہ بھی اپنے
دونوں سے ٹکال آب کے ماشے والے دودانت کر گئے۔ بھر دومرا صلتہ بھی اپنے
مانے والے جاروں دانت اس کوشش کی نمر ہو گئے۔ تیکن اس کے پارچوہ ان کے حسن و

حضرت فالحد كاسراد مح و خميل سے يك فيان الله عليه الله الله الله كار فيول كو تيرول كو تيرول كو تيرول كو تيرول كار في تيك الل يكي كرت في كور تيرول كار من الله الله يكي كرت في تيرول كار من الله يك مرد تيرول كار من الله يك مرد تيرول كار من الله يك مرد تيرول كار من الله يك من الله يك من الله يك الله

مَنْ مَسَّ دَجِیْ دَمَهٔ لَکُونَصِّبُهُ النَّارُ "جس کافون میرے فول کوچھوے گاے آگ نیس چھوسکے گ

ا - على المديل. جلد ١٧, صلى ١٩٧٠

#### جان ناری کے ول افروز مظاہر

حطرت ابو وجاند میدان بھگ جی تنف مقالت ہر واد شجاعت دیے رہ لیکن جب ر شمنوں نے ان کے آج ملیہ العماؤة والسائم پر آئے ہوکر حفر کر و یال آپ ووڑے ہوئے الماؤة والسائم پر آئے۔ اور اس وقت وہاں بنج جب کہ حضور علیہ العماؤة والسائم پر چاروں طرف سے مشر کین تیروں کی یہ چھاڑ کر دے تھے۔ یہ و حال کن کر اپنے آقا کے مانے کوڑے ہو سے اور آئے والے مارے تیروں کوائی پشت پر لیے رہے۔ مدی تانی تیروں سے بھر کی لیکن کو اس مدی تانی تیروں کوائی پشت پر لیے رہے۔ مدی تانی تیروں سے بھر کی لیکن کی اس خدا کا یہ جاں نار عاش مرشو آئے تیجے نہ مرکا۔

اس موقع پر حضرت میدالرحمن بن موت صفور کے قدموں علی کمڑے ہو کر عملہ آور کارے و کھالان گر تبدہے۔ آپ کے سامنے دانے دانے واٹ کے آپ کو ہیں سے دیادہ کاری زخم کے۔ لیکن پائے بہت می ذرالغزش نہ آئی۔ ٹاک زغمی ہولی وجہ سے لنگڑے ہو کے اور ساری حرافظ اکر ملتے رہے۔ (۱)

ای طرح حفرت سعدین انی و قاص نے سرور عالم کو مشر کین کے عملوں ہے بچائے کے
لئے جان الزادی۔ اور کسی و عمن کی بجل نہ ہوئی کہ پھر قریب پاتک تھے۔ آپ کی صاجزادی
مائٹہ بنت سعداس دن کے بارے میں آپ سے روایت کرتی ہیں آپ نے فرایا۔
اس دوز جب او کوں میں انگر ڈریج کن تو می لیک طرف ہو کر سوچے لگاور آخر فیصلہ کیا کہ
شہر جمی جمیار ڈالوں گالور نہ ان کوں گا۔ میں ان سے ان تار ہوں گا میاں تک کہ میں ان سے

ين وب يه كالوس كار فرات\_

ا - تىل الروق، جاد م. سىل ۱۹۹

اَللَّهُ مَّ اِسْتَهِبْ لِمَنْهِ اللَّهُ مَّ مَدِدُ لِمَعْدِ وَمِيْتَ إِيهَا مَعْدَدُ وَمِنْ وَمِيْتَ إِيهَا مَعْدُ لَ

"اے انداسعی دیا آبول قرا۔ اے اندا سعد کا جرنشان پر گے واروا سد میراباب اور میری ال تحدیر قدا ہوں۔ "

یں جب بھی تمریکا آ صنور بھے اس وعاہے سرقراز فرملتے۔ جب بیرے ترکش کے تیم ختم ہو سے توسر کار دوعالم لے اپنی ترکش کے تیم نکال کر میرے سامنے بھیروے۔ اسم ڈہی کتے بیں کہ اس روز حفرت سعدتے ایک بڑو تیم فککر کفار میر سائے۔

سيدناعلى مرتفنى دمنى اخذ مد عد مردى ب كر هنيد في كس كسال اب الماج مي كيا بوسعتن الى والسك يهي يه مالت كي قربانول عي اضاف بويا جاريا باتي ى منطان مثن كم مذب سرفرو فى كى آب وباب يدمن جارى ب- اع مفورات وقاشعار ظامول بن ایک زال شان سے روئق افروز بین سائے کے دیمان مبارک ٹوئے ہوئے یں۔ رخیل افود سے فون ب ب کر ریش مبدک کو لکوں بنار اے۔ فکر اسلام کا ابر تیم اندازائے ا کال وعلوں کے سامید میں کفار کے سیوں کواسے جورال کے پیکاوں سے کھاکل کر ر باہے۔ فلکر قریش کے دو مشہور نشانہ باز حبان بن عرقہ اور الی سلمدا لجشی تیم جا رہے میں۔ حضور کی ایک جان نار خلومہ ام ایمن مخلیزہ کندھوں پر افعائے مجلوین کو بالی طاری ے۔ اچات حیان کا تیرام لکن کے واص میں آگر لگاہے اور اس کار دوائد جا آ ہے۔ وہ بدباطن آیک فاون کی ہنگ کر کے فوٹی کمارے قبقے لگانا ہے اور زشن پر اوٹ ہوئے لكائب- سرور عالم كواتي خاومه كي يه توجين بزي شال مزرتي هيا- صنور عفرت معد كوديها تيم دیے ہیں جس بر پھل نس بادراے جلانے کا عم دیے ہیں۔ وہ تمریدها حبان کے ملے ي باكر لكتابود ب آب يوكرز فن يركر جاتاب كرتي بوسكاس كرستر ي بحي ووالد جاً، ہے۔ ای قدم برائی خاوم کی جک کا برا چاکر فیور نی نس بے آہے۔ سال کے کہ و ندان ميارك ظاهر موج تي . پير فرماتي س

رائشة الدلقاسية الهائية النه وموقات وسدة ومينتك -"سعد في ام ايمن كانقام له اليار الله تيري و عاكو تبول كرے اور تيرابر "مرفتات مرجمتے - "

ماکستان : بيرجوا ليشى ندكور كايمائي تها - اور حبان في يام مسلمالول كواسية تيرول

کانٹان یا یا۔ حضرت معدے آگ کر اس کی آگو پر تیم مارا جو پار لکل میااور اس کو موت کی افزیر سال کیا۔ حضور سلی اندعلیہ و آلہ وسلم زخمی ہونے کے بعد جبل احدی آیک کھائی میں تشریف کے گئے۔ اس وقت و و تجریب و خرب واقعات رویز پر ہوئے۔ آب ان کا مطالعہ فرمائے اور ایسے نور ایسے نور ایسے نور اللہ علیہ و آلہ وسلم کی شجاعت و مباور کی کیا تم لیجئے۔

# عنان بن عبدالله بن مغيره المخسر وي كاحمد اور اس كاقتل

قریش کا یک مداور سور ماجس کوایل قوت اور فن سیاه کری پر بداناز تھا۔ سرے یاؤس تک اوے می فرق اے اہل محوزے بر سوار ہو كر حضور جي كريم صلى الله عليه و آله وسلم ير حسد كرتے كاراده كرجا بوا اربات ـ اور حنير كو كاطب كرك تعرولك باتا-" كا تجوت إِنْ تَعِوْتُ " آكر آب ي كي توص بمي ن في سكول كا- " جبوه قريب ينها وصفور ذهي مونے اور فتاہت کے باوجو واس کا مقابلہ کرنے کے لئے خو و کھڑے مو گئے۔ اجائک محمورے كالإول بسلادروه بمن زين ير الراء اس كالكوزامنه اطار بماك للاء مسلمانول فياس كويكز لبإنظرت عارث دن متم في حب الصالية التك طرف يدعة ريكها و أكريده كراس كارات روك ليا يك وقت أيك ووسرب يراجي كموار سدواركر يدرب الهاتك حارث فيوار كر كان كى تلك كان كري سے پيسك دى .. و د حرام سے زمن يركرا آب اس كى جمالى ي جزد كاورات واصل بسقركر ديار مدد باس كاكام تمام كرديد كياهاس كى زرد اور خود الدليا۔ احدى جنگ ص صرف اس معتول كالباس اور اسلى اس كے قاتل كو ديا كيا۔ حنور عبيه الصاؤة والسلام في اس كى الأكت م اليندرب قديري حروثاً كى - يوحمان وعمل كے مقام ير يملے مجى أيك مرتب كر فآر ہوا تھا۔ عبداللہ بن عش نے اسے قيدى ما يا تھا۔ حين صنیر نے قدیہ نے کراس کورہاکر دیاتھا۔ آخر کاراس کی بدینٹی کشال کشال اے یمال لے ا تی اوراس انجام ہے دو چار ہواجس کا دومستحق تھا۔ (1)

اتى بن خلف كى بإلاكت

جگ بدر می طاف کے دونوں سے امیداور اُئی بزے کر دفرے شریک ہوئے۔ امید کو تو معرت بلال نے داصل جنم کر دیالین اتی جنگی قیدی بنا۔ اس نے قدید اواکیا اور اے رہاکر

ا به سنل البعد كل بالدم المسلحة ١٣٠٩

دیا کیا۔ اس احسال کا بدل اس نے یہ دیا کہ اس کے پاس آیک قبتی کھوڑا تھا جس کا نام النود تھا۔ اس نے ضم کھاکر کھا۔ کہ میں اس کھوڑے کوروزات استے سیر کئی کادانہ کھلا یا کردن گا۔ پھریس اس پر سوار ہو کر (حضور کا اسم مہدک نے کر) کو قبل کر دوں گا۔ اس کی بد برجب بادی پر حق نے سی ۔ تو قرایا

يَلُ إِنَّا أَفْتُنُهُ إِنْكَآمُ اللَّهُ تَعَالَى

پڑا محل ہے۔ " مت سے مسلمان مجلدی نے آ کے بڑھ کراس کاراستدرد کتا جہا۔ ممادرول اور شجاعول کے آتا ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم لے بلند آوازے تھم ویا۔ منعوۃ وَحَلُوا اَطِرِیْقِۃَ۔ "اے چوڑ دو۔اس کاراستہ علی کردوً

کرویا۔ "

جسیاد کول بے بس کی قراش دیکھی تو کئے گئے تہاری پر دلاکی ہی کوئی مدے ۔ کوئی دخم سم ہے معمولی می یہ فراش ہے اور تم نے بچ تی کر آسان مریر افعالیا ہے۔ اگر اس مسم کی فراش ہم جم ہے کسی کی آنکہ جس لگتی توقعا تفسیان دونہ ہوتی۔

ان نادالوں کو کیا خرکد اللہ تعالی کے نی کی چ من کا اثر کیا ہو گاہے اور کمال تک ہو گاہے۔ وہ کنے لگالات و عرفی کی حم! ہو چ من جھے گل ہے وہ چوٹ آگر رہید اور معز قبائل کو ہی لگتی تو مارے کے مارے باک ہو جاتے۔

جب کند قریش کا افکر مکہ واپس آر ہا تھا تو سرف کے مثام پر اس نے واق اجل کو لیک کی۔ (۱)

#### ابوسغیان حضور کی خلاش میں

جب افواد کی کی کریم صلی اند طیر آل و ملم شهید کر دید می اند علی اند علی کی وسلمان کی اند علی اند علی کا اند علی اند علی و دوالم صلی اند علی و کا اعلان کر ناشروع کر دیا اے فرزیوان املام . بید چی ایجاد کی آو و مولا سلی اند علیه و آلد و ملم آپ بالکل بخروه افیت چی ۔ جب کم جال آواز کی تی صحاب کرام فوٹ فوٹ کر اسپند آقا کے قد مول بی جائم ہوئے میں اند کی اسپند کا کے۔ جب کمپ اعلان کر رہے تھے تو صغیر الدیس انگی کا انداد و کر کے جب دینے کی تھین کر رہے تھے۔ بھر کمپ کا خود جو زر در گے کا تھا وہ خود پر آلار اپنا خود الدین پر تایا۔ کفار کے اس خلافتی کی کر میں پر آیا۔ کفار کے اس خلافتی کی کر میں آپ کی کر میں آپ پر بیدر بید علی شروع کر دینے آپ کو سرہ گر کر کے قب کر می تو گر کے اور اندین پر تایا تھا۔ وہ قرایش سے کو سرہ کی اور اندین کرنا چاہتا تھا۔ وہ قرایش سے کو جو اندین کرنا چاہتا تھا۔ وہ قرایش سے کو جو اندین کرنا چاہتا تھا۔ وہ قرایش سے کہا! جس طرح میم کے باوشاہ اسے بداوروں کی حز سافرائی کی حسیس کرنا ہو تا ہو کہ کرے کر میں تاری کرنا ہو تھا کہ کے لئے بھر بھی حمیس سورے کے کڑے پر مینائی کے اندین کرنا ہو تا ہو کہ کر کے بیا تھی کر میں تاریک کر اندین کرنا ہو تھا کہ کے لئے بھر بھی حمیس سورے کے کڑے پر مینائی کے گئے بھر بھی حمیس سورے کے کڑے پر مینائی گرے۔

ار ولاكل البوة البيدتي ، جلد ١٠ ، صفى ١٥٨ سيل المدي، جلد ٢ . سفى ١٠٠ وديكر كتب سيرت ابوسفیان، ابو عامر فاس کو بھراہ لے کر میدان کار زار میں چکر لگانے لگا اور معولین می حضور کو طاش کر سے لگا۔ لیکن جب حضور نہ لے آئی تعلیہ جموت ہو آئے کہ اس نے حضور کو طاش کر سے لگا۔ لیکن جب حضور کو طاش کر ویا۔ چراس کی طاقات خاندین ولید سے ہوئی اس سے بع چھا کہ اس اس نے حضور کو حضور کو حضور کو جب نے میں اس کو چکو خبر ہے۔ اس نے کھا! ابھی چکو ویر پہنے میں نے اسسی اسے محالے کی معیت میں بہاڑ کے اور چ ہے دیکھا ہے۔ ابو سفیان نے کھا! خلد تهماری بات ور سے ہے۔ ابو سفیان نے کھا! خلد تهماری بات ور سے ہے۔ ابو سفیان نے کھا! خلد تهماری بات ور سے ہے۔ ابو سفیان نے کھا! خلاف تهماری بات ور سے ہے۔ ابو سفیان نے کھا! خلاف تهماری بات ور سے ہے۔ ابو سفیان نے کھا! خلاف تهماری بات ور سے ہے۔ ابو سفیان نے کھا! خلاف تهماری بات ور سے ہے۔ ابو سفیان نے کھا کر ویا۔ (۱)

مسلم خواتمن

وہ سلم خواتین جنوں نے فروہ احدیث بنس تغیس و شمن ہے جگہ کی اور اسین آل کیان اور سے بھی افرائفری گیل کی اور اور اور اس میں افرائفری گیل کی اور اور اور اور اس میں افرائفری گیل کی اور اور اور اور اور مسترب ہوئے تو برائل میں بہلی اور فمشیر کیف و شمین اسلام سے اور خرس ہوئے کا تو ضور پر حملہ کرنے کے بید منا جائیا۔ آپ و تعکیل کر است بھی ہٹا ویشی ۔ اور جب موقع کما تو کفار پر جوران کا بہتہ پر سائل ۔ جب بان قرنیہ موروائم پر حملہ کرنے کے لئے بد مائل کے بید مرائل میں اور اس میں اور اور اس میں میں اور اور اس میں موقع کما تو کفار پر جوران کا بہتہ پر سائل ۔ جب بان قرنیہ کر اس میلہ کرنے کے لئے آگے بو حالوا اس بو بورٹ کی اور سے کی دار سے کا دور اور کی جین اس نے دور دور اس کی اور سے حملہ کی اس میں موراز فرم آبا ۔ آئم در سے ہو کیا گین اس کا گر حالیا گر رہا ہی کہ کہ کی سے اس میں کراز فرم آبا ۔ زئم در سے ہو کیا گین اس کا گر حالیا گر رہا ہی ہو مرب کی دیکا گونا ہو گیا ہو گیا گر سے کہ مقام مقال بین جور بھی دیکا تھا مقال کری کو دیکھ کر صنور اور شاور ڈور پاکس کی اور کیا گونا گر تھا گر ہی ہیں صنور کی مربان پایا مرش کی اور کا ان کے مقام میں کہ کہ گر اور کیا گر انداز کر گائے گر گرائے گر

ام على في المين عن على جب وها في الأيار العمل معمّا أباكي عنا العنايين عن المور المدني " على كول يروا تسيم اب وتياعم بحد كيري معينت كاكير " (")

الدالاحتان، بلدار منفر عال ١٠٠٠ سيل المدي، جلد ١٠ مفير ١٩٨٠

بلادری تھے ہیں کہ ہوم اس بھگ ہیں کسید، ان کے شوہراور ان کے دو بیٹوں نے ہماو ہیں شرکت کی۔ ابتدا میں بانی کا مخلیزہ لے کر زفیوں کو پائی پائی رہیں لیکن جب طالت وکر کوں ہوگئے توانہوں نے ملک رکھ دی اور کوار پکڑی اور کفارے بھگ می معروف ہو گئیں۔ اس بھگ ہیں آپ کو کواروں اور تیموں کے بدوز فر آئے۔ مسلمہ گذاب کے تشد کو فرار کر نے کے لیے فیدار سول معزت صدیق اکبر نے ہو لاکر بھیا تھا اس میں آپ شریک اور کر نے کے لیے فیدوالر سول معزت صدیق اکبر نے ہو لاکر بھیا تھا اس میں آپ شریک اور کو سے بیار کو فاک وخوان اور کو اس کے اس کی لاش کو فاک وخوان میں ترج ہوئے دیکھا آپ فران ہوں چی بیار بڑا میدائشہ میں ذید سے تھے تھر آیا وہ اپنی فون اور کو ارکو ایس کی اس کو اس کو اس کو اس کو اس کی اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کی اس کی اس میں اس جان ۔ سی میں میں کر فیرا سجدہ میں کر فیرا سجدہ میں کر فیرا سجدہ میں کر گئی آ کہ اولد تھا کی کاس اس جان ۔ سی میں میں کو فیرا سجدہ میں کر فیرا سجدہ میں کر فیرا سجدہ میں کر گئی آ کہ اولد تھا کی کاس اس جان ۔ سی میں میں کو فیرا سجدہ میں کر فیرا سجدہ میں کر فیرا سجدہ میں کر گئی آ کہ اولد تھا کی کاس اس جان ۔ سی میں کر فیرا سجدہ میں کر گئی آ کہ اولد تھا کی کاس اس جان ۔ سی میں میں کر فیرا سجدہ میں کر فیرا سجدہ میں کر گئی آ کہ اولد تھا کی کاس اس جان ۔ سی میں کو کھرا سے کہ کہ کہ کہ کہ کہ تھا تھا کی کاس اس جان ۔ سی میں کر فیرا سجدہ میں کر فیرا سجدہ میں کر گئی آ کہ اولد تھا کی کھرا واکر دیں ۔ (۱)

إِنْهَ أَوْ مِهِ إِلَى مَنْ اَعَقُ مِهِ مِنْهَا إِلَى أَمِرَعُمَّا أَوَةً سَيْبَ مِنْتِكَافِهِ عُوا فَي سَمِمْتُ رَسُولَ اللهِ مَكَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَو مَنْوَلُ مَا لِمُعَتَّ يَوِينُنَا وَلَا شِمَا لَا يَوْمَ أَسُهِ إِلَّا رَاكِنُهُا ثُمَّ يَلُ دُوْقِيْ.

" یہ جادراس فاقوں کی طرف بھیج جو صفیہ ہے جمی ڈیادہ اس کی حقدار
ہے این ام محدور لبیب جنت کعیس طرف کے تک میں نے اپ آتا
علیہ العملوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے ستاک ہم احد دائیں ہائیں میں
جد حرد کھا بھے ام محدد عیرا دفاع کرتے ہوئے مشرکوں سے ارائی کرتی
موکی نظر "تی۔ " (۲)

اس مقام برحضیر کادفاع کرتے ہوئے مصعب بن عمیر نے جام شمادت توش کیا۔ آپ کو این قمیر نے مل کیا تھا۔

اس افاء من آیک اور مشرک مسوار عبدالله بن حمید بن زمیر محوز اکدا آمواحضور پر حمل

ارانساب لاشراف، جدد، مسلح ۳۲۵ ۱- میل الدی، جار ۳. مسلح ۲۹۹ كرنے كے لئے آكے برحار وہ سرة باوے من فق تعاد آكے برحادر كئے تكار آنا إِنْ نُعَيْر وَ لَوْ فِي عَلَى لَحَيْدٍ فَرَّاللّٰهِ لَا فَتُلَنَّهُ أَوْ لَا مُوْرَقَقَ اُنْ اِللّٰهِ كَا فَتُلَاثُهُ اَلَّا لَا مُوْرَقًا

معنی زمیر کابینا مول - بھے بناؤ محمد ( صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ) کمال میں - بخدا باش ان کوقل کر دوں کا یا خود مارا جاؤں گا۔ "

میربات جب حضرت ابو دجانہ نے کی تو فرمایا اے احمق ! انسین رہنے وو پہلے ان کے جال مذکر ہے دور وہائے ان کے جال نگرے دور دواولر میں دور مراولر اسے مور کے کی کوئی کاٹ دیں دو مراولر اس کے مربر کیادر اے موت کے کھاٹ آبار دیا۔

ابو و جانہ کی اس ہے بڑی معادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا محبوب اے اپنی رضام تدی کا بھتین داا دے اور ہے درب کی بنرگاہ میں عرض کی اے میرے پرور و گار تو بھی اپنے محبوب بندے کے جال نگر غلام ہے راضی ہو جا۔ حضرت ابو د جانہ اس جنگ میں اس نازک مرحلہ پر بندے کو اپنی بیٹت پر وحال بن کر حضور پر جھکے رہے اور و حمن کی طرف سے آئے والے ہر تیم کو اپنی بیٹت پر برداشت کرتے دے۔ آپ کی بیٹت پر تیم کلاتے تھے انگین کیا مجال کہ ذرا چینیش تک بھی کر ہیں۔ (۱)

### مسلم خوتين ميدان احدمين

ام عمارہ کاذکر آکیا ہے تو یمان دوسری مسلم خواتین کاذکر قیر بھی ہوجے جہنوں نے تیم وال کے تیم بھی ہوجے جہنوں نے تیم وال کی برسلت میں کو اردان کی برسلت میں کو اردان کی برسکت میں کا اور اپنی پہنوں کی برسکت میں مسلم خوادرت کی کا در اپنی پہنوں پر مشکینزے افغا کر بیا ہے اور زخمی مجلدین کو پاتی پائی باتی دیس خردرت پڑتی تو مشمر دیسے مردد سے معرد ف پائل ہوجاتیں۔

ان میں دیکر خواتین کے عفاوہ خانوارہ نبوت کی جلیل القدر مستورات بھی تھیں۔ ان کی تعداد چودہ تھی۔ اور النبی مجادات میں خاتون جنت سیدة نسام العالمین سیدة فاطمة الزبراء

رضی الله عندار ام الموسنین معترت مانشه صدات رضی الله عندایمی تعمید حمد الت افتال رام ایمن را مجمی زخیون کی مرجم بن اور خار واری بی اور بیاست مجابدین کو پانی باالے عن پیش پیش تعمیر منی الله تعالی منهن الجمعین را )

## میاژی چوٹی پر جانے کی سعی

اسلام کے مجلدین میران جگ می اللف مقانات برداد شواعت دے رہے تھے اور وشمتوں کے حملوں کوب کرنے می معردف تھے۔ حضور نے جایا کہ تخیب سے بہاڑ کی چائی ہے جاکر ذیرا عمائیں باک کیلدین کی کاروائیوں کا جائزہ ہی لیاجائے۔ اس کے ملاوہ متصدید ہی تفاکہ بہاڑی بلندی پر جب تشریف فرا ہوں کے تو سادے جال ڈکد حضر کو دیکھ لینے کے بعد وبال اسفے ہو جائیں سے اور پھر اجہامی قبت سے افتار کفار پر تملہ کیا جاسکے کالیکن کفار نے جب حضير كويمارى كادير جاتے ہوئے ويكمالة فيصل كن حمل كرلے كے لئے او حربحا محد الن كى نیت به تنی کدوه حضور کی شیع حیات کو گل کر دیس اس مقعد میں توانسیں دند کی کھانی برای بعض بر بختول نے دور سے چریر سانا شروع کر دیئے۔ حضرت جارین حبداللہ سے مردی ہے کہ جب حضر ممازی کے اور ج مدے تھے تو حضوری معیت میں صرف میارہ انصاری اور آیک مايرطام بن عبداند ته - شركين في يجيب الإ حضور يراور فرايا - الدائدة لِفَوْلَا ﴿ اللهِ اللهِ عِلى عِد كُولُ مِهِ وَان كارات روك - " طاعم في عرض كي عن إرسول عفد! قرباء تم جن بو تعليه بو - كول اور - ايك انعارى في مرضى " فالا تاوسول الته ! "اے اللہ کے بیادے رسول! یہ قلام ماضرے - " وہ انصدی ان حملہ ؟ وروال سے برسر بيكار موكيا- است عن حفور ويريز من محد كدر بعداس انصاري كوهميدكر دياكيا-حنید نے محروی سوال دہرایا۔ حصرت علمہ نے مرض کی میں حاضر مون ۔ حضور نے انہیں دوباره مبركر في كتين فرالى و اوراك دوسرے محالي فيان عوال مردع كر ويادر حضور في الورج هناشروع كرديا-

چربہ انساری بی جمید کر ویا کیا ہماں تک کہ کیارہ کے کیارہ انساری اپنے آگا کے وشمنوں کے سمارہ انساری اپنے آگا کے وشمنوں کے سمائے آڑے آئے رہاں کر تے رہے۔ یمال بحک کہ کفار کے اس دیلے کامقابلہ کرتے کے لئے صرف ووضی رہ محے ایک رحمت عالم صلی اللہ علیہ و آلہ

۔ تیرید یکدم وکر و تدریب فتراکل خوشاندیب فوالے کہ زخم او کاریست

ایک موقع پر ایک ایمان افروز منظر و کھنے جی آیا جوب رب العالمین تشریف فراہیں مشرکین نے چاروں طرف سے پافلا کر دی ہے۔ ایک جانب سے شیر خدا علی مرتشی اپنی فلائی مون کر جے ہوئے کفری صفول کو الب رہ جی پھرای فلائی مرتشی دیدری اور تے ہوئے کفری صفول کو الب رہ جی پھرای طرح تکر مسئن اپی جل کے دستی اپنی جل کے در کر دیے ہیں دو مری طرف سے ایو وجاند، مود میکن کو دون ہیں تر پائے ہے در سالت بہ کی حطافی مود و کھوار سے کفر و شرک کے مرضول کو خاک و خون ہیں تر پائے جارہ جی تیسری طرف سے مسکر رسالت کا ہے حک ادر میں میں فرق کی تعرب ہیں تیسری طرف سے مسکر رسالت کا ہے حک ادر میں منقد ، کفر و طافیت کی فرجوں پر قرافی میں کر گر در ہے ہیں۔ کفار نے ایک ہار صفرت حوب پر یکبارگی حظہ کر دیا افواد او گئی کہ انسیں قبل کر دیا گیا ہے لیکن تحوزی وی کوری وی کردی سے مورک کر دیا ہوگئی آئے ورافیمی کردی جورک کر دیا۔

 کو فوب آک آک کراہے تیموں کانشانہ بناتے رہے جب کوئی فضی ترکش میں تیمرائے ہوئے
دہاں ہے گزر آتو سرکار دوعالم سے فرمائے کہ اپنے تیم طاحہ کے سائے بھیر دو حضور اقد س
میر العساؤة والسلام سرمبارک انجا آفی کر جنگ کانظار، فرمائے تو آپ عرض کر ہے۔
اینا بینی ارتبار بی این آئٹ کو آئی کو تشکی فی ایوبیات سی تی فرون
سی تی اور المقلام میرے اللہ کے این ایم کے ایس کا تی ایم کی کردن میں اور نہ اللہ کے این ایم میراک کور نہ اللہ کا این تیم آگے میری کردن میں کردن پر ناد اللہ کے این کا کوئی تیم آگے میری کردن میں کردن پر ناد

## خوف ووجشت کے عالم میں تعمت اطمینان

یوم امد افل اسلام کو جس خوف و دہشت کا مہامنا کرتا پڑاوہ محکی بیان شمل۔ اس کے باوجو واللہ تعالیٰ نے جوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مجبور کو اطمیقان و سکون سے معمور کر ویات اس وقت بھی المبراۃ کی ۔ بہاوقات بعض مجلورین کے ہاتھ سے کوار کر پرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کافرز ندان اسلام پریہ خصوصی انعام تعاور نہ اس وہشت انگیز ماحل میں اگر ول بھی ہراسان اور خوفز دو ہو جاتے تو معلوم شمی اس معرکہ کا انجام کس قدر ہولئاک مورا ۔ اللہ تعالیٰ نے آران محکیم میں اس الحت کا خاص طور پروکر کیا ہے۔

اور ال بھی ہراسان اور خوفز دو ہو جاتے تو معلوم شمی اس معرکہ کا انجام کس قدر ہولئاک مورا ۔ اللہ تعالیٰ نے آران محکیم میں اس الحت کا خاص طور پروکر کیا ہے۔

ورا ۔ اللہ تعالیٰ نے آران محکیم میں اس الحت کا خاص طور پروکر کرکیا ہے۔

ورا ۔ اللہ تعالیٰ نے آران محکیم میں اس الحت کا خاص طور پروکر کرکیا ہے۔

ورا ۔ اللہ تعالیٰ نے آران محکیم میں اس الحت کا خاص طور پروکر کرکیا ہے۔

فِیٹُکُوْدِ " پر آزی انڈر تعالی نے تم پر غمواندوہ کے بعدر احت ( اینی ) خنود کی جو مجاری تھی آیک کروہ پر تم جس ہے۔ " ( آل جمران : ۱۵۴ )

ہراس وسمراسیمگی کے عالم میں جانفروش کے زندہ جاوید نفوش لفکر سینے قائم کی کمان میں دخمن ہے ہر سرپیکر ہو۔ جنگ مے شدہ منصوب کے مطابق لڑی جاری ہو۔ عمومی حالات تسلی بخش ہوں ۔ لوکٹ کمزور دلوں ہے جسی بیڑی بیزی جراُست کے

كارنائ وتوع يذير موت بير - ليكن أكر انتائ جنك طاقت كالوازن بكزر بامو - صغي دربم ير بم موري مول - قائد للحكر البعد مو- اوراس كمكل كى افايس ذور وشور سے ميل رق موں۔ قان حالات میں بزے بزے شیرول مجی حوصلہ بار بیٹھتے ہیں ایسے میں شاؤ و نادر ہی جو ہر شجاعت کی کوئی کرن کس چکتی ہے۔ آلیدی احکام کے باوجود تیرائداز دینے کی اکثریت کا اسية مورج سن فائب موج في كربور حك كم مامات في المان كالنبيات آب یڑے رہے ہیں۔ خالدین ولید کے گھڑ سواروں نے پشت کی طرف سے بے خبری ہیں مسلمانوں یر حملہ کر کے کمرام مجادیا۔ ذات یاک مصلفی علیه التخبیند والمنکی عمع حیات کو کل کرنے کے لتے انمول نے ای جملہ نایاک مسامی و تف کر ویں اور حضور کو شہید کر وہے کا علال کر دیا۔ حضوری شادت کامدمہ جان فاروں کے لئے قیامت سے کم نہ تھا۔ ان کے حواس ہافتہ ہو گئے۔ عقل نے موجے ہے معذوری طاہر کروی لیکن ؟ فوش نبوت کے فیض تربیت ے فیض باب ہوتے والول میں چند الی بے حل و بعد بل ستیاں ہی تھیں جنوں لے یاس و ہراس کے ان ازیت تاک محول ہیں ایار و قربال کی ایس صعیس روش کیں جو آج بھی منول جانان کے سرشفراہ تورووں کے لئے تور عمیرتی میں اور آقیامت ضیاء باشیاں کرتی رمس کی ۔ آب مجی ان یا کباز الل ایمان کے چند واقعات کا مطالعہ فرمائیں باکہ آب کے دل کی وناكروروبام بمي تنك كيس

### حضرت الس بن نصرر متى الله عنه

مفہور محانی، قاوم ہار گاہ ر مامت حقرت الس کے چاہیں۔ انہیں کے تام یہ ان کے اس بھتے کانام الس ر کھا گیا۔ یہ فروہ بدر ہیں شریک نمیں ہوسکے تھاس قیر حاضری کا انہیں بہت و کہ تھا۔ کماکر نے حل وہا مل کے در میان یہ پہلامحر کہ تھ جس بی تربیم صلی اللہ عید و آلہ و سلم نے شرکت قربائی اور بی اس سعاوری سے محردم رہا۔ آگر اللہ تعالی نے ہر ایساموقع ارزانی فرمایا اللہ تعالی دیکھے گاکہ وین حق کو سمیاند کرنے کے لئے بی کیا کار نامے انجام دیتا ہوں۔ جب اور کامعر کہ فی آگر وہ بی آلے اللہ مالی دونما ہوا کہ مسلمانوں میں بھکد ڑی گئی آپ فرمائے ہیں بی سے بار گاہ خداوندی بی مرض کی۔ اس بھکد رونما ہوا کہ مسلمانوں میں بھکد ڑی گئی آپ فرمائے ہیں بی سے بار گاہ خداوندی بی مرض کی۔ آئیڈی آئیڈی آئیڈی آئیڈی میڈا شکھ خوالا ہوا کہ فرمائی آئیڈی آئیڈی آئیڈی میڈا شکھ خوالا ہوا کہ فرمائی آئیڈی آئیڈی میڈا شکھ خوالا ہوا کہ فرمائی آئیڈی آئیڈی آئیڈی میڈا شکھ خوالا ہوا کہ فرمائی آئیڈی آئیڈی آئیڈی میڈا شکھ خوالا ہوا کہ فرمائی آئیڈی آئیڈی آئیڈی میڈا شکھ خوالا ہوا کہ فرمائی آئیڈی آئیڈی آئیڈی آئیڈی میڈا شکھ خوالا ہوا کہ فرمائی آئیڈی آئیڈی آئیڈی میڈا شکھ خوالا ہوا کیا گئی آئیڈی آئیڈی

"الني بو كي مطالول مع مرزو بوايس اسك التي معذرت فواه بول اور جو كي مشركين في كيا هاس سه ين الاتحلق كا اظمار كريا بول - "

پراہاک میراگررای جگہ ہوا جواجال چند ساجراور انسار اور کے عالم بن بیٹے تے

میں نے پر جہااس طرح کیوں بیٹے ہو۔ انسوں نے بڑی ہے ہی ہے کیا حشور شہید ہوگے
جی اب ہم کیا کریں۔ میں نے ان کو جھڑکے ہوئے کیا۔ "مَانَفَّنْدُونَ بِالْحَیْرَةِ بِعَدْنَ فَانَ کُلُمْ مِنْ اَلَٰ کُلُمْ مُونَوْلُوا مَنْ مُامَانَ عَلَیْہِ دَسُولُ اللهِ

کہ حضور کے بعدز ندہ رہ کر تم کیا کردے۔ قُونُوا دَمُونُوا مَنْ مُامَانَ عَلَیْہِ دَسُولُ اللهِ

مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مُنْ الْمُولُور اس مقعد کے لئے جان دے دوجی مقعد کے لئے ہائے اور اس مقعد کے ان الله جان دی دوجی مقعد کے لئے ہائے اور اس مقدد کے ان ان کے جان دی دوجی مقعد کے لئے ہائے دی آگا۔ ان ان کی ۔

انس یہ کرروہ آ مے ہوہ ۔ جہل احد کے پاس سعدین معاق ہ خاقات ہوئی۔ انسوں
نے کما۔ انس یہ میں تعماد سے ساتھ ہوئی۔ وہ کفار کی مغول میں کمس کے وہ ارباد کہتے ہے۔
وَ اَهَا لَهِ عَجِ الْجُنْةَ وَدُبُ النّصَائي وَ اِنْ لَا کَجِدُ دِیْجَهَا مِنْ دُوْنِ الْعَیْ
" واو وا جے جنسے کی خوشیو آ رہی ہے لفتر کے برورو گار کی فتم ایس جنسو
کی حمک جبل احد کی طرف ہے جسوس کر رہا ہوں۔ "

پھروہ و عمن سے معروف پیکار رہے برال تک کہ جام شاوت اوش کیا۔ ان کے بیٹے حضرت انس کتے ہیں کہ مکواروں ، نیزوں اور جیروں کی اس سے زیادہ ضربیں ان کے جسم پر کل ہوئی جس ۔

مشركين في التفات كو وقوس من جور جور كرك الل كرف يري التفات كى بلك بدى المساور بورك من المساور بورك المساور كالماري المساور كالماري المساور كالماري المساور كالماري كا

ہم کے ہیں کہ یہ آ بتان کے حل ش ازل ہولی ہے۔ (۱) مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ مَدَدُ فُواْ مُالْفَا عَلَمُواْ اللَّهُ عَلَيْدِ.

میاس بن عبادہ، خارجہ بن زید۔ اور اوس بن ارقم رضی الشرعنم معاسلام کے بر بروائے نورے لگتے ہوئے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بکارتے ہوئے میدان جماویں لگئے معرت میاس فرمارے تھے۔

يَامَعْتُمَ الْسُبِيغِينَ. اللهُ وَيَبِيكُمُ هَذَ اللَّهِ أَصَابِحَعُو بِمَعْصِيَةٍ يَبِيكُو ثُوعَدَكُو النَّصَرَ مَاصَرَرُتُو.

"اے اہل ایمان! افد تعالی اور اپنے نبی کی اطاعت کرو۔ یہ معیبت ہو خہیب ہو جہیب ہو جہیب ہو جہیب ہو خہیب ہو خہیب ہو خہیس پنجی ہے اپنے نبی کی مافر ہالی کے ہاعث پنجی ہے انہوں نے تم سے افران کے مام کا داسمن معیوطی ہے مکر ہوں۔ " افران کا دھرہ کیا تھا۔ جب تم مبر کا داسمن معیوطی ہے مکر ہوں وہ مجر انہوں نے اپنا تو و اور اپنی زرو آ آری اور حضرت خارجہ کو کھا، کیا جہیں ان کی ضرور ت ہے انہوں نے کہا نہیں جس مجمی اس جے کا متھی جو ں جس کے تم احمید دار ہوں ایس وہ تیوں

وخمن كانور كمس كا حدره مهاس كمنه كاد مَا مُنْ دُنَا عِنْدَ رَبِّنَا وَنَ أُولِيْبَ دَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَمِنَا عَنْ كَعْلِرِ فَى

"اگر ہم جسسے کوئی آگھ جمیک دی ہواور پھر حضور کو کوئی تکلیف بہنچ تو ہم اسینے رہے بار گاہ بھی کوئی عذر چی نہ کر سکیں ہے۔ "

معرف خارج سلان کی صدیق کرتے ہوئے کہ ایک سمدے پاس کوئی طرر دہوگا۔
اور کوئی جمت قبیں ہوگ چنانچ اسلام کے بچوں شیر کار کے ذرہ ہوئوں سے کارا گے۔ سفیان
بین مہدش نے معرف میاس کو همید کر دیا چار کار نے صفرت فارجہ کو اپنے نیزوں سے
کائل کر دیا۔ یمال بک کہ آپ فش کھاکر کر بڑے مغوان بن امیہ نے آگے بڑھ کراس
ماشق صادق کا سرتن سے جدا کر دیا۔ ان کے بعد سب نے بلے ول کر معرف اوس کو بھی اپنی
منزل کہ شادت یر فائز کر دیا۔ یا تالیشو کے وقا آلکتے وراجہ محقوق

حطرت فارجه برز على حات طارى فى انتى بيد ميارلى او تيره مرات فارجه برائل اولى في ان كوتيره مرات فارجه في ان كوتيره مرات في ان كوتيره الكسان مرات في ان من حضرت الكسان المرات في ان من حضرت الكسان المرت في الله عند كا كر بواء الهول في معظور عليه المساؤة والسلام كوشميد كرويا كما مياس جال ما مناه مناه مناه مناه مناه مناه المساؤة والسلام كوشميد كرويا كما مياس جال المب منوا في مناه المرادة بواب و مناه كرالل مجت كم الل مجت كى لائة د كمى لى - المهدة كواد

إِنَّ كَانَ عُمَّدُ ذَمَّوْلُ اللهِ عَلَى اللهُ مَلَيْرِ وَمَلَّمَ فَدُ قُولَ فَإِنَّ اللهَ مَنَّ لَا يَمُونَ قَدْ يَلَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْرِ مَنَ لَا مَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ

مون المراب المراب المحاول الديمة وسول المديد المراب المراب المحاول المراب المر

بارة مددارين كودا فكاف الفاظ عن بيان كرويا- قرماي

اَسْمَهُ اَنَ عَمَدَ اَلَهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ قَلْ بِلَغَ إِسَالَةَ وَسَلَمَ وَلَهُ وَسَلَمَ وَلَهُ الله وَسَلَمَ وَلَهُ الله وَسَلَمَ وَلَهُ الله وَسَلَمَ وَلَهُ الله وَسَلَمَ وَلَهُ وَاللّهُ عَنْ إِلَيْهُ وَلَا لَهُ عَنْ لَا يَعْمَ وَاللّه وَا إِلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَلّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه

مرُده باد! جانِ عالم بخيريت بين

کانی دیر تک سلمان کو گوی حالت میں دے۔ کفار حضور علیہ العماؤة والسلام کی شادت
کی افواہ کو زور شور سے بھیلارے تے سلمانوں کی عفول کا منتشر ہو جانالوراس جیسے گی اور قرائن
سے جو اس افواہ کی بغاہر تعمد ہیں کر رہے تھے۔ اس انتاہ میں کئی کمرور دل اور کرور ایمان
سیدان جگ سے ہماگ کمڑے ہوئے اور عبد طیبہ جا پہنے۔ جب یہ نولی مدید میں داخل ہو
ری تھی قوان کا سامنا مجلیدہ غاذیہ ام ایکن سے ہو گیا۔ اس بافیرت خانون لے زمین سے خاک
افعان افعا کر ان کے منہ پر بھیکئی شروع کر دی اور اسے کما تعالی الیمنڈن ل فی غیز ل بدہ و آغیطینی۔

سينفلن " يولي خران وسشدر في كور الى كوارش جاكر و شن سيدك كرتي بول - "
بين لوك جران وسشدر في كدون حلات من كري وكياكري جين بعض شرول،
لوكون كا حوصل بدهار ب في معالم المراب على من بالم المواون سي كدر ب في المحو بسن من وين كرم بالدي كرم بالدي كرم المراب في المراب المحاود المحو بسن وين كرم بالدي كرم المراب المراب

ان حیات آفری جملوں نے جذبات می آیک طرفان بریا کر دیا بھرے ہوئ جلبوائے طور مر ہاطل سے محوا کر اے باش باش کر لے تھے۔ باخود محوے محوے ہو کر زمین م کر نے لك سعدين ريح . الس بن لعز- خارجدين زيد- اس مرة دش كرده ك مرخل ته-ان کے علاوہ محلص جانبازوں کاایک کروہ توایک لحدے لئے بھی سے محبوب تی سے جدانہ ہوا تا۔ کوئی خود وصال بن کر جان مالم ير جما ہوا ہے۔ كوئى قدمول بين بيت كر اسيد إدى ك وشمنول ير تيرول كى موسلاد على بارش كرر باب اور اسيخ آتات وعائي في رباب كوئى و حمن کی صفول بھی مکس کر ان کے فرقے کو تو زر ہاہے۔ ہر فض مخلف نوجے تک کیفیت سے ود چارے جین سراسیکی اور براس نے سب کا تھی سکون در سم بر ہم کر دیا ہے۔ اس التاوش كسبين ملك كي الله وويتكني مولى أكمول يري في ب جو تحل مازاغ س سر كيس بين بوانوار الى كى كابي، جن شرد حت اليكراور هدروى ك سمندر كي بوك یں۔ کسے فرز ا کیان لیے ہیں۔ کہ یہ و وہ چھم ہم بازے جس کے تیم مراکان کا عل مید زوں موں۔ جس کی میلی تظریے مجھے اینا متوالاً منالیا تھا۔ فیر آباتد آواز سے اعلان کرتے ي - يَامَعْكُرَ الْمُسْبِيةِ فِي إِلْيِهُرُوا هِلْ النَّاوِسَ فِي اللَّهُ عَنيْدِ وَسَلَّمَ الله حَالَانِ عل احدى! مبارك باد يه إلى الله كي بارك رسول صلى الله عليه و الدوسلم - " سر كار ووعالم في السين خاموش رب كالشار وكيالوران كاخود جوزر ورنك كاتعاب سر اقدس يريان ليالور ابنا فود الكركر كعيد كريدك و يا صرت كعيد كيت بي كرجب وهن في مرب س حضور عليه العلوة والسلام كاخود ويكها توجه ي رسول الندسجد لبااور جهاب عملون كابدف بتانياء المح يس ساز ياده ضريس كليس يومى يك ضرب لك الما- يك خيل كر کے لگا آخی کہ جی رسول اللہ ہوں۔ لیکن اہل ایمان نے جب میرا اطلان سٹاتو پر واٹوں کی طرح از تے ملے آئے دسیا ہے آ و کوفیریت اور مح دسالم دیکھاؤان کی فوٹی کی صدری السی اسے سارے و کا اور ور و ہمول مح جن جلیدل کے جم زخوں سے چار تھائیس ہول محسوس مول نگامیے الس کوئی فراش تک لیس آئی۔ حضیر علیہ الحساؤة والسام ان کونے کر کھائی کی بائدی کی طرف تحریف لے سے اس وقت حضور کے امراہ ودرج ذیل حضرات ہے۔ ابو یکر حدیق، عمر فاروق اعظم، میدیا علی مرتعنی، طاحہ من جیدافتہ، ذاہرین جوام، حارث من الیمنہ لود مسلمانوں کی لیک اور معاصمت (۱)

زخول يرمرهم يي

مرشرائس وجان صلی افته علیه و آلدو ملم جب احدی کمانی یمی بینی و کفار کے عملوں سے قدرے سکون طا ۔ سیدنا ملی بر آئی کرم افته وجد اکر یم بے زقوں کی برجم فی کی خرف توجہ کی جن سے اس وقت می خون بر رہا تھا پہلے اپی و حال میں پائی بحر کر لاتے۔ آک حضور لوش فرائیں ۔ کین اس پائی سے ایک حملی ہو آری حقی صفور نے اس مونا کو اور کیا ۔ رہ الور پر بو خون الی بواقعا۔ اس کو صاف کیا کیا گواور کر پر پائی والا گیا۔ الدین صفر نے کو موس کیا کہ واقعا۔ اس کو صاف کیا کیا گواور کے پائی والا گیا۔ الدین صفر نے کو موس کیا کہ حضور کر کیم علیہ المستوة والتناہم کو بیاس کی بوئی ہے پائی کی حال شری پہلے ان صفر خواتی سے پائی کی حال شری پہلے ان صفر خواتی ان سے پر آئی کیا گیا رہ قاضی شائد ان سے پائی کہ حقوم کیا ہوئے گائی ہو ۔ کین ان سب کے مطابع تری خواتی کی جو گواور پیٹھا ان کے پاس حضور کے پی حالے پر گئوں صاف پائی سے تری براہوا یہ رہا تھا۔ وہاں سے پر تن پر ایے پائی بحث الور پیٹھا تھا مرکار دو مالے پائی بحث الور پیٹھا تھا مرکار دو مالے بائی بحث الور پیٹھا تھا مرکار دو مالے بائی بحث الور شا الدائے خادم کے لئے وما نیر قرائی ۔ (۱)

شخین الم عفاری اور الم مسلم۔ یزی آباد ملم کا چروالور جسل من معدر منی اللہ ویرے دواست کیا ہے کہ مرور کا خات سلی اللہ علیہ و الدوسلم کا چروالور جساسدی و فی ہو کیا تھا۔
سائٹ والے چار وائٹ شہید ہو سے نے اور خود کے دو صفر شدر کلکوں جی ہوست ہو کے سید ہو کے اس حضور شدر کلکوں جی ہوست ہو کے تھے۔ جب جسب جسری ۔ توسید نماہ العالمین رضی اللہ هنماء میلے مجلدین کو پائی بااری خمی تشریف ہے اور صفور کے کے لید تخیر اور زخم دحور کی تیس سرواحل بالی والے با ور سی خون صاف کردی تھیں کیون خون رکنے میں خون صاف کردی تھیں کیون خون رکنے میں خون صاف کردی تھیں کیون خون رکنے میں خون میں خون صاف کردی تھیں کیون خون رکنے میں خون صاف کردی تھیں کیون خون رکنے میں خیر کا ریا ہے۔ اس کی اید ہاس کی والے ایک ہوالے ایک کوالے اس کو جالا یا جب اس کی

ا - سیل الروی، جادع، صفر ۱۳۰۹ - ۲۰۰۰ ۲ - سیل الروی، جادع، سالد ۱۳۰ را که بن گی آواے زخول پر چیز کاوه را که زخول پر چیک گئی۔ اور خوان رستا برتد ہو گیا۔ مرہم
پی کے بعد ہی کر ہم افعے۔ ما کہ اس وادی کے فیلے پر چرو کر بائندی ہے میدان جگ کامشاہدہ
فرائی جمد اطرز خی صالت میں تھا۔ چوٹی کائی او کی تھی او پر چرھنے میں وشواری جوری تھی
صفرت طابعہ بن عبید اللہ آ کے برھے۔ اور آکٹرول ہو کر بہتے گے۔ حضور علیہ العساؤة والسالم
سے اپناقدم مبارک ان کی جیٹے پر کماور انسی جنسی خوشنجری وسے ہوئے بائدی پر چرھ کے
فرایا۔ "اکٹرنج کی کالئے کا " من طابعہ نے بیدھ مت بجالا کر اپنے کے وجند کا تحق قرار و ب

#### بار گاہِ خداو ندی میں ڈعا

ز خوں کی دجہ سے دصن عالم صلی افتہ علیہ و الدو علم نے ظری شاہ بیٹ کر پر می۔ محابہ کرام نے بھی حضور کی اقدا جی بیٹ کر ثماۃ اوالی ۔ اس کی وجہ بطابر می معلوم ہوتی ہے کہ محابہ کرام بھی اس جگ میں شدید ذعمی ہوئے تھے کھڑے ہو کر تماۃ پڑھنے کی ان بس سکت نہ تھی۔

المستل المدئ جادم، صفح (١٠)

#### کینه توزی - سنگد لی اور کمینگی کی انتثا

ہندرہ جدابو سفیان اور اس کے ساتھ آنے وفل کھری دوسری حورتوں کی آتش انتقام اہمی فینڈی جس بوٹی ہیں۔ جسب جنگ کی شدت کم ہوئی اور اس کے اعتقام کے آعل نظر آنے گئے و استان سیلیوں کو ہمراہ ہے کر مسمان شمدا می فعثوں پر گئے۔ اور ان کابنری سب ور دی ہدا ہی ان سیلیوں کو ہمراہ ہے کر مسمان شمدا می فعثوں پر گئے۔ اور ان کابنری سب ور دی واسدر سولہ معرات حزبہ کی بات کے ان کی آئکمیس قال لیس سیدا مشعداء اسد اللہ واسدر سولہ معرات حزبہ کی بات میں آن کے بغض و معاولے انہیں مجور کر و یا کہ ان کا الم موالہ کہ میں۔ ان کا دل اور جگر لکالیس۔ اے کلاے کوسٹ کی ۔ کین اندر لگل نہ سکتس اور انہیں کا چہالیس انسوں نے آباوہ کی اور کی کہ کی ہوئی کی ۔ کین اندر لگل نہ سکتس اور کابن انسیں لامہر ہو کر باہر تھو کو ان اس کے جن مقبول بعدان کے اس بعد کا ان کے ہار ہوئی۔ کی اور کابن کے ہوئی میں پھینک نہیں دیا لگ ان کے ہار ہوئی۔ انسی کی پہر انسی کھول بھی ہاروں کی طرح کا ان کے ہوئی میں پھینک نہیں دیا لگ ان کے ہار ہوئی۔ انسی کی برانسی کھول بھی ہاروں کی طرح کان سے گرے بنا ہے۔ ان کے ہارو بند ورچوڑ بال پروئیں گرانسی گلول بھی ہاروں کی طرح کی سے کی اور کا بارو کی ان کے کھول سے آرات کیا۔ یہ سب بھواس بعدان کو ہو ہی ہے کہ انسان کو ہو ہی ہوئی اور کا باجس کو ان کے کھول سے دیا تھول کی دوس کے کون سے دیا تھول کی دوس کی مون کو جو ہوں سے کی اور کی ہورت کے خون سے دیا تھی ہو و کھی انسان کو ہو ہو کہ کی انسان کو ہو ہو کھیں میں کو کھول ہی مون کو تھیم ہا دیا ہے۔

## الشكر كفارى مكه واليسى سے بيلے نعره يازى

جب جنگ بند ہو گئی اور دونوں افکر نگ الگ ہو سے تواج سفیان اپنے محورت پر سوار ہو کر دہاں آبان آبانی القور فی تذکہ دونوں افکر نگ الگ ہو سے تھا اور بائد آوازے پالا آبی القور فی تذکہ دونوں او آبان کی القور فی تذکہ دونوں او آبان کے تابع اللہ میں جہ ہیں ؟ " یہ سوال اس نے تین باد دہرا یا ہی کر بم نے جواب دینے سے منع فراد یا دو سراسوال اس نے یہ بوجھا۔ آونی کو آبان آبی قیا آب اسکیا تم میں ابر قافہ کے بینے آبو کر ہیں۔ " صفیر نے اس کا جواب دینے ہی روک دیا تیسراسوال اس نے یہ بوجھا۔ آبی کا تعالی کے بینے جمر موجود ہیں۔ " اس کا جواب دینے سوال بوجھا۔ "آبی الفقور ہو ابن الفقوار ابن الفقور ہو ابن الفقوار ابن الفقوار ابن الفقوار ابن الفقوار ابن الفقوار ابن الفقور ہو ابن الفقوار ابن الفقوار ابن الفقوار ابن الفقور ہو ابن الفقوار ابن ابن الفقوار ابن الفقوار ابن الفقوار ابن الفقوار ابن الفقوار ابن الفقوار ابن ابن الفقوار ابن الفقوار ابن ابن کے ابن میں ابنا میں ابنا کی ترقی اور المت اسمامیہ کی بھا کا کرنے یہ بیات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کر دیک بھی اسلام کی ترقی اور المت اسمامیہ کی بھا کا

العلق ان تمن حفرات كى بها ب وابسة تور جبان تين موالات كرواب من خاموشى العلق ان تمن حفرات كرواب من خاموشى العليدكي في توابو سفيان خوشى خوش ان العراب الموالية التكريل كر عفرت فاروق كو يارا ب خوشخرى سال كر معرت فاروق كو يارا ب خوشخرى سال كر معرت فاروق كو يارا ب خبط ند ربا و مرض كى "يا دسول المذا كيابي اس كاجراب نه دول و " قال بلا " " فرما يا يتك رو " معرت عرفر من كر يول الذك و الذك و مرضى و من الذك المناه المناه كاجراب نه دول و " معرت عرفر من كر يول الذك المناه المناه كاجراب نه دول و " من قال بلا " " فرما يا يتك دو " معرت عرفر من كر يول الشاق الذك و من و المناه قالى ذاء و من و المناه و المناه قالى ذاء و المناه و المناه و المناه و المناه قالى ذاء و المناه و المناه و المناه قالى ذاء و المناه و المناه

ر کے ہوئے ہے۔
ابو سفیان نے اپنی مخفت مناتے ہوئے نعرہ نگایا۔ "اُعلُ هُبَلُ دَاکَلُور فِینَلْکَ" "اے
ابل تیری شان اوٹی ہو۔ اپنو بن کو عالب کر۔ "رضت عالم نے معترت مرکو قربا یا نعرہ کا
بواب نعرہ سے دو آپ اٹھے اور نعرہ لگایا۔ "اَللّٰکُ اَعْلَیٰ وَاجْلُ " "اللّٰہ سب سے اعلی اور
بزرگ ہے۔ "

ابوسفیان پھر چیا۔ 'آھل ھین وَاظِهِ وَيَنَافُ' " پھر کنے نگاب ون بدر کے دن کے بدلے میں ہے۔' "

> هُقَالَ ٱلْإِسْفَيَانَ يَوْهُمْ بِيَوْمِ بَهِ إِلْلَا إِنَّ الْآيَامُ دُولُ وَاتَ الْعُرْبُ بِعَهَالُ. فَيَوْهُمْ عَلَيْنَا دَيَوْهُمْ لَنَا - وَيَوْهُمُ الْمُنَاوَيَوْهُمْ أَنَاهُ وَمَعْلَلَه وَحَنْظُلُه بِحَنْظُلُه وَفُلانِ بِغُلَانِ

" بدون بدر کے ون کے بدلہ بی ہے۔ ایام پھر تےرہے ہیں اور جگ کوئیں کے دول کی طرح کی اور جگ کی روز ہمیں فکست ہوتی ہے اور کمی روز ہمیں وکا میں خوالی ہا ہے اور کمی ہمیں خوالی حاصل ہوتی ہے۔ حتفالہ کے بدلہ میں حتفالہ (ابوسفیان کے ایک بیٹے کا نام ہے جو بدر جس مارا کیا تھا) قلال کے بدلے میں قلال ہے معالم ہراہے۔"

حسور علیہ العسوٰۃ والسلام نے معرب عمر کو فرمایا کو معاملہ برابر سیں۔ جارے معتول بنت میں اور تمہار سے جانم کا اید من برابر کیے ہو سکتے ہیں۔
بنت میں اور تمہار ہے جانم کا اید من برابر کیے ہو سکتے ہیں۔
پر ابو سفیان نے کما۔ " مُنَاعَدُی دَلَاعَدُی دَلَاعِد اسے اس مری جیسا ضدا ہے میں کوئی عرال شعیں۔ "

حضورے علم سے معرت مرفے جواب دیا۔ اَللهُ مَنْولانا وَلا مَدْ فَاللَّهُ " "الله تعالى جارا مدد كار به اور حمد اكونى مدد كار نسي - "

ابر سقیان نے اس لوک جمونک کے بعد معزت امرکو کماک درا آئے امیری آیک بات بینے مفرد مفرد اللہ مناب اللہ استوں کے اس کے بعد معزد اللہ مناب کے اس کے بعد اس کے بوجہاں اللہ علیہ واللہ وسلم ) کو حق کر دیا ہے۔ "

آپ نے فرو یا نظرام گزشیں۔ حضیراب بھی تساری اتنی من دے ہیں۔ ٹامراس نے کما کراہن قینیہ نے قواجس بتایا ہے کہ اس نے آپ کو لل کرویا ہے لین میرے نزویک آپ اوگ اس سے سے ہیں اور جن کو ہیں۔

آخر میں ابو سفیان نے کماکہ تم ہم پر خششمتاک ہو کہ ہم نے تسلاے متحولوں کامثلہ کیا ہے۔ خفرانہ ہیں اس ترکت پر فوش ہوں اور نہ ہیں نے انہیں ایبا کر لے منع کیا ہے اور نہ تکم دیا ہے۔ آئرہ و ہمارا تہارا مقابلہ بورے ایک سال بعد بدر الصفری کے مقام پر ہوگا۔ جو یہ ہے۔ آئری ہمارا تہارا مقابلہ بورے ایک سال بعد بدر الصفری کے مقام پر ہوگا۔ جو یہ ہے کے قریب ایک گاؤں ہے جمال نخلتان اور کھیت بہت سمر مبزو شاواب ہیں۔ مرور عالم صلی الله علیہ و آلد و معلم نے قرایا ہمیں تہارا یہ چیلنج منظور ہے۔ (۱)

بغریند منورہ پر کفار کی بلخار کاامکان اور اس کاستریاب
ابر سفیان نے واپس اگر این لفتر کو کوئی تیزی کا بھم دیا۔
مردر کانتات ملی اللہ علیہ والہ وسلم کو فدشہ ہوا کہ کمیں ابر سفیان هدینہ پر چر صافی نہ کر
دے اس طرح بچی اور طوابین کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہوجائے گا۔ چنا نچہ صفور نے سدنا
علی رضی اللہ عنہ کو لفکر کفار کی تقل و حرکت کی محرانی کا بھم دیا۔ (۱)
فرمایا کر وہ او توں پر سوار ہوئے اور محوژ وال کو کوئی ہیں لے کر چلے ہواس سے معلوم ہوگا
کہ وہ والی کہ جارے ہیں اور اگر وہ محوژ وال پر سائر ہوئے اور او نول کو ہوئی ساتھ لے لیاؤ

وَالَّذِي لَفْسِيْ بِيدِة وَإِنْ سَادُوْ إِلَيْهَا لَا سِيْرَتَ الْيَهِمْ ثُمَّ

۱ - سیل الدی ارجاری، صفی ۳۲۳ - ۳۲۵ ۲ - این کیر، جلدس، صفی ۲ ے

ڵٲؙؙؙػٳڿڒؘۼٞۿ<u>ؙ</u>ۿ

"اس ذات كى حتم! جس كے دست قدرت على جيرى جان ہے۔ اگر انہوں نے دينہ طيبر پرچ حالى كى توعى فيراان كے تعاقب على جاؤں كا اور انہيں جنگ كا چينے دوں كا۔ "

ابو سنبان، جب مکہ واپس پہنچا تو مگر جانے سے پہلے جبل کی استعان پر حمیااور بزے نیاز مندانہ لجہ میں کما

> ٱلْعَمْتَ وَلَصَّمَّ مِنْ وَشَفَيْتَ لَغْمِيْ مِنْ عُمَثَدٍ وَآصَعَالِم وَ حَنَّى دَاسَةُ

"اے ہمل تو نے ہم پر ہذاافعام کیا۔ میری مددی۔ اور مبرے ول میں انتخام کلنجور وگ میں انتخام کلنجور وگ میں انتخام کلنجور وگ تھا ہے گئے اپناسر مندور وگ تھا ہے گئے اپناسر مندوا ویا۔ (1)

شهيدان خسن ازل كى خركيرى

جب نظر کفار میدان احدے کوئ کر گیا۔ قاب مسلمان ، پیٹشداوی فیر گیری کے لئے
ان کی تلاش میں نظے۔ جس شہید کی نفش فی وہ مثلہ شدہ تھی۔ اس کی ناک اور کاان کے ہوئے
جے۔ طیر مجز ا ہوا تھا۔ البتہ حنظلہ کی لاش سمجے و ملامت تھی۔ شائد اس لئے کہ ان کا باپ
ابی عامر قامق تھا۔ ہو لئکر کفار میں مسلمانوں سے لڑتے کے لئے بیٹرب سے چال کر آیا تھا۔
واکم اور بیسی معفرت زید بن عابت سے ودایت کھتے ہیں کہ رسول افقہ صلی افلہ علیہ
واک لدو ملم نے فرمایا کہ تم میں ہے کون معدین رہے کی فیر لے آئے گاوہ زیمہ جیں یاوقات یا کے
جی کیون مسلمہ یا ان میں کھوئے جارہ سے محدین مسلمہ یا ان

ال سل المدي، بالرم، مني ١٠٠٠

ین کوپ نے کماش ماضر ہوں۔ محدین مسلمہ کتے ہیں کہ میں ان کی جان ہی جارار ا آخریں کے انسی ڈھویڈ ایا دور اور جرول کے انسی ڈھویڈ ایا دور کی کیلیت ہی جھے۔ ان کے جسم پر غیزوں کواروں اور جرول کے مترے ذیور کا میں حضور کا ملام پہنچا یا نیز ہو جھاکیا مثل ہے؟ کما آخری مائس کے رہا ہوں میری طرف سے میرے آفال خدمت میں ہرب سلام پیش کر ہی کم کمتا معدم من کر آفا۔

جَزَاكَ الله مَنَا خَيْرَ الله مَنْ ا

آبَا فَيْ قَوْمُكَ عَنِى السّلَامَ وَقُلْ لَهُ هَانَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

سيد الستهمداء معفرت حمزه كى لاش پاك كى حلاش مردر عالم صلى النه تعالى عليه وسلم بر بار مي چيتا - كافكُ في - مير - يا ايا - يعن ان كى كوئى خبرناؤ - حدث بن الصِمّة ان كى حاش مى لكه دير تك وهو تذت رہے - كوئى مراح

الدسكل الروي والدس المجاوع المعار ١٣٧٥ م

ند طا۔ پھر سرد اعلی مرتفئی عاش کے لئے تشریف لے سے عاش بسیاد کے بعد وادی کے وسا یمی آپ کا جسد اطهر خون میں نمایا ہوا و کھا۔ واپس آکر ہی کر یم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خد مت میں اطلاح دی۔ حضور خود تشریف لے کے سر فروشی اور جانہازی کی انکیم کا سلطان، جس تخت خاک پر جارہ فر اتھا وہاں بہتے۔ نہ ماشق صادق کی قتلی دفک صاحب کے کر حضور و م بخود کھڑے ہو گئے ہوئے جا کہ انسان ہے۔ وہ دل جو اللہ اور اس کے محبوب مسول کی مجت کی جارہ گاہ تفاکات کر فکال لیا گیا ہے اور اے بُرزہ بُرزہ کر دیا گیا ہے روے آبال کی سادی آرائش عاک، آسمیس کان سب تو ٹر پھوڑ دی گئی ہیں انتا کم انگیز منظر حضور پر اور سال بھی نہ و حکما تھا چشما ان مہادک سے آنسوؤں کے موہرات آبداد نب نب کر نے کے جب تھار اسلام میں پھکھ ڈرکی آخضور نے بج چھا ممزہ کمال ہیں۔ ایک مخص نے موض کی اس وقت میں نے انسیس ان پشاؤں کے باس دیکھا وہ کہ در بے تھے۔

النَّالَثُ اللهِ وَالْدُ رَسُولِهِ - اللَّهُ وَالْدُوالِمَ النَّهُ وَالْمُوالِمُ الْمُلَامُونِهِ مَا اللَّهُ وَالْمُلَامُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلُمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلُمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَاللَّهُ وَلَالِمُ لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَامُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّامُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَا

" على الله كاشر بول اس كرسول كاشر بول - الدالله! على ان كفار كى كارستاندل سے برآت كا اظمار كر ما بول اور ان مسلمانوں في جوراء فرار اختياركى ہے اس كے لئے معذر سے خواہ بول - "

حضوران چٹانوں کے پاس پنچ وہاں آپ کی مثلہ شدہ لاش دکھے کر آجمیں افکار ہو گئیں بہاں تک کہ ایکی بندھ کی ہر آپ کو قاطب کرتے ہوئے قرمایا۔

> كَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ كَالْمُكَ كُنْتَ كُمَا عَلِمُنْكَ فَعُولُا لِلْحَمَّالِينِ وَهُولُا لِلرَّحْمِرِ لَا لَانَ تَحْرَقَ صَلْمَةُ (اَكْذِسَاءُ نَا) لَكُرُكُونَ حَقْقُ يُسْتَعَرَّمِنْ يُعُلُونِ البَيْزِعِ وَحَوَاصِلِ السَّلْرِ

" آپ پرافذ تعلی رحمتیں ہوں۔ آپ جس طرح کے می جانا تھا ہمائیاں کر نے والے تھے۔ اور اگر جھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کر نے والے تھے۔ اور اگر جھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ آپ کی بمن یا ہارے خاندان کی حور تھی فمزدہ ہوں گی توجی ان کی ان کی میں ان کی ان کی حضر در ندول کے لئی کو ہوں تی چھوڑ وہا گاکہ تیامت کے دن ان کا حشر در ندول کے فلوں اور یہ ندول کی نووں ہے ہوتا۔ "

المرفرما يامبار كماد - البحى جرئل التي بي انهول في جمع عالم الله كد مالول السالول على مد مدول المالول على مد مدول المالول على مد مدول المالول على مدول المالول على مدول المالول على مدول المالول على المالول على المالول على المالول على المالول على المالول المالول المالول المالول على المالول الما

"اور اگرتم انہیں سڑا دیتا جاہو آوانہیں سڑا دو لیکن اس قدر بھنی تھہیں تکلیف پیچائی گئی ہے لور اگر تم ان کی شم راتیوں پر میر کر دو تو سے میری بھتر ہے میر کرنے دالوں کے لئے۔ " (سور ڈاٹھل ۱۳۲۰) چنا تچہ تعفور نے میر کو افقاید فرمایا اور کسی لاش کو مثلہ کرنے سے اپنے سادے انتیوں کو روگ دیا۔

حضرت مغيد خواهر سيدنا حمزه رضي الله عنهم

حضرت منید آپ کی سی بین جس جسی جدیا نہیں آپ کی شادت کی خبر کی تعمالی کی فش دیکھنے کے لئے میدان جگ میں بین جس حضور علیہ العمالية والعالم لے انہیں دورے آتے و کھا او پہلی لیا۔ حضور کے معنور نے دخرت ذیرین عوام کو تھم دیا کہ انھونور اپنیاں کو آگے آلے سے منع کر دوالیانہ ہوکہ اسے بالکی کی بھٹی کی نفش و کھے کر وہ اپنا دہائی توازی کھو بیٹیس - زیر اس خمیل ارشاد ہوکہ اسے بالکی دوڑتے ہوئے گئے۔ وہاں وین سے بسلے اپنی والدہ کو جالیا درانہیں آگے جانے سے دو کا جانے اور کما ہے جانے سے دو کا جانے ہوئے کہ سینے پر کھونسہ دے ارادر کرج کر کہا ہے جائے مائے سے ۔ انہوں لیا دہ بینے کے سینے پر کھونسہ دے ارادر کرج کر کہا ہے کہ آسے واپس جانی مائے جائے ہیں وہ ہولیں جو کہ آسے واپس جانی کو اس کے اور اس کے تواب جائیں وہ ہولیں جو لیس جھے ملم ہے کہ میرے بھائی کا مثلہ کیا گیا ہے گئی یہ سب چھے راد و خدا جی ہوا کہ جانے ہوا کہ کہ آسے دائیں ہوا ہے گئی وہ ہولی کی اور اس کے تواب کے اسے دائیں ہوا کی امریز کی کو گئی اور اس کے تواب کی امریز کی کور کو خدا جس کی امریز کی کہ امریز کی کور کی کور اس کی اور اس کے تواب کی امریز کی کی امریز کی کی کہ میر کی کہ کی امریز کی کی کور کی کی کور اس کی کور اس کی تواب کی کہ امریز کی کور کی کی کھور کی کور اس کی کور اس کی کور کی کھور کی کہ کی کہ میں کی کہ میر کی کی کھور کی کور اس کی کھور کی کہ کی کھور کی کی کور کی کہ کی کھور کی کھور کی کھور کی کہ کہ کی کہ کی کھور کی کی کھور کی کھور کی کی کھور کی کھور کی کی کھور کی کور کی کھور کھور کی کھور کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور

حضرت زبیرنے حضور کی خدمت جی جاستر ہو کر ان کاجواب پیش کیا حضور نے فرما یا انسیں عضرت زبیر نے حضور کی خدمت جی جاستان کی بیکر بہ خاتون آئیں ان کی بارہ پارہ شارہ نسش کو سے نہ کو انسین جانے دوں مبرد استاقامت کی بیکر بہ خاتون آئیں ان کی بارہ پارہ شارہ نسش کو

دیکھاا نائڈ پڑھا۔ اوران کے لئے مغفرت کی دعائمی انگیں۔ حضرت صغید کابیہ ہے حمل صبر دکھے کر حضور کو اندیشہ ہوا کہ کمیں ان کے دماغ پر اثر نہ پڑ جائے اس لئے لینا وست مہارک ان کے سینہ پر رکھاچنا نچہ آنسو کینے کے اور غم کا ہو جہ بلکا ہو گیا۔

حضرت صغید کفن کے لئے دوج ورس لے آئی تھیں۔ ایک میں آپ کو کفن ویا حیا اور دمری میں آپ کو کفن ویا حیا اور دمری میں ایک انساری شہید کو کفنایا کمیا جن کی الاش مبارک کے ساتھ کفد نے اس بور دوی کابر آؤ کمیا تھا جیسے حضرت حزو کے ساتھ اور ان کی لاش آپ کے قریب پڑی تھی۔ حضور کو یہ کوار اند جواکہ حضرت حزو کو دوج ادر وں میں کفن ویا جائے اور ایک دوسرا شہیدر اوح سے کور و کفن دیے ہو۔

جس جاور میں آپ کو کفن دیا کیاوہ چھوٹی تھی سرپر ڈال دی جاتی تو پاؤں نظے ہوج تے اگر پاؤں پر ڈانی جاتی تو سرنگا ہو جا آجا تھے سر ڈھانپ دیا کیاا در میارک قدموں پر اذخر کھاس ڈال دی گئی۔

#### شمداءاحد كي تدفين

شداو کرام کے جسوں پر جواسلے اور ذرجی و فیرہ تھیں ووا آبار لی سیکی خون آبود جسم خون میں رووو تین تین شہیدوں کو خون میں رتبر کی رفی میں یو نمی دفن کر دیے گئے۔ بعض قبروں ہیں وووو تین تین شہیدوں کو لیک ساتھ وقن کیا گیا جس شہید کو قرآن کی زیادہ سور تیں یاد تھیں اس کو سب سے آگے کہ کھاجا آباد دو سرون کو کر تاب وار بسالو قات آبک کفن میں وو شہیدوں کو کفنا یا کیا (۱)

ایمن شہداء کے دار تول نے ان کی میتوں کو مدینہ طبیبہ میں لاکر وقن کرتا جہا کی رسول اکرم صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے تھم و یا کہ اقسیں وہاں وقن کیا جا سے جنال انہوں نے جام شہاوے کوش کیا جانے جنال انہوں نے جام شہاوے کوش کیا جانے۔

#### احدے واپسی کے وقت دعائے نبوت

ا مام احد، امام تسالی اور ما تم فے اپنی اپنی کتب میں بید دواست تقل کی ہے اور امام و جہی اور محمدین حمروا لاسلمی نے اس کی توثیق کی ہے۔

ا- مل الردي، جلد م رمني مهم

ر فاعدین را فع الزرقی رمنی الله عند نے قروایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایج شہید محابہ کو دفن کرنے سے فارغ ہوئے تواہیے محورے یرسوار ہوئے اور مسلمان حضور کے ار دگر د حلقہ بنائے ہوئے لکے ان میں ہے آکٹریت زخمی تھی۔ حضور کے ساتھ جودہ خواتين بهي تنيير .. جب بيه قافله وامن كه احدير يخالور حت عالم في تحم دياك مب معين باعد كر كور عدو جادياك ين اعتبراك ويرتريود و كارى عدو تاكرول-

جنانج سارے مرد صنور کے بیجے مغی باندہ کر کھڑے ہو سے مردوں کے بیجے فواقین کمری مو تنس اور حضور فے اسے برور د گاری ہوں ممدو شاک ۔

"اے اللہ! ماری تعریفی حرے لئے ہیں۔ اللهم لك الحشاطة اے اللہ! جس کو لؤکشادہ کر دے اس کو کوئی قبض کرنے ٱللَّهُوَ لَا قَابِضَ لِمَا بَسُطُتَّ

والاقبل-

اور جس کو و تک کر دے اے کشادہ کرنے والا کوئی

ہے تو مراہ کر دے اے کولی برایت دینے والا

اور نے تو بدایت دے اے کول مراہ کرنے والا

مے إروك لے وہ كوئى وے تيس مكا۔ اور یوتو مطافرهائے اسے کوئی روک نیس سکا۔ جے ودور کر دے اے کئی قریب کر لےوالائسی۔ اور ہے تو قریب کر دے اسے کوئی دور کرنے والا

پر کشاره فرماوے۔

اے اللہ! ہم تھے سے سوال کرتے ہیں ایک فحت کا جو عيشه ريخ والي مور اور جو پارے تين اور زائل نه وَلَا يَاسِطُ مِمَا فَيُضَتَ

وَلَاهَادِي لِمَنْ أَضْلَتَ

وَلَامُمِثِلُ لِمَنْ هَمَالِتُكُ

دَلَامُعُطِي لِمَامَنَعْتَ وَلَامُنَا يُعَرِينَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعَّنِّ بِإِلْمُا بِاعْدِثُ وَلَاهُمُ إِمِنَ لِمَا فَرَبِّتُ

رُحْمَتِكَ وَفَضَيْكَ وَيِمْقِكَ

الله والمتعلقة الربيد المقيد لا محول ولا يرول

ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَسُمُلُكُ النَّعِيْمَ يرم العيلو

ٱللَّهُ مَا كَا لَكُنَّاكَ الْاَمْنَ يُوْمَ الْحُزِّقِ ٱلْفِتَاءَ يَزْهَ الْفَاقَاةِ

ٱللَّهُ وَإِنَّ عَائِدٌ بِكَ مِنْ شَرِّمَا أفطيتنا ومن ترما سعتنا

ٱللَّهُ وَعَيِبُ إِنَّيْنَا الْإِنْمَانَ وَكُونِينَهُ فِينَ قُلُونِينًا وَكُرِيَّ إِلَيْتَ الْكُفْرَ وَالْفُسُونَ وَ العضيات

وَاحْمَلُكُا مِنَ الرَّاسِينِينَ اللهمة توجنا مسلمان والغيبنا مسيهان وَالْمِقْنَا بِالصَّالِينَ غَيْرَخُرَايَا ولا مفتولات ٱللَّهُمَّ قَاتِلِ الكُّفَرَةَ الَّذِينَ

يُكِوِّ بُوْنَ رَسُلُكَ وَيَصُدُّونَ عَنَ سَيِيلِكَ

ٱللَّهُ وَ قَالِينِ الْكُفِّرَةُ الَّذِينَ أذثراالكيتاب

اله العق امن

اے اللہ! ہم تیری نعت کا سوال کرتے میں فقر کے

اے اللہ! ہم تھے سوال کرتے ہیں اس کافوف کے ون ارد خنا کافاقہ کے دن ۔

اے اللہ ایم تو ہے ہا واقعے ہیں اس بھے کر سے ہو توليمي مطاكى إوراس يزك شرع جوتوليم ے دوک کی ہے۔

اسدالشراعان كرجار مدنز ديك محيوب بناد ماوراس کو ہمارے ولوں میں حزین کر دے۔ اور کنر، فسوق اور ہاقرمانی کو ہمارے کئے مرود بنا

اور ہم کوہرایت افتالو گول سے کر دے۔ اے افد ایمیں موت وے چکہ ہم مسلمان ہول۔ اور جميل زنده و كل مسلمان بناكر -اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملادے رسوا کے بغیراور مَنهُ مِن جِلا كَعَ إِنَّے \_

اے اللہ! ان کافروں کے ساتھ جگب کر۔ جو تیرے ر سولوں کو جملائے ہیں اور جمرے رائے سے روکتے

وَاجْعَلْ عَلَيْهِ وَجِزَاكَ وَعَنَالِكَ اوران يران فضب اورعزاب بعير. اے اللہ ان کافروں ہے آلال کر جنہیں کتاب دی

اے کے خداہاری اس دعاکو تھل فرو۔ " (۱)

## فيضأن نكاو نبوت كادوسرا بآبناك كوشه

رنجو ہم۔ ور ووالم کے طوفانوں ہیں عزیمت واستقامت کے دوح پرور مناظر
میدان احدیث پیر حضرات کی تناظی کی وجہ سے جنگ کا سارا نفت بدل کیا ہے۔ وہ
مسلمان ، جو تئر موجوں کی طرح کفار کوش و قاشا کے بائنہ بماکر لے جذبہ شے۔ اب خود
الل کھکی کواروں سے گا جر مول کی طرح کٹ کٹ کر کر رہے ہیں۔ کشتوں کے پشتے لگہ رہ
ہیں۔ گھروں کے گر موت کے مقریمت نگل لئے ہیں۔ کمینہ فطرت و حمن سے ان شمداہ
کی لا شون کی الی قطور یو یو ہے کہ خودالی خانہ کے لئے ان کی پہان مشکل ہو گئی ہے۔ اس
خیر متوقع الله و کے باد جود مرت طیب کے اسلامی معاشرہ جی اسلام سے بڑاری یا ان ی کی گول
کر تسمی انھی۔ بلکہ اندہ تعالی اور اس کے پاک جیب اور اس کے دین حذیف سے ان کی تلی
مقیدت میں کئی گزاشاف ہو گیا ہے۔ راہ حق جی جان سیاری سرفرو ٹی کے جذیات میں حلام موت رونما ہو کیا ہے۔ کسی دین ، کمی تظریہ جیات سے لوگوں کی دل بنگی کا اندازہ لگا تا ہو تو ان
کا شرات اور اس رقی ممل کا جائزہ کہتے جو رقی و محن کے تھات بھی ہے ساختہ لوگوں کی ذبان پر

 كرون - " فرايا - خَالْكَ حَدْرة بَنْ عَبْر الْمُظَلِبُ " تير ما المول عزو بن عيد المطلب المديد وي ي وي - "

ب الدوماك خرس كراس فاتون في إحاد بالتَّالِلهِ وَلاَنَّا إِلَيْهِ وَلِحَوْنَ عَفَرَامَلُهُ لَهُ وَ. عَنِيْتُناكَ النَّهَادَةُ النَّهَادَةُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

حضور نے دوبارہ فرمایا۔ "اِنستیجید " "اپی معید کااجرائے اللہ کے پاس طلب کرو۔ " " تَمَالَتُ مَنْ يَبَارَسُوْلَ اللهِ " " مَن کی موت پر مبر کااجرائے رہ سے طلب کروں۔ " مَنالَتُ مَنْ يَبَارَسُوْلَ اللهِ " " مَن کی موت پر مبر کااجرائے رہ سے طلب کروں۔ "

قرابار المُولَكَ عَبِدُ اللهِ بَنُ يَعْنِينَ " " تمار المعالى عبد الشري عش عميد بوسيك بي .. " ال خالون في كمار

إِنَّا إِنَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ هَوِيْدُنَّا لَهُ السُّهَامُةُ

تيري مرتبه حضور في قرمايا " إلفتين " حمدا في معينت كاجرات رب سے طلب كرود قَالَتْ مَنْ يَادَسُوْلُ اللهِ مَن مَن موت ير مبر كا جراسية رب عظب كرول قرال ذَوْجُلِكِ مُصْعَبُ إِنَّ عُدُيْرٍ " تم عنوز مصعب بن عمير عميد موسي من -عَمَّالَتَ وَاحْزُنَا وَصَاحَتْ وَوَلُولَتْ كَيْ كَلِي مدافري ! يمران كي في ثل كل ورحنهرا مصعب كى شاوت يراس خاتون كاي كمناس كر فرايا- إنَّ زُدْجَ الْمَرَّاءُ وَيعِنْهَا لِيمَعَامِ عورت کے دل میں اس کے شوہر کا ایک خاص مقام ہو آ ہے۔ پھر حضور نے ہو جمائم نے ایسا كور كما يه وض كرت كل يَادَسُوْلَ الله وْكُوْتُ يُسْمَ بَنِيهِ فَرَاعَتِي عَصَال كيون كا يتم مونا إداً إلوش خوفروه موحلى - رسول أكرم صلى الله عليه والدوسلم في حصرت حند ك التے اور ان کے بچوں کے لئے د عاماً کی کر ان پر اللہ تعالی اینا فضل واحسان قرمائے۔ (۱) صنور عليه المسلؤة والسلام تااي الكرك المريد عديه مؤكب في مبدالا فسل كالبحي تك يهنياس فبلد كريمت مع بماور شميد و عقل الي سيخ شميدول يررور ي تق مركار ووعالم كي يعمان مبارك - آنسوب محد يمرفرايا لكن معرفة لا يوايك لها لكن مرسه بالاحزد يركوكي ود السوبالة والابحى تسين اس قبيلكي مستورات كو حضورك الدكاعلم ہوا توسلام وض كرنے كے لئے سارى باہراكل أئي حضور كو تغروعافيت ديكه كر السي اينے سدے رک بعول محاور بساخت معرت اس عامرا شہابید کی زبان ے قطا۔ علی مُوسِیْتِ

بَدْدَاكَ جَلَلُ حَنْدِ سلامت إِن قَهُم بر معيت في ب - (1)

حضر كے محابہ كابية قائل في نظر قبيل كاس فاؤن كے إس عدر الراجس كا حمل الرائل من اب الله في الرائل عنون في المحال الله كا الله في ا

دخرت انس سے مروی ہے کہ مرید طیبہ علی حنور کی شاوت کی افواہ میں ملی اس کی حقاق کی علاق اس کی حقیقت کے لئے انساد کی آیک خانون کر یا غدھ کر مدید طیبہ سے فکل ۔ راستہ علی اس کی طرف طاقت اپنے باب اپنے خانون رائے بھال اور اپنے بیٹے سے ہوئی کین اس نے کس کی طرف اور نے بیٹے سے ہوئی کین اس نے کس کی طرف اور نہ کے باس سے کرد کئی آولو کول نے اس خواجہ کرنے کے لئے کما کہ یہ عمرا باب ہے یہ عمرا خانون کے باس سے مراف فوند ہے یہ تحرابیا ہے یہ تحرابیا گی ہے۔ اس نے اور حرور الاتفات نہ کیا کسی رہے دور میں ہے تاری کیا حال ہے تا یہ کیا حضور وہ سانے تحریف قرا اس کے اس کے دور میں کے باس کے دور میں کے حضور کے باس کے دور کے باس کی واس کے حضور کے کہرے کا دامن کا نواو و موس کے حضور کے باس کے دور کے باس کی واس کے حضور کے باس کی واس کے حضور کے باس کی واس کے حضور کے باس کی اور اس کی نواز اور حوض کر لے گئی۔

> ۱ - سیل الردی، جادی، میلی ۱۳۳۳ ۲ - سیل الردی، جادی، میلی ۱۳۳۵ ۲ - سیل الردی، جادی، میلی ۱۳۳۵

قادراكياس كابينا اس في ماانسي چو زوجه يد بدا مير آقاكا كيا حال به بنايا كياكه حضور بخيريت بي - كف كل - لا أبنال . يَجْفِنْ اللهُ مِنْ عِبَادِ وَ مَنْهَدَاءَ " فَيْحَدَى يوا فهي الشر تعلق النه بندول مي بعض كوشاوت كرتبه برقاز فرما ياكر تاب "

> وَلِيَعْنُوَاللَّهُ الَّذِيْنَ الْمَنُونَ وَيَتَّغِونَ مِنْكُونَ مَنْكُونَا الْمَالَاتُ الرِيالِ اللهُ اللَّهُ "الوريداس لِنْ كُورِيال لِنْ كُورِي لِي اللَّهُ تَعَالَى اللَّهِ وَالْمَالِ اللهِ الوريالِ لَمَّ

عى على المال المال مران بيها)

مرور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اپنے کوڑے پر سوار میں حضرت سعدی ماں ، حافر فد مت ہوتی ہیں۔

گڑے ہوئے ہیں۔ ای انباء میں جشہ نت راقع حضرت سعدی ماں ، حافر فد مت ہوتی ہیں۔

سعد عرض کرتے ہیں ہیرے آگا، بد ہیری ماں ہے قربا یا سرحبا فوش آ مدید۔ وہ قرب آئش الدید اور حضور کو ویڑے فرب آئش میں ہور کو حضور کو ویڑے فرب آئی ہے۔

اور حضور کو بڑے فررے و کھنے لگیں پار عرض ویرا ہوئیں۔ حضور کی زیارت کے بور ہر

معیب تا تا گرا آئے گئی ہے۔ ان کے بیٹے عمروین معلق نے اس معرکہ حق وہ اطل میں شمادت

یالی تھی حضور نے ان کی والدہ سے تعزیمت کی۔ پھر قربایا سے سعدی ماں احمیس فوشخبری ہولور

البی کمروالوں کو بھی فوشخبری سنادہ کے جگے ہوئی تمادے شہید جند میں سب آئشے ہو گئے ہیں

انہوں نے اپنے اللی و میال کے بذے میں شفاحت کی ہے جو آنوال کر لی گئی ہے۔ اس فاقون

نے عرض کی !

مَّ رَوَمِيْنَا يَا رَسُولَ اللهِ ؛ وَمَنْ يَبْكِي عَلَيْهِمَ بَعَنَ هَذَا "اعاللْه كرسول الهم الهذريك اس مرال يربعت فرش من اور اب ان متحولون يركون روح كار "

المرخیال آیادریا ہے رحمت آج ہوش پر ہے۔ " ہے آج دو اُل بعطا اور بھی بھی انگ " سے معدال سے مرض وراہوئیں یَارَسُولَ اللهِ اِلْدُعُ لِلْمَنْ سُلِمُولَ" بہما عرفان کے لئے وعافراہے۔"

> الله كريم كم كريم مجوب في وعاكم في الله الله كاور عرض كى . اَللَهُ فَوَ اَذْهِبْ مُؤْنَ قُلُوْ بِهِ فَوَ وَالْجَابِرُ مُصِبُبَ مَا هُوَ وَالْجَابِرُ مُصِبُبَ مَ هُو وَال عَلَى هُنْ فَيِفُوْ ا "الله إلن كولول كم عم كورور كردسه .. الناكي معجد كر علاقي

کروے اور یہ آئے آنے والوں کو اپنے ہیٹرؤل کے لئے ہم فرادے۔"

ہیر فرما یا صدر میرے محوارے کی باک ہموار دو انموں نے باک ہموار دی سارے لوگ مائے مائے مائے کے صفید نے صفید نے فرایا اے صدا اسمارے قبیل کے بہت سال کار آئی ہیں تیاست کے دوز جب یہ لوگ حاضر ہوں کے قان کے زفول سے خون جوش مرکز ہوں کار اس کی رحمت خون جوش مرکز ہوں کے کروز جب دہا ہوگا۔ اس کی رحمت خون کی کی ہوگی ہے میرا یہ تھم سب کو سنادہ کہ سلاے دلمی کی رحمت فرون کی کی ہوگی ۔ میرا یہ تھم سب کو سنادہ کہ سلاے دلمی کار آئی ہی میرے ساتھ نہ آئے۔ حسب تھم سلاے دک کے دات ہوں کی ہوگی ہی میرے ساتھ نہ آئے۔ حسب تھم سلاے دک کے اس استہ استہ کا شاند ہوں میں آئی ہوئی ہی میرے ساتھ نہ آئے۔ حسب تھم سلاے درک کے کاشانہ ہوں کی گئی ہوئی ہونے کی ان میانہ کے دور سے اسم کا شانہ ہوت کی ہوئی کے دور کے اپنی کو اور سے انہوں کی گئی ہوئی سے کے کاشانہ اور میں گئی کر حضور کی گئی ہوئی ہوئی انہوں کی کہاں پر خوان لگا ہا اس کے اپنی کو اور سے انہوں کی کہاں پر خوان لگا ہا ۔ " بخدا آن جاسے کیا تھی کو ان کا کہا ہے کہا ہی کہا ہوئی کو کہا ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئی ک

فَوَّاللَّهِ لَكُنَّهُ مَكَدُّ مَكَدُّ مَنْ الْمِيْزَعَرَ بخدا آج اس نے اہنا حل اداکر ویا ہے۔ رحمت عالمیاں صلی اللہ طید و آند وسلم نے فرمایا۔

لَبُنْ كُنْتَ صَدَ قُتَ الْقِتَالَ لَقَدْ صَدَقَة مُعَكَ مَهُلُ مِنْ كَنِيفٍ

وَٱلْوَدُمَانَةَ -

"اے علی!اگر آج آپ نے حمن ہے جگ کرنے کا حق اواکیا ہے تو آپ کے ساتھ سل بن منعف اور ابو وجاند نے بھی دعمن سے الانے کا حق اوا کر ویا ہے۔"
کر ویا ہے۔"

دو مری روایت ی ہے کہ حضور نے فرمایا۔

 جمتہ (رمنی انڈ عنم) نے بھی ان مواروں کے ساتھ اپنی شجاعت کے فوب وبرد كملته بير - " (١)

الماز مغرب کے لئے حضور سعدین کے کندھول پر فیک لگائے ہوئے تشریف لاے۔ الماز كے بعد حجر، شريف من دائسي جول پر سعدن معاق است قبيل من محك اور قبيل كى سارى مور تول كو بمراه في الشيئة كرم حضورت معرب حزوى ولكداز شياوت برانكمار تعرب كرس-مغرب ے عشاہ تک بیرمستورات روٹی رہیں نماز عشاء تک حضور نے آرام فرمایا۔ طبیعت میں کافی افاقد محسوس ہونے نگابغیر مسارے کے چل کر حضور لماز صفاء کے گئے تشریف لے آئے اور انسار کی حورتوں کو دعاؤل سے رخصت فرایا، ایک روایت ش ان کے لئے یہ وعامر قوم ہے۔ رَغِيَ اللهُ عَنْكُنَّ وَعَنْ أَوْلاَدِكُنَّ

"الله تعالى تم ريمي راضي مواور تمساري اولاد ريمي راضي مو-

حنیر نے ان کے مردول کو فرمایا

مُرُوِّهُنَّ فَلْمَرْجِعْنَ وَلَا يَنْكِينَ عَلْ هَالِكِ بَعْدَ الْيَوْمِر

"انسيس عظم دو كداية كمرول كودايس بل جائي ادراج كريدكسي مرايدوس

حضور عليه العساؤة والسلام تماز عشاه كے بعد جب اسبة حجره مبارك كى طرف جائے آؤ مردوں نے محراب مبارک سے جمرہ مقدسہ تک دوروں منفس بنالیں۔ حضور خود علتے ہوئے ان کے درمیان سے گزرے اور مگر تشریف لے مجے مجد کے وروازہ پر اوس و خزرج کے اكابر محاب فيرات بحريس ويار اس اعديث مد كفار مكه كس مدينه طيبه يراجلك حملانه کر دیں۔

يمال أيك امرى طرف آپ كى توجيرمبندول كرانا عابتابول -

ان تمام روا یات بی میدا نشهدا و حضرت حمزه اور و نگر شهداه رخوان الله علیهم پر روسانه كاذكر مورباب - سيدكوني - بال توسيط، ينينه، توحه كرف، وغيره كالميس ذكر تمين شريب اسلامید شرایی چزی منوع اور حرام بین- ربا، رونا اسوبهاناس ی ممانت نسس به صرف جائزى تعين بلكه ول كى ترمى اور رحمت الني كے نزول كى علامتيں جي - الله تعالى جميں حق اور یاطل میں اتنیاز کر لے کی توفق مرحمت قرمائے اور شیطانی وسوسوں سے بھاکر راومتعقیم پر جینے کی

ا - سيل المديل جلد مو منو به ١٠

بمیں بہت مطافر الت\_ البین بجاد طندولیس معلی اللہ علیہ و الروسلم۔

میود بوں اور منافقین کے گھروں میں تھی کے چراغ جلنے لکے

لفکر اسلام کی اس پریشانی کو دکھ کر متافقول اور میددیوں کی مسرت کی حد نہ رہی اس افسر سناک سانحہ کا سازا کے کروہ وین اسلام اور تیفیر اسلام علیہ العسلوة والسلام کی صدافت کو مختلج کرنا چاہے ہے۔ لوگوں کو اسلام سے تنظر کرنے کے لئے انہوں نے ہمانت بھانت کی بوالی بولیل بولنی شروع کر دی تھیں۔ عبداللہ بن آئی، رئیس المنافقین کا بیٹائس کا بام بھی حیداللہ بن آئی، رئیس المنافقین کا بیٹائس کا بام بھی حیداللہ اس کے بیار وہ اس جگ می والے آئی جلاکر اس کے دواس جگ می والے آئی جلاکر اس کے ذموں کو سیکھے رہے تھے۔ این آئی جب بھی ان کے پاس آ باقوانس باوک ویتا کتا بیٹے! تم نے ان کے باس آ باقوانس باوک ویتا کتا بیٹے! تم لے ان کے ساتھ جگ می شرکت کر کے حظموں کا جوت نہیں دیا۔ جھے قواس الوائی کا بید انہام پہلے ی نظر آ نے لگا تھا۔ انہوں نے بوان بھوں کی بات ان کی اور میرے مشورہ کو مسترد کر دیا۔ مومن صادق حیواللہ لیٹ بیٹ کی اس برزہ سرائی سے قطعا متاثر تہ ہوتے

نرها با کرتے۔ الّی ی صَنَعَ اللّه لِرَسُولِ وَلِلْمُوْتِينَ خَيْرٌ "الله تعلق في سيار سول اور مسلم اول کے لئے ہو کیا ہے اس میں معری

ہے۔

ہیود کہا کرتے یہ نبی جمیں ہیں۔ یہ تو آج و تخت کے طلب گار ہیں بھی کمی ٹی کے ساتھ ایسا

سلوک نمیں کیا گیا خود زخمی ہوئے۔ ان کے صحابہ قبل ہوئے اگر یہ افذکہ رسول ہوئے تو گیا

افذ تعالیٰ مشر کین کو ایسا کر نے کی اجازت دیتا۔ سنافتوں کی سب سے ہوئی کو مشش یہ تھی کہ وہ

مسلمانوں کی صفوں جی اختیار پیدا کریں۔ انہیں اسمان سے اور اسمان کے مستقبل سے برتلن

مری ۔ وہ کہتے یہ ناداں جو اندھے جوش میں یہ سے اور سیدر دی ہے قبل کر دیئے گے اگر

ہمارے پاس ہوتے تو انہیں خواش تک نہ آئی ہم انہیں اپنی قوت سے بچالیتے۔

معرت عمر فاروز سے ان کی یہ عمر افغات سنی تو ان گاور سالت کی رہا تھی ہوگر و من کی کہ

حضوت عمر فاروز سے ان کی یہ عمر افغات سنیں تو ان گاور سالت کی رہا تھی ہوگر و من کی کہ

"الله تعالى يقيناً النه وين كو غلبه عطا فرائه كا اور النه في كو

مزت بخشے گا۔ يبود كے ساتھ عارا مطبود ہے۔ يس من ان كو لل دسي كرون كا۔ "

حضرت عمر فے وض کی محران منافقین کے منافہ تو کوئی مطبعہ حسی انہیں قبل کرنے کا افزان قوم حسب فریقے وضی کا دو افزان کے منافہ مناوت فیمیں پڑھتے وض کی دو کلہ شاوت فیمیں پڑھتے وضی کی دو کلہ شاوت فیمیں پڑھتے ہیں کیا ہے فیمی کھوارے خوف سے پڑھتے ہیں اب ان کی حقیقت کلہ شاوت تو پڑھتے ہیں اب ان کی حقیقت کا ہم ہو کیا ہے۔ کا کا کی ہے اور ان کے دلوں میں چمپاہوا انتین طاہم ہو کیا ہے۔

حضور نے فرویا عمر! مجے اپنے لوگوں کو حمل کرنے سے منع کیا کیا ہے جو لا الد الا الله محر رسول الله کا قرار کرتے ہیں اے قرز تد خطاب! آج کے بعد یہ کفار ہمیں اس هم کا نفصان تہ ہنچا تکیں گے۔ (۱)

### چند توجه طلب ایم امور

فروہ اور کے حالات کا مفعل آذکرہ ہو چکا۔ اس بحث کو قتم کرنے سے پہلے میں قار کین کرام کی آوجہ چندامور کی طرف مبندول کر اؤں گا ہو میرے نز دیک از حداہم اور مفید ہیں۔ ا۔ وہ فقتی مسائل جو ان واقعات ہے یا مماثل مستنبط کے جاسکتے ہیں جو اس فروہ کے دوران وقع کے ذریع ہوئے۔

۔ لکھراسلام کو جن زہرہ گداز مطلات ہے ووجد ہونا پڑاان بیں انٹر قطانی کو کون کون سی عکمتیں مضمر تھیں۔

سوروں پاک طینت لوگ جنوں نے اللہ کے نام کو بنند کرنے کے لئے اپنی جاوں کے نزرانے بار کا رہے العزت میں بیش کے انسین مرور و کار عالم لے کن کن انعامت سے مرقراز قرمایا۔

برے اختصار کے ساتھ ان شروری امور پرروشنی ڈالنے کی سعاد سے ماصل کر ، ہوں ۔

ا۔ فقنی احکام

خرور احد من وي آنے والے واقعات ، فقرے کرام نے بہت ، وتی مسائل کا

ال سل المدين، جلد ٣، متحد ٢٣٨

استالا كما ي جن من عن حدد الم يش خدمت بي -

ا۔ اسلامی مملکت کاسربراہ جب آیک مرتب اعلان جماد کر دے تو گرمیدان جماد میں داو شیافت و سے بغیر میدان جماد میں داو شیافت و سے بغیراس اعلان کودائی لے لینادر سے دیمی و ورت دخمن کی تاکیوں میں مسلمانوں کی توت و شوکت کا رحب باتی شہیں دہے گا۔ خود ملت اسلامیہ کااپ قائدی قوت فیصلہ براحی دائھ جائے گا۔

۷۔ سربراہ مملکت کافرض ہے کہ اعلان جور سے پہلے آیک بار نسین ہزار ہار سوسے لور پھراعلان کرے لیکن اعلان جواد کے بعد سمی شم کی مکروری و کھایا س کی قوت قیصلہ کا بھرم کھول دے گا۔

۱۱۔ جب دشمن حملہ آور ہوتوائے لئے میران جنگ کااحقاب کر ہار باب مکومت کی صوابد بدیر موقوف ہے۔ آگر مناسب سمجیس تو سکلے میدان بھی لکل کر وشن کو دھوت مبارزت ویں اور آگر مناسب سمجیس تو شہر میں قلعہ بند ہو کر وشمن سکے صلول کولیا کریں۔

م- میدان بنگ کی طرف جاتے ہوئ وہرداستہ کواستعمال کر سکتاہے کسی طاقتہ کا ملک اگر افکر اسلام کو اینے علاقہ سے گزرنے کی اجازت ندوے تب یسی ماہ گزر سکتے۔

۵۔ تابالغ لا کے وشرحادے سرشار ہو کرائے آپ کوجمادے کے بیش کریں آدی جنگ کی صوبتوں کو ہر داشت کرنے کے قاتل ہیں انسی اجازت دے دے درنہ انسی دائیں بھیج دے۔

۱۔ مسلم خواتین ضرورت کے دفت جمادیمی حصہ لے سکتی ہیں وہ زخیوں کی مرہم ٹی، ان کی چار داری اور مجاہدین کو پانی بلانے کے فرائض انجام دے سکتی ہیں۔ ۷۔ جمال محمسان کارن پار باہو۔ کوئی مجاہداس میں محمس کر داد شجاعت دے سکتا

۸۔ میران جمادیس جانے سے پہلے اسان اسے نئے شادت کی دونا گف مکا ہے۔ ۱۔ مسلم بہند خود کشی کرے گاتوں جنم کا تقی ہوگا۔

ا۔ شمداء کودبال ہی دفن کیاجائے جمل انہوں نے شددت پائی ہو۔ اا۔ لیک قبریس دودد تین تین شداء کودفن کیاجاسک ہے۔ جو قر آن کریم کے زیادہ حمد كا مفد وكان كوسب م آمر د كما جائك كار ويكرمسائل ك لي كتب قد كي طرف ريوع كيا جائد -

# ۲- زبره گداز حالات میں مضمر حکمتیں

الدرائمان: ب كرالله تعالى قادر مطلق ب- واطليم باس كاعلم برج كواسية العالم بين ك بوئ ب- واعكيم باس كاكول هل تحمت عالى نيس راس كم برفيعلم ميكوني ندكي حكمت ضرور بوتي ب-

آئے فور کریں کہ فرزندان اسانام کومیدان احدی جن قیامت فیز طالات دوجار ہوتا پڑائی شراس قادر علیم اور عکیم خداد عدد والجال کی کون کون می محتیں پنی تھیں آکہ ہم ان پر آگائی حاصل کر کے اپنے سفر حیات شران سے استفادہ کر سکیں اور ان کی روشتی میں زعر کی کی خار اور سخص راہ کو فیے کر کے اپنی حزل پر کامیانی کے جھنڈے گاڑ سکیں۔ در حقیقت ان محتول کو بھتے کے لئے ہمیں دیکر طوار دال کی ورق کر دانی کی ضرورت

در حقیقت ان طمتوں کو جھنے کے التے ہمیں دیکر طوباروں کی ورق کر دانی کی ضرورت فیس مورہ ال جمران کی ساتھ آبہتی جو اس مورت کی آبت نبر ۱۲۱ سے شروع ہو کر آبت فیس ۱۸۰ پر فتم ہوتی ہیں ان کا فور سے مطاعہ کیا جائے لوگو ہر مقعود مل جا آب۔ بید فقیرتر کھیم زادالمعاد سے استفادہ کرتے ہوئے ان اہم امور کو بیش کرنے کا شرف ماصل کر آب

ا۔ قاتمانہ چیں قدمی بہائی میں کون تبریل ہو گئی اس کاجواب آب میں فہر ۱۵۱ میں بوے حقیقت پینداند اور دلنتین اندازے وے دیا کیا ہے۔

٥ لَقَدُ مَسَ كَلُو الله وَعْدَة إِذْ تَكَنَّوْنَهُمْ بِإِذْنِهِ حَقَى إِذَا فَيِثَلَثُمْ وَكَفَّرُ مِنْ فَهُمْ بِإِذْنِهِ حَقَى إِذَا فَيِثَلَثُمْ وَتَعَازَعُونَ مِنْ الْمُعْدِمُ أَلْوَكُمْ مَا أَوْلَكُمْ مَا أَوْلَهُمْ وَعَلَيْهُمْ فَيْ يَعِيدُ الْالْحِدْرَة وَالْمُعْمَدُ وَمُعْلَمُ مَا عَنْهُ مُولِمَا اللهُ فَيْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُولِمَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

"اور ولك يكى كر د كھاياتم سے اللہ في اينا وهدد جب تم قل كر رہے سے كافرول كواس كے تم سے مال كك كد جب تم يزول بوك اور جكارت كى (رسول كے) كم كے بارے عمل اور بافر مانى كى تم لے اس كربوركد الله في كماد إلى جميس و مبدركرة في بعض تم على الروت الرحم على الروت الرحم على الروت الرحم على الروت الروت المراجع بالدو إلى الروت كروت المراجع بالدو إلى الروت كروت الله تعالى بحث فعلى و المراجع بالدو المراجع بالدو المراجع بالدول المراجع بالدول المراجع بوحول بروت المراجع موحول بروت ( عمل المتران)

ال معالمه بي محد حراس مي ايم ي

اس میں دوسری اہم حکت ہے کہ اللہ تعاقی کا پیشہ ہے یہ و ستور رہا ہے کہ دو اللہ مقبول کا پیشہ ہے یہ و ستور رہا ہے کہ دو اللہ مقبول کی اللہ مقبول کی مقبول کا مقبول کی مقبول کا انسی بڑیت اور پہلی کے و کا سے دوج لا کر وقا ہے دو و کھنا چاہتا ہے کہ دو اس کی خمتول کا الشرکیے اوا کرتے ہیں اور دو اس کی جمیعی ہوئی معبول اور کا ایم میر مجبول اوا من کس خوشمالی اور کامرانی کا سبزائقینا ان کے مرائد ھا جاتا ہے۔ میں البت انجام کار کامرانی کا ورد کامرانی کا سبزائقینا ان کے مرائد ھا جاتا ہے۔ اگر برقدم پر اور برمیدان میں ان سے می کا کھا کہ مقبول کی دو خوں ان کے کر دو جاتا ہیں دو جاتا کی دو خوں ان کے کر دو جاتا ہی دو جاتا کی دو جاتا ہی دو جاتا کی دو ج

برقل شادروم كى جب ايو سفيان سے الكلو الوكى تحى واس في محى يك يمى مجى الإدار محى

فکست کو حضور علیہ العملوة والسلام کی سبل اور صدافت کی آیک قوی دلیل قرار و یا تھا۔ ارشاد خداوندی ہے۔

> ڝٙٵڰٵؾٵۺ۠؋ڸؽڐۯٲڷ۫ٷ۫ڝؽؽڲڝۜٵٞٵ۫ڟؿٚۅٚڝؘؿؠۅڝۿ۬ؽؠڣێۯڵۼۣؖؠؽػ ڝؙٵڟؿۣڽ

معنی ہے اللہ (کی شان) کہ چھوڑے رکھے مومنوں کو اس مال یہ جس کے اللہ اللہ نہ کردے پلید کو پاک ہے۔ " جس پر تم اب جو جب تک الگ اللہ نہ کردے پلید کو پاک ہے۔ " ( آل عمران . 124 )

ال طرح الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى مقابره كر الله كدى خوش اور فم القواد كا الله كا يمال مقابره كرتے بي باخوشي اور فقح مندى ك وقت وه ول ير واشته اور مايوس موجاتے وقت أن كى صاحت كى وقت وه ول ير واشته اور مايوس موجاتے بيل - اگر دو تول حاتول عي ده الله بيئى كے جذب عي بائد اور طابعت قدم رہے ہيں اور بيل - اگر دو تول حاتول عي ده الله بيئى كے جذب عي بائد اور طابعت قدم رہے ہيں اور بد الله الله الله كا ا

۳- الله تعالی نے آپ وارکر ہمت جس آپ یندوں کے لئے اعلی منازل اور ارفع در جات مقرر کر رہے ہیں دہ کوئی فض محض اپنا الله در جات مقرر کر رہے ہیں دہ اللہ اور در ہے استا اور در ہے استا اور اور ایسے مقرب بندوں کو ایسے کے ذریعہ ان تک ر مائی حاصل تمیں کر سکتا اس لئے الله تعالی استا مقرب بندوں کو ایسے آلام و مصائب بیں جما کر دیتا ہے استحادی اور آزمائیوں سے افسی کرزر آب جن کے باعث وہ ان در جات رقیعہ اور منازل عالیہ کے حقد ارین جاتے ہیں۔

محابہ کرام کو انتظام و آزیائی گی اس پر فار اور کشن وادی ہے گزار نے بیل ہے محت بھی کار فرہ ہو سکتی ہے سرے قریب وہ بانند اقبال سحابہ جنہیں اس میدان جماد میں شادت کی فلامت فاقرہ ہے توازا گیا، جن کے جسموں پر ستر ستر کمرے زائم گئے تھے۔ وشمان حق نے جن کو صرف فنل کر نے پر اکتفانہ کیا بلکدان کا اس ہے در دی ہے مثلہ کیا کہ انہیں و کچ کر جنانوں کے جگر بھی شن ہو گئے اگر ہے صورت سال پیدانہ ہوتی قرشائد اتن بوی تعداو کے سرپر جنانوں کے جگر بھی جا او گئے ہا۔ ان کی اس کے جگر بیاں اللہ کامر صح آج نے ہا جا یا جا آگر شہاوت کا شرف انہیں مل بھی جا الو فنم چاک شماور ان کے کان کا شاور ان

کہ اربیا کر گلے میں ہے جانے سے وعرش آسا رہنی المیں تعیب ہو کی وہ افسیل کیے میمر
آھیں۔ شاکہ حق کے عشق میں جانیازی۔ سرفروش کے جو جذبات معزت حزہ، عبداللہ بن
عفی سعہ بن رہے، عروبی جور دامثائم کے دلوں میں طوفان بن کر موجون تھے انہیں اپنے
علیور کاموقع کیے ماآ۔ معزت مغید خواہر سیدنا حزہ کو زبان رسمانت سے اپنے ہوئی کے بارے
میں یہ مردہ کیے سایا جانا کہ ساتوں آسانوں میں تیرا بھائی اسد اللہ واسد رسولہ حمزہ بن
عبد المطلب کے طور پر معروف ومشہور ہے۔ ارشاد اللی اسد اللہ واسد رسولہ حمزہ بن
عبد المطلب کے طور پر معروف ومشہور ہے۔ ارشاد اللی ہے۔

آمُ حَرِيْتُوْ آنُ تُنْ خُلُوا الْجُنَّةَ وَلَمَّا يَعَلَو اللهُ الْمِنْ جَاهَنُهُ ا مِنْكُنُوْ وَيَعْلَوُ الصَّيِرِيْنَ

ملیاتم ممان رکتے ہوکہ ( ہوئی) داخل ہوجاؤ کے جنت میں طلائکہ ایمی ویکھائی تمیں اللہ نے ان او گوں کو جنوں نے جماد کیا تم میں سے اور دیکھا ہی تمیں آز مائش میں مبر کرنے والوں کو۔ "

( آل عمران إروم أيت ١٨٢)

#### ۳- شان شداء

متعدد آیات قرآنی اور بے شار اصادیت نہوی ہیں ان خوش تھیب اور فرختمہ بخت اللی
ایجان کے فضائل و در جات اور وہ اختمات ہو افسیں پارگاہ رب العرب سے مطافر اسے جاتے
ہیں ان کا مفصل مذکر و موجو دے جن کا مطافہ کرنے کے بعد آیک عام مسلمان کے ول میں بھی
ہیڈ یہ جماد اور شوق شمادت ہیدا ہوجا آہے۔ چھرا حادیث طیبہ فیش کی جاتی ہیں خدا کرے کہ
ان کا مطافہ کرنے کے بعد تاریخین کے دل میں بھی شوقی شمادت الکو ایکاں لینے کے اور اپنے
املان کی طرح ہم بھی جذبہ جماد سے مرشار ہو کر کفروطا قوت کے چیلی کو قبول کر سے س

إِنَّ النَّهِ النَّهِ عِنْدَ اللهِ عِصَالَا اَنَ يُعْفَى لَهُ مِنْ اَوْلَهُ مَنْ اَوْلَهُ مِنْ اَوْلَهُ مِنْ اللهِ عِنْدَا اللهِ عِنْدَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

أبي مَعْدِاتُكُوبَ وَإِسْتَادُكُا صَيْحِيْمُ

صيد كم ليّ براء الى من بالعليس من -

ا۔ جب اس کے خون کاپہلا چھیٹناز بھی پر کر تاہد لواس سے سارے گزار ہوائے کر دیتے جلتے ہیں۔

٢- اس وقت جنت في اس كوا في مكدو كعادى جاتى بـــــ

٣- اے انوان کا زيوريساد يا جاتاہے۔

٣- حور بين كے ماتھ اس كابياء كر ديا جاتا ہے۔

٥- اے مذاب تبرے نمات دے دی جاتی ہے۔

٢- روز قيامت كى بوى كميراهث الماسيم عظارا ال جاماب

ے۔ اس کے سربر و قار کا آج مجادیا جا گاہے اس ماج کا ایک یا توت و نیاو النہا ہے زیادہ جمتی ہو گاہے۔

٨- اس كا تكال بهرورون عدكر وياجا أب

۱- اے اے اسے استرقر بی دشتہ وار والی شفاعت کر منظی اجازت دے وی جاتی ہے۔
ایام احد اور تریدی اور این ماجہ سال یہ جدے مقدام بن معد مکر سب سے روایت کی ہے اور
مستحد الاست میں دری

يرمح الاسادي- (١)

نی رؤف رحیم صلی الله طیرو آلدوسلم نے معارت جابر کوان کے والد معارت میداللہ جواحد میں جمہید ہوئے تھے ، کے ہارے میں قرما یا

اَلَا أَخْبِرُكُ مَا قَالَ اللهُ لِأَبِيْكَ ؟ قَالَ ، بَنَى قَالَ ، مَا كَلَّمَ اللهُ أَخْبِرُكَ مَا كُلُمَ اللهُ أَخْبَرُكُ مَا كُلُمُ اللهُ أَخْبُرُ اللهُ كَانَا اللّهُ كَانَا اللّهُ كَانَا اللّهُ كَانَا اللّهُ كَانَا اللّهُ كَانَا اللهُ كَانَا لَهُ كَانَا لَا اللهُ كَانَا لَا اللهُ كَانَا لَا اللهُ كَانَا لَا اللهُ كَانَا اللهُ كَانَا لَا اللهُ كَانَا لَا اللهُ كَانَا لَا اللهُ كَانَا اللهُ كَانَا لَا اللهُ كَانَا لَا اللهُ كَانَا لَا اللهُ كَانَا اللهُ كَانَا لَا اللهُ كَانَا لَا اللهُ كَانَا لَا اللهُ كَانَا اللهُ كَانَا لَا اللهُ كَانَا لَا اللهُ كَانَا لَا اللهُ كَانَا اللهُ كَانَا لَا اللهُ كَانَا لَا اللهُ كَانَا لَا اللهُ كَانَا اللهُ كَانَا اللهُ كَانَا لَا اللهُ كَانَا لَا اللهُ كَانَا اللهُ كَانَا اللهُ كَانَا اللهُ كَانَا اللهُ كَانَا لَا اللهُ كَانَا لَا اللهُ كَانَا لَا اللهُ كَانِهُ كَانِهُ كَانَا اللهُ كَانَا اللهُ كَانِهُ كَانِهُ كَانَا لَا اللّهُ كَانَا اللّهُ كَانِهُ كَا

يَا عَبْدِى كُلُمْنَ عَنَى أَعْطِكَ قَالَ يَا مَنِ تَعْمِيْنِى فَافْتُلْ فِلْكَ تَانِيَةٌ قَالَ، إِنَّهُ سَبَقَ مِنْ وَالْمُهُ الْبَهَا الْاَيْرَجُعُونَ ) قَالَ يَارَبُ فَالْبِهُمْ مَنْ وَرَآ فِي فَالْزِلُ اللهُ تَعَالَ هٰذِهِ الْلَايَةُ . وَلَا تَعْسَبُنَ اللَّذِيْنَ فُرِلُو فَيْ سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ يَكُلُ اللهُ يَهُ . وهُذَا رَبُهُمُ يُرْمَ قُونَ أَنَا مَنْ اللهِ الله

"اے جار اکیا میں تنہیں نہ بناؤں کہ تھرے باپ کو اللہ تعلق لے کیا

244

م ص کی کا تا مرور ارشاد فراسته ! صنور نے فرایا کر اللہ تعالی جب مجی كس سے ہم كام موا ب و خود مل يرده ره كر كام كر اب- حين تیرے باپ سے اللہ تعالی نے رور و مختلو فریائی ہے۔ اسے کمااے میرے بندے! میرے سانے افی تمنا بیان کر تاکہ علی فہیس مطا کروں۔ انہوں نے عرض کی میری حمناہ ہے کہ تر چھ مجرزیدہ کر آگ میں دوبارہ تیری راہ میں ممل کیا جاؤں۔ اللہ تعالی نے قرما یا اس پارے میں ميرا فيمله بوجا ہے كہ جواس ونيا ہے أيك بار مطے جائي كے السين دوبار و لوٹا یا نسیں جائے گا موش کی آگر ایسانسیں تو پھر ہیں ہے جینوں کو ہمارے حلات سے آگاہ فرہ دے۔ افتہ تعالی نے یہ آ بعد نازل فرائی۔ " وَ لَا عَنْدَيْنَ لِلَّذِينَ فَيْنُوا ﴿ أَلَانِهِ ﴾ لور بركزيد خيل ف كروك وه ع محلّ كا مح بي الله كى راه شي ده مرده إلى - بلكدوه زنده بي النه رب ك ياس اوررزق ويدع جاتي ب شاوجي ان تعتول عد عامد فرائي بس السيس الله في المعالية فعل وكرم على الورخوش الارب إلى يسبب ال لو كوں كے جواليمي تك تعيل آ في ان سے ان كے يہيے رو بالے والوں ے۔ کہ نہیں ہے کوئی خوف ای پر اور نہ وہ ممکنیں ہوں گے۔ \* ( ۱ ) رواه الترقدي وحسنه وابين مأجه وابين فتريمه في صعه

وَكَالَ مَنْيُوالصَّلْوَةُ وَالتَّلَامُرَنَّنَا أُصِيْبَ إِخْوَالْكُهُ بِلْمُوعَلَّ اللهُ وَكَالُمُ اللهُ وَكَالُمُ اللهُ وَالتَّهُ وَلَا اللهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

وَنْ رَبْمَارِهَا وَنُوفِي إِلَى قَنَادِيْلَ مِنْ ذَهَبِ فَيْقِ الْعُرْقَى فَكُمْنَا وَجَلُ وَالِلِيْبَ مَا كَلِهِمْ وَمَثْرَبِهِمْ وَحُسْنَ مَقِيْلِهِمْ قَلْوا عَالَيْتَ اخْوَالْنَا يَعْلَمُونَ مَا صَنَعَ اللهُ لَنَّ النَّهُ لَنَا النَّلَا يَزْهَلُوا عَالَيْتَ اخْوَالْنَا يَعْلَمُونَ عَنِي الْحَرْبِ فَقَالَ اللهُ آنَ البَيْعُهُمْ عَلَمُهُ وَالْمُرَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ هَذِهِ الْلاَيَاتِ. وَلا تَعْتَبَقَ الْمِدِينَ وَالْمُرَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ هَذِهِ الْلاَيَاتِ. وَلا تَعْتَبَقَ الْمَالَذِينَ

" نی کریم صلی الله علیه و آله دسلم نے قربایا جب حمارے بھائے ال ميدان العديش شهاوت إلى توالله تعالى في روحول كومبرم عمول كاندر ركدوياجو جنعك سرول يرساحت كي لئ آت بي اورجن ك بانات الم كمات بيل كمات بيل بعرسون كى ان فندفول بن سط جات ہی جو مرش الی کے ساتھ آوران ہیں۔ جب وہ اپنے کھانے منے ک مافت مسوس كرت بي اور ائي خوايكابول كي راحت اور زم و كداز مولے سے للف ائدوز مولے میں آگتے ہیں کہ کاش! مارے بمال بھی جانے كالد تعالى نے ميں كن تعتول عدالل كر ديا ہے آكد وہ جماد ے دست بر دار نہ ہول اور راہ حل شر جماد کرنے بہلوحی نہ کرنے کلیں ان کی اس آر ڈوکو من کرانٹہ تعالی نے فرمایا میں تہماری طرف ہے السيس يد ينام والوارة مول - جنانج الله تعالى في يد آيت نازل الرائي - وَلَا يَعْنُ بِنَ الَّذِن فِينَ " (الله ) مواه معلم والدواؤد تفى شريف يس ب- حصرت أبو المدراوى بي ك صفور عليه العلوة والسلام فروايا كر الله تعالى كرز ويك وو تطرول اور دونتانول ك كولى جزز ورعاري نمي دوتطرك-آنو كاده تعليد جو خوف خدات من خون كاده تعليد جوجهاد في ميل الله ين جمع عدي وونشان - ایک اس زخم کانشان جوجهاد می جسم بر میکه اور دو سرایس زخم کانشان جو کسی فرض کی ادانكي كرتيوت المان كريكيه (١)

#### زيارت حرارات شمداء

حسور ہی عرم صلی افد ملیہ والدوسلم عسیدان اسلام کی حوارات کی زیارت کے ساتے فود مجی قدم رنجہ فرما یا کرتے لود حضور کے بعد خلفاء را شوین کابھی ہے معمول تھا۔

عَنْ إِنِي هُرَّرَةً رَفِي اللهُ عَنْ كَالْكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْ كَالْكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْدِ وَسَلَمَ يَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ الل

"رسول الله صلی الله علیه و آلدوسلم شداه کرام کیاں تشریف نے آیا

کرتے دیس کھائی کے تھلے وہانے ی فاتح تو قرمات ہم یہ سلامتی ہو۔
اس مبری وجہ سے جو تم ہے کیا۔ پس جساوا آلے والا گھر بہت بہترین

ہے۔ حضرت او بکر بھی حضور کے جند ایسانی کرتے۔ حضرت عربی حضرت عربی معضرت عربی حضرت او بکار کے جند ایسانی کرتے معضرت عربی حضرت عربی معضرت عربی حضرت عربی معضرت عربی م

سید پیمل مرتعنی کا کراس کے قسیم کہ آپ نے مرکز خلاطت کوف کوینا پی تعاور آپ دہاں ہی تحریف فرمارے۔

> مَنْ عُفَيْدَ بْنِ عَلِيمِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَوْ عَرَبَهُ يُومًا وَصَلَى عَلَى الْهِلِ اللهُ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيْتِ ثُقَالُمُسُرَفَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَالَ إِنَّ كَرْخَلُو وَانَا عَبِيدٌ عَلَيْكُو وَإِنَّ وَاللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَالَ إِنَّ كَرْخَلُو وَانَا عَبِيدٌ عَلَيْكُو وَاللّهِ مَا فَظُرُالْ حَوْفِي الْأَنْ قَالَ قَدْ أَعْطِيتُ عَلَيْمُ وَانْ الْآوَنِ الْآوَنِ عَلَيْلُو اللّهِ مَا لَهُ اللّهِ عَلَيْكُو آنَ ثُنْمُ لَوْ البّعْدِي وَلَكِنْ آفَافُ عَلَيْكُو آنَ ثُنَا فَنَا فَانَ اللّهِ عَلَيْكُو آنَ ثُنْمَ لَوْ البّعْدِي وَلَكُنْ آفَافُ عَلَيْكُو آنَ ثَنَا فَنَا فَي عَلَيْكُو آنَ ثُنْمَ لَوْ البّعِي فَ وَلَكُنْ آفَافُ

(رَدُواهُ الْمِنْ) وِي فِي الصِّيبِ عَنْ عَمَر وَبِي خَالِدٍ عَنِ الْكَيْثِ)

" حضرت علیہ بن عامر فرماتے ہیں کہ آیک روز حضور کر ہم صلی اللہ طیہ
و آلہ وسلم الل احد کے پاس تشریف لے آئے اور ان کے لئے نماز جنازہ
گئیسی لماذ پڑھی۔ بھر والیس اپنے مغیر پر تشریف فرہ ہوئے اور فرمایا میں
تسارا پیشرو ہوں۔ میں تم پر گراہ ہوں بخدا میں یمال پیٹھے ہوئے اپنے
وض کو و کھر باہوں جمعے سارے ذعن کے فرانوں کی تغییل دے دی گئی
ہیں۔ جمعے اس بات کا کوئی اندیشر نمیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگ
جات کے لیکن جمعے یہ خوف ہے کہ تم آیک دو سمرے کے ساتھ حدد کرنے
ماتھ حدد کرنے
گلو کے ۔ "

" حضور نی کریم شدام احدی زیارت کے لئے تشریف لے آئے اور قرمایا اے اللہ! تیما بندہ اور تیمانی گوئئی ویتا ہے کہ یہ شدام میں اور جو لوگ قیامت تک ان کی زیارت کے لئے آئیں سے باالہم سمام موض کریں سے یہ اقسی اس کا جواب دیتے ہیں گے۔ "

الم بيل في سندد ايد واقتلت كيدين كركل لوكول في شداء احد ضومايد

المشرد و معزت مريد مني القد عند كوسلام عرض كيار انهول في البيد ياورلو كول في سنا- (١)

شداء كاجهام كأمجح وسلامت ربتا

علار محود آلوی رحمة الدها با في شرة آقال تغيير دوح المعالى مى سورة بقرة كي آيت نبر ١٥٠ كى تغيير كرتے بوئ شداه كى زندگى ير تختكو كرتے بوئ لكمائے-

نَدُنَهُ مَ كَنِدُونَ السَّلُولِ إِلَى أَنَّهَا حَيْنِفَهُ بِالزَّدِةِ وَالْفَسُوةَ وَالْفَسُوةَ وَالْفَسُوةَ وَالْفَسُوةَ وَالْفَسُودَ وَالْفَسُودُ وَفَا فَيْهُ الْمُتَعْلَقُولُ وَفَا فَيْفَةُ الْمُسَلِّمُ وَلَا وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللْمُولُولُ الللَّهُ وَلَا الللْمُولُولُ اللَّهُ وَلَا الللْمُولِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللْمُولُولُ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ

صاحب تقيرمغري بيال فرات ير-

"افلہ تعلق ان کی روحول کو جسموں کی قرت دیتا ہے۔ وہ زعن، آسان اور جند علی جمال جاہیں جاتے ہیں اور وہ شداء اسے دوستوں کی ابداو کرتے ہیں اور اسے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں انتاء افلہ تعالی۔ "

جب شداء کی زندگی کار حال ہے آوانمیاء اور صدیقین امت ہو ہسیدوں ہے مرتبہ وشان بھی بلا تاق اعلی ور تر بین ان کی زندگی علی کو گر شبر کیا جا سکت ہے۔ اس زندگی کی وجہ ہے ان کے جسم خاک بھی مجے و سلامت رہے ہیں۔ چنانچہ امام مالک نے رواعت قربایا ہے کہ جنگ احد کے جمیابیس سال بعد حصرت مروین جورح اور حضرت مہدافتدین جسے کی قبر (وونوں آیک ی قبر کی روان آیک ی قبر کی دونوں آرواور فکلفتہ قبر کی دونوں تروآزہ اور فکلفتہ و شہدان یائے ہی جسے انہیں قال ہی وقرن کیا کہا ہوں (سؤطا)

اس جسوس مدى كاواقد ہے، كر جب دريائ وجلد حضرت عبدالله بن جابر اور ديگر شداء كى قبرول كے بالكل تزويك بائج كياتو حكومت عراق نے ان شداء كرام كى لاشوں كو

ا ما ولا تن النبوة تعبيل جلد ٧ صل ١٣٠٩ - ٢٣٠٩

دعرت سلمان فلری کے حرابہ پرانوار کے توارش خطل کرنا جابا توان معرات کی قبرس کھود میں استی تیمہ صدیاں کررتے کے بعد بھی ان کے پاک جم می و سلامت پائے گئے۔ بزارہا تھوں نے اسلام کانی مجروب اور قر آن کی اس آ بہت کی صدافت کا پی آگھوں سے مشاہدہ کیا۔ (۱) معرف جابر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے قسید ہاپ کو دیکھایوں مسلوم ہوا جیسے وہ آ رام کی نیز مور ہے ہیں ہم نے ان کو ایک کمیل میں کئی دیا تھا۔ وہ کو تھہ جمو ناتھا س لئے سرکود ھانپ دیا اور قد موں پر حرال کھاس ڈال دیا تھا وہ کہا تھا۔ وہ کو تھہ جمو ناتھا س لئے سرکود ھانپ دیا اور قد موں پر حرال کھاس ڈال دیا تھا وہ کہل ہی ٹھیک شاک تھا اور گھاس ہی جون کی توں، دیا اور قد موں پر حرال کھاس ڈال دیا تھا وہ کہا ہی تھیک شاک تھا اور گھاس ہی جون کی توں، معربت قبر اور کی شاک تھا وہ کہا تھا اس ذاتھ پر تھا جب وہ باتھ ہٹایا کیا تواس ذخم سے خون ہے تھ ہٹایا کیا تواس ذخم ہے خون ہے تھا ہٹایا کیا تواس ذخم ہے خون ہے تھا ہٹایا کیا تواس ذخم ہے خون ہے تھا ہٹایا کیا تواس ذخم ہے گھا ہٹایا کیا تواس ذخم ہو گھا ہٹایا کیا تواس ذخم ہو گھا ہٹا کھا تھا تھا تھا ہو گھا ہٹایا کیا تواس ذخم کیا ۔

جن کی دیمرگی کے بڑے بی فالق الموت والحیاۃ فید شماوت دی ہو " بل احیاء "کدو الله کا دیمہ بین ان کی ذیمر کی کی کلے کو شہر شین کر سکتا۔ جن کے بارے بین اللہ کا محبوب کوائی وے کدوہ اپنے ذائرین کے سلام کاجواب دیتے ہیں ان کی ذیمرگی کے بارے شی مسلمان کو حق تعین میں پہنچا کدا انگار کرے۔ سیکٹروں سال بعد بھی جن کے اجماد طاہرہ مجل کو سلامت یائے کئے ہیں۔ اور ہاتھ الحمات کی دائر موت کے منہوم سے جمات کی دلیل ہے۔

الله تعالى ان دئده جاويد عاشقان رب العالمين اور جال فكر ان رحمت للعالمين ك نقوش يا كو جمعى محترر او بنائد في ا كو جمعى محترر او بنائد في الفق مرحمت فرمائد ان كے خلوص اور جذب لبيت كے صوف جم ناكروں كوشادت كى نمت عظى بيرو ور فرمائد۔

> غَاوِلْرَائِكُمُوْتِ وَالْأَرْضِ آنْتَ وَلِيَّ فِي النَّانِيَا وَالْاخِرُةِ تَوَفَّيِيًّ مُسْمِينًا وَالْوِعْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ .

"اے بنانے والے آسانوں اور زمن کے آوی میرا کار سازے دنیاو ا اور مان ہوں۔ اور مان مراکد میں مسلمان موں۔ اور مان مانکد میں مسلمان موں۔ اور مان وے جمعے نیک بندوں کے ساتھ۔ "

#### غروة حمراء الاسد

چنانچ سب افتر دایس پیٹ کر تمل کرنے کے لئے تیاری کر لے لگا۔
سرور عالم صلی اند علیہ و سل وسلم اگرچہ خود شدید تھی تھے۔ تجلیدین اسملام کی کیٹر تعداد
ز خوں سے چارچ رتھی بھٹکل آیک رات انہوں سندائے گھر گزاری تھی صح سوم سے سر کار دو
عالم نے تھم دیا کہ گذار کہ پر حملہ کر لے کے لئے سب تیار ہو جاتا اور یہ بجی اطلان کر دیا کہ اس
صم میں صرف ان اوگوں کو شرکت کی اجازت ہے جو کل کی جگ میں اعلامے ساتھ شرک ہے
خولو کوئی کنٹاز خی ہے اسے میں جاتا ہوئے گاکسی آذہ و م اور صحت مند مجلود کو اس انگر حشق و دفا
میں شامل ہوئے کی اجازت نہیں ہے۔

عبداللہ بن ان ہے۔ اس موقع کو نئیمت سجماس نے خیل کیا کہ مسل اول کواب میری اور میرے ماتھیوں کی بہلے ہے ہی اشد ضرورت ہے جس بی تکش کروں کا تو قد آمنظور کر فی جائے گی اور اس طرح جس این وائن ہے بالس منافقت کے داخوں کو دھولوں گاوہ حاضر بوالور عرض پر ابوا یار سول اللہ اس خلام کو بھی ہمر کانی کا شرف ارزانی فرائے۔ بھرو کھے یہ فلام جافزو جی اور جانبازی کا کہے جورت قرابیم کرتا ہے۔ صنور نے قربایا۔ لا۔ بر کر قبیل فلام جافزو جی اور جانبازی کا کہے جورت قرابیم کرتا ہے۔ صنور نے قربایا۔ لا۔ بر کر قبیل

اسلام کو تساری اعات کی ضرورت تمیں۔ جاؤ۔ عود آل کے ساتھ جاکر اپنے کر ارام کرو۔
حضرت عبداللہ شرید کے بیٹے جابر حاضر ہوئے مرض کی پارسیل اللہ! بیں جگ احدین شرکت کے لئے بیار تھا۔ میرے باپ لے بھے مجود کیا کہ بی قوائین کی حفاظت کے لئے کر پر د مول ۔ میراباب شہد ہو کیا ہے جی نہیں جاہتا کہ حضور کسی سفر جماو پر دوانہ موں اور یہ قلام مرکاب نہ ہو۔ اس لئے از داہ کر م مجھے حاضری کی اجازت مرحت قرائی۔ انسی اجازت وے دی کی کے تکداس کا عفر معقول تھا۔

صحابہ کرام اگر چہ زفول سے عزمال تھ۔ کس کا بازو ٹو ناہوا۔ کس کی فلک کی ہوئی۔
کس کا سر ہناہوا۔ کس کا سید چہتی تھا۔ کس کے پہت پر جروب اور غزول کی باڑھوں کے زفم شخص سب افرال و خزل اپنے تج بب کر یہ کی بارگا و خال جی ماخر ہو گئا و کا کا تھم شخص سب کے سب افرال و خزل اپنے تج بب کر یہ کی بارگا و باطل جی ماخر ہو گئا و کشت کان خبر حلیم ورضا کا بہ صدیم المثال الشکر اپنے آتا ہی قیارت جس کر و باطل کے سر فرور کو بالل کر لے کے شرول کی کی جرات و بست کے ساتھ ایو سفیان کے فشکر کے مرفور کو بالل کر لے کے لئے شرول کی کی جرات و بست کے ساتھ ایو سفیان کے فشکر براے تو اللہ مد جس مرور عالم مسم مرام اللہ مد جس مردر عالم مسمور کے تو اللہ میں اور اس کے فاصلے برائیک موضع ہے۔ وہاں پہنچ وہیام فرمایاسی جگہ نی فرطور قبیلہ کا مسمور کی اور اس انتظام کی ایک معبد ای ایک معبد ای ایک فضل ما خرور کر مشرف باسلام ہوا۔ بعض سے خالات کر سے اور اسے انتظام کی اس معبد ای ایک معبد ای ایک کو دو اسے اور ایو سفیان سے طابقات کر سے اور اسے انتظام کی بات کی جدد ہو جائے۔

معبد بب "الروحاو" كمتام برئ الوالي سفيان ساس كى ما قات يو الني المعبد ا

اس کی بات سے متاثر ہو کر ابو سفیان اپنے لکگر سمیت جیزی سے کمکی طرف وال ہو گیا۔
ابو سفیان کوراستہ جی چو آیک ہم مشرب مشرک طے جو ہے جات جو ہے جان جی سے آگے معتبر
مشرک کواس نے کما کیا تم ہو کو یہ ہوئی ووگ کہ ہم دویارہ حملہ کر دہ چی اور ان کی جڑی کان کر کو ویں گے۔ آگر تم ایبا کرو تو ذہب ( کشش) کالدا ہوائیک اونٹ جی حمیس وول گا۔ وہ کیا، سلمانوں ہے اس کی طاقات ہوئی اس نے ابو سفیان کے اوا دول اور اس کی فرق قوت کو قائے ہوئے ہوئی اس نے ابو سفیان کے اوا دول اور اس کرنے کی فرق قوت کو قائے ہوئے ہوئی میالات آرائی ہے کام لیا در سلمانوں کو خوب ہرا مال کرنے کی کو مشرک کی کو مشرک کے۔ ایس معلق طیا استحدید والتماء نے اپنے آگا ہے جو سبتی جو صافحا اس کرنے کہا کہا ہوئی تو سبتی ہوئی آئی۔

جب اس كى لاف زيال يو كان خداف سين قد عدم بيتن له عن جواب دية بوك فرايا - مَسْبُنَا اللهُ وَيْعَدُ الْفَكِيْلِ " بم تساري كيند بمبكول عدد فوال ديس مي

الشاتعالى كالى بيان وه عارا بعترين كارساز بيد

سر کلر دو عالم کل روز حراء الاسد کے مقام پر تھمرے رہے لیکن ابو سفیان اور اس کے مور یوں کو افکر جرار کے باوجود است نہ ہوئی۔ کر اسلام کے شیروں کی طرف آگر افعا کر بھی دکھے تھیں وہاں سے دوڑ کے ابدا سمان کے مکر دوڑ ان کا انتظار کرنے بعد اسلام کی جود تقدر کے بعد اسلام کی جود تقدر کے بہراتے ہوئے بڑے گان خدا کا سپر سلار تغیر وہائیت مدید طبیعہ مراجعت فراجوا۔ اللہ تقدر کے برج اس احسان عظیم کواس طرح بیان فراتے ہیں۔

النَّذِينَ اسْتَهَا إِنَّا اللّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَا بَعْدُ الْعَرْمُرُدُ النَّذِينَ اسْمَا وَالمَا مَعْدُ وَتَعْوَا الْجَرْعَظِيْمُ اللّهِ فَا الْمِينَ كَالَ لَهُمُ النَّسُ انَ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُوفَا خَتَوْمُ وَمُ فَرَادَهُمُ إِينَانًا أَنْ وَقَعْلُوا حَبُمُنَا اللّهُ وَنِعْدَ الْوَكِيلُ فَالْفَلْبُولِ المِعْمَةِ وَمِنَ اللّهِ وَقَعْلُ لَمُ يَعْدُ اللّهُ وَنِعْدَ الْوَكِيلُ فَالْفَلْبُولِ اللّهُ وَاللّهُ وَقَعْلُ لَمُ يَعْدُ اللّهِ وَاللّهُ وَ فَعَنْ لِلْ لَمْ يَعْدُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

دُوْلَتُمْ إِلَى عَظِيْمٍ .

" جنوں نے لیک کما فٹر اور رسول کی و موت ہے۔ اس کے بھر کہ نگ چکا
تھا انہیں مرا زخم ان کے لئے جنوں نے نکل کی۔ ان جی ہے اور
تھوٹی اختیار کیا اجر تھیم ہے۔
یہ وہ لوگ میں کہ جب کما انہیں لوگوں نے بلاشیہ کافروں نے جن کر رکھا

ہے تہ ال کے جوش ایمان اور افتکر) ہوڈروان ہے۔ (آیاس و مکی نے ) ہو ماریان کے جوش ایمان کو اور انہوں نے کما کافی ہے جمیں اللہ نظائی اور وہ بھترین کار ماز ہے ان کے عزم و نوکل کا تیجہ یہ لگلا) والی آئے یہ لوگ اللہ کے عزم و نوکل کا تیجہ یہ لگلا) والی آئے یہ لوگ اللہ کے عام ور منامے نہ جموانان کو کسی لائی لئے اور یوروی کرتے رہ رضاے اللہ کی اور اللہ تعلق صاحب فضل مقیم ہے۔ "

( أل عمران : ١٤٢، ١٤٣ ) ( يحل القرآن )

جب مردرعالم صلی الله علیه و آلدوسلم کوعرض کی می که افتکر کفارتے وہ کرنے کا حملہ کرنے کا پروگرام بنایا ہے تو حضور نے برجلال انداز میں قربایا۔

ۘٷٳڷۜؠؿؙٮؘٚڡ۫ؠێؠۣؠڽ؆ڷڡۜڐڛۅۜٙڡ۫ؾؙ؆ۻٞڿٵۯۊۛ۬ٷۜۻۼٷٳؠۿٵٮڰٵٷٛٳ ػٲڞڛٳڶۮۜٵۿۣۑ

"اس ذات كى حتم جس كے دست قدرت بي ميرى جان ہے ان كے الله تي ميرى جان ہے ان كے الله تي تيروں كونشان زده كر ديا ہے اكر الهول نے بوت كر ہم ہم حملا كا تعمد كيا توں تي سان كا تام د كا تعمد كيا توں تي سان كا تام د نشان تك مناويا جائے گا۔ "

حمراء اللاسدے واپسی پر لفتکر کفار کے وہ آومی کر فقد کر لئے گئے (۱) معلوب بن مغیرہ بن افی العاص (۲) ابو عز زالجمعی

ایو عزوجنگ بدرش مجی تید کرلیا گیاتھاس نے اپنی پانچ کمسن کیوں کاواسط وے کرر حملی
جمیک آئی تھی حضیر نے اس کو معاف کر دیاتھا دراس سے وعدہ لیا کہ آئندہ لفکر کھانوش شریک
ہو کر حملہ آور شہ ہوگا۔ لیکن اس نے وعدہ شکنی کرتے ہوئے بھر لفکر کھانوش شرکت کرک
مرینہ طیب پر حملہ آور ہوا۔ اس نے دوبارہ معانی کی درخواست کی لیکن سرکار دوعالم نے بیر قرما
کر اس کی درخواست مسترہ کر دی۔

ڵٳڎٵۺ۬ۅڵٳؾؙۜٮ۫ٮڂٛۜٵڔۻؽڮؠؚ؉ؖڴٙ؋ؠؘڡؙٮۿٵڋؽؘڡٚۅڶڂؘؠۘٷۛ ڡؙػڎۜڎٵڡٛڒۘؿؙڹٳڹؖٵڵؠٷٞڡؚڹڵٳؽڵڎ؋ٞڡؚڽۺۼڋۣ؆ڗٛؿؽؙ ٳۻؙؠٞۼؙڟ۫ڎؽٳۮؙؠؙڋ "اب حميس معانى نعي فل سكتى ناكد مكه جاكر النيخ مند پر باتد كاليمرت موئزراو تعلى تم يه كوكه على في محد ( فداه اني داي ) كو دوبار وحوكا و يائي مومن آيك موراخ سے و دبار نسين وُ ساجاناً - اے زورا تعواس نانجاركي كرون ارادو- "

نی کریم نے امت کے جرنیوں اور مکرانوں کو تعلیم دی کہ دھوکا یازوں اور علاول کے دام فریب میں بار بار پیشنامومن کو زیب نمیں دیا۔
دام فریب میں بار بار پیشنامومن کو زیب نمیں دیا۔
دومرے جنگی قیدی معاویتین مغیرہ کے بارے جن معفرت زیدین معرف اور عمدین یامر کو منکم دیا کہ دہ فلال جگہ چھیا ہوا ہے جاؤ اور اس کامرائلم کر دو (۱)

يَنْ وَيَنِهِم تَعَالَى مَنْ فَرَغَتُ مِنْ ذِكْرِ خَرْدَه الْحُدِيْ يَوْم الْحَدِينَ فَرَمَا الْحَدِينَ وَمَا لَيْهِينَة فَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

العبدالمسكين. جمد كرم شاه

# جال تندان اسلام پر فرار کاالزام اور اس کار د

۱۳۰ / رمضان الميارك ۱۳۱۰ و كويد عابق غروه احدك واقعات و حالات لكيف سے فارخ بوا۔ ميرا يہ خيال تفاكد اس عظيم غروه كائم مشام كوش نے الى محدود صلاحيت كے سلابق بيان كر ديا ہے اس پر حريد كمى اضاف كى چندال ضرورت تسس بوكى۔

الیکن اس کے بعد جھے لیک ایسے سیرت نگاری کتاب کا مطاعہ کرنے کا موقع لما۔ جن کا تعلق اٹنا عشریہ فرقہ ہوا۔ مصنف موصوف خال اٹنا عشریہ فرقہ ہوا۔ مصنف موصوف نے ال آریخی خال کو مسل کرنے اور جمال مسل کرنے کرنے کی جرائت نہیں ہوئی وہاں ان پر پروہ والے النے کی دائستہ کو مشرکی جن کے مطاعہ سے محابہ کرام خصیصا طلقاء راشدین کی، اللہ تعالی و النظم اور اللہ تعالی کے مجوب بندہ، بر گزیدہ رسول کے مجب کے دین کے ساتھ جینظیر وابنتی اور اللہ تعالی کے محوب بندہ، بر گزیدہ رسول اور اللہ تعالی کے معالی میں اللہ عبیہ و آلہ و سلم کی ذات ستودہ صفات سے بہناہ محبت، ان کے جذب عشق کی وسعت کمرائی اور کی کابتہ چال ہے۔

انہوں نے بغیر کسی دلیل کے ان قدی صفات شاکر وان بار گاہ نیوت پر میدان جماد سے راہ فرار افقیار کرنے والے، آزمائش کی اس کھڑی ہیں اپنے آگا کو تنما چھوڑ وینے والے، کے الزامات لگائے ہیں۔

اس لئے میں اپنایہ فرض محتاہوں کہ ان الزامات کی تردید کروں اور متحد حوار جات ہے۔ ان کرامی مرتبت معزات کے جذبہ ایٹار دقربانی کاؤکر کروں ماکہ جو قلوب حق کے متلاثی ہیں۔ انسیں محربر منتصور بحک رسائل عاصل ہو جائے وماق نیقی الاہاللہ۔

فروہ احد، دیگر فروات سے کی لحاظ ہے مختلف ہے۔ اس فروہ میں فریقین کو متعدد مدوج زر
کا سرامنا کر نا ہڑا ہے کہی آیک فرق کا باز ابھاری ہوا ، پھر ہوا کارخ یک گفت بدل گیاار دو سرے
فرق کا بازا بھاری دکھائی دینے نگا بھی آیک فریق کی منس پر اکندہ ہو کیں اور اس کی فریس سیدان
جنگ میں اختیار کا شکار ہو کیں اور بھی دو سرافریق ہوجہ لوروشنز کا مہانی کھر جم ارار اتھا اس کے
جنگ میں افراتفری بی گئی اور جنگ کا یا تسدیلت گیا۔ اس لئے تمام حالت کو پوری طرح سے ہے کے
لئی سرحلوں کا فرکر ضرور کی ہے جن کے فیوب وفرازے فریقین کو گزر نا پر انیز ہر مرحلہ میں
ہر فریق کے نامور افراد نے جو کار بائے تمایاں انجام دیتے ان کا بیان ضروری ہے تاکہ
جر فریق کے نامور افراد نے جو کار بائے تمایاں انجام دیتے ان کا بیان ضروری ہے تاکہ
حقیقت اپی جملہ و فریور ن کے ساتھ کا فکار ابو بائے۔

ہم اس جنگ کو تمن مرحلول عمی تقسیم کرسکتے ہیں۔

پسلامر صلہ: جنگ کے آغازے لے کر کفارے کمید ہویں باید ہویں علمبر دار صوآب کے سلامر صلہ: کے تقل کے بعد کفار کے جعنڈے کے سرمحوں ہونے تک۔

دوسرامرصد: العلوة والسلم كي شمادت كي فيرمشهور بوت تك-

تيسرامرحله: فرشادت كالخديب كابعد آخر كك

ا۔ ہم ذراتنعیل سے بنگ کے ہرمرحلہ کاذکر کرتے ہیں۔ سیلام حد

بالكل ساده ب. اس بيس كمى هم كوئى ويديرى تهي دونول قريق آسے سائے صف بسة بيس كفار كلہ كے نظر كى تعداد تنى بزارے متجاوز ب ان بيس بسائ سوزره ہوئى، دوسو كوڑے بيں۔ برايك دست سوشسوارون پر مشتل ب ايك دستے كا سلار قالدىن دليد ب ادر دوسرے كا مكرمہ بن الى جہل۔ سب كے دلول على مسمانول كى عدادت اور ان بي ايك دھتونوں كا انتقام لينے كى آك بھڑك رى ہے۔

اسن می گئر سے ان کالفکر چد گناہے بھی ذیادہ ہے۔ اسلحہ میں مسلمانوں کوان ہے کوئی نبیت ہی خمیں ان کے پاس صرف وہ محوڑے جیں نیکن ایمان کی قوت نے ان کو نا قامل تسخیر بنا دیا ہے۔ یہ تھن اعلاء کلمن الحق کے لئے اپنے سرد حرکی بازی لگا کر کفر کا مقابلہ کرنے کی خاطر میدان چک جس تشریف لائے ہیں۔

جگ کے ابتدائی چند محفول میں اسلام کے جان بازوں نے گفاد کے سر غرور کو خاک آلود کر کے رکھ ویا اسلام کے شیروں نے تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعدان کے گیارہ بارہ جو ٹی کے مہادر اور چنگ جو علمبر داروں کو خاک وخون میں تو یا دیے اب ان کا جھنڈاز میں پر کر ویڑا ہے اور ان میں ہے کسی کی جر آت شمیں کہ اسے انعائے۔ مصرت جمزہ، معفرت می مرتفیٰ، معفرت ابو د جانہ اور دیکر مہادر ، کفار کے مور ماؤل پر مقابوں کی طرح جھیٹے ہیں اور چوزوں کی طرح ان

کودیوج کر لے جاتے ہیں۔ ہندادر اس کی جونہاں ہوائے الکرے جذبہ حیبت و فیرت کو رہے ہوئیہ حیبت و فیرت کو رفیل بھائی اس کی جونہاں کا کا کر بھر کاری تھیں ان کا جوش و خروش ماند پر آجار ہا ہے اور ان

کی دہ شوخیاں وم توڑرتی ہیں۔ افد اور اس کے رسول کے شیر جس طرف حملہ کرتے ہیں مغول کی مفرل کے شیر جس طرف حملہ کارن پڑا ہو گاکہ کفار کے افکری انکست کے مغول کی مفرل کا اور کے بعد دیگرے انہوں نے سیدان جگ سے ہواگنا شروع کی مسلمان ہیں کہ ان کے تعاقب میں نگی مکواریں لئے دوڑے چلے جارہے ہیں تقریباً بدان خلل مسلمان ہیں کہ ان کے تعاقب میں نگی مکواریں ان کا تعاقب جلای رکھے توجگ کا بیشے کے جو جاتے اگر کھے توجگ کا بیشے کے اور جاتا اور بدر کی فتح مسلمان اس کر بھوشی ہوئی ان کا تعاقب جلای رکھے توجگ کا بیشے کے لئے فیملہ ہوجا آدر بدر کی فتح مسلمان اس کر بھوشی کے ان کا تعاقب جاتا ہو جا آدر بدر کی فتح مسلمان کی ہوئی اور اولو نفیملہ کن جگ تا جس کی اور اولو افسی سے بھی تعلیم کر میں دیا تک ان کی تظرفی اور اولو افسی کہ ایسان ہوتا کہ ان کی تظرفی اور اولو افسی کے ایسان موجلہ میں اسمان کی تقربی کی ایسان کی تظرفی کے ایسے حسین اور وکھی نفوش بڑیوں عالم پر شیری کے ایسے حسین اور وکھی نفوش بڑیوں عالم پر شیری کے در ہی دنیا تک ان کی تظرفی کی مانے کی گ

وومرامرحك

مسلمانوں نے جب و شمن کی وائی ہے ہے گر ہو کر اموال غیمت کو سیٹنا شراع کر دیا۔
سرکار دوعالم صفی انقد علیہ و آلہ دسلم کے واضح اور جتی ار شاوات کے باوجو و پہاں ہی ہے
ہالیس تیرا ندازوں نے اپنا مورچہ پھوڑ دیا اور اموال غیمت کو اکتفاکر نے ہی معروف ہو
سکے۔ و خلد کی عقائی نگاہوں نے ذراؤ تن کے بغیر اور کا چکر کاٹ کر صقب ہے مسلمانوں پر
شملہ کر دیا اور مسلمان جو دعمن ہے بالگ بوخوف ہو کر ادحراموال فیمت اکتفاکر نے
میر منہ کہ جھاس ا چانک افراد کی آب ندلا سکے اور حواس باخت ہو کر اوحراو حراو حرود رئے گئے۔
اس پر سروایک آ ان فراد کی آب ندلا سکے اور حواس باخت ہو کر اوحراو حرود رئے گئے۔
اس پر سروایک آ ان ڈور کی آب ندلا سکے اور حواس باخت ہو کر اوحرو و رئے گئے۔
اس پر سروایک آ ان ڈور کی آب ندلا تھی ہے اطلان کر دیا کہ اس نے فراد کا آبی ڈور کی کھی کو جو ال خور ہو گئی کہ اور کی ان کی عمل و ہوش کے چراخ
سنگی کر دیا ہے ہیہ خبر من کر مسلمانوں پر اوایک قیامت ٹوٹ بڑی ان کی عمل و ہوش کے چراخ
سروائی کے لیا کی مدی اوکائیں کوچ س لیا ہو۔

بهال ہم علامہ حافظ ابن تجر کا ایک اقتباس پیش خدمت کرتے ہیں جو یقینا ہمسرت افروز البت ہو گا۔

عَالَ الْمَاغِطُ اللهَ حَبَر الْمُلَوْسَادُ وَالْكُرْكَ وَوَيَ وَرَقَ وَالْمَالُولَةُ اللهُ وَلَا مَعْلَمُ الْمَعْلَالَةُ وَلَمَا الْمَعْلَالَةُ وَلَا الْمَعْلَالُولُولَةُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

دَهِرْقَ مَادُوْا مَيَادُى . نَبْسَوهُوْا اَنَّ النَّهِى مَنْ اللهُ نَصَلَى اللهُ نَصَالُ عَنْ الْحَدِهِ وَمُهُمُّ اَنْ النَّهِ مَنْ النَّهُ الْوَالِي وَمُهُمُّ اَنْ يَكُبُ مَنْ الْعَيْدِ الْوَرْقَ عَلَيْهُ الْوَالِي وَمُهُمُّ النَّهُ عَنْ الْعَلَيْ الْمَالُونُ اللَّهُ الْمَالُونُ اللَّهُ الْمَالُونُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ب تک وہ وگ جو پہنے کامیر کے تھے تم میں اس دور جب مقابلہ میں انگلے تھے دونوں لککر توجہ سلاد یا تھا تسیں شیطان نے ہوجہ ان کے کمی حمل کے اور برائی اب معاف فرماد یا سے اللہ تعالی نے انسیں یقیمتان تعالی برت بخشے والا تمارت علم والا ہے۔ (کو یا اند تعالی نے تقد عفا اللہ مشمم فرما کر ان کو عفو کا مرد و سنادیا) جب اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا تواب کر ان کو عنو کا مرد و سنادیا) جب اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا تواب کمی کو کی حل جن پہنچا ہے کہ ان بر ذبان طعن در از کر ہے۔

اور آیک گروہ ان تو گوں کا تھا جب انہوں نے اپنے آتا منے المساؤة والسفام کی شاوت کی خبر تی تو وہ جران و سراسیمہ ہو کر رہ گے اب انہیں ہو کہ نہیں آر ہاتھا کہ وہ کی کریں کیا وہ صرف اپنی جان کا بچاؤ کریں یا اپنی کے دیم شہرہ ہو جائیں۔

کو کے معابق معروف بریکر دیں بہال کے کہ وہ شہرہ ہو جائیں۔

تیرا کر وہ ان جان ڈاروں کا تھا ہو ان از ور نظین اور خطر باک حالات میں بھی اپنے آتا علیہ المساؤة والسلام کے قد مون یم حاضر رہے۔

دو سرا کروہ بھی آبستہ آبستہ اس تیمرے کروہ میں آکر شائل ہو گیا اور اپنے آتا کے قد موں میں حاضر ہو کر اپنی جان کے ذرائے ہی جان کے قد مول میں حاضر ہو کر اپنی جان کے ذرائے ہی جان کے قد مول میں حاضر ہو کر اپنی جان کے ذرائے ہی کر نے گا۔ "

اب و کمتاب ہے کہ اس تازک و تت میں معزت صدیق اکبر، معزت قدوق اعظم سیدناعلی مرتعنی رمنی الشاعنم ان تین کر د ہول میں ہے کس کروہ میں شامل ہے۔ آئے! یہ فقیریُ تھی متد والول ہے آپ کھالگے کہ یہ ننول معزلت تیرے کردیش شامل تھاور ٹازک زین ملات میں بھی یہ اپنے محبوب کریم سے لی بھر کے لئے بھی ہدا نمیں ہوئے۔

علامدالمقريزي - الى مشهور كاب الامتاع يس لكسة يس-

جبابن قبید نے حضرت معدب بن عبر کوشید کر و یالور اسلام کارچ ان کے کئے ہوئے

اتھوں سے کر ہالور رحمت عالم صلی افتہ علیہ و آلہ وسلم نے افعاکر یہ علم حضرت میدنا علی

مرتض رمنی افتہ عنہ کو مطافر ما یہ کارو انوں فریتوں میں وست پدست بگ شروع ہو گئی لور

کفاد نے "یاید عی ی یالیہ ہیں" کے نسرے نگائے شروع کر دیے لور مسلم اول کو ہور می کی

کر نے کے لور افتہ تعلی کے رسول کرم صلی افتہ علیہ و آلہ وسلم کو بھی زخی کر ویا۔

کر اے کے لور افتہ تعلی کے رسول کرم صلی افتہ علیہ و آلہ وسلم کو بھی زخی کر ویا۔

کر اے کے لور افتہ تعلی کے رسول کرم صلی افتہ علیہ و آلہ وسلم کو بھی زخی کر ویا۔

وَ ذَنَ إِنَى وَمَعْرِ الْمَسَاقِ وَ هُورَائِي عَنَ وَيَهِ الْرَبِيَ عَنَى عَمَا حَرُوا " حضور صلى الله عليه و آلد وسلم أيك بالشدى بحى الى عكد س آمر يجي نسس بوئ لكدو عمن كر سائے كر سه رب اور الى كمان سے وحمن بر تيمول كى بارش كرتے رہے اور عمر الصفائے ، ہے بمال تك كدوشمول كا

(1) " - 1 3/2 (1)

ان ملات میں محابہ کرام میں ہے کون کون حفرات حضور کی خدمت اقدی میں حاضر تصاس کے بارے میں علامہ موصوف رقطراز ہیں۔

وَتَبْتَ مُعَا عَمْدُ عَمْدُ الرَّعْنِ بِنَ عَوْفِ وَعَلَى بِنَ الْمُهَاجِدِ بِنَ هُوَ اَلُونَكُمْ وَعُمَرُ وَعَهِدُ الرَّعْنِ بِنَ عَوْفِ وَعَلَى بِنَ الْمُعَلَّالِ اللهِ وَالْوَعِمَيْدُ الرَّعْنِ اللهِ وَالْوَعِمَيْدُ الْمُنْ فَيَ اللهِ وَالْوَعِمَيْدُ الْمُنْ فَيَ اللهِ وَالْوَعِمَيْدُ اللهِ وَالْوَعِمَيْدُ اللهُ اللهِ وَالْوَعِمَيْدُ اللهِ وَالْوَعِمَ اللهُ وَالْوَعِمَ اللهُ اللهِ وَالْوَعُمِيدُ اللهُ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ وَالْوَعُمِنَ الْمُنْ اللهُ اللهُ

"اس وقت مركار دومالم ملى الله عليه وآل وسلم ك سات بدره المحات بدره معزات وسلم ك مات بدره

الدنتاع جلدا، صفي ١٢١

او کر۔ عمر۔ حد الرحمٰن بن عوف۔ علی بن افی طالب۔ سعد بن افی ا وقاص۔ طلی بن عبد اللہ - ابو دبیدہ بن تراح - زبیر بن العوام - اندار سامتہ تھے۔ دباب بن منذر۔ ابو دجاند۔ عاصم بن علیت، حد مدت بن صمد۔ اسید بن حقیر۔ سعد بن معاذ - سس بن حقیقہ اور ان میں سے کوئی آ دمی مقتول نسمی ہوا۔ " (۱)

معلوم ہوا کہ یہ جلیل القدر سحابہ جن میں حضرت صدیق اکبر۔ حضرت فاروق اعظم اور علی مرتضی بھی ہیں اس نازک وقت میں اپنے آتا کے پاس موجود تھے۔ علامہ ابن سید الناس اپنی سیرت کی کتاب " عیدن الاثر " میں تحربے فرماتے ہیں۔

> وَتَبُتُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزُولُ يَرْمَى عَنَ قَرْسِهِ حَتَّى صَادَتُ شَطَالِهِ وَيَرْ فِي بِالْحَجْرِ وَتَبْتَ مَعَدْعُصَابَ مِنْ اَصْعَالِهِ أَدْبَعَهُ عَنْهُ رَجُلًا - سِعَةً فِينَ الْمُعَاجِرِينَ فَعْهِدُ آبُونَكُو الضِيْدِيْنُ وَسَبْعَةً وَمَنَ الْاَنْصَادِ حَتَّى تَعَاجُرُولًا-

"ان عمین مازت می حضور صلی الله علیه و ادر وسلم الی جگه م طاب قدم دے اور چرای جگه م طاب قدم دے اور چرای کی کان سے تیم رساتے رہے اور چرای کی تعاوہ بھی اور اس مالت میں سحاب کا ایک کر وہ جوجو وہ اسحاب مرسمتی تعاوہ بھی حضور کے ساتھ طابت قدم دا۔ ان میں سے سات مماجر تھے اور ان میں حضور نے سات مماجر تھے اور ان میں انہوں نے وہنوں کے حملے کوروک ویا۔ " (۲)

اس واقعہ کے بدے میں رومانیہ کے سابق وزیر خارجہ بونستانس ابنی مالیف نظرة جدیدة میں لکھتے ہیں۔

" فالد کے شہوروں نے مسلمانوں کے مہارے گھر کو مشتر کر دیا سوائے ان جو انمرود ل کے جو اس وقت بھی اپنے آ قاملے العملوة والسلام کی حفاظت کے لئے حضور دو کر دی گھرا بنا کر گھڑے ہو گئے تھے ہوروہ خوش نعیب حضرت ابو بکر۔ محر۔ علی۔ ابو د جائے و فیرہ تھے۔ انہوں نے آیک چوٹی کی اس سیسمانا کی ہوئی دیوار قائم کر دی تھی جنوں انہوں نے آیک چوٹی کی اس سیسمانا کی ہوئی دیوار قائم کر دی تھی جنوں نے آئی کھواروں ہے دعمن کے شہوانروں کی چیٹی قد می کوروک دیاار میں انہوں کے شہوانروں کی چیٹی قد می کوروک دیاار میں انہوں کے شہوانروں کی جنوں کو تاکہ وسلم کے قریب تہ بھی تھے۔ " (1)

سب سے پہلے کوب بن ملک نے سر کار دوعالم صلی اند طلب و آند وسلم کی پیکی ہوئی آنکھوں کو دکھ کر حضور کو پہناالور فرط سرت سے ب قابو ہو کر بلند آواز سے کیا۔ اند مفتر المشیدین آبیش و ایک اندین الدول الله الله کے کردود آ مراود باد ایداللہ کے رسول موجود جیں۔ "مسلمان نے سناتو پروانوں کی طرح ٹوٹ کردہ ال پہنچ اور حضور صلی اللہ علیہ و آلدوسلم کواور حضور کے ساتھ ہو حضرت موجود جے ان کو شعب کی طرف سے سے دہ او لوگ ہو جسے کواور حضور کے ساتھ ہو حضرت موجود جے ان کو شعب کی طرف سے سے دہ او لوگ ہو جسے موجود تھے دہ کون کون تھان کے نام ڈ کئر موصوف کی ذباتی سنے۔

وَ لَهُ مَا وَاللَّهِ وَهَنْ مَوْلَهُ أَيُونَكُمْ وَعَنْ الْفَالِينِ وَهَنْ مَوْلَهُ أَيُونَكُمْ وَعَمَّ وَعَلَى النَّ الْمَالِيبِ
وَرُبِيرُ بِنَ الْمَوَامِرِ وَمَعْتُ مُنْ مُولَهُ مَنْ مُعْمَرً .

" جو حضور کے اور کر پہنے موجود تھے ان جی ابو بھر۔ عمر۔ علی۔ ذہیر بن عوام اور جان یاز عشاق کا ایک کروہ موجود تھا۔ " (۲)
کی ڈاکٹر تھے حسین بیکل چنو سطر آ کے ہی صفحہ پر کھتے ہیں۔
جب حضور وہاں پنچ تو قالدین وابد نے اپنے شمسواروں کے ساتھ بیاڑ پر چب حضور وہاں پنچ تو قالدین وابد نے اپنے شمسواروں کے ساتھ بیاڑ پر چب کر حملہ کرنے کا تصد کیا تو خدد کو منہ توڑ جواب دے کر وہاں ہے جور کر نے وال کون تھا۔ اس کے بارے می ڈاکٹر موصوف کی جمارت میں ڈاکٹر موصوف کی حمارت میں ڈاکٹر موصوف کی حمارت مادیکہ فرمائے۔

وَانَّهُمُ لَكُنْ لِكَ اذْعَلَا خَالِدُ بُنُ وَلِيْ عَلَى وَأَسِ خُرْسَانٍ عَلَى وَأَسِ خُرْسَانٍ عَعَهُ

ا - نظرة جديد . منخه ٢٥٩ ٢ - ميزيانك ص ٢٩٢ الْجُبِلُ فَعَا تَنَهُم عُمَرُ بِنَ الْجِطَابِ وَرَهُظُمِّنُ الْمَحَادِ الْبُرُولِ
فَعَا تَنَهُم عُمَرُ بِنَ الْجِطَابِ وَرَهُظُمِّنُ الْمَحَادِ الْبُرُولِ
فَرُدُوهُمُ

" بے معزت عرهے جنوں اے اپنے کابدِ ماتھیوں کے ماتھ فلد کو پہا ہونے پر مجور کر دیا۔ "

علامدابن خلدون اس واقعہ کے ہرے پی لکھتے ہیں۔

وَ يَهُمُ مُواهَمَ مَنَ مُوَ الشِّعْبِ فِيهِ هُ الْمُوكِلِّهِ وَعُمَا مُوكِلُ بِثُ آلِا طَالِبٍ وَ ذُمَارُ وَالْحَالِثُ بْنُ صِمَّهُ الْاَنْصَادِي وَعَلَيْهُ هُمْ

"اور حضرر کی موجودگی کے بارے علی جان کر جع بولے والوں کے ساتھ شعب کی طرف رواز ہوئے جن کے تام ساتھ حضور اور حضور کے ساتھی شعب کی طرف رواز ہوئے جن کے تام بہ جی ابو کرر عرب علی ۔ زور حدوث بن جمر الوانسازی ۔ " (1) این سردالناس اپنی کتاب جیون النائر علی اس واقعہ کو یول تحریح فروائے ہیں۔
این سردالناس اپنی کتاب جیون النائر علی اس واقعہ کو یول تحریم فروائے ہیں۔
مُنظَمَّرُ ابِهِ وَمُهُمُنُ مُعَمِّدُ مُنظُورًا اللهِ عَسَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْدُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْدُ وَسَلَمْ وَاللّهُ وَال

بعض ایسے نازک مرحلے ہمی آئے جہاں تمان مزرت فاروق اعظم رض اللہ عند فرض کو راہ فرار اعتبار کرنے پر مجبور کر دیار حست عالم صلی اللہ عبید و آلہ وسلم مہاڑ کے اور تشریف فرما تنے ابوسغیان اپنے چند سیابیوں کو ہمراہ لے کر مہاڑ پر چڑھنے لگا سر کار دوعالم نے فرمایا۔ "لیس ابھ ان جاری۔" افہیں مہملت منی جائے کدوہ ہم سے بائدی پر چرہ جائیں۔

فَقَالَلَهُمْ عُمَرُ وَمَعَا جَمَاعَةً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ عَثَى الْمُبْطَلِيرِ

" معترت حررض الله مند في مهاجرين كه ايك رست كه ماخد ابو مغيان اوراس ك فككر كه ماخد جنك كى اوران كو في اترف يرمجود كرويا.. " (٢)

ا - أين خلدون ، جدر مر مسل ٢٠١ ع مرون الاثر ، جلوم مسلى الدا، فكالل ، جلوم مسلى ١٥١ مسلى ١٥٨ مسلى ١٥٨

ان کے جگ آپ کے عموی کار ناموں کو قراح تھیمن پیش کرتے ہوئے رویادیہ کے سابق وزیرِ خارجہ نفرة جدیدہ ش کیمنے ہیں۔

آمّا عُمَرُ دَكَانَ يُصَاوِلُ الْمُشْرِكِينَ بِقَامَنِ الْمُعْرِينَ وَالْكُولِيدَةِ الْمُعْرِينَ وَالْمَا الْمُعْرِينَ وَالْمَا الْمُعْرِينَ وَكُونَ وَكُونَ الْمُعْرِينَ بِعَامَ الْمُعْرِينَ وَكُونَ وَكُونَ وَكُونَ وَكُونَ وَكُونَ وَلَا الْمُعْرَافِهَا الْمُعْرَدِ بِينَ وَلَا وَكُونَ وَكُونَ وَلَا الْمُعْرَادِ بِينَ وَلَا وَالْمُعْرِينَ الْمُعْرَادِ بِينَ قَدْ وَالْمُعَالِينَ الْمُعْرِينَ مِن الله عند التي بنند وبالالور طويل وحريض قدوة من من الله عند التي بنند وبالالور طويل وحريض قدوة من من من مند أور الوق عند الور آب كي الموار آواز سي مناه أور الوق عند الور آب كي الموار آواز سي مناه أور الوق عند الور آب كي الموار الوق الوق الوق الله المؤلِينَ مِن الله المؤلِينَ مِن الله المؤلِينَ اللهُ اللهُ

مشر کین کے کلیے میں تھے آپ وقا اوقا الی بند آواز ہے ایسے شعر دیئے تے جو مسلمان کے جوش و خروش میں اضافہ کر دیتے تھے۔ " (1)

سے بو سمبان کے نفروں کے جواب میں نظام اسلام کی طرف سے نظرے لگانے والا کوں تھ۔
ابد سمبان کے نفروں کے جواب میں نظام اسلام کی طرف سے نفرے لگانے والا کوں تھ۔
وہ تحرت قاروق اعظم رضی اللہ عند کی ذات والا صفات تھی۔ جو ذات جگ کے ہر مرحد میں،
ہر مخض وقت ہر اپنے آتا کے پاس ری لور جس کی شماوت میں چھ معتبد جوالے تمار کی کی شماوت میں چھ معتبد جوالے تمار کی کی قدمت میں چی سے کے جی کیاس کے بعد بھی کوئی شخص یہ الوام لگا کیا ہے کہ حضرت ابو بحر اور حضرت میں جاتا ہے کہ حضرت ابو بحر اور حضرت مربعاً کے جے۔

اس سے زیادہ بہتال قراش اور کذب بیان اور کیا ہو سکتی ہے۔

آخریں، و مختصرواقعات کی طرف آپ کی آند میذول کر انامیابتا ہوں جسے آپ ان جلیل القدر ہستیوں کے ایمان اور جذبہ جال ناکری کاباکسائی انداز و لگاسکیں سے۔

معزت مدیق اکبر کاایک از کاجس کانام مبدالر حلی تھا۔ وہ اہمی تک مشرف باسلام نیس ہواتھا۔ وہ جگ احدیث کفار کے لئکر میں شامل ہو کر جگ کرنے کے لئے ممیاتھا۔ وہاں میدان میں از کر مسلمانوں کو مقابلہ کا چیلتے دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے سائڈ آپ اٹھے۔ کہ اس کو اس چیلتے کا حرد چکھائیں اور خود اس کا مقابلہ کر کے اے کیفر کر وار تک پہنچائیں۔ افتہ کے بیارے جبیب نے اپنے پار فار کو اپنی کموار بے تیام کرتے ہوئے ویکھا اور قرمایا۔

والمرسيقان والمتصابك

''اے ابو بجر 'اپنی مکوار کو نیام میں ڈال لوا در جسیں اپنے وجو و سے محتمع مور زروں'' معدم بواصدیق اکبرائے آتا کے وین کو سرباند کرنے کے لئے اپنے گفت جگر کو بھی = تنظ کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ لیکن اس کے آتا کو یہ یار غار انکا عزیز ہے کہ اس کو منع فرایا جاریا ہے آکہ وہ آور پر زعمہ رہے اور اس کے وجود مسعود سے صنور کی امت اور صنور کا دین مستنفید ہو بارہے۔

علامدابن سيد الناس الى كتاب عين الدر على تصح جي ميدان الدر على تصح جي ميدان الدر على حقرت قلدوق اعتم اوران كي بويد العالى زيدين خطاب رضى الله عنما و ونول شريك تفع معترت عمر في إلى زره الماركر النها المائل كودي اوركما آب بيرزه ه كان ليس جنائي معترت إيد في حرث إلى ترواب ويا - " إنى أي المائل الموري المنتها أنه يوري المنتها أنها والمن المنتها أنه يوري المنتها أنه يوري المنتها والمناس المنتها المنتها المنتها المنتها المنتها المنتها المنتها والمنتها ويا اوراس آر ذوجي كه المنس ميدان على شماوت المنتها المنتها المنتها المنتها وين المنام كي منتها وين المنام كي منتها والمن المنتها وين المنام كي منتها وينها المنتها منتها وين المنام كي منتها وينها المنتها من منتها وينها المنتها كي منتها وينها المنتها منتها كي منازاوا وينها شاوت فيها بيوالور منترت زيدكو مسلم كو منجه نبوي كي ممازاوا

# سال سوم میں وقوع پذیر ہوتے والے ویکرواقعات

حصرت حنصه رضي الله عنهاب كالثاند نبوت بين

حضرت حقد معرت فاروق المقم رضى الله عندى صاجزادى حميران كى پهلى شادى معرت خفيس بن حذاف القرشى السمى سے ہوئى تھى۔ يه الن خوش بختول بين سے بقے جنول نے بالكل ابتدائى زماز بين حضوركى و عوت كو قبول كرنے كاشرف حاصل كيا تھا۔ اس سلسلس آپ كورو دور جرت كر نا بزى بيسے به حبشكى غرف جمرت كر كے كئے وال سے دائيں آئے تو جمرا بين وطن مكد كو چھو الركر مديد طيب بين اپنا بادى برحق صلى الله عليه و آلدو سلم كے قد مول بين جاكر سكونت الحقياركى۔ حق اور يا طال كى بهل جنگ بدر جس شرك ہوئے اور واد شجاعت وى۔ پھر سكونت الحقياركى۔ حق اور يا طال كى بهل جنگ بدر جس شرك ہوئے اور واد شجاعت وى۔ پھر

ميدان احد مل پنچ د بال خوب الي جال شاري كے جوہر د كھائے۔ زخي ہو كر هدينه وانیں آ کے وہ زخم اٹنے کمرے تھے کہ ان سے جانبرنہ ہوسکے اور انہی زخموں کی وجہ ہے م صدیعد دفات یا محے۔ ان کی دفات سے معرت حصہ رمنی اللہ عنها بوہ ہو ممکنے۔ ابھی ان كا عنتوان شياب تق عمر مبارك صرف الهاره سال تني والدين ك ليتاس عمرض يكي كا بیدہ مونا پر االمناک سانحہ تھا۔ حطرت قاروتی اعظم نے بیاے مبرے اس معمد کو پر داشت لمياجه سات او كا مرمه كزر كياتو آپ كو خيال بواكه كسي موزول فض كيما تخوان كا تكاح كر دينا ضروري به آپ نے اس مسئله پر بيزا خور و خوض كيا۔ آخر بيد سويق كر قدرے سكون محوس کیاک معرت او بر کوش پر رشتہ پیش کر آبوں اور دویے دیکش قول کرلیں توان سے بعزان كافئت جكرك لئے وجہ تشكين كون موسكائے۔ يدسون كر آپ دهرت ابو بكر كے یاس آئے اور افٹی جواں مال بٹی کے بیرہ ہونے کا لاکر ، کیا آپ نے ان کی بات کو بری توجہ ے سنا۔ پھر معترت قاروق امتم نے کمااکر آپ اس کوائی زوجیت میں قبول کرلیں توہم سب کے لئے باعث تسکیس ہوگا۔ انہیں بیٹین تھا کہ ایسی پاک نماد اور عمادت گزار پکی کا رشنہ حضرت ابو بکر فیرا قبول کرلیں ہے لیکن صدیق انجرنے تکمل سکوت اختیار کر ایا آپ کو اس سكوت سے بهت وكه بوار معافيال آياكه معرت علىن كى الميد صفرت وقد كا انتقال ہوچکا ہے اشیں کورے نہ بر رشتہ چیش کی جائے یہ سوچ کر آپ میدھے ان کے گھر گئے اپنے آیہ كارعامان كراآب نے موہنے كے كے كھروزكى مدت طلب كاس مدت كانتام بر آب پھر مجے معرب مثان نے صاف الفاظ میں معذرت کر دی اور کہا ہی اہمی شادی کرنے کاارا دونسی رکھا۔

اپ دوقری دوستوں کا جواب س کر آپ کو بہت رکے جوااور آپ دونوں کی شکامت کرنے کے لئے بار گاہ رسالت میں ماضر ہوئے سارا ماجرام ش کیا ترجی کمایار سول اند اک حصد جیسی جواں سال، متی، عبادت کرار کے دشتی دیکش کوچل مسترد کر باسنا سب بسیدر را مالم اپنے عزیز دوست کی بریشانی میں مسکرا دینے قربایا کہ حصد کے ساتھ وہ شادی کرے جو حصد سے بہتراور اعلی ہے اور عمان اس سے شادی کرے جو حصد سے بر تراور افغنل ہے۔

ي مرود جافزوس كر آب جلدى سے الحے باكد الى سوكوار بكى اور استے دوتول دوستول

ابو بحراور عیان کویہ مسرت آگیں خبر سنائیں۔ سب سے پہلے آپ کی ملاقات معرت صدیق آگیرے ہوئی فرط مسرت سے معترت عمر کے چرے کو شکتے ہوئے و کچو کر معترت صدیق مجھ سمجے اور میارک دی اور فرایا۔

لَا يَّيِنْ عَلَيْ يَا عُمُرُ - فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ رَسَلُوَدُكُرَ حَفْسَةَ فَلَهُ اللهُ عَلَيْ إِلَّ فَتِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدُ مَلَّا وَلَا تَرَّلُهُ اللَّهُ وَخُدُهُا -

"اے عمر اجھے پر ناراض نہ ہو حضور صلی انفہ طبید و الدو سلم نے آپ کی بگی کاذکر کیا تھا۔ عی حضور کے راز کو افشانیس کر سکا تھا، آگر حضور اس کے ساتھ شادی نہ کرتے تو ہیں ضرور شادی کرتا۔ "

آپ آٹھ سال تک حضور کی زوجت میں رہ کر شرف خدمت حاصل کر آبی سرور عالم کے وصال پڑ طال کے بعد ای جمرہ میار کہ میں اپنی ساری عمر درویشاند طرایقہ پر عبوت التی اور سمای التی کی علاوت میں محزور دی۔

واقری کے قول کے مطابق آب نے او شعبان کا مجری میں دار ظانی سے رفت سفریاندها اور اپنے آفاد مولا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ہر گلوعال میں ہریاب ہوئیں۔ وقات کے دفت آپ کی عمر مبارک سائمہ سل منی (۱)

# عقد سيده ام كلثوم رمنى الله عنها

رحمت عالم عدید الصاؤة والسلام کی صاحبزادی رقید رمنی الله عن کا رشته معترت عثان رضی الله عند کو مرحمت فرهای گیا تھا۔ غروہ بدر کے موقع مران کا انقال ہو گیا۔ حضرت عثان کے اظام سند اور حضور کی ہفت جگر کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے حضور کے ہفت جگر کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے حضور کے افران وسری لور نظر معترب سیدہ ام کلاوم کارشتہ ہمی آپ کو حتابت فرهایا۔ چنا نچہ او جمادی الآئی ساجری حس بید شاوی خانہ آیاوی یا بیر بحیل کو بختی ۔

علامد این کیر کھنے ہیں کہ نکاح رہے الاول ۳ جری میں موالور رخصتی تبن او بعد معادی الآنی میں مول ۔ (۴)

۱ - آرزخ الخبیس، جلد ارصنی ۱۲۱ تراجم میدات بیت نیرت، صنی ۳۰۰ سات ۱۳۰۴ ۲ - آرزخ الخبیس، جلد ارصنی ۱۲ میرت این کثیر، جلد ۳، منی ۱۳۰۰ تراجم میدرت بیت نیرت. صنی ۱۸۸

#### حفرت زينب بنت خزيمه كاشرف زوجيت

حضور کے بیت زوجیت میں بہ صرف اس یہ یاہ گزر سکیں پھر احتی ملک بقاہ و گئیں۔ مرور عالم معلی اللہ علیہ و ملم نے خود تماز جنازہ اوال جنت البقع میں سپر و خدا کیا۔ آپ بن کی فیاش اور کرمے النفس خاتون تھیں غریبوں مسکینوں بھیموں اور ب سیاروں کے ساتھ حدور جہت کرتی تھیں بمال تک ام المس کین کے لقب سے مشہور ہوگیں۔ (1)

# حضرت امام حسن عليد السلام كاميلاد مبارك

چدره دمضان البارك ۱۳ اجرى مى الند تعالى في معنوت ميدناعلى مرتفنى كو معنوت ميدة الما التعالى مرتفنى كو معنوت مية المساوالعالمين البتول الزهرا ورضى الله عنها كه بلن يأك من آيك مولود مسعود وطافرها يال الن ما ما الما الما معنون عليه والم آلد واسحابه الميب

ا- ترخ الليس، جلدا، ملي عام ميدلت بيت ثوت فيراا ١٠

التمية والنا. آپ كي ماريخ ولادت كه إرب من اور اقوال مجي من علام ابن تجرف مندر جديدا تول كي من علام ابن تجرف مندر جديدا تول كي توثيل كي به فرمات بي الاول الا فيست (١)

جب اب ي والدت كاوقت قريب أباتور حست المصلى الشد عليدو سلم في الماء يت كايس اورام ایمن کو حضرت فانون جند کی خدمت کزار کی کیلئے بھیجا۔ ان وونوں نے آیت الکرسی اور معود تمن پڑھ كر آپ كودم كيا يكيكى ولادت موكى تواس كاجسم ياك صاف تعا۔ خوان ياكس رومرى تجاست كانام ونشان تك ندتها - آب كى ولادت باسعادت است كے لئے بحى كونا كول بر كتوں كا وحث بى - اسلام ميں بيچ كى بيدائش يرجو تقريبات منائى جاتى جي ياجوا عمال بجالات جاتے ہیں ان سب کا آغاز آ ہے کی پیدائش کامر ہون منطب- آ ہی برکت سے مادی امت كويد طريع نعيب بوعة سرور ووجهال صلى القد عليدوسلم في سالوس وان وووف اب ك لي بعلور حقيقة ذع كئے۔ ادرائي لخت جكر كو تعكم دياك است سنتے كے سركے بال منڈوائيس اورائسیں ہائدی کے ساتھ نول کر صدقہ کردیں آپ کا سرمندا یا کیا۔ بل تولے کے اس کا وزن ایک در ہم کے برابر اف -اس قدر جائدی صدق کی گی- والی کو حصرت سیدہ نے دیے ک ایک ران اور آیک ویار مطافرهاید- سرمنڈ نے کے بعد سرکار ودعالم نے اسے نور تنظر کے سرور وست پاک ہے خوشیو کی۔ ساتویں روزی حضور کے تھم سے حضرت حسن کا فقند کیا کیا ساتویں روزی عام میدک بھی تجویز فرمایا اس روز سرور عالم حضرت سدو کے کاشان جس تشريف في آئة أروا أدد في إلين ما سَمَّيتُهُون في ميرابي ما والارتال الكيا نام رکھاہے۔

سيدنائل فرماتے ہيں ہم نے عرض كى يا رسول اللہ! ہم نے تواس كانام حرب تجويز كيا

ہے۔ حضور نے فرمايا ، حرب شيم اس كانام حسن ہے۔ اسدالفليہ من طاحہ ابن المحرد واعت كرتے ہيں ہي اكرم صلى اللہ عليه وسلم نے آپ كانام حسن ركھالورائع محر كتيت تجويز فرنائل ۔

ذمانہ جالجيت ہيں ہے ہم معروف اور مردح نہ تھا۔ محويا اللہ تعالیٰ نے ابن نامول كولوگول كى فائد جالجيت ہيں ہے ہمال مكھ تھا۔ يمال تك كداس كے محوب نے اپنان فرز ندول كوان اساو ميد كرت موسوم كيا حضرت الماء منت عيس فرمائي ہيں كہ حضرت سيده كمبال جب يہ فرز ند و فرما يا آن الماء الميرا بيا المنام الميرا بيا المنام الميرا بيا الميرا بي

ا - آلامه بلدا. متحده ۲۲۸

جى نے ایک سفید جاور جى لیب كر بار محلواقدى جى بيش بيش كيا حضور نے جھ سے لے ليا بھر ان كے داكي كان مى اولان اور باكي كان بى تحبير قرمائى۔

پرسدنائل ے قرما یا میرے بینے کائم نے کیاتام رکھاہ آپ نے مرض کیا۔ میری کیا عمل تھی کہ میں صفور سے پہلے اس کا ہم رکھنے کی جرات کر آبا صفور نے قرما یا میری طاقت بھی میس کہ اس نیچ کا نام رکھنے میں میں اپنے دب سے سبقت کر دل۔ اس دقت جبر کمل حاضر موتے عرض کی۔

إِنَّ رَبَاكَ يُقِي مُنْكَ السَّلَامُ وَيَعُولُ لَكَ وَلِيَّ مِنْكَ سِمَّمِ لَرِّ هَارُونَ وَمِنْ مُرْسَى وَلَكِنْ لَا يَحِيَّ بَعْدَ لِكَ فَسَيِّهِ إِلْمَاكَ هٰذَا بِاللَّهِ وَلَهِ هَا دُونَ قَالَ وَمَا كَانَ إِسْمُ اللَّهِ مَا دُونَ يَاحِبُونَ لَكَ قَالَ شَيْرًا مَا لَ عَلَيْهِ الشَّاوِةُ مَا لِعَكَوْمُ إِنَّ لِسَالِيَ عَرَقٍ لَ نَقَالَ مِنْ الْحَسَنَ مَا لَ عَلَيْهِ الشَّاوِةُ مَا لِعَكَوْمُ إِنَّ لِسَالِيَ عَرَقٍ لَ نَقَالَ مِنْ الْحَسَنَ

آپ کی ولادت ہے پہلے عفرت ام القصال، عفرت عباس کی ذوجہ محترف، عضور کی فدمت میں جہنے اور عرض کی بارسول اللہ علی نے خواب میں دیکھا ہے کہ عضور کے اصداء علی ہے۔ ایک عصومیرے گرش ہے مرکارتے فرمایاتم نے تحکید دیکھا ہے فاطمہ کیے جے گی اور تم اس کو ایٹ جئے فائم کے ساتھ دودھ چاؤگی۔

چانچ معرت حسن يدا موتاور آب فاقس دوده يا إ-

حضرت امام حسن نے ایک و فد قرما یا جھے اسے رہا ہے۔ کروں اور میں جل کراس کے محرکی زیارے کیلئے تا کہادوں۔ چنانچواس کے بعد آپ نے ہیں

ال تاريخ الليس، جلد ار ملحد ١١٨

مرتبه مریند طعیبه سے بیدل چل کر کعید مقد سدگی زیارت کی اور چنده نج آپ نے پایادہ کے اس حالت میں کہ بھترین اونٹیال آپ کے جمراہ ہوتی تھیں اور دومرتبہ اپنا تمام مال اللہ تعالیٰ کی راء میں صدقہ کر دیا۔

آپ کے نطائل د کمانت بے شہر ہیں ہوفیقہ تعالی اپنے اپنے مقام پراٹیس ذکر کیاجائے گا۔ آپ کے علیہ مہارکہ کے بارے میں علاء لکھتے ہیں۔

آپ کار گئت سفید سرفی اُل تھی۔ آپ کی آکھیں یوئ بوئ اور سرگیں تھیں، آپ کے رخسان پھول کی طرح قلفت تھے، ڈاڑھی تھی سرکیال کانوں تک تھے کرون ایے چکتی تھی مسلول کی طرح قلفت تھے، ڈاڑھی تھی تھی سرکیال کانوں تک تھے کہ وہ اُلے اُلے مائی ہو۔ اُلے اِلی کے جو ڈیڑے مشیوط تھے۔ سیند کشاوہ تھا، ندور میانہ تھا، جرو مبارک از حدد لکٹن تھا، بال محظم یا لے تھے۔ (۱)

ا الله المجرى من شریعت کے جن احکام کانفاذ بدوان کے بارے من علامہ شبل رقد فراز ہیں۔ وراثت کا قانون بھی اسی سال نازل ہوائٹ تک وراثت میں ذول الارحام کا کوئی حصہ نہ تھا ان کے حقوق کو تفصیل سے بیان کیا کیا۔

نیزاب تک مسمان مشرک مور تول کے ماتند نکاح کر لیاکر یخیطاس کی مماقعت نمیں منمی اس سال اس کی بھی تحریم بازل ہو کی اور آیک مسلمان کو کسی مشرک مورت کے ساتھ شادی کرنے کی ممانعت کر دی مجی ۔ (۲)

الم هري

س سال میں وقوع پذر ہونے والے اہم واقصات کی استالی فہرست ۱۔ سریہ بی سلمۂ الی تنفن ۔

۲ - مربه حمدالله بن أنيس، عربه كي طرف

٣- يم موند كاواقد

اس رجيع كاواتعم

۵ - مريه عمروين اميه انتقري

- آریخالیس، ببلدا، منفد ۱۹۹ - سیرت نوی عنامه حیل، جدد ا، منفد ۳۵۹ ۱- غربوه بن النفير ۱- وفات ام المؤمنين زينب بنت غريمه ۱- غربي ذات الرقاع ۱- صلوة النوف ۱- وفات عيرالله بن علي ۱۱- وفات حضرت حسين بن على ۱۱- زيدين عليت كاسرياتي زيان سيكمتا ۱۱- غربوه بدر الصغري ۱۱- حضرت ام سلمه كوشرف ذوجيت ۱۱- حضرت ام سلمه كوشرف ذوجيت ۱۱- سيونا على مرتقني كي والعدد حضرت فاطمه بنت اسمد كي وفات

سريه الي سلمه

١٤- ٹراپ کی حرمت کا تھم

او شوال میں جگ احد ہوئی تنی دی تعداور دی المجہ دو ماہ گزرے محرم کا ممید آیا تو یہ اطلاعیں نئی شروع ہوئی کستی امد کے مردار خوالد کے دولوں بینے طبحہ اور سلمہ اپن قوم بو استدکو مین سے ایک آدی آیا اور ان کے استدکو مین ہے آیک آدی آیا اور ان کے ادادوں اور تیار ہول کے بارے بی بار کا فوج ہوت میں تقسیلی رہورٹ چیش کے رہست مالم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے بارے بی بار کا وجود مین ہے جان نگار اسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے انہیں مملت نہ دی کہ وہ عین ہے جان نگار سے بالکہ اسے آیک جان نگار

میابی حضرت او سفر کولیک سویجاس مجلوی کاسلار بناکر ان کی سرکوبی کے لئے روانہ قرمایا۔
اسلام کے یہ مباور جب ان کے قرب و بنوار میں پہنچ قوان کے اوسان خطابو گے اور انہوں نے
ممالک کر اپنی جائیں بھائے میں بخریت مجبی ۔ حضرت ابو سلمہ وہاں پہنچ قوان کی آبادیاں
ممالی پڑی قیمی ان کے کیڑالتھ او او زندا ور بیٹار بھیزیکریاں او حراو حرکوم پھر دہ تھیں آپ
نالی پڑی قیمی ان کے کیڑالتھ او او زندا ور بیٹار بھیزیکریاں او حراو حرکوم پھر دہ تھیں آپ
نالی پڑی قیمی ان کے کیڑالتھ او او زندا ور بیٹار بھیزیکریاں او حراو حرکوم پھر دہ تھیں آب
مندونوں یہ حضور کو مطلع کیا تھا پھر لکٹر اسلام کی راہنمائی کی تھی اس کو حضور نے انعام واکرام
سے ملامال کر ویا اور بھیدیال ضیمت احکام الی کے مطابق تھیم کیا گیا۔ (۱)

حضرت ابر سلمہ جنگ احدیث زخمی ہوئے تھے ، مرہم ٹی کرنے ہوئے مندل ہو گئے اس مهم کو سرکر نے کیلئے دور دراز کا سفر ملے کرنا پڑا چدوہ جیں روز اس میدو چند پی گزر کے جب دائیں آئے تو پہلے زخم پکر ہرے ہوگئے از سرانو تکلیف شروع ہوگی۔ اس تکلیف سے جندوی الدول کی ۲۶ آرج کو وہ راحی ملک بفاہوئے رضی اللہ حتدو منم ایجیسن -

### رجيع كاالميه

خرو احد کے بعد آیک اور درو ناک مائحہ چیں آیا جس سے آگر آیک طرف مشرکین کی شداری، دھوکا بازی اور سنگدی کا پروہ جاک ہوتا ہے تو ود سری طرف غلامان حبیب کبریاطیہ الحفل الصلوۃ واجهل الشاکی جرآت واستعامت اور جذب جافرو شی پر روشنی پڑتی ہے۔
معمل اور تارہ، بوخی عوان بن خریسان بدر کہ قبیلہ کی دو شاخیں بیں ان کے چند آ دی بار گو نوست میں حاضر ہوئے اور عرض کی۔ کہ ہمارے قبیلوں میں اسلام کو رقت رفتہ بذیرائی حاصل ہوری ہے لوگ بت پر سی سے ول پر داشتہ ہو کر دین قومید کو قبول کرنے میں دہ جہراہ کے افرائل کر رہے ہیں۔ آگر حضور اپنے چند مملئ ہمارے مائیر جبیس تو ہم ان کو است ہمراہ کے جائر آیات

تبول كرئيس مي -دين حق ك والى عليه العلوة والسلام ف مندرجه ذيل افراد كوتيلي اسلام ك في النات ك منادرجه ويل الراء كوتيلي اسلام ك في النات ك المات من المن النات من المن النات النات النات المن النات ا

قرآنی بڑھ کر انہیں سائیں سے میں امیدے کہ ہدے قبائل کے بیشتر اوگ اس دین حق کو

ا - احتارهٔ الماسيل ميلوا، صلي ۱۳۲۰

نبییب بن بعری، زبیرین الدثنتیه . همدانندین طارق رمنی الند تعالی همنم . معترت مرثد کوان کامیر مقرر کها.

اسلام کے مبتین کا یہ طالفران لوگوں کے ہمراہ مند طیبہ سے روانہ ہوا تجاز کے اطراف میں بقر فی قبیلہ آباد تھا۔ ان کا ایک چشمہ تھاجور جیج کے نام سے مشہور تھا۔ جب وہل پہنچ تو ممثل لور تھرہ کے جوافراد ان معارات کو تبلیخ اسلام کے بہانہ سے اپنے طاقہ میں لے جارب شخصال لور تھرہ کے جوافراد ان معرات کو تبلیغ اسلام کے بہانہ سے اپنے طاقہ میں لے جارب شخصال لوں کے مقال ان چند مسلمانوں کو شخصال ہوں نے بی بران سے تھیہ بات جیت کی کہ اگر تم جاری دو کر دو تو ہم ان چند مسلمانوں کو کر فیکر کرے مکہ نے جائیں کے دہاں ان کو منہ اگی تیت پر فرد شدے کر دیں ہے۔ اس طرح ہو دو اس میں تمار ایمی مصر ہو گاجا تی دو اوگ اس پر آ مادہ ہو گئے۔

مسلمان استے نیموں میں بے تکر بیٹے اپی تبلینی سرگر میوں کے برے میں خور و قکر کررہے سے اور پرد گرام میں میں ہوئے کے ان سے اور پرد گرام میں ہوئے اپنے سیکٹووں آدی فلمشیر کوف ۔ ان پر حملہ کرنے کے ان کی طرف بوصنے لگے انہوں نے بھی مکواروں کو بے نیام کر لیااور ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو کئے۔

جب انبول نے اللہ کے شیروں کویوں شمشیر بکف علمانوسم مجے۔ کئے تکے بختراا ہم تم کو گئی کر کے ان سے کا کر کے ان سے کو کر کے ان سے کو رقم برگزار اور قسین دکھے ہم تو چاہجے ہیں کہ قہیں الل کھے کے حوالے کر کے ان سے کو رقم بنوریں ہم حسیس اللہ تعالی ضامن دیتے ہیں کہ ہم حسیس ہر گز قتل نسم کریں گئے۔

معزات مرتَّد، فالداور عامم في وانس دولوك جواب ديا حَامَنهِ لَا نَفَيْلُ مِنْ مُنْيِرِكِ عَهْدًا وَلَا عَفَدُ الْبُرُا عَضَابُم لَوْسَى مُرك كمه ويان كوقيول كرف كالتيار منس صرعه عامم في البديديد في محرك -

مَا عِلَيْقَ وَانَا جَلَدُنَا بِالْ وَالْعَوْشُ فِيْهَا وَقُرْعُمُنَا بِالْ مُورِدُ فِيهَا وَقُرْعُمُنَا بِالْ وَكُلُّ مَا حَقَرَ الْإِلَّهُ فَاإِنِّ لِإِلْمُرْءِ وَالْمَرْءُ إِلَيْهِمَا بِينَ إِنْ لَنُواْقَا بِلَكُوْ فَأَ فِي هَابِلُ

"مرے لئے کیاعذرہ جب میں طاقتور ہوں اور میراز کش تےروں سے اللے ہے کان مضبوط اور اس کا جلہ مجے وسلامت ہے۔
اللہ تعالی نے جو نیملہ کر دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ جرایک کواس کی طرف لوثنا ہے۔

اے مشرکو اگر جی تم ہے جگفت کروں توجیری ال کائٹ مرے۔" چنا نچان تینوں نے ان کیر التحداد مشرکوں کا مقابلہ کیالور داد حق بھی جان کا ڈرانہ چیل کر کے شرف شادت ہے مشرف ہو گئے۔

بے عالم ، اسلام کا وہ مماور مہوت ہے جس نے میران احدیث ساف احت سعد کے دو بیوں کو کے بور دیگرے موت کے کھلٹ ایرا تھا۔ جب انسوں لے بری بری اے قوم کے رج كوافيا و تعالور ال كى مال سلاف في الحريم كمائي هي كدوه عاصم كى كلويزى يس شراب يديرك جب شرول علد اسد مو كياة برال في بالكراس كامر كات كرف بأي اور كرال قيت ي ساق کیا ت وقت کروی ماکدوہ انی تم ہوی کے ۔ جب بنال کے اوگ وی دیت ےان کی تعشی طرف ہو ہے توریک کے شدی تھیوں اے اس مجابد اسلام کی ان کا محاصرہ کر ركماع اكركوني الإلساق ان كى طرف وصف إن الراء الم الله كالموص مارا خدائی ملکراس بربلے ہول متافور اسے اپنی جان کے لالے برجائے۔ اندوں نے سوچاشام كوتت يه كليال الية الية جول كوچل جأس كاس ولت بم يه حسرت يورى كرليل ك حین شام سکوفت وادی می سالب کایک عدد تیزر ما آیاد است جدر المر کو بماکر سال کیا البون فيدى الأشك كران كامرافيد فل سكار معرب عام في الدُنولل عدمه كيات كر كمي كافركو إلى صيراناتي كر اور ساحدى بالتيال هي كرالي اكول كافر يرب جم كوجي الناها إكسال ندفك في المد الدنعاني الساس بعوادي النياكو تعل فراوا بل تمن صراح ويد ين الدائد- تعبيب عن عدى اور حيدان من خارق كوانمول في كر فار كر الإور في كر مك يط ا كدائس فروشت كري جب قران كے مقام ير يہنچ و معرت عبداللدين طارق فياس دى ے لیا اللہ جیزالیاجس کے ماتھ وہ بندھے ہوئے تھے اور کولرے نیام کر کے لاکلاا۔ ازبردنو!الشك شير كامقابل كروسيتكوول اوجول عى عدى كوصعت اولى كدان كاس ينيج وقيل كر سك البديقي من كرائهول له كاب ي الرول كرار في شروع كروى-يهال كك كه الب شهيد موكا - اب كالزارع الوار عمران ي باور اج مى حزل مشق دوة ك مسافرول كى را بنمائى اور حوصله افزائى كرر م ب-وہ لوگ حدرت تعبیباور حضرت نے کو مکسلے آئے آپ اور مگسیدرش مار شدان عامر

وہ لوگ معرت جیساور معرت نے کو کھ لے آئے آپ لے ملک برس مار شان عامر بن لوال کو آل کیا تھاس کے بیٹے معرّ لے معرف نعیب کو ترید لیا کہ انسیں آل کر کے اپنے عول باب کا انتہ سے۔ لور زیدن دفتہ کو صفوان بن امید نے فریدا کاکہ ان کو شہر کر کے ا بن بہاہ ہے۔ کا بدلہ چکا سے ۔ افسی عدد وحرم ہے ابر تنیم کے مقام پر لے جمعے ہاکہ افسی اللہ کریں وہاں بہت ہے۔ سر کین آیک ہوس کے لل کا آثاث ویکھنے کے لئے جمع ہو گئے تھے ان تماش تغول جس الا مقان بھی تھا جب صفرت ذیہ کو یہ لئے کر لئے کہ لئے سامنے لایا گیا ترابع سفیان ہے تھا جب سفیان ہی تھا جب سال کیا۔ یہ سوال اس نے وابلور فراق کیا تھا۔ لیکن باتیاں سے ابند خراک شمسوار نبوت ہے لیک سوال کیا۔ یہ سوال اس نے وابلور فراق کیا تھا۔ لیکن باتیاں سے ابند علیہ وسلم کے لئے اس جس ایک عظیم ورس کی تاریخ اس جس ایک عظیم ورس ہے۔ اور دوات و ثروت اور جاد و حشت کے پرستاروں کی آنکھیں کھو لئے کے لئے کائی ہے۔ اور دوات و ثروت اور جاد و حشت کے پرستاروں کی آنکھیں کھو لئے کے لئے کائی ہے۔ اگر ابند سفیان یہ سوال نے کر آنو عاش جگر سوختہ کے دل جس اسے محبوب کے لئے محبت و جال نگر کی مجبوب سے ابند کر آنو عاش کی اور تھا تھیں اور سے ہوتے جی شائد و نیا والوں کو اس کی خر تک نہ ہوتی ابند مغیان نے جہا۔

ٱلْشِئْدُ اللَّهُ اللَّهُ يَا أَيْبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا تُضْرَبُ عُنْفَةً وَإِنَّاكَ إِنْ آهِ إِنْ آهِ إِنْ أَهُولِكَ .

"اے زید الف کے واسلے بھے سم شمیر بناؤ کیا تم بیریٹ دس کرتے کہ اس دفت حمری جگہ محد ( نداد روحی الف الق مرة) ہوتے ان کی کر دن ماری جاتی اور تم بعاقب اسے الل دمیل میں ہوتے۔ "؟

وَاللَّهِ مَا أُرْحَبُ أَنَّ مُحْمَدُ الْاَنَ فِي مَثَالِنِوالَّذِي مُولِيْهِ تُعِينَةٍ مَثَوْلَةٌ تُوْوِيْهِ مَا أَنْ عَالِمن فِي أَهْلِينَ.

" مخداش لے آج مک کی آوئ کواپے آقدے آئی مجت کرتے ہوئے خیس و کھا بھٹی حضور نی کریم کے محابہ کو حضور سے محبت کرتے دیکھاہے۔ "

اے ابو سغیان! بخدا مبرے لئے تو یہ امر بھی نا تالی پر داشت ہے کہ میرا آتا مزمد و آرام سے جہاں اس وقت تشریف قربابی میرے آتاک پاؤں کے تنووس میں کا ٹنا چھے اور میں محریمی آرام سے بیٹھا ہوں۔ عاشق ول باخد كانان كريناك طلات من بدواب من كر الوسفيان برسانا والى موكيا طوعاً وكراً السيد تسليم كرنا براكد- مَارَالَيْتُ مِنَ النَّاسِ آحَدُ الْمَيْتِ أَحَدُ الْمُعْتِ آحَدُ اللهِ عُمَّدَ بِعُمَدًا (صَلَى اللهُ عَلَيْرُوسَلَمْ قدا رَحْدَيْم وَجَمَّالِهِ) -

مرصفوان ك غلام تسطاس ني آ كريده كراب كوشميد كرديا- (١)

این عبد مشہور سیرت نگار تھے ہیں کہ آپ کو کوار کے وارے شہید حس کیا کیا گا۔ ان پر مسلسل جروں کی بارش کی گئی آکہ وہ ور و سے ب آب ہو کر اسلام کو ترک کرنے کا اعلان کریں لیکن اس بندہ مشق پر مشق جو روستم کا جوں جول اضافہ ہو آ ان کے، عشق ووقا کے سمندر میں اور بھی بلند وبال سوجیں افلتیں۔ تحسن جمری کی ول آور بول اور مشق محاب کی بان خباروں کا کوئی ایسان روستی محاب کی بان حقیقت نے یہ کما ہوگا۔

حسن میگفت کہ شاہے پزیر دسمرم مشتی میگفت شب واسے دارم اباک دوسرے کشتہ چٹم بازاغ کے تصریحل کی حسین اداؤں کو للاحظہ فرمائیں۔ آپ کواپ آتا کے حسن لازوال کی دلفرویوں اور اس کے عشاق کے جذبہ حشق و مستی کی مرائیوں اور میکران وسعوں کا کچھا تدازہ ہوئے گا۔

حدرت عبیب نے جگ بدر بی مارٹ بن عامر بن لؤفل کو آل کیا تھا۔ تی ہولی، جب انسی د موکا ہے کر فالہ کر کے کہ بین عام بن لؤفل کو قالہ شختال کے بیٹوں کو پہنہ چااتو انسی د موکا ہے کہ فالہ کر کے کہ بین ہے کہ انسی انسی د موکا ہے کہ فالہ کر کے دائی آلش انسی قبل کر کے دائی آلش انتخام کو فونڈ اکر میں انسوں نے نوبیب کو قریم کر تجیر بن الی د هاب کی آزاد کر دہ کنیز ماویہ کے گر میں محبوس کر دیا۔ شمادت ہے پہلے انسوں سے اسے اس کی ہون اس کو میں مراف قرمایاں ان د تول کے چشم دید مراف قرمایاں ان د تول کے چشم دید مطالب بیان کرتی ہیں۔

وه کهنی بیں۔

" میں نے خبیب جیسام ایا تیمن در کت قدی بھی تبیل دیکھاوہ میرے گھریش محبوں سے ۔ بیس دیکھاوہ میرے گھریش محبوں سے سے یہ بیس نے ایک دن ان کے کرے بیل جما انگالیا دیکھتی ہوں ان کے ہاتھول بیں انگوروں کا کائیں بہت بڑا کچھاہے وہ اس کو کھارہ جیں۔ بیل بید دکھے کر جیران رہ گئی کیونکہ انگوروں کے کے کاموسم ابھی نہیں آیا تھااور بھرے بازار بیل انگوروں کانام ونشان تک نہ تھا۔ "

ار لاکنان جلد ۴ ملی ۱۳۵ - ۱۳۹ و دیگر کتب میرت

" اَعَنْ اَنْ اَدَانُ اَ اَدَانُ اِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اللَّهُمُّ قَدْ بِلَقِينَا رِسَالَةً رَسُولِكَ . فَهُوْفَ الْفَدَاةَ مَايُصَمُّرِينَا

" يالله إلى من ترب رسول مرم كاينام لوكول كم يهنواد الصاللة الله المحديث وينا الله الله الله الله الله الله الم

چر آپ نے ان تا جوزول کیلئے بر دعا کرتے ہوئے مرض کی۔ اَللَّهُ عَلَيْ اِسْسِيهِ عَرَضَادٌ اَ وَاعْتُلَهُ عَرَبَادٌ اَ وَالْ نَشَلُولُولُولُكُولُا

" یا اللہ ان کی تعداد کو کم کر دے ان کو منتشر کرے بلاک کر دے اور ان میں ہے کسی کو زعمہ نہ چھوڑ۔ "

ماران او کول لے آپ کو نیزوں کے دار کرے شہید کرویا۔

موى بن عقب الشيخ معازى من لكيت بين كه حضراً ت زيد اور تعبيب دسنى الله خسماً واليك روز بى هميد كيا كيار اس روز و حمت عالم صلى الله عليه وسلم كولو كول في وراح والتي موعد سام وَعَلَيْكُمُ الْوَعَلَيْكَ السَّدَوْ مُعَيِّبُ السَّدَةُ وَجُرِيْتِ مُتَلَقَّةً فَوَيْنِ فَي

سمر تم دونوں پر یااے مبیب تھ پر سلام مو۔ عبیب کو قرائل نے ملل کردا۔ "

آپ کوشہد کرنے کے بعد انہوں نے آپ کولیک گئزی دائلویا آپ کائی موساس گئڑی کے مساتھ نظام نے مروین امید انظری کورواند قربایا کہ وہاں جائیں اور آپ کواس گئڑی کے مسابقہ نظام نے مروین امید انظری کورواند قربایا کہ وہاں جائیں اور آپ کواس گئڑی سے نجا آبادی ہے۔ جب بید وہاں جی نورائیس نے اندالواع موسد آ دیاں دہنے کہ اوجود آپ کے جم میں کسی ختم کاکوئی تھے رو تمانہ ہواتھ باکہ آپ کاجد المعراس خرج ترو آز اور مخلفت تھا کو یا ابھی طائز روس نے تفنس مضری سے ہوائری ہے۔ المعراس خرج ترو آز اور مخلفت تھا کو یا ابھی طائز روس نے تفنس مضری سے ہوائری ہے۔ ان تمانہ جیوں کے گروہ میں معیدین عامر بھی موجود تھے جو ابھی بھی مشرف باسلام نہ ہوسکتھان کاوائد اسد انفارتہ کے توالہ سے بائی خدمت ہے۔

خلدین معدان محروی کے حصرت فاروق اعظم رسی اللہ عدے مفر مشر محصری معدین عامرا بھی کو حاکم مقرر کیا جب حضرت فاروق حص نظریف لائے آتا ہے لیل محص سے بعدی مار کیا جب ماکم کو کیے بایا۔ تو انسوں نے مرض کی جمیں ان سے جار شکایتیں ہیں۔

(۱) دو ہمارے پاس میح اس وقت آتے ہیں جب سورے کافی بائدی کا جا آ ہے۔ حضرت عمر الے فرمایا! یہ بحث بڑی بات ہے اس کے مقادہ اور حمیس کون می شکایت (۲) وہ رات کو جلری و حوت کو تبیل نمیں کرتے اور نہ کسی آ دی کورات کو ملاقات کا شرف بخشے ہیں۔

صرت مرت فرایا! یہ بھی ہدی تری بات ہے جہیں اور کیا تکامیت ہے۔
(۳) میں شرا ایک و در ماراون کر ش بی رہے ہیں ہوے پاس تیں آتے۔
آپ نے فرایا! یہ بھی بدی تاہد ہو بات ہے بنا کوئی اور فکھ ۔
(۳) کئے گے بھی بھی ان پر فشی کا دور وطاری ہو جا آہے۔ افل مص کی یہ فکاستی شنے کے بعد آپ نے انسی بھی بائی ۔ اور دوفال ۔ ' اَنظام می فیڈیڈ کُری فیڈیڈ کی فیڈیڈ کی والی اان کے بارے میں ہو ہیں دائے ہے۔ اس کو قالما دارت نہ کرنا۔

ہے دعاکرنے کے بعد انسول نے لوگوں سے بوجہاب بتاؤج حمیس ان سے شکایت ہے۔ انسون نے عرض کی ہے کانی دن طاوع مونے کے بعدوہ کمرے نکل کر ہمارے پاس آتے ہیں۔

معرت قدوق اعظم خان سے بوج اسعید مالاس کی کیاوجہ ہے۔

آپ نے حرض کے۔ بخد اگرچہ ہیں اس بات کو ظاہر کرنا پہند جسی کر آلیکن اب میں مجدرانس کی وجہ عرض کر آلیکن اب میں مجدرانس کی وجہ عرض کر آبوں کہ میرے پاس کوئی غادم جسی ہے میں فود آٹا کوئر متنابوں الرانظار کر آبوں آگا کہ وہ حسال کے۔ چرمی دوٹی پالآبوں چروضو کر آبوں تبان کے پاس باہر آٹا ہوں۔

معزب عمر لے کا اور ات کو کمی کی وجہاتی ہیں اور کیا تھا کہت ہے۔
انہوں ہے کہا۔ وہ رات کو کمی کی وجہت قبول تمیں کرتے۔
امیر المؤمنین نے پھران ہے ہج کہا کہ آپ اس کا کیا ہوا ہو دہتے ہیں۔
حضرت سعید نے عرض کی آگر چہ بھی اس راز کو افتا کر تا پہند قسیں کر آلیکن آب مجبور آپی عرض کر آبوں کہ بھی نے اپنا دان ان لوگوں کی خد صد کیلئے وقف کیا ہوا ہے اور جس نے اپنی رات اپنے قداو ند کر پیم کی یا واور عمیارت کیلئے مختص کی ہوئی ہے۔ امیر المؤمنین نے اہل جمس سے ہو جمالور تمہاری کیا شکا ہے۔۔ انہوں نے کما کہ عمید بنی پورائیک وان جمارے یاس تمیں آتے۔

فاروقی اعظم سنے اس کے اور عصان سے بوج باتوانسوں نے عرض کی میرے ہاں کوئی خادم جس کہ میرے کیڑے وجوئے اور نہ میرے ہاں کوئی دوسراجوڑا ہے جوش ہین اول میرانیک ی جوزاے اے وحو ما ہوں پھرانے سو کتے کیلئے وحوب بھی زائل دیتا ہوں جب بتیار ہو آ ہے توون کے آخری حصہ بھی اہر آ آ ہوں۔

حضرت قاروق نے ہو جمالور کوئی افکایت۔ الل دعم نے کھا کہ انہیں بھی بھی محتی کا دور و پڑ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت قاروق اعظم نے دضاحت طلب کی تو حضرت سعید نے کما ۔۔

عی اس روز کر میں تھاجب صفرت نہیں کو پھائی دی گل قریش نے ان کے گوشت کے پرزے اڑا دیے گھرائیس کلڑی پر افتاد یا اور ان سے پوچھا۔ " آیٹیٹ آن تھ تھ ا آمکا تکا ۔ "
کیا تم اس بنت کو پند کرتے ہوکہ تمہاری جگہ ہیر (علیہ العسلوة والسلام) کو افتا یا جا آتا آپ نے فرا یا بخد العسلوة والسلام) کو افتا یا جا آتا آپ نے فرا یا بخد العسلوت والسلام کے پاس موں اور میرے فرا یا بخد العمل اللہ میں ایٹ کو بھی پہند جس کر آکہ میں ایٹ لل و میال کے پاس موں اور میرے آتا ہم را صلی اللہ علیہ و مسلم کے بائن میں کا نتا بھی جیے۔

اس وقت حضرت عبيب نے نعرہ لگايا يا محر - جب بھي دون مجھے إو آ ما ہے اور وہ منظر ميري آمجوں کے مان دن اس مظلوم اور ميري آمجوں کے مائے ہمر نے لگتا ہے اور جس بہ خيال کر آموں کہ اس دن اس مظلوم اور شهر و حق کی ميں کوئی دون کر سکا ۔ کوئکہ عن اس وقت مشرک تھا۔ مام جھے خيال آم ہے کہ اور تعالى ميرا بر محتاج کے اور ميں بختے گا۔ اس وقت جھے خشی کا دورہ پڑجاتا ہے۔

ب سوال وجواب من كرسيد ناظرول اعظم في قرايا "أغَمَّدُ بِينِهِ الَّذِي لَوْ يَعْبِيلُ فِرُكَتِي مُسب تعريفي الله تعالى كي لئے جس في ميرى قراست كوناكام قبيل كيا-عروه اور موى بن عقب مشهور ميرت لگار قبطراز إلى -

کر جب آپ کو صلیب پرچ مایا گیاتو کفار کان سے بھی دی دان کیا ہوا ہو سفیان نے معرت زید سے کی تھا۔ کفار نے معلمت عبیب کو کما، آئی بیٹ آن ٹھی کہ انکا تا گئا ہوئے ہو کہ آئی جمہور کے اور میں افسالف مرق اسمیں جمہور تے آپ یہ س کر لرز الحجے رموز معلق و محبت سے جو لوگ بے خبر تھے المبیل جمہور تے ہوئے قرایا۔

لَا وَالْدُو الْعَظِيْدِ وَمَا أَحِبُ اَنْ يَغْدِيَنِي إِثَوْكُوْ يُتَاكُهَا فَيْ قَدَوِمِ -

ال ميرت ابن كثير، جلد ٣، صلحه ١٣١

" ہر گزنیں خدائے بروگ کی هم! یں توب بھی پند شیں کر آ کہ میری جان بخش کے بر لے بی میرے آ قائے باؤں میں کاٹا بھی جعے۔ " (1) عاشق صادق كار جواب ان كى حقل وقهم كى رسائى سے بالاتر تفاور من كر جيتے لكانے كاركے یہ ویوانہ ہے ہوش و قرد سے بسیرہ ہے جمی آوالی بھی ہاتی ہاتی کر رہاہے۔ جب آب كوسولى يرجز صاف ك لئة تماث بينون كاجم خفيرا كشمابو حميا بيراندازون اور نيزه یرداروں نے اسے نیزول اور تیرول کے رخ ان کے جمد اطبر کو کھاک کرنے کے لئے سيده مح كرات تواس وقت اس ويكر مشق ووفائ جهور خوف وبراس كاكول اثرند تها- البينة مذيات جان نارى اور مرفروشي ساليك حاطم برياتهد

جوان اشعاری صورت میں ان کے لیول سے اوا ہو کر کفرو حتاد کے محتموں کو خاک میں مادیا ميااور راء حن سے سافروں سے لئے چراغ بن كر اجائے بكير باتميا۔ اور ان ير خار اور كشن رابول کو در خشال و آبال کر آگیا آب بھیان حالات ش کے ہوئے اس عاشق واقد کارے چھر التعارطا عظر فرمائي أور كوشش يجيئ كدان كي توسه آب كركون كر بجه موت حراغ روشن جوجاتي-

> لقدجه والاحواب ولي والبوا عبايله وواستيمواكل ببه " كفار ك مار ب كروه مير ب ار و كرو جمع بو محية بن الهون في الي مارے قبائل کوہماں کھاکر بیاہے۔ " وقد جمعوا ابناءهم ونساءم وقريت ون جذع كاويل منع " انموں نے اسپے میٹوں اور عور تون کو بھی بھال جمع کر لیا ہے اور بھائس دینے کے لئے انہوں نے ایک لیے مضیوط فرد کے قریب لا کھڑا کیا

إِلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْرِيقِ مُنْ تُوكُرُونِي وَمَا أَرْصَدُ الْرُحْرَابَ فِي مِنْ مُعْلَا " من الى قريب الوطني أور معيبت كالشكود صرف الله تعالى جناب من كر كا مول د اور صليب سے جب ميرى فنش نيے كر يز سے كى واس كے ساتھ یہ جتے جو سلوک کریں گے اس کامطلہ میں اپنے رب کے میرو

فَنَ الْمُ إِن سَيْرِيْ عَلَى عَلَيْوَادُيْ

"اے مرش کے ملک! ان الاجوں پر آو جھے مبر مطافر ملا۔ انہوں کے میرے کوشت کے کوے کو اس کر دیے اور میری امیدیاں جس بدل المجانب میں بدل المجانب میں

و خلاف في خاب الإدر قان يتكاء بهاداف على الاسلام المراب المراب المراب الدر المراب الم

" میں وقمن کے مامنے بڑئ وقوع کا ہر کر اظہار نہیں کرول گا۔ جھے
کھراہت کوں ہو می آواند تعالی کے پاس اوٹ کر جارہا ہوں۔ " (۱)
میت عمریہ یا کھیں، جانلو تی میں ورکھی، مبرداستاست میں یہ عمل، غلامان مصفی علیہ
اطبیب التمیۃ واجمل المثلک افر آپ کو کھی لے گا۔ حش کی ان محشر ملات لی اور خلوس کی ان
د حائموں کا مثلب و کرکھی محرت اقبل یہ کردا تھے تھے۔

هافتكان اوز قوبال قوب ر فوشتروز با ترصح بربر دَوَى اللهُ تَعَالَى مَنْهُ هُو وَارْمِنَا هُوُمَكًا . وَصَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَى عَبُوبَ وَ يَهِيَهِ وَصَوْبِهِ وَصَفْلَمَ بِعَمَالِهِ وَمِرْا فِا مِعَارِدَ كَمَالِهِ وَحَلَى اللهِ وَأَفْقَامِهِ وَأَوْلِيَالِهِ أُمَوْرِ الْاَتَفِيالِ وَمُلْمَا وَمِلْدِ إِلْا كَمَالِهِ وَجَارُكَ وَسَالُوهِ وَالْفَعَامِ وَأَوْلِيَالِهِ أُمَوْرِ الْاَتَفِيالِ وَمُلْمَا وَمِلْدِ إِلْا كَمْ لِي

ابو سفیان کی أیک اور سازش

الكدود الا مغيان كي إلى الى كريد بم شرب قريق المضاورة و كف الله الدول الم المنطقة والملام) عام لوكون كي طوح واز ارول على محوسة يارة بيل محافظ ومنذان كي عاهد ومنذان كي عاهد من الروكون كي خرج واز ارول على محوسة يارة بيل ماكون كي خراج والروكون كي محافظ ومنذان كي عاهدت مرام وروكون الرقم على من كي فنص المنت كرا ينظم من الروكون ماكون الرقم على من كي فنص المنت كرا ينظم من الروكون ماكون كي منظم المنافقة والمنافقة المنافقة المنافق

اب لاکتام بلدی منی ۱۳۳۱ ۱۳۹ و یکر کتب برت

اورا جاکا۔ ان پر جملہ کر کے ان کا کام تمام کر دے۔ او سال انتخام پورے ہوجائی ہے اور یہ گئے۔ ہی جائی ہے اس کی بیشن جی ہے۔ اس کی جائی ہی نے داور دان کا پیمن حرام کر دیا ہے دم توڑ دے گا۔ سامین بیس ہے کی ہے اس کی بائی تہ بھری۔ ابھ سفیان جب اپنے کمر دائی لوٹ کا فائی ہے اس کی بائی تہ بھری۔ ابھ سفیان جب اپنے کمر دائی لوٹ کا فائی ہے بیشن دلاؤ کہ خوائی میں اس دعت کو پور اکر و کے تو بی ہے کارنامہ مرا تجام دینے کا وصله کرو۔ اور جھے بیشن دلاؤ کہ راستوں کا بیروں۔ بی سمرائی راستوں کا بیروں میرے پاس بیل کی کے برابر ایک مجرب جس با جا اس کی ہے برابر ایک مجرب جس با جا اس کی ساتھ اقوام راستوں کا بیروں میرے پاس بیل کی کے برابر ایک مجرب جس با جا اس کے ساتھ اقوام دائر اس کا دورہ کی اور بیری داؤر کر دے اور تم ناکام مارائی کا برام کا دورہ کی گائی دائر دائری کے لئے اورٹ اور سنر شریع بھی دیا اور اس بائے کی کو کانوں کان فیر مضورہ سے کی کو گائوں گائی فیریشن دلایا کہ گرز کر دائر بائے کی کو کانوں گائی فیر مشرب بائے گائی کو کانوں گائی فیریشن دلایا کہ گرز کر دائر بائے کی کو کانوں گائی فیریشن دلایا کہ گرز کر دائر بائے کی کو کانوں گائی فیریشن دلایا کہ گرز کر دائر بائے کی کو کانوں گائی فیریشن دلایا کہ گرز کر دائر بائے کی کو کانوں گائی فیریشن دلایا کہ گرز کر دائر بائے کی کو کانوں گائی فیریشن دلایا کہ گرز کر دائر بائے کی کو کانوں گائی فیریشن دلایا کہ گرز کر دائر بائے گی کو کانوں گائی فیریشن دلایا کہ گرز کر دائر بائے گی کو کانوں گائی فیریشن دلایا کہ گھرز کر دائر بائے گی کو کانوں گائی گھرنے ہوئے یا گائی گھرنے ہوئے گائی گھرنے کر دائر کر دائر کا گھرنے کر دائر کر دائر کا گھرنے کر کانوں گائی گھرنے کر دائر کر دی گھرنے کر دائر کی گھرنے کر کانوں گائی کی دو کانوں گائی کی گھرنے کر دائر کی کانوں گائی کی کو کانوں گائی کو کانوں گائی کی کو کانوں گائی کر کی کو کانوں گائی کو کانوں گوئی کو کانوں گوئی کی کو کانوں گوئی کی کو کانوں گوئی کو کانوں گوئی کوئی کو کانوں گوئی کی کو کانوں گوئ

چنانچه رات کی تاریکی عرب ده اوت پر سوار بوکر اسیتهاس قدموم ار دست کو حملی جاس يان في كالمك كم عدوانه بوا- بالح رات مسلسل مؤكر باربا الرجيض وذوه هديد طبيه يكني ميا- لوكون عدم كاردوعالم كبارك من دريالت كراناكد حضور كمال تشريف قرياس ومع ومعدده حيد كاه تك آيا- وبال كى في العدد الدر المت عالم صلى الشرطيه وسلم بوحيد الافسل كے باس تشریف فرمایس وہال پہنچا ہے اونٹ كے مختب اى صف كے بعدد مسجدي جادي جال عنور إور محاركام عمون تعكوته حنورك تغراس كے چرے يائى-وا بنے محلبہ کوفر، یاب مخص غراری کرنے آیا ہے لین اللہ تعالی اس کواسے مقصد میں کامیاب حس موت وے گا۔ است میں وہ آوی اور فزدیک الرام مضافاکہ تم میں ہے عبد المعالب كا فرد تمركون ب- رحمت عالم فرايا " أمَّا ابْن عَبْدِ الْمُعَلِّلْ " مدالمطلب كابياش مول-و صنور ع جمک کیا کو دکائی مرکوشی کرنے مگاہو۔ حترت آسیدی طغیر نے اسے کے سے مكزا - بكز كراد حر من ليخ ليا ور قرما يا مركار سنه رور بوجا - اوراس كي تسبند جي إنحد وال كراس ادم كميناتوس من جمايوا فنفرل ميا- حفرت أسيد في مرض ك يارسول الله! بيد وهو كاباز خدارے کی بری نیت سے آیا ہے۔ احرالی کے وجواس باختہ موسے اور جاایا دی دی الفیک ( صلى الله عليه وسلم ) - حضور عليه السلام في است فرما يا ي ج جاود - تم كون بوادر كس نيت عصال آئے ہو۔ کا لے علی تهاد افائدہ عام جود یو لیکونشسال افدائے۔ تم

جس منتصر کے لئے آئے ہوہم اس سے اخرجی ۔ اس بدو ۔ لے کماکہ کیا جھے جان کی امان ہے۔ فرہا یا حمیس جان کی امان ہے ہو اس لے اس ساری سازش کے ارے میں عرض کر دی جو اس کے در میان اور ابو سفیان کے در میان طے پائی تھی۔ حضور نے حضرت اسید کو تھم و یا کہ اے ملے جائیں اور اسے پاس محوس رکھیں۔

ووسرے دوزا ۔ اُپنے پی طلب کیا در قربا باش نے جسیس ساف کر دیا تم آزا دہو۔
جد هر چاہو جاسکتے ہو تمہارے لئے ایک اور تجویزے تمہاری مرضی ہو تواس کو قبول کہ لو۔ اس نے ہو جہاکیا تجویزے ۔ قربایا۔ مسلمان ہو جا دَاور کمو «کاالدا لا الله محدر سول الله ۔ " اس نے خوشی ے اسلام قبول کر لیا اور کہ «اشروان اوالہ الا الله و اشرو و انک انت رسول الله ۔ " کام عرض کر نے لگا۔ آج ہے پہلے بیں بھی کمی فض ہے خوفردہ جسی ہوائی آئی الله ۔ " پھر عرض کر نے لگا۔ آج ہے پہلے بیں بھی کمی فض ہے خوفردہ جسی ہوائی آئی الله ۔ اور جھے اس پر جو نی جی ہے ۔ آج ہواکہ دراز جس پر جی کی کہ آگاہ جس کہ الله ۔ اور جھے اس پر بھی سخت تجب ہوا کہ میراوہ داز جس پر جی ہے کہی کو آگاہ جسی کیا تھا۔ حضور اس کو بھی جائے ۔ اس پر جی سخت تجب ہوا کہ میراوہ داز جس پر جی جی جی الله تعالی آپ کا تک بات ہوان ہوں کہ آپ ہو اور ابو سفیان کا میں دل سے ادر ابو سفیان کا میں در بے شیطان ہے۔ اور ابو سفیان کا میں در بے شیطان ہے۔

وہ بیرہانٹی کررہانگا حضور س کر مشکرار<del>ے تھے ک</del>چھ حرمہ دو حضور کے پاس رہا کھرد خصت ہو کر جلا کیا۔ (1)

# غداري اور دهو كابازي كالبك اور خونچكال حادثة

"بير موند"

فروزا احد کے چار ماہ بور صفر کے حمید میں ابو یراء جو طاعب الاس ( تیزوں سے کھیلے والا) کے لقب سے مشہور تھا۔ من طبیبہ میں نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر بواسر کار دوعالم نے اسے اسلام قبول کرنے کی وجوت دی۔ اس لے تہ توب دجوت تعلی کی اور نہ اس پر اپنی پر ہمی اور تاراضکی کا اختمار کیا۔ حضور پر نور کے ارشادات سننے کے بعداس نے مرض کی کہ اگر آب اپنے محاب کی ایک بھامت الی نبیدی طرف روائد کریں جو انہیں اسلام قبول کرنے وہوت دے۔ جھے امید ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں ہے۔ انہیں اسلام قبول کر لیں ہے۔ میں امراز واسلام نے واسلام نیول کر لیں ہے۔ انہیں کی انہیں انہ

ا - ميرت اين كثير، جلد ٣ ، سني ١٣٥ ، زوالها و، جند ٣ ، سني ٢٣ د ٢٣٠

کر الل تجدان کونتھان پنجائیں ہے۔ اس لے کمایس آپ کے صحابہ کوا فی ہناہ دیا ہوں۔ کسی عبل نمیں کہ انہیں کوئی تکلیف پنجائے۔ چنا نجے بیتام حق پنجائے کے لئے صغیر علیہ المسلوة والسلام نے اپنے جلیل القدر صحابہ میں سے جالیس افراد کا احتاب فرمایا۔ سمج بنفاری میں ان کی تعداد متربتانی کئی ہے ملامہ این تیم نے اسی تعداد کو سمج تعداد کما ہے۔ (۱) مسلفین اسلام کی اس بھاست کی قیادت کے لئے مرود کا کنات نے صفرت منذرین عمرد

افساری کو باور فرمایاس جماعت کے چند ممتاز افراد کے بام بید ہیں۔
حارث بن الیعتمہ ۔ (جن کی جانباتہ کی کے کارنامے فروہ احدیث آپ ایکی پڑھ آئے
ہیں) ۔ " فرام بن طمان، حردہ بن اساء بن الیملٹ آئی، بانع بن پُدُنل، عامر بن قبیرہ (معرت صدیق آگر کے چروا ہے) ۔ رَوٰی الله عَنْهُمْ وَعَنْ سَائِرُ دُفَعَنّا ہِ هِوُ الشّعَدَ لَهِ اللهُ عَنْهُمْ وَعَنْ سَائِرُ دُفَعَنّا ہِ هِوُ الشّعَدَ لَهِ اللهُ عَنْهُمْ وَعَنْ سَائِرُ دُفَعَنّا ہِ هِوَ الشّعَدَ لَهِ اللهُ عَنْهُمْ وَعَنْ سَائِرُ دُفَعَنّا ہِ هِوَ الشّعَدَ لَهِ اللهُ عَنْهَا وَ اللهُ عَنْهَا وَ اللهُ عَنْهُمْ وَعَنْ سَائِرُ دُفَعَنّا ہِ هِو اللهُ عَنْهَا وَاللهُ عَنْهُمْ وَعَنْ سَائِرُ دُفَعَنّا ہِ هِو اللهُ عَنْهَا وَاللهُ عَنْهَا وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُا وَاللّهُ عَنْهُا وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُو وَعَنْ سَائِرُ دُفَعَنّا وَ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا عَلْمَانَ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَعْ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

الله تعالى كالعم بقول كابير كروه الل نجد ك باريك ولول كولور توحيد منوركر في الله تعالى كوئي كابير كورك والله تعالى كوئي كاب جاكى ديت كرك الوير الوك معين عن روانه بوار الخريد قاظد مونه عاى كوئي كياس جا الرار بيركوال بني عامر قبيل كے علاقہ اور في سليم ك حره ك در ميان واقع ہے - (٢)

عمال قرد سی بھو کر انہوں نے حضرت حوام بن معران کواس قبیلہ کے دیس عامری طفیل کے پاس بھوا آکہ سرور عالم کا کھوب کر اس اے پہنچا کی ۔ جب آپ نے وہ کرای بامداس کو پیش کیا تواس بر بخت نے اس کے پاس بھوا آکہ سرور عالم کا کھوب کر اس اے پہنچا کی ۔ جب آپ نے وہ کرائی بامداس کے پیش کیا تواس بر بخت کی طرف سے آکر ان کے دونوں کندھوں کے در میان اپنا نیز و کھون دیا جو ان کی پیش کو جمید آباد اہم لگا کہ ان کے دونوں کندھوں کے در میان اپنا نیز و کھون دیا جو ان کی پیش کو جمید آباد اہم لگا کہ ان کے دونوں کندھوں کے در میان اپنا نیز و کھون دیا جو ان کی جمید آباد کی جمید کی باتری ان کے دونوں کو تواس کے جان کی باتری ان کے دونوں کے جان کی باتری ان کے دونوں کے جان کی باتری جان کا جو فرارہ میں جو تا اس کو انہوں نے جاری جالم کی ایج جرد ادر سرے ال لیا۔ دونوں کی جان کی ۔ خون کا جو فرارہ میں جان کی انہوں نے جاری جالم کی ایج جرد ادر سرے ال لیا۔

ب حرام بن ملحان، ام سليم كر بعنل اور حضرت الس كمامول ته-

اب زاونلهاد، جندس، سند ۲۳۷

جه برت این کیر، جلد ۳. سل ۱۳۹ - ۱۳۴

ا - حره باس بخرسط ميدان كوكت بين بعل مياه بخرول كهو سال بخوسا كور عادسة بارد. بير تحرير -

> ٱللَّهُ وَارْضَ مَنْ اَصَّمَانِ نَبِينِكَ وَعَنْ جَبِيْعِ الْصَادِ وِيَبِلِكَ الَّدِينَ تَصَفَّقُوا مِعَيَاتِهِمْ وَشَبَاعِهِمْ فِي سَبِيلِكَ لِرَفْعِ كَلِمَتِكَ اللَّهُ مَّ ارْضَهُمْ اللَّهُ مَّ رَفِعْنَا اَنْ نَفَيْعَ اتَارَهُمُ الْمُونِيثَ النَّبِرَةُ

مامرین نبیرہ کلی استام یہ شہیدہوئے۔ عامرین طفیل کماکر باتھا کہ وہ کون عنص تھا جس کو جب کل کیا کیا تواہے آسمان کی طرف اٹھا کر لے سمئے پہلی تک کہ وہ آسمان سے مسی باند ہو کیالو کوں نے اسے کماکہ وہ عامرین نبیرہ نتے۔

ائن متبہ مشہور سیرت الارتکھے ہیں کہ شمداء کی میتوں میں معزمت عامرین تہیرہ کی میت تعیم علی- جہارین ملمی انسی او گول میں ہے لیک تی جنموں نے عامرین طغیل کی شہر ان مبلغین کو شہید کیا بعد میں اس نے اسلام تول کر لیادہ اسٹے اسلام تبول کر لیکی دجہ یہ تا یا کر آ

كريس نے مسلمانوں ميں سے آيك عنس كونيز و بدا۔ اور ميرے تيزے كى أني اس كے سينہ

ے پر قل کی اس وقت میں نے اس کرے کتے ہوئے سا۔ " فزت والله " قدالی تم میں کام نب ہو گا۔ میں نے واس کے موت کے کھلٹ ایک و یا۔ میں نے واس کے دل میں کہا ہو ہے کام نب ہوا میں نے واس کو موت کے کھلٹ ایک و یا۔ بعد میں میں نے اور کول سے اس کے اس قول کے بارے میں اور میں از انہوں نے بتایا کہ اس کا متعمد یہ تھا کہ میں فوت شادت ما اس کر بنے میں کام باب ہو کیا۔ میں نے کہا ہے شک اس من نے کہا ہو کہا۔ میں نے کہا ہو کہا۔

سر کار دومالم صلی افته علیه و سلم کوجب اس المناک ساخت کی اطلاع می از حضور کو انتهائی دکو جوالور لیک صینه تک میخ کی نماز علی رِ کُل۔ ذکوان ورحَصَیّه تباش کے لئے پر دعافر الی جنوں نے افتہ اور اس کے دسول کی نافر بانی کی۔ یساں تک کہ ان شعداء نے پر محال الی جس عرض

لَيْلُوًّا حَتًّا قُوْمَنَّا أَنْ لَقِينًا رَبُّ لَمَّ إِنَّ كُلُونِي مَنَّا وَرَوْمِينَا مَنْهُ .

"التى! اہلى قوم كويہ ہونام كانات كرام كانات بيات كانات كانا

دونوں نے مضورہ کیا کہ اب انہیں کیا کہ اوا ہے ضری نے کہا کہ جمیں قررا حضور کواطلاع

و فی چاہئے۔ افسادی نے کہا کہ جس آوا ہے سردار منذر کو اس جانت جی چموز کر قسیں

ہاسکتا۔ وہ کوار اور آ ہوا این کے سائے آ کھڑا ہوا این خالموں نے اے جی شمید کرویا اور

محروی امید کو اسیری المیا سے عامرین حقیل کے سائے چی کیا گیا سے اور چھاتم کون ہواس نے

ماجی قبیلہ معرکا فرد ہوں۔ اس نے اس کی چیشانی کے ہال کاف و سے اور اس آزاد کر دیا اور

کما سیری اس نے ایک قلام آزاد کر نے ک نذر مائی تھی۔ جم اس کی نذر کو ہورا کر نے کے لئے

ماجی بیاری اس نے ایک قلام آزاد کر نے ک نذر مائی تھی۔ جم اس کی نذر کو ہورا کر نے کے لئے

ماجی وی اس کے ایک قلام آزاد کر نے ک نذر مائی تھی۔ جم اس کی نذر کو ہورا کر نے کے لئے

ا ر الاکتار جلد ۲ ، میل ۱۳۵۰ ۲ ر الاکتار جلد ۲ ، میل ۱۳۳۰

غروه ي النصير

مدينه طيبه على بهوداور متافقين دواليب كروه تصحبن عن ياجي اكرجه بيشار اختفافات اور عداوتي تحص سين اسلام ع بغض و عناد من وه سب منتل تھے۔ اسلام كى بر مح وكامياني ےان کے مرول میں صف ماتم بچے جاتی اور اگر مسلمانوں کو کوئی نیک چینی توان دونوں كردبول ك كرول من محى كے جرائ جلنے تكتے۔ احد من مسلمانوں كاجو جانى نقصان ہوااس نے سود ہوں اور منافقوں کی اسلام و عمن مرحر میوں میں جیران کن اضافہ کر دیا حتی کہ وہ معددے جوانوں نے مرور عالم طیہ الصلوة والسلام کے ساتھ کے تھے۔ ال کی خلاف ورزی ان كا آئے ون كامعمول بن كيا۔ شيطان فان كرول من الدائمي دال وي حتى كدمسلمان اب استے کزور ہو گئے ہیں کہ وہ ال کی حمد شکنیوں یوان سے کوئی محامیہ نہیں کر سکتے۔ احد ك بعدر جنع لور برمعونه ك خونجكال واقتلت من انسي طريد برى كر دياتها اب دواجي من مانی کرنے ملک تھے۔ اور ان معلدول کا انہی ورا یاس ندریا تھا۔ ان کی اسلام وشن مركر ميوں سے مشر كين مك بھى ب خبرند تھے۔ چنانجدان كومسلمانوں كے خلاف راست اقدام كرف كانول في يوديول كود ممكيال وعاشروع كروس أب يمل يزه سف میں کہ ابلی مکرنے جنگ بدر سے پہلے عبدان بن أتى كے ذريعہ اوس وخزدج كے مشركين كو وهمكى آميز علا لكعاتف كرمسلالول كوديد ع تكال دور ورديم تم يرج حالى كروي كاور تمارے شرکی ایشف سے ایشف بجادی ہے۔

معرا مر کار دوعالم کی برونت دافعت پرید منصوب ناکام ہو کیاتھا۔ اب قربش کہ نے میود ہوں ک اسلام دشنی سے فائدہ افوالے کیلئے انہیں یہ خطائعا کہ۔

إِثْكُوْ أَعْلَى الْمُنْقَرِّ وَالْمُمُنُونِ وَاثْكُوْ لَكُفَا تِلْنَّ صَالِمِينَا أَوْ لَنَفْعَلَنَ كَنَا وَكُذَا وَلَا يَمُرُّلُ بَيْنَ خَنَامِ لِمَا وَكُو الْمُمُنَّ

"ا \_ ہیود! تمدر \_ پاس اسلو کے وافر زشائر ہیں اور تم معظم قلعوں کے مالک ہو۔ جملا آ دی ہو تمہارے شرعی آکر سکونت پذیر ہو گیا ہے اس کے ملک ہو۔ جملا آ دی ہو تمہارے شرعی آکر سکونت پذیر ہو گیا ہے اس کے ساتھ جگ کر داور اس کو دہاں ہے نگال دو۔ اگر تم نے ایسات کیا قوم تمہیں تس نسس کر کے رکھ دیں گے تمہاری عور آن کو اپنی وعظیاں بنانے ہے جمیں کوئی طاقت نسیں دوک سکے گی۔ " (۱)

ا - سل المدلّ. جلد ۱۴ ملحه ۱۵ ۴ و دیمر کتب میرت

الل كمه كار علاجب السي لما توسلمانون كرساته في شعه معليه كولين يشت ذال كر مسعمانوں کے خلاف ساز شیں کرنی شروع کردیں۔ انہوں نے رسول اکرم مسلی اللہ تعالی طيد آلدو ملمي مرف بينام بعج أكره بارت اور آب كدر ميان دوجكزا اساس كالعقيد الني آب اين تمي آدمول كرمائ ومل الريال آئي المريد تمي علام اليست واولد خيل كريك اكروه اوك آب يرايمان لے آئے وہم ب اوك مى آب يرايمان لے آئي كے حضور أكرم في ان كي اس و موت كو قبول فرما إلور ووسرت روز اسيخ تمي محلبه كي معيت م ان کے بال تشریف لے سے۔ ان کے تمی علاء بھی آسے یہود نے جب یہ معرد مکھاتو آپس میں کینے گے کہ ان کے ساتھ تیں آدمی ہیں ان میں سے برایک ان برائی جان قربان كرنے كے لئے تيار إلى جان فكروں كى موجود كى جى تم اسنے منصوب كو عملى جامد تعيل بمنا سکو سے۔ اس لئے انسی کموکہ فریقین سے صرف تمن تین اوی ائس اور ہاہی بحث ومباحثہ كرير - اكر بعاد ال عن تما كدون في آب كادين تول كرايا و بم سب مسلمان بوجائي کے۔ چنانچہ تمن موری جنبوں نے اپنے پہلوؤں میں مختر جمیائے ہوئے تھے آ کے باھے آگ موقع طلتی جان عالم پر حملہ کرویں اور کام تمام کر دیں۔ بنونشیری سے دو بمن بھائی کے مسلمان تھے۔ بمن کو اس مازش کا علم ہوا تواس نے فیرائے بھائی کو بتایا اور کما کہ سر کار ودعام کو فوراً خرد ار کروو۔ چنانچہ اس نے حضور کو مطلع کیا۔ حضور معد طیب واپس تشریف کے آئے اس واقعہ کو عبد الرزائل، عبدین حمید الع داؤ داور الیستی نے اساد صحیحہ سے میان الما ہے اور اے غراہ ٹی نغیر کاسب قرار دیا ہے۔ (١)

منیکن این استخل، این همرد، این سعدادر و تکرامحلب مفازی میداس غرید کاسب مندرجه زمل دانمه کو قرار دیاہیے۔

بوسونہ کے مانحہ سے معرت عمرہ بن امیہ العظمری وضی اللہ عندواہیں آئے ہوئے جب
قاۃ (کہتائی نسر) پر پہنچ توہ بال ان کی طاقات فی عامر بن صعصعہ قبیلہ کے وہ آہ میول سے
ہوئی۔ عمرہ بن امیہ نے ان سے ہم جماکہ تم کمی قبیلہ سے تعلق رکھتے ہو۔ انہول نے بتایا کہ بم
بن عامر قبیلہ کے فرد ہیں۔ وہ پسر کاوقت تقامب تیلولہ کر لے کے لئے لیت سے جب وہ وولوں
سوگئے تو عمرہ نے ان دولوں کا کام تمام کر ویا کے تکہ ان کا تعلق ای قبیلہ سے تھا جنہوں لے بئر
صونہ کے موقع پر ستر ہے محمد مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ اس کے بعد عمرہ حضور کی خدمت میں

ا - سل جمدی، جلاس، سلی ۱۵۰

ما فرہوئے۔ ہڑ معونہ کے المتاک مادی کے بارے عمام فرض کیا اور یہ ہی تا یاکہ عمل اس اس معلی کے دو کا دمیوں کو قل کر دیا ہے۔ صفور لے یہ سن کر فردا یا تم نے بہت پر اکیا ہے ہم لے لوگ کو اہان دے دی تھی۔ انہوں نے موش کی یار سول اللہ! بھے صفور کی مان دینے کا علم شہر تھا ہی ہو دشیانہ ساوک کیا تھا ہے۔ تھا ہی ہو دشیانہ ساوک کیا تھا ہے۔ تھا ہے۔ انہوں کے مواجعہ جود دشیانہ ساوک کیا تھا ہے۔ تھا

م ناس كايدار لين ك لئيد تدم الى إ - صنور فرا إجو بتعيار إلباس تم ان -چینا ہے دہ برال رکا درجم ان کے الل و میل کی طرف ان کی دعت (خون برا) جیجی سے اور اس کے ساتھ سے سلمان مجی ان کے وار اول کو جمہا جائے گا کیونکہ اللہ تعالی کا کئ قربان ہے۔ وَدِينَةُ مُسَلِّمَةً إِلَى أَهْدِهِ (البقرة) . " يهود كم ساقد في كرم سلى الله عليه والدوسلم فيه سلبد مے کا تھاس کی ایک شل یعی تھی کو اگر فریقی میں ہے کسی کو کسی معتول کی و بعداوا كرناج ي قود مرافريق اس كى اداوكر يكا- مركاد دوعالم بفت كروز مجد قباعل تحريف لے آئے وہاں امار اوافر مائی حضور کے امراد مماجر سے اور افسار کالیے کروہ می تا۔ ای حرم ان ومل ك مرادى لنبرك بال تخريف في ك و دوك اي و في م اكث بيف ت حنير الورويال تشريف فرمامو يادرانهم كماك أن وومقتولول كي وعد اواكر في حسب معلمه ووتعاون كرير - الرول في كما إلهافتاسم! الب في تشريف الكريماري من عدافوالكي ے ہم ضرور تعاون کریں کے ایس تحریف رکھنے کے استر تعلی فرملے کار اللہ اور كى .. يو ساوب سے كتكوى عزت سے متعالاور توداد حرود مركوشيال كر في الله متى بن اخلب بوان كاركيس تها و كن لك لك السه يمودى بمأتم! كن حد (عليه المساؤة والسلام ) آئے ہیں۔ ان کے ماتھی وس سے بھی کم ہیں۔ ان ش او کر مر حیان اور ملی محس مرد آوروہ ہمتیں ہیں۔ جست کاور بھی کایات مکاے اگراے ان برگراوووان كا خاتر بوجائ كالوريد فتر بيث ك في فروبوجائ كال كول كرس لو- ايازري موتع پر حمیں قیامت تک نہ ہے گا۔ عمرہ بن مجاش بولا۔ یہ خدمت می بجالاوں گا میں جمب كرجمت مرج مد جانامول اوران مر يخراز مكادول كار ان شرايك موشمند فنص تعاجس كابلم سلام بمن ملحكم تحلاه بولا \_

> ؾٵڎؙۜۄٳٙڡۣڸۼؙۅٚڹٷۿ؞ڣڹۅٵؙۺڗٙۊؚڎڂؙڹڵٷٚڣۣٵۺڰؠۮڟۺؗۅڵۺ ۻۜڵۺڒؽؽۼڽؿؘٵۣٵٵڞۮۼڎ؇۫ۺٵڽ؞ۊٳؿٙۿۮۥٮؙڣۼۺؙڽٳڵڿٚڽ ٵڵڹٷۺؽؙؿٵڎؠۜؽڂڂڟۮڴڡػؙٵڎٵ

"ا سے میری قوم میری میں بات ضرور مالو پھر عمر بحر میری کوئی بات نہ مانا۔
کار تم نے میہ حرکت کی توالیس بید بال جائے گاکہ تم نے آپ کے
مالحد فقدر کیا ہے اور وہ حمد جو ہمارے ور میان اور ان کے در میان طے
پانچکا ہے میہ فعل اس حمد کو توڑنے کے برابر ہوگا ہیں ایک حرکت ہے باذ
ا جاؤ۔ "

لیکن یہود الی بات مانے والے کب تھے جمروین جوش اپنے منصوب پر عمل کرنے کے
لئے چھت پر چڑھ کیاد هرا اللہ تعالی ہے اپنے رسول کرم کو اس ممازش سے آگاہ فرمادیا۔
حضور جلدی و بال سے اٹھ کھڑے ہوئے ساخری کے سامرین نے کئی مجھاکد رفع ماجست کے لئے تشریف
لے جارہ بیں اور ابھی والی آ جائیں کے مارے محابہ بھی دویں چینے رہے اور مختلو کرتے جی
رہے ۔ نبی کرم ملی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دہاں سے اخر کر ہمینہ طیبہ بھی کئے استے جی
ایک یمودی میں طیب سے بوقف علیہ والہ وسلم دہاں سے اخر کر ہمینہ طیبہ بھی کئے استے جی
ایک یمودی میں طیب بھی اور کھنے ہوئے ہاں آ باس نے جی اکیا بور ماہ انہوں نے بتا یا کہ بم
نے منصوب بتا یا ہے ہو جہادہ کمانی جی دہ ایس ایس بی ایسی کا رہے جی اس نے جب اس بی
بین کر این کے جواس یا خد ہو گئے در ای کی امیدوں پر بائی کھر جی ا

محابہ کرام ابھی تک بیٹے صنور کی واپسی کا نظار کر رہے تھے جب زیادہ وقت کزر کیاتو حضرت صدیق نے قربا یہ صنور کسی اہم کام کے لئے تشریف لے تھے بیں تم یماں کیا کر دے ہو۔ سب صنور کی جبتو یں نکل کمڑے ہوئے۔

یںود ہوں نے جب محابہ کرام کو جاتے ہوئے دیکھاؤٹی بن اخطب کے نگاکہ ابوالقاسم لے بہت جلدی کی ہے ہم ہوان کے عمر کی حمیل کرنے میں گلے ہوئے تھے لیمن دل بی دل میں میرد کواچی اس نا کای پر شدید برامت کا حماس تھا۔

ایک بودی کتاشین صوم و نے ہمائکہ تہیں معلوم ہے کہ آب اٹھ کر کیوں جلے محے، و مرے نے کہ اکٹیرا ایمیں کوئی علم نیس اس نے کہا انڈ تعالی نے انہیں بہتری دھو کا بازی پر مطلح فرادیا ہے۔ بخدا اووا اللہ کے سے رسول ہیں اور اعزالا نہا ہیں تمہاری آرزویہ تھی کہ آخری نی اولاد ہارون سے ہو۔ اور یہ اولاد اسامیل سے ہیں اس لئے ازراہ حد تم ان پر ایمان تسمیلا نے سال کے ازراہ حد تم ان پر ایمان تسمیلا نے سال کے ازراہ حد تم ان پر ایمان تسمیلا نے سال کے ازراہ حد تم ان پر ایمان تسمیلا نے سال کے ازراہ حد تم ان پر ایمان تسمیلا نے سال کے اور یہ تا تال موجود ہیں جو اس نی مسمیلی قوات میں بیان کی ایمان تسمیلا کے سال کے حدید میں اس سے جلاد مان کر دیا

ملے گاتم اونوں یر سوار ہو کے تمارے بچ جی رہے ہوں کے تم اپنے شاندار مکانات اور عربلیل یوشی چموڑ نے یہ بجیر ہو جاؤے تھارے اموال می چھے رہ جائی ہے۔ (۱) این صور ولے آخر می انہم کما، میری قوم تماری ملاحتی ان دوباتوں عی سے آیک بات ملئے میں ہے ان کے علاوہ ہریات تسارے نے جائ و براوی کا باحث ہے گی ۔ لو کوں نے ہے جہاں کون می دوباتیں ہیں جن میں ہماری سلامتی ہے۔ اس فے کما بحرق ہے کہ جارواضد ترك كروو - اورجب تم سب جلئے ہوكدوہ اللہ كے سے تي بي اوان يرايمان لے أواس كا التجديد مو كاكد تسار عد اموال تساري جائيدادي، تسارع على معود مواس م تهدار البير ان كاكار محاب من مون كم كالورجيس النيخ شرے جلا وطن بحى تسير مونا ح ے گا۔ انہول فےجواب و یا۔ الانفارق الورْفا دعهد موسی " بيات الكن بيم توقدات اور معزب سوى كوكس قيت يريموز ف ك التي تار شيم- " اس نے کما۔ ممر دوسری تجویزیہ ہے کہ اگر دہ حمیس شرے نکل جانے کا حکم دیں توسر صلیم فم کر دو۔ اس طرح تهاری جائی، تهاری اولاد اور تهارے اموال سب مخفوظ رہیں مے چاہے انسی بچ چاہے اپنے یاس ر کھو۔ انسوں نے کماہمیں ہے جوز منظور ہے۔ سادم بن ملكم نے كماكد اہم ان كى طرف سے حميس مال سے فكل جلنے كا محكم ملے كا۔ اسے كُن بن ا تطب! اب تك توليد يمري كول بات شيم باني اب وويره فلعي ندكر : - ان كامكم است و فراهيل كريا\_ أي بولايس وعده كريا ول كريس ايداي كرول كا-تي أكرم صلى الشدعليد و آلد وسلم في عند طيب يخي كر محدين مسلمه كوياد قرويا- اسي اثناء م معابه کرام بھی ندمسعاقدی میں بیچے محکار صدیق اکبر نے حرض کی بارسول اند! صنیر تشريف لے آ اعداد جميں يعنى ندچلا- صنور فرا يا يود فرج قال كرف سازش كى تى ميرے اللہ تے بچھے بتاہ یاور عمر انھ کر جا آ ایمن منب کتے ہیں۔ یہ آ بستاس موتع پر پازل ہوتی۔ يأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اذْكُرُوا إِنُّهُمَّ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ هَمَّ تُومُرُ أَتْ يُسْمُظُوُّ الْكِنْكُمُ أَنْهِ يَمَامُ فَكُفَّ آيْدِ يَهُمُ حَلَّفَا وَاتَّعَرُ السَّهُ وَ عَلَى اللهِ عَلْمِينَوَ قُلِ الْمُؤُ مِنُونَ ﴿ المَا لِدَّ : ١١)

"اے ایمان والوا یاد کروانشک تعب م تم ر مول بخت اراده کر لیا تھا ایک قوم نے کہ یو ماکس حماری طرف این کے قوم نے کہ یو ماکس حماری طرف این کے

ا - سل المديل والدح وسل ٥٣ موري كركت ميرت

باتھوں کو تم ہے اور ڈریتے رہا کر والندہ۔ اور الند تعالیٰ پر بی بھروسا کرنا چاہئے ایمان والوں کو۔ " (المائمہ: ١١) محمین مسلمہ کو حضور کابینام پہنیا۔ توفیر آ حاضر خدمت ہوئے حضور نے البیں فرما ایک نی تضیر کے پاس جاؤاور انہیں جاکر میراب تھم سناؤ۔

اَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ أَرْسَلَى إِلَيْكُمُ اَنَ أَخْرُمُوا

الله در سول الله صلى الله عليه و آنه وسلم في جميع تمياري طرف بميجاب كه حمير حضور في المايكم عنور في المايكم من المايكم عنور في المايكم عنور ف

تھیں ار شاد کے لئے محدین مسلمہ رمنی اللہ منت فی تغییر کے پاس آے اور انہیں کا۔ کہ جمع رسول أكرم صلى الله عليه و آله وسعم في حماري طرف أيك بينام وعد كرجيجاب ليكن وه يينام مناف ملے معتب آیک بات یا درفاتا جاہتا ہوں جس کا تم سب کو علم ہے انہوں نے یو جما ود کون کیات ے آپ نے کمام حمیر اس تورات کاواسط دے کر بہتاہوں جے اللہ تعالی تے معرب موی بر نازل فرا یا حمیس یاد ہے کہ ایک روز عضور کی بعث سے بہلے میں تسدے پاس آیاتھااور تسدے سائے تورات رکمی ہوئی تھی۔ تم نے جے کماتھا۔ آگر کمانا كمانا جائج موتودد بي كرتي ادر أكريمودى في مب القيار كرف كے لئے آئے بوتو محميس يودى ماتے بي يس في الم ماتاك كالكلاؤة كالول كايودى في كے لئے كولوب ماتكن ہے۔ تم نے جھے ایک طشت جس کھاٹا کھلا یاتی تم نے جھے سے بع جھاتھا کہ بس تمہارا دین کیوں قبول جس کر ہاکیا تم دین ایر اہمی کے متلاشی ہو۔ ابو عامر راہب، وین ابر امیمی کا پیرو کار حسیں ہاس وین والائی امارے باس معموم جس کی دینانیاں میں وہ جنے والاہے۔ وشمنان حق كو كل كرفيوالا باس كى المحمول بن مرخى بوديمن كى طرف سد آسة كاون يرسوار بو گا۔ عمد باند صابو گاور رول کے سومے کازے راکھاکرے گاس کی کواراس کی کرون پر ہو کی۔ وددانائی کی بقی کرے گا انہوں نے کیا بے شک تم نے درست کیا ہم تے یاتی حسيس عائي تعين - نيكن ب عدمتي ان كي نهيل - حدين مسلم في كمايو بات من بينام رساني ے پہلے کر نا چاہتا تھاوہ میں نے کر وی۔

اب سنو۔ تی کر م عدیہ الصنوة والشلم نے مجھے تمارے یاس مجیجائے کہ جو معلوہ جس

ے تمدارے ساتھ کیا تھا۔ تم نے یہ دھو کا بازی کر کے اسے آوڑ دیا ہے۔ مروبی تجاش ہمت پر چڑھ کمیا تھا آ کہ پیکی کا باث مجھ پر گرائے۔ اس کے بارے جس میرے دب نے کو آگھ کرویایہ سن کر ان پر سناٹا طاری ہو گیا اُور ان کی زبان سے ایک حرف بھی نہ نگل سکا۔ پھر میرین مسلمہ نے کہا کہ حضور سنے حمیس تھم ویا ہے۔

ٱخْرَجُرُ اصِنْ بَلَدِي وَ قُلُ ٱجِلْنَاكُمُ عَنَّرًا فَكُنْ دُوِّي بِمِنْ وَلِكَ صَرَيْتُ عُنْقَهُ

"میرے قبر ہے نگل جاؤ۔ حہیں وس ون کی معلت ہے اس کے بعد تم عنی ہے آگر کوئی آ دی بہاں نظر آ یا تواس کی گر دن ازاوی جائے گی۔ " عجہ بن مسلمہ کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا۔ اور قبیلہ اوس کے تعلقات نی نغیر سے بہت ہوائے تھے انہوں نے کہا ہمیں تبجب ہے کہ یہ پیغام ہم اوس قبیلہ کے آیک فرد کی زبان سے سن رہے ہیں آپ لے بواب ویا۔ "تغیرت التعلوب، " اب ول بدل گئے پہلے واول میں تہماری عبت تھی اب یہاں اللہ کے مجوب کی عبت کامچراخ روش ہو کیا ہے۔ اس کے بعدوہ کوگ کوچ کی تؤری میں اگ گئے دیت طیبہ سے تجہ میل کے فاصلہ پر ذوجود رہ نامی جراکا وقتی جس میں ان کی سواری اور باربر واری کے جائور جرا کرتے تھے ان کو متکوانا شروع کیا اللہ تھی جس میں ان کی سواری اور باربر واری کے جائور جرا کرتے تھے ان کو متکوانا

### عبدالله بن اتي كايبغام

ن النبر کوری کی تاریوں میں معروف ہے۔ اس اٹیاء میں شوید اور واقعی، حیداللہ بن اٹی کا پیغام کے کران کے پاس ہنے۔ اس نے کلا بھیجا۔ اس بی تغییر! اپ کا گروں اور اپ اموال کی جو رُکر نگتے کا خیال تک وئی میں نہ لاؤ۔ اپ تی تغییر! اپ گروں اور اپ اموال و میرے ساتھ میری توم کے دو ہزار فیشیرزن ہیں ان کے ملاوہ اور لوگ بھی ہیں ہم مب تعنوں میں تمارے مثل بیٹانہ مورج ان ہی بیٹیس کے اور جب تک ہم میں آیک فیض بھی زیمہ ہو تریں گے لور نور کے کور کری میں تھائیں ہو وزیں گے لور فی کوری میں تھائیں ہو وزیں گے لور فی کوری میں تھائیں ہو وزیں گے لور بیت ہو تھی ہو دی میں تھائیں ہو وزیں گے لور فی بی تماری ہو دکری میں تھائیں ہو وزیں گے لور فی ہو تا ہو تھی ہو دی میں تھائیں ہو در ایس گے این الی نے فیز نیز نوال کے در اور کی بی اس میں تھائیں کے لوگوں ہے بھی بات ہیں۔ ہو تھی ہو وہ میں تھائیں کے در کوری میں اس کوری میں ہو تھی ہو در کی میں اس کوری میں ہو تا ہو تا

العمد- " جب تک می ذخرہ ہوں میرے قبیلہ کالیک فرو بھی حمد فکنی نبیں کرے گا۔ سالم بن مقلم نے بیستانواس نے تی کو کہا۔ اے تی الجھے ائن آئی کے جھوٹے وعدوں نے مراو کر ویا ہے۔ ایسامت کرو۔

فَوَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ وَلَعْلَمُ مَعَلَقَ إِنَّهُ لَرُسُولُ اللَّهِ وَاَنَّ سِطَّعَهُ عِنْدُ كَاوَاكُا لَمْ تَعْبُعُ وَحَسَدُ كَا فَكَالِ فَلْنَقْبِلْ مَنَا أَعْطَأَنَا مِنَ الْرَعْنِ وَغَفْرُمُ مِنْ بِلَادِمِ

اے تی اگر آیک دن بھی اُنہوں نے ہوئے قضوں کا عاصر کر لیاتو کاران شرائنا پر ملے
مکن نہ ہوگا۔ تی نے کہا تم کس غلامتی میں جٹلا ہوان کی بجال نہیں کہ ہم پر حملہ کر سیس۔
عبراللّٰہ من آئی آئے دو ہزار بماوروں اور دو مرے حلیفوں کے مماتی ہولی دو کو آجائے گا۔
پر کون ہے جو ہوارے متعالمہ کی جزائت کر سکے۔ ممالام نے کہا ہن آئی کا وجد انتوار ہے متی ہر کون ہے وہ ہمیں بلاک کر ناچاہتا ہے۔ جہیں مسلمانوں کے مثالمہ میں معلی آئی کا وجد انتقاع کے ماجھ بھی ایسانی وجدہ کیا تھا کیا اس نے وہ وجدہ اینا کیا وہ قبیلہ توابن آئی کا حلیف تھا اور ہم قواس کے مرینہ حریف ہیں ہماری دو کے کے دو وجدہ اینا کیا وہ آئی کا دو دورہ اینا کیا دو۔
آئیلہ توابین آئی کا حلیف تھا اور ہم تواس کے درینہ حریف ہیں ہماری دو کے لئے دو کو رکس کے گا

ي بولاب

تَنَابِیْ نَفْیِی اِلْاَعِدَا وَقَ مُعَمَّدِ وَلَا لِهَ اَلَهُ الله الله علیه و آله وسلم ) ہے "مرالتس توا نکار کر آ ہے کہ میں محمد ( مسلی اللہ علیہ و آله وسلم ) ہے مسلح کروں میں توان کے ساتھ عدادت کر آرہوں گالور ان سے جبک کروں گا۔ "

سلام بن مشكم في كى يد بات س كر كما. فَهُو دُاللّهِ جِلَاءُ مَا يَنْ الْمُومَا دُوهِ

فَهُوَ وَاللهِ جِلَاءُ نَاصُ أَرْفِهَا وَوْهَابُ أَمُولِنَا وَسُبَى ذَرَادِينَا مُمَ قَتْلِ مُقَاتِلَتِنَا " بخدا تساری کی روش اپنے شہرے ہماری جانا وطنی کا باحث بنے گی اہلات المحلوم ہانا وطنی کا باحث بنے گی اہلات المحلوم ہونے کی اہلات المحلوم ہونے کی المحلوم ہونے گا۔ "
ہماری اولاد کو قید کر لیا جائے گاہ الرے او جوالوں کو گل کر ویا جائے گا۔ "
سال می آئی کو ششوں کے باوجود کی برقر الثرنہ ہوالوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علیہ لڑکا سے جگ کر سے ہوگیا۔ بی نشیر کا ایک دو سراسردار این الی المحقیق تھا س کا بک لڑکا ساموک ہائی تھا۔ بنے قام طور پر ناوان اور بھولا بھالہ مجما جاتی تھا وہ بولا۔ اے ٹی ؟ تم بدے سماموک ہائی تھا۔ بنے قام طور پر ناوان اور بھولا بھالہ مجما جاتی تھا وہ بولا۔ اے ٹی ؟ تم بدے سماموک ہائی تھا۔ بنے قام جو پر احتراض کر کے دبو گے۔ اس کی اس بات ہے تی ضعید سے لال بینا ہو سمام کے نام بھوری ہوگے۔ اس کی اس بات ہے تی کہ جاتی ہی بجھے شخوس کی ایک کے بوئی ہو گے۔ اس کی اس بات ہے تی کہ جاتی ہوں ہوا ہوں گا ہے تھا ہوں گا ہے ہوں کے باتی بھوری کے اور فی کو اپنی اور کی کا بید فیصلہ جو کی کہ بی بھونی کے ساموک کے بات بھونی کی تاریخ کا اید فیصلہ کور سول اللہ سنی اللہ علی اللہ علی کا اید وسلم کے پاس بھونی کے حضور کو تی کا بید فیصلہ جو کے ہوں بھونی کا اید فیصلہ کور سول اللہ سنی اللہ علی اللہ علی ہوئے گا۔ ان فیصلہ کور سول اللہ سنی اللہ علی اللہ علی کا کو بید کی کیا ہوئے گا ہے فیصلہ کو بیار کی گا ہے فیصلہ کو بی بھونی کی گا ہے فیصلہ کی تھا ہوں گا ہوئی کا کہ فیصلہ کو بیار کی گا ہے فیصلہ کو بھونی کی اللہ علی گا گا ہے فیصلہ کو بھونی کی اللہ فیصلہ کو بھونی کا کہ فیصلہ کو بھونی کا کہ کو کھونی کا کہ فیصلہ کے بات بھونی کا کو بھونی کو کھونی کا کہ بولی کھونی کو کھونی کی کو کی گا ہے فیصلہ کو کھونی کو

إِنَّا لَا نَجْرُهُ وَنَ وِيَا إِنَا وَالْمُوالِئَا فَاصْنَعُ مَا أَنْتُ صَالِعَ معمد بم الله محرول اور الله اموال كو چمو ژكر كمي قيت يرضي تكي

ك آپ يوكر پهايج ير كرليس- " (١)

تی نے ایمانی کو کمار پیغام دیے کے بودوہ عبدانندین الی کے پاس جائے اوراے بتائے کہ بم نے تہارے مشورہ پر قبل کرتے ہوئے مسلمان کو یہ چینج دے دیا ہے اب تم اپ وو برار فرجوانوں اور دیگر معینوں کو لے کر داری اداو کے لئے فورا بہنچ۔ جدی نے بہانی کا فیصلہ حتیر کو جا کر تایا۔ حتید طید العمان واللم اس وقت اپ سی بیہ کے ساتھ تشریف قرباتے اس کی بدیات من کر حضور نے بلند آوازے فرہ تحمیر کما محابہ نے بھی رائی تقریف قرباتے اس کی بدیات من کر حضور نے بلند آوازے فرہ تحمیر کما محابہ نے بھی زورے جوائی فرہ والی افر ایا اب یمووے بنگ ہوگی۔ اس کے بعد جدی ، عبدالله بن آئی کے زورے جوائی موجود تھا ای اتباء میں مرکار دو عالم صلی اللہ و سلم بی جا اور ان می بود و تھا ای اتباء میں مرکار دو عالم صلی اللہ دفیہ در آلہ و سلم کی طرف سے بدا طان کی جند نے لگا کہ مسلمانو الشوادر نی شیر کے خصوں کا جال کر عاصرہ کر او۔ یہ اعلان می موزائد بن آئی کا بیٹا جس کا خام می ادروہ عبداللہ میں اور قوت پر ایک کتابوا گھر سے لگا۔

ا - سل الروق، جلد من من ۲۵۷ و ديم كتب ميرت

جدی کرتا ہے جب می نے یہ منظر دیکھا کہ عبد اللہ من الی اطمیعان سے اپنے گر می جیٹا ہوا

ہوں کرتا ہے جب می کے یہ منظر اور کے انگری شال ہوئے کے انکا ہوا جارہا ہے قر

من اس سے الی من ہو گیائی دور کرا ہے بھائی کے پاس کو تھا۔ اس لے ہم جھا۔ خیر تو ہے ۔ می

الے کما خیر شیس شرق شرہ ہے ۔ میں نے کما جب جیرا پیٹام کو مطید العطوۃ والسلام کو پہنچا یا آ آپ

نیاند آ وازے نعرو تحبیر کما ور یہود کے طاق اعلان جگ کر دیا۔ اور پھری عبدالشس ای کے پاس آ پالور اسے صورت حال سے آگاہ کیا تی نے ہم جھائی سے کہا جو اب دیا جدی نے کما عبدی نو قطون میں آئی۔ اس نے صرف انکا کما کہ جس بو قطون میں اسے طیفوں کو بیٹام ہی جا ہوں وہ تہمارے ماجھ قلوں میں واقعی اور جائیں گے۔

طیفوں کو بیٹام ہی جا ہوں وہ تہمارے ماجھ قلون میں واقعی اور جائیں گے۔

## مردر عالم كي بنونضير كي طرف ر دانكي

مرور عالم صلی الله علیه و آل وسلم است محلبه كرام كو عراه لے كرئ لنيرى طرف دواند ہوئے۔ روائل سے بہلے معرنبوی مں المت کے لئے بن ام محوم کو معرو قرمایا۔ حنیر نے سعدين عباده رحتى الله عنه كوأيك تيه نما شيمه و المربيج التو بعض كي نز ديك غرب اي در السع کی نکڑی کا بناہوا تھا لیکن علامہ مقریزی کہتے ہیں کہوہ ہاؤے کا بناہوا تھا۔ ( ا ) اور اس بربالول سے فی ہولی کمبل نما جادری بچیادی کی مخیں۔ مصری نمازر حت عالم فے فی تغیرے کھے میران عرادال جبان لوگوں نے حضور کو مع محابہ دیکھاؤائے تکھول کی داہ ارول بریے بانده كر كمزے موسى انہوں نے تيراور باتر جع كر ر كے تھے۔ پہلے ون صرف تيربر مات رے اور سک بری کرتے رہے۔ مشاک ادا آپ نے اسے معاب کی معیت میں اس کیلے ميدان من اداك اس كربعدائية وس محابه كي معيت من حضور اين كاشاته اقد س من واليس تشریف لائے والی کے وقت حضور محورث مرسوار تھے اور زرہ پتی مولی تھی ۔ سیدنا علی مرتنی کو لفکر کی تیادت تغویش کی سمی رات جر مسلمانوں نے ان کا محاصرہ سے رکھا و ق فوق نعرہ وے تھبیر بلند کرتے رہے یمال تک کہ مہیدہ منج طلوع ہوا معرت بلال نے جمر ك اذان دى - مع سوم ، حضورات محاب يه مراه في طلب كمف ميدان يل ميني اور مي کی نماز وہاں اوافریائی حضرت بلال کووہ قبہ نماخیمہ نصب کرنے کا تھم دیاجب خیمہ نصب ہو کیالق حضيراس بيل تشريف لے محت

ا رالامتاع. جلدا، سنحدا ١٥

میودیوں جی ایک باہر تمرانداز تھاجی کانام فرزگ تھا۔ اس کانتاتہ شفاتس جا آتھا اس نے تبہ شریف پر تیریر سائے شروع کے۔ اگر چہدہ تبہ کالی دور تھا۔ لیکن فززگ کے تیمروبال سک پینچ رہے تھے۔ بی کریم نے تھم ویا کہ طیمہذرا دور نصب کیا جائے جمال میود کے تیمزنہ پہنچ سکتے۔۔

آج كاسارا دن بحى كزر كيالين ابن الي. في فليم كى مد ك في د الم الارد اس ك كمى طيف في او حركار ح كيا- وه آرام الي كمري سريمياكر بيناريا- اب سلام ين علم. . كناندى مور ، ف فى سے وجما- بناز مائى ، كمال سے اين افي اور كمال بي اس كى فوجس اور اس كے مليف - الى سے بيالى كا عماد كرتے اور يورى بيد ولى سك عالم عن كمار اعادى معدر من يدينك ورير بادى تكسى تعى اب س عدك معردي - مردد عام صلى الدهايد الد وسلم في فنير كا مامره بارى ركمارات مواه كومت بددا على مرتعنى كالشرك كالركالي حان آپ كاكسى مراغ ند لا تكراسايام ي بي يكي كاردوز كل- افراس به يكي كاذكره باراله ر سالت بناه يس كيا كيا حضور في اسيخ محليه كو تسلى دسية بوسة قرما يا ين النا موسكى ضرورت تسیں۔ علی جماری علی مم کو سر کر لے کے تھے ہوں کے تھوڑاوقد کررالا علی مرتشی ا تعديد و كما في دين ال كما تو عن يمود يول كماية الد حرائدا : فرا دار فر ذك كاريده مراكب ر اتفاده رات کواسے چند ساتھیوں کے صراہ ایک سمین گاہ یں چمپ کر جیا ہوا تھا کہ جس وخت موقع في مسلمانون م الهلك عمل كر ك العي لتعمل يانها عدد ألك مداور اود مابر تر انداز تقلد شرخداعل مرتضى كرم الشدوح كويد جاء كالسياس ملكر كاعموت ك كملك الدويا۔ اس كے ساتى اے تحاجمو اكر بھاك كے سرور مالم لے الى مرتشى كے ساتھ وس محلبہ کو بھیجان جل ابو و جائد اور سل بن طبیف چیے بماور ابور تحربہ کار سابل تھے۔ انسول فے ان بھوزوں کو جا پکڑالور ان سب کو د بھاکر ویا۔ ان کے سر کاٹ کریل حلے ہے ایک کوئی جی پیمیک ویئے گئے۔

ئی نغیر کے نخلستان کاشنے کا تھم

جب محاصرہ نے طول کمینیا تو صنیر انور نے ان کے تھٹان کاث دینے کا تھم ویا انہیں کا نے کے دیا انہیں کا نے کے دیا انہیں کا نے کے ایک کا بھی کم ویا انہیں کا نے کے لئے اور عبداللہ بن سام کو مقرد کیا۔ ایم یعلی تو جی کم ور کے در تھوں کو کا نے سے کی تشیر کو زیادہ و کم ملے کا در شوں کو کا نے سے ٹی تشیر کو زیادہ و کم ملے کا

امکان تھا۔ اور عبداللہ عن ملام عام کس حم کی مجوروں کو کانے۔ قراباتے تھے ہیں ہے کہ یہ سب تھتان افد تعالی بلور تنبہت ہمیں صلافرائے گاہم عمدہ حم کی مجوروں کو کوں مناقع کر ہیں۔ جب ابو یعلی ، جوہ مجود کے ورخوں کو کاٹ کاٹ کر ہیں تک رہے تھے مناقع کر ہیں۔ جب تھے بدودی عور تی قرار فر سے اپنے گربان چاک کر رہی تھیں اپنے ر خساروں پر تھیٹر المردی تھیں اور واصلا کرنا شروع کر ویا تھا۔ ٹی بن اضلب نے صفور پر قور کو کملا ہے گا کہ آپ توزین بی اور واصلا کرنا شروع کر ویا تھا۔ ٹی بن اخلب نے صفور پر قور کو کملا ہے گا کہ آپ توزین بی اس اس اور واصلا کرنا شروع کر ویا تھا۔ تی بن اخلال در شوی کو کوں کوار ہے ہیں۔ فرایا کا کہ تمہاری آ تھیں کملیں اور تم جگ ہے اپ ان چلدار در شوی کو کوئ کوار ہے ہیں۔ فرایا کا کہ تمہاری آ تھا تھا۔ کی ور شدت کا نے گان کی گے دور سے تالی کی تعداد دس منائی گئی ہے۔ نیز کر نے سے از آ جاؤ ۔ کیور کے مناز میں جس کر مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھا س لئے جگل تھا نظرے ایک وہ اس کے جگل تھا نظرے ایک کوئی گاوں کا کھی شرودی تھا۔

یہ تدیر کار کر طابت ہو گی اور جی گی آئری ہوئی کر دن جیک گی موض کے۔ ہم آپ کے تھم کی تھیل کرتے ہیں اور آپ کے شہرے کرچے کرنے پر آبادہ ہیں۔ نبی محرم نے فرہ یا کہ اب پہلے گی طرح کرچے کرنے کی آزاری فیمن اب آگر تم یمان سے قلو کے توکو کی ہتمیارا پنے ساتھ نہیں لے جاذ کے اور چھتا سالمان او تول پر لاد کر لے جا سکتے ہوائی قدر سامان نے جانے کی اجازے ہوائی قدر سامان نے جانے کی اجازے ہوگی۔

ملام ہن معم نے کی کہا۔ فیرا آبول کر لو۔ ایمانہ ہو کہ اس ہے ہی ہد تر شرافا ہے ہیں یمال سے لکانا پڑے۔ تی لاا۔ اس سے بد ترکیا ہو سکتا ہے سلام نے کہا۔ کین نہیں۔ وہ تماری اولاد کو قبد کرنے ، تمارے حوالوں کو کل کرنے کا تھم دے دیں آئیا ہے تمہارے لئے تکیف دہ امریتہ ہو گا۔ پھر تم کیا کر سکو گے۔ صرف ال دھتاج کے بدلے ہائیں بی جائیں تی جائیں آویہ سود انسی بھٹ کے بدلے جائیں کے باوجود سر کارودہ مالی اس بی محص کو آبول کرنے ہوا تھا۔

یا بین بن میر اور ایو سعد بن و به بے جب یہ مظر دیکھا آوا کے دو سرے کو کما بھے اا تم جانے ہوک یہ اللہ کے بے رسول ہیں۔ اب جس کس کا تظارب آج بھی ہم اسلام آبول کر لیس تو اعاری جانس بھی تی جائیں گی اور اعلے اموال بھی ہمارے پاس رہیں کے چنا نچہ ان دونوں نے اسلام آبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں کھی سے نچھ اترے بر گاہ رسات ہیں حاضرہ وے اور دست اقدس پر اسلام قبول کر لیے رہیں کرئی۔ اس خرج انہوں نے اپنی جانس بھی بھالیں اے اموال بھی محقوظ کر لئے اور اپنی ماتھ ارئی۔ ب محاصرہ جاری رہا۔ علامہ ابن سعد اور بالذری کے نز دیک چدرہ دن اور ابن کرم کے نز دیک چدرہ دن اور ابن کرم کے نز دیک جیس دن اور معترت صدیقت نے اس کی عدت محیس دن بالی ہے۔ آخر کار بھود کوائی گئست تسلیم کرنا بردی اور حضور کی شرائط میدیند طبیبہ سے جاداو طن بونا منظور کر لیا۔

الکشست تسلیم کرنا بردی اور حضور کی شرائط میدیند طبیبہ سے جاداو طن بونا منظور کر لیا۔

الکششت تسلیم کرنا بردی اور حضور کی شرائط میدیند طبیبہ سے جاداو طن بونا منظور کر لیا۔

آنچ وانا كش كند ناوان ليك بعد از بزار رسوائي

عد طیبہ سان کو جلاوطن کر نے ک ذمہ واری تعترت محدین مسلمہ کے میرد کر دی گئی اس وقت میرد ہو ہے۔ ایک اور عذر کیا کہ مسال کے بہت سے لوگ بہارے مقروض ہیں وہ قرض انہوں نے مقررہ مدت کے بعد اواکر نے ہیں ان کا کیا ہے گا۔ ان کا متعمدید تھا کہ ہمیں مدید طیبہ میں فحصر نے کی حرید صلت وی جائے گا کہ ہم اپنے قریفے وصول کر سکیں۔ رحمت مالم صلی اللہ علیہ و آل و سلم نے قرایا۔

وَ تَعْمَالُوا وَ دَّعُوا « کورنجه رقم کم کروو ( سود معاف کردو ) گور بقیدر قم جلدی و صول کرنو ... "

چنانچہ اوراخی، اور سلام بن ابی الحقیق کے آیک سو ہیں سونے کے دیار، حضرت آسید بن تحقیر کے ذرر واجب الاداء ہے جوآیک سل بعد انہوں نے اداکرنا ہے اس نے اصل ذرائ من مناز لے کر صلح کر لی اور جالیس دینار سود جھوڑ دیا۔ لنگر اسلام کا محاصرہ جھے جھے طویل ہو آ جاریا تھی بید طویل ہو آ جاریا تھی بید انہوں نے اپنے شاخدار مکانات اور حوجبیال جوت فاک کرنا شروع کر ویں آکہ ان جی مسلمان آکر تو آبونہ ہوں اس طرح ان کے ہو مکانات مسلمانوں کی آبونہ ہوں اس طرح ان کے ہو مکانات مسلمانوں کے گرانا شروع کر دیا آکہ یمود کی جلا از جلد ہتھیار ڈالنے پر مجود ہو جاکس اس طرح ان کے محلول کے محلے کونڈ رات جی تبدیل جو گئے۔

## بنونضيري جلاوطني كامتظر

میں دیوں نے اپنی مور توں اور بچوں کو سواری کے اونٹول پر سوار کیا ویکر اونٹوں پر جو تیمتی سان لادا جاسک تعاود لادا ہمال تک کے انہوں نے دیوار میں کر آگر اگر وروازے کمڑکیاں بھی فل كرادولس - جبان كاقبيل روائد بواتوان يركى محم كى افروكى مريتاني يا تدامت ك آجر لما بال ند مح انسول في برطرح به آثره ينكي كوشش كى كداهيم اس جلاوهني يركوتي ورج میں۔ وہ ممل کو شین تزرن کے علاقے سے گزرے کی جلیدے کردتے ہوئے جر کو مور کیا سال مک کہ حید گا مک سنے پاران کا گزرمید مورد کے بازار کے درمیان سے موالوگ دوروب کمزے ہوئے انسی و کے رہے تے ان کی حورتی مودجن میں پیٹی تھیں انہوں لے مخل - زرینت، صباح اور ریشم کے لباس زیب تن مجھوے تھے سرزاور سرخ ریشی جاور س انول نے اسے اور وال ہوئی تھی سونے اور جاندی کے زمرات اور جوابرات سے وہ لدی مور تھی۔ او کول کے سامنے انی دواست وروست کام مطابرہ کر کما بورافع نے باتد "واز سے کمایہ حتی البرسات، یہ بیش بماز برات اور جوابرات، ہم نے انسی زندگی کے انسی تشیب و فراز كاختياركر في كالحفاكر و كلفيا - بالديه الدي الكارا الكاستان، حن كويم يمال يكوزكر جا رہے ہیں ان کی ہمیں ذرایروا حس ۔ خيبر من ان سے بھی وے محلتان جارات قار کررہے جِي اكر كمي اور قوم عان لوكون كايالا يزاجو آلوزيب وزعنت كم سار سالان ان عد میمن کئے سے ہوتے۔ شائد المیں اور ان کی حور توں کرتن ڈھانچے کے لئے والم البحی لعیب ن ہو بالین ان کامطلہ غلامان حبیب کراء سے تھا ہو سرچشی اور استعناص ایل نظیر نسی رکھتے ہے۔ انہوں نے میودی مورتوں کاس ساری کے دیج کودیکھادوات و تروت کی اس شرو کن نمائش کو دیکھائیکن ان کی نیمتوں جی ذرا فتور نہیں آیا۔ یہ خدامست اور خود آگا۔ درویش اس انتلاب سى تدرت و حكست الى ك كوناكول جلوب و يمضيض منعكسد --مر کار دید کے شرکے کوچ و بازار سے حمد فکٹوں، وصره ظافی کر اوالوں، اسلام کے خلاف ساز شمس كرف والول، رحمت عالم كى حيلت طبيد كے خلاف كر و قرعب كے جال بنے واول كا قاظه جيب شان سے كزرر إلغاء شستانيال عبل جارى هي ، آلات موسيق ير نفي الایے جارہے تھے۔ ان کی لویڈیاں اشتعال انگیزاشعار کاری تھی اور رقص کر رہی تھیں ہے ساری بانس ان کی شیاصت یا عالی تلرفی کی ملاحقیں نہ تھیں بلکدان کی کم تعرفی اورشدے ین ک نٹانیاں تھی۔ اسان کوزک پہنچ نے کے گئ س کے سادے منسوب ایک ایک کر کے ناکام ہو کے تھوں کلست فور دو تھے۔ ان کے معید ان کی عیلیاں ان کے شاعرار مکانات ان کے زر فی رقبے، ان کے اگوروں اور افروں کے بافات، ان کے گفتان ان سے بھین لئے سکتے تھے۔ وہ اتنے برول تھے کہ آیک دن جی وہ میدان میں نکل کر مسلمانوں کور عومت مبارزت نہ

وے سکے۔ چاہئے تو یہ تھاکہ آج وہ رنجیدہ وسوگوار ہوکر اپنی ہوانیوں اور قلدا نہ بشیول پر الکناکہ ہوات ہواں ہے۔ تکلے لیکن انہوں ہے ایسائیل پرداکیا کو یاوہ فاق و کاہران ہوکر ہمان ہے جارہ ہیں۔ سلمانوں ہے ان کی اشتعال انگیزوں سے ذرااثر قبول تمیں کیاوہ طوقان بد تمیزی جائے کے لیکن کمی نے انگل افخاکر ان کی طرف اشدہ بھی جس کیا یہ اللہ تعالی طوقان بد تمیزی جائے ہے لیکن کمی نے انگل افخاکر ان کی طرف اشدہ بھی جس کیا یہ اللہ تعالی کے جوب کی شن زمیت کافینان تھا جس لے مسلمانوں کوان بعلی جذبات ہے ارفع واملی کر ویا تھان کامازو سلمان جہ سواونوں پرلدا ہواتھا۔ ان او کون کی اکثریت یمال سے نکل کر تحییر ویان بھی جائے ہے۔ مقام بن انجی استین، کنانہ بن صورہ ، سب خیبر کے ان میں جائے ہے۔

اس طرح اسلام کار مقد س مركزایک اید عقرت یاک جو جمیاج س کی قطرت جی اسلام کی عداوت، حد فلکی، و محد ان کے اصوال اور ان کے اسلی کو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے ایک میں خود، خمن سو چالیس و آلہ و سلم نے ایک و محد میں نے ایک اور ان کے اسلام کور، خمن سو چالیس فرد، خمن سو چالیس محد ایک جھوڑی تھیں۔

# ین تضیر سے اموال کی تنتیم

اس منوان پر تفسیلی بحث کرنے سے بہنے ایک دوج زس قار کین کرام کے بی نصین کرانا منروری مجتنا ہول مسلمانوں کو کفار سے جواموال کھتے ہیں ان کی دوصور تمیں ہیں۔ ۱۔ یا تو مسلمانوں نے میدان بھک جی انہیں کاست دی ہوگی اور ان کے اموال پر قبعہ کیا ہو کا۔ اس کو قرآ تی اصطلاح ہیں ال فتیمت کما جاتا ہے اور اس کی تقسیم کا طریقہ اللہ تعمال نے سور ا الانفال کی آیت نمبراس میں بیان فرما یا ہے۔

 ۲- دوسری متم ان اموال کی ہے جو کفار نے جگف کے افیر کلست متلیم کر کی اور وہ اموال استقولہ و فیر معتولہ و فیر معتولہ ) مسلمانوں کے تبعث میں آھے۔ ان کا تھم قرآن کر یم کی سورة الحشر کی اس آھے۔ ان کا تھم قرآن کر یم کی سورة الحشر کی اس آھے۔ ان کا تھم قرآن کر یم کی سورة الحشر کی اس

حَااَفَا ﴿ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ آهُلِ الْقُرَاى فَلِلْهِ وَلِلرَّمُولِ وَ لِإِنِى الْقُرُانِي وَالْيَصْلَى وَالْعَنكِينِ وَالْمِن النَّهِيلِ

"جو مال پلاد وا ہے اللہ تعلق نے اپنے رسول کی طرف ان گوں کے دہنے والوں سے والوں سے والوں سے والوں سے والوں سے دالوں سے والوں سے دالوں سے اللہ ہے۔ "

اموال فی بی کوئی صد بالود حق مجادی بی تختیم آئیں کیا جائے گا۔ باکہ نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سارے کا سارا الل اللہ تعاتی کے تھم کے مطابق تختیم قرائیں ہے۔ فی سے حاصل ہونے والے محولہ اور فیر محولہ سب اسوال کا تھم کیساں ہے۔ لیکن فیمت سے حاصل ہونے والے محولہ اور فیر محولہ اس اسوال کا تھم کیساں ہے۔ لیکن فیمت سے حاصل ہونے والے المطاک بی قرق ہے۔ وہ محولہ اسوال جو میدان جگ اور صاحت بھی مسلمانوں کے بعد میں آئی وہ اسوال فیمت ہیں۔ اور ان کے اسام معد جالا " وَالْعَلَمُ اَلَّا اللّٰهُ مَعْدَ جَالاً " وَالْعَلَمُ اَلَّا اللّٰهُ مَعْدَ وَ اللّٰهُ مَعْدُولُهُ اللّٰهُ مَعْدُولُهُ مَعْدُولُهُ مَعْدُولُهُ اللّٰهُ مَعْدُولُهُ مَعْدُولُهُ مَعْدُولُهُ اللّٰهُ مَعْدُولُهُ مَعْدُولُهُ مَعْدُولُهُ مَعْدُولُهُ مَعْدُولُهُ مَعْدُولُهُ وَ فَيره اللّٰهُ مِعْدُولُهُ مَعْدُولُهُ مَنْ مَعْدُولُهُ مَعْدُولُهُ مَعْدُلُولُهُ مَعْدُلُهُ مِنْ مُعْدُلُهُ مَعْدُلُهُ مَعْدُلُهُ مِنْ مُعْدُلُهُ مَعْدُلُهُ مَا مُعْدُلُهُ مَعْدُلُهُ مَعْدُلُهُ مَعْدُلُهُ مَعْدُلُهُ مَعْدُلُهُ مَعْدُلُهُ مَعْدُلُهُ مَعْدُلُهُ مَعْدُلُهُ مِنْ مُعْدُلُهُ مَعْدُلُهُ مَعْدُلُهُ مَعْدُلُهُ مَعْدُلُهُ مَعْدُلُهُ مَعْدُلُهُ مَعْدُلُهُ مُعْدُلُهُ مُعْدُلُهُ مُعْدُلُهُ مَعْدُلُهُ مَعْدُلُهُ مَعْدُلُهُ مَعْدُلُهُ مُعْدُلُهُ مَعْدُلُهُ مُعْدُلُهُ مُعْدُلُهُ مُعْدُلُهُ مَعْدُلُهُ مُعْدُلُهُ مَعْدُلُهُ مَعْدُلُهُ مُعْدُلُهُ مُعْد

تعمیل کے لئے ما حقہ فریائی شیاد افتر آن جار دوم ص ۵۰ اسورة الانفال آیت اس دور سورة الحشر آید تبری ضیاد القرآن ج۵ ص ۱۹۸ تا ۱۵۱ میال تغیر ضیاد القرآن کا یک افتراس متعلقہ صورت حال کی تشریح کے لئے پیش کیا جار اے امید ہے چوشن کے لئے اس علی ملائ جسے مت ہوگا۔

جب بی نفیر کے اموال، حنور طبہ انساؤہ والسلام کے بعد و تعرف میں آ سے ہو حضور اسے جارت کی تعدید و المسال کے جارت کی قیم کو بالائی انہوں نے حرض کے جارت کی قیم کو بالائی انہوں نے حرض کی اسپ فیملہ خزرے کے لوگوں کو بالاؤل یاسب انساز کو۔ فرایاسپ کو۔ جب اور و خزدئ ما سین میں ہوگئ ہر انساز کی ان ما ماروں کے قور جت مالم صلی انتہ علیہ و آلہ وسلم نے پہلے اللہ تعالی جدو گاکی ہر انساز کی ان مراز میں کا ذکر فرایا جو انہوں سے ممایزین کے لئے دیں۔ ہر فرایا آکر تم جابو و ترماز سے اموال اور فی کے اموال میں کھی کر دیتے جائیں۔ نیران سب کو صابح ین دانسان میں تشیم کر

ویا جائے اور آکر تعماری مرضی ہوتو تعمارے مکانات اور ذینیں ہوتم نے ممایزین کو دے رکی ہیں وہ جہیں والی کر دی جائیں اور ٹی تغییرے موال ممایزین می تغییم کر دیتے جائیں۔ اللہ ۔ اللہ ۔ کیاد وہ جہدر منظر ہوگا؟ کیالور پرس رہا ہوگا اس محفل پر حضیر کاور شادس کر سعد بن ڈرارو ( بعض لے سعدین عبادہ کانام لیاہے ) اور سعدین معلق نے مرض کیا۔ یا در سوری معلق نے مرض کیا۔ کارشول ادلیہ بالی تُعَیِّر میں اللہ بالیہ بی تاریخ اللہ کا تعریف کیا۔ کارشول ادلیہ بالی تعییف بین اللہ بی بی قریباتی تو اللہ کارشول ادلیہ بالی تعییف اللہ بالیہ بین کارشول ادلیہ بالیہ تعییف اللہ بین کارشول ادلیہ بالی تعییف اللہ بین کارشول ادلیہ بالی تعییف اللہ بین کارشول ادلیہ بالیہ بین کارشول ادلیہ بالیہ بین کارشول ادلیہ بالیہ بالیہ بین کارشول ادلیہ بالیہ بین کارشول ادلیہ بالیہ بین کارشول ادلیہ بالیہ بین کارشول ادلیہ بالیہ بالیہ بین کارشول ادلیہ بالیہ بین کارشول ادلیہ بالیہ بین کارشول ادلیہ بالیہ بین کارشول ادلیہ بین کارشول ک

" یار سول اللہ! جارے مال ان کے پاس بی رہے و بھے اور بی تغییر کے سب اسوال بھی جمارے مہاجر ہمائیوں بی تعلیم فراد بھے۔ "
سب اسمار نے ان کی آئید کر تے ہوئے مرش کی ۔
کہنڈ کا ڈیکڈ کا ڈیکڈ کی انڈید ؛

"اے اللہ کے عارے رسول! ہمیں یہ تجویہ منظور ہے ہم اس پر خوش

اس ایٹار کو د تکھے کر اللہ کے محبوب کا ول خوش ہو کیازبان اقدس سے دعافر اللّی۔ اَنْدُهُوَّ اَدْعَبِر الْاَنْهُمَادَ !

"التى اوين كان بلوث مرد كرول برائى خصوصى رحمت قرا-"

چنانچ انعاز كے مشورہ سے يہ تمام اموال مماجرين في تقسيم كر ديئے گئے۔ انعار في سے
صرف تين آ دميوں كويو بحث نادار بقي صد طا - ابر دجاند الدسيل بن طبيف، ان كے علاوہ
مشہور بيووى سردار ابن الى الحقيق كى كوار حضرت سعدين معلق كو عطافر بائى الى كى مل استفتاء،
يہ شان بے نيازى ، خلامان حبيب كبريا ، عليد افضل انعماؤة واطيب الشتاكاى مصد ہے۔ عمل
يار نے جن كے داوں اور آكموں مب كوميراب كر ديا تما۔

(ضیاہ القرآن ج۵ص ۷۷ - ۱۷۵) شنتیں بادہ کانفر جام کردند زچھ ست سال وام کردند بے فرق نی نضیر اور کی الاول ۴ جبری عمد قرق نزیم جوا۔

#### غري ذات الرقاع

ر قاع جمع ہے اس کا واحد رقعۃ۔ کیڑے کا وہ گزایس سے پیند لگایا جاتا ہے اس کور تعۃ۔ کہتے ہیں۔ اس فرقدہ کو ذات الر قاع کئے کی متحد وجمہات طامہ این سید الناس لے قیون لارش جس کھالکہ وی ہیں۔

ا- مسلمان النائج بين بوت جمندون كوبيد لكت موت عداس التراس فور كوفرود داست الرقاع المدسوس كياميا-

۲- جسودادی میں به قروه مواس ش آیک در ضد تحاجس کانام واسدال عام تحا

۳- اس و دی کے بہاڑ می سفید- سیاد اور سرخ رکوں کی دھاریاں تھیں۔ بون معلوم ہو آتھا کہ خلنف رکوں کے کیڑوں کے کوے کجانے و دیا سے جانے

ب فروائی نغیر کے فرود کے چند ماد بعد عدد اللّٰ المجری على الله الله

نجد کے طاقہ ہے آنے والے قاتلوں نے بتایا کہ ہو محلاب اور بنو تغلبہ کے قبال نے مسلمانوں کے خلاف جگی تیار ہاں شروع کر رکی ہیں اور وہ کی وقت ہی حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ نیز مامرین طفیل، جس نے فداری کر کے ستر جلیل القدر صحابہ کرام کو ہوی ہور دی ہے۔ شرید کر و یا تفاط مالکہ اس قبلہ کے آیک سمروار انویراء ، کی و اوت پروہ اصل جملی اس کے باوجو و نے اس ملا اللہ میں مالاقہ میں کہا تھا۔ اس کے باوجو و نے اس ملا اللہ میں کہا تھا۔ اس کے باوجو و ان کی بید سنا کانہ فرکست اس بات کی کھی دلیل تھی کہ ان سکہ دانوں میں مسلمانوں کانہ کو کی پاس ان کی بیس مسلمانوں کے والم کو جا کو جو ان کی بیس مسلمانوں کے والم کو جا کہ گان کے ساتھ و دوناہ اس کی جا گان کے ساتھ و دوناہ اس کی جا گان کے ساتھ و دوناہ میں کر گئیں کر سے دوناہ کی کہاں کے ساتھ و دیات کی جا گان کے ساتھ و دشانہ سلوک کر نے ہے ۔ از قبیل آئیں گئی۔

ان امور کے سر باب کے لئے سرور علمیان صلی اللہ علیہ والد وسلم اسے چار سو جاری کے امراء ان اسر کشوں کی مراء ان سر کشوں کی کو شال کے لئے مردد طیب سے دولت ہوئے۔ ان قبال کو جب حضور الور صلی اللہ علیہ وسلم کی آ مرکا علم ہوا آوانہوں نے اسے اوجوانوں اور ارد کر و بھنے والے قبال کے لئوا اور اللہ کا اللہ علی اللہ منے ہوئے کا الماد اللہ علی معددی قوت کا ندازہ لگا یااور کے لئواکوں کا ایک جم طفیر تھے کر ایا۔ فرطنین لے ایک دو سرے کی معددی قوت کا ندازہ لگا یااور

جگ کابر اور کرم کرنے میں آل کو مناسب مجمال افکر اسماام ہے ہی جگ شروع کرنے میں اس کی ایس کے اور ان قبال کی تعداد کے مقابلہ میں بست کم تھی۔ بیزان کامر کز دریة طیب دہاں ہے مصد دور تھا کم وقت میں دہاں ہے کمک کائی تعاشکل تھا۔ لوران قبال ہے ہی جملہ کر نا مناسب نہ سمجھ کے تک مسمان آگر چہ تعداد میں ان سے کم تھے جین ان کی قوت ایمانی کا مشر کین کے پاس کوئی تو ژنہ تھا۔ چند روز فریقین کے افکر آئے سائے رہے جین جگ کی تاریخ کی قوت ایمانی تو رہ اللہ و سمام اللہ علیہ مالے مسبب تھی ہے تا جاتی والیس تھریف والی تشریف لے آئے۔ سرکار دو عالم صلی التنظیم و آلہ و سمام النے مجابد صحابہ سمیت تھی ہے والیس تشریف لے آئے۔ (1)

اس الناويس دوايان افردز واقتات و تمايوسة جن كاذكر قار كون ك قوت ايمالي اور جذب اياركي تقوت كالماحث مو كا-

تی عارب قبیلہ کا فورث نامی آیک فض اٹی قم کے سرداروں کے پاس کیااور انسیل کما اكر حمياري مرمتي موقويس محر (عليه المساؤة والسلام) كى زندكى كاخاته كرسكامول- اتهول فياس تويزيرين خوشنوري كالمحدار كيام جهاتم يركو كركته بو-اس في كمايس المكت ہے خری س ان بر ملہ کر دوں گا۔ چانچہ اٹی قوم کے رئیسوں کی اشیریاد ماسل کر کے دواس مم كوسركرات كالتروان بوار جبون مسلمان كاقيامكاوش كيانور يحماك في كريم صلى الشعليم وآل وسلم تشريف فراج سوار حقيري كود على ركى مولى ب- وديد مؤدب طریقے سے قریب جاکر بیٹھ کیا۔ لوریوے او بسے کہنے لگا کیا یس آب کی ہے گوار و کھ سکا موں۔ صنور لے فرما ایری فرش سے۔ چانجداس نے کوار اٹھائی اسے نیام سے لکاا۔ اور اے ہرائے لگا۔ ول علی ول علی حضور ہر حملہ کرنے کافراوہ کرنے لگا۔ اس انتام عن اس نے ع جماء يَا فَعَدَّدُ مَنا عَنَا فَيْنَ "ا ع حرا آب كوجه عدار تس لكرا - " حضورة قراا مركز نسي على تحديد تعدا فاف نس - اس فيروجها - آمّا عَمَا فَهَا وَبِي بَدِي السّيف ماكياب مى آپ خوفزده نمي مالاك ميرے التريس نكى كوارے - "حضور الورنے يوے ولول عفرايا- بَلْ يَمْنَعُنِي اللهُ وَمَنْكَ " فَكُ مِرَا الشَّا يَحْمَ يَمِ عَ مَرْ عَ يَا عَكَا . " حنوركاس يُريقين جوب عداس قدرم حوب بواكه چيكے سے كوار السك مائ ر که وي اور خود چلا کيا۔ (۲)

> ا ۔ الاکٹا، جاری، منی بینا۔ ۱۵۳ ۲۔ الاکٹا، جاری، منی ۱۵۲

اس سفرهی والیسی کے دفت آیک جگہ داست بسر کرنے کے لئے قیام قرایا۔ حضیر نے بع جما آج رات کون پسره دے گا۔ صافرین عل سے عمارین باسراور افسار عل سے عمارین جشرنے اسينة آب كويش كيا- يسيده كماني كاس و إلى يهي حمل المدن فيهرون القاة معرت عباد نے حفرت عمار کو کما کہ میں دات کے کس حصہ میں پیرہ دول ۔ پہلے حصہ میں یا آخری حدي - حفرت الدي كماكب نصف شب كلديموه ويراس كيعري باره دول كايد عے كر ف كريو حفرت عماد ليد محالد حفرت عباد في وقوكيالور فنل يا عن شروع كر دے۔ وقمن کالیک آومی آیاس سل آگ کر عفرت عبد کو جرمدا ہو ان کے جم میں يوست بوكيا السيان تمازى والت على ورج تعل كربابرد كدوياوراني تماز بالريد كل وحمن في المرود مراحم الرافع محى نشائد ير الاليكن اس بنده خداف كمز عد كر عدد تمر نكل ديا اور نمازنہ اوری - قرأت ماری می تیسری مرتب مراس نے تیراد اجوائی آکر نکار اب آب الدكوع اور مجده كرك تماز كمل كرلي - سلام كايرو يا يمراسية ساحى حترت عدكوجا يا-جب الرواسة الني فون على الشهد عمال كما كالهداء كالربي كالديك كول و وكاديا كهدي فرا یا یمی لمزیس قر آن کریم کی لیک سورت کی طلوت کر ریا تمااور اس کی طلوت سے جھے م كيف ومرودكي كيفيت طاري هي- عي كي المستديم الري الدون كاسلسل مقطع في كرناجات تناص اب محصر انعط مواك فون كبكرت بالله على ميرى موت واقع نه بو جائے۔ صور لے جھاس کھائی حالات کے تعمن کیافند مبادا آ ہے۔ سوتے ہوئے عى الهك التعل كر جاول اوريد موريد خالى ره جائداس لت اب عى ف له و محترك ك عمل کی اور آب کوچکاد یاکداب آب مورج سنهال لی ۔ بدرگ و کے کر حملہ آوروہاں سے اماك ميا- لذت ذكر، جذب مرفروش اور احساس فرض شاى كى الى بابنده مثالي خلال معسطی کی میرت مبارک کے علین آپ کوار کمال طیس کی ؟ (۱)

#### حضرت جابر کے اونٹ کا واقعہ

ولوازی اور و اربال کی او آمی آگر سمی نے تیکستی بول تو وہ مجوب رب العالمین کی شان ولبری سے مکھے۔ آسے اسی آگئی شان دعوازی کا یک والد سنے جواس سنرجی قلبور پزیر بوا۔ معزرت جابر بن مبدانت فرماتے ہیں کہ فرق ذات الرقاع علی شمولیت کے لئے جی لیک کن ور اور اور اور اور اور اور کر اللا۔ جب ہم والی اور نے تو ہراا و خد اور تھا وات کے بوت کے اور اعتقال کے مافی کر جل رہا تھا۔ میرے مافی اپنے تیزر قلر او نون پر آ کے بوت کے اور میں بیچے دہتا گیا ہماں تک کہ صنور اور علیہ السلام بیچے ہے تشریف لے آئے فرما ہا۔ مالاتی یا جا بہ اس جا بہ اس جا بہ اس جا بہ اس میں ہے ہوں اس میں نے موش کی جا بہ اس جا بہ اس جا بہ اس جا بہ اس میں ہے موش کی بارسول اللہ اس میں اور اور میں اور اللہ اس میں اور میں اور میں ہو جو اس میں اور میں ہو جو اس میں اور میں ہو جو اس میں اور میں ہو جو اور میں ہو جو اور میں ہو جو اور میں ہو جو اور میں موار اور دور تین مرتبداس جو تو ہی میرے اون کو بھو کے دیے۔ بھر فرما یا سوار ہو جاتو میں سوار ہو جاتو میں سوار ہو جاتو میں سوار میں اور دور تین مرتبداس جو تھا ہے میں کر ساتھ میں کو گیا اور خدا ہا اس کا سفالہ نیس میں اور ساتھ میاتھ ماتھ جاتے نگا اور جم آئیں ہیں بائیں کر سکا تھا اب دو صفور کے سک ر گیر اونٹ کے ساتھ ماتھ جاتے نگا اور جم آئیں ہیں بائیں کر سکا تھا اب دو صفور کے سک ر گیر اونٹ کے ساتھ ماتھ جاتے نگا اور جم آئیں ہیں بائیں کر سکا تھا اب دو صفور کے سک ر گیر اونٹ کے ساتھ ماتھ جاتے نگا اور جم آئیں ہیں بائیں کر سکا تھا اب دو صفور کے سک ر گیر اونٹ کے ساتھ ماتھ جاتے نگا اور جم آئیں ہیں بائیں کر سکا تھا اب دو حضور کے سک ر گیر اونٹ کے ساتھ ماتھ جاتے نگا اور جم آئیں ہیں بائی

ا ان کے گفتگو آ قاعلیہ العسلوّة والسلام نے جھ سے ہو چھا جار ! مید اونٹ بیجنے کا ارادہ ہے ہیں سنے مرض کی ۔ حضور کی خدمت میں بیلور ہر مید نذر کر یا ہول قرما یا تعین ۔ میں تو قیمتالوں کا چنا نچر آیک اوقیہ سوئے ہو گیا۔ چنا نچر آیک اوقیہ سوئے ہے وزن پر سودا نے ہو گیا۔

گرتی کرم ہے۔ وہا یا کی کواری لڑک ہے شادی کرئی ہے۔ مرض کی یار سول اللہ! میں ہے۔ فرای کرئی ہے۔ فرایا کی کواری لڑک ہے شادی کی ہے یا بینیند (۱) مرض کی بیہ ہے۔ فرایا کسی کواری لڑک ہے شادی کی ہے یا بینیند (۱) مرض کی بیہ ہے۔ فرایا کسی کواری ہے شادی کی بوٹی مرض کی ۔ جگ احد میں میرے والد شمید ہو گئے آور میری سات بہنی چھوڑ گئے۔ میں ایسی مورت سے شوی کرنا چہتا تھا جو میری ان بہنول کو بھی سنیسال سے اور ان کی دیکھوڑ سے مسور نے فرایا ۔ "آمیدت انتا واللہ " من مے در سے فیصلہ کیا ہے افتاء اللہ " " مندور نے فرایا ۔ "آمیدت انتا واللہ " " مندور نے فرایا ۔ "آمیدت انتا واللہ " " مندور نے فرایا ۔ "آمیدت انتا واللہ "

ا ۔ ثیبے ۔ اس مورت کو کتے ہیں جو شہری کے بعد میں ہو گل بو یا طائل یافتہ ہو۔

النظر اسلام صرار کے گاؤل میں پہنچا۔ حسب ارشاد او تف وی کے مجام بن کی ضیافت کی کئے سے مجام بن کی ضیافت کی کئی دان دیال گزار اشام کو عرب طیب پہنچ میں نے اپنی رفیقہ حیات کو حضور کے ارشاد است سے محقوظ کیاوہ بہت فوش ہوئی۔ اور کہتے گئی۔ فنگ ڈینگ ڈیسٹ مرد کا ایک اور مقا کے قدم رہا۔ \*\*

میح سویرے ش فے اونٹی تھیل ہوئی اور سر کار دو عالم کے در اقد س پر اے ادکر بھا
دیا۔ ہاراس کے زورک سمجہ شریع کو حضور کا انظام کرنے لگا۔ حضور تشریف الدے تواو تک
یشر حادثا عا۔ دریافت فرمایا کہ ہم کس کا وخت ہے۔ حرض کی گئی۔ او تب جابر سے آئے ہیں۔
یہ چھا جابر کہاں ہے۔ جھے بادیا کیا، میں صافرہ دا۔ توکر شاد قرمایا میرے بھی ایران دند سے او
یہ میں نے یہ حمیس دے دیا۔ اور بلال جاتواں او خت کی قیمت آیک اوقیہ، جابر کو دے دو۔
معرب بلال بھی ساتھ لے گئے۔ ارشاد نبوی کے مطابق آیک ہوتیہ ہی تھے دیادہ سواجی جھے
دیارت بال کے ساتھ الے گئے۔ ارشاد نبوی کے مطابق آیک ہوتیہ کے ذیادہ سواجی جھے
دیا میں اونٹ اور اس کی قیمت بھی جمولی میں ڈالے شاداس وقر میں اسے کھر اوٹ آیا۔ جب
دیا میں اونٹ اور اس کی قیمت بھی جمولی میں ڈالے شاداس وقر میں اسے کمر اوٹ آیا۔ جب
کے حضور کا یہ عملہ بطور تیرک میرے پائی رہا۔ رزق میں پر کتیں تاری کتیں دیں۔ (۱)

## غروه بدرالصغري

غرم المدست ابو مغیان جب بے النگر مسیت کدوالی آن الکاتواس نے حضور انور مسی اللہ منید وسلم کرچیلنے دیتے ہوئے کہاتھا۔

ٱلْمَوْمِدُ بَيْنَا وَبَيْنَكُورَ بَارِ مِنَ الْعَاهِرِ الْفَايِل

" ایک سال بحد جمار السار استالی بدر کے میدان عل موگا۔ "

ر سول آکر م صلی الله تعالی علیه و آله و سلم نے اس کے اس جیلنے کو قبول کر لیااور معزت عمر کو فرمایا ' قال مُعَیِّدان مِیْنَ آیا اللهٔ '' کمو جمیس تعمار الجیلنج قبول ہے۔''

خود دات الرقاع سے والی کے بعد مرکار دوعالم کے تعاد اللهل، عدا الله الله الدر جب کے تمن ماد مدون مرد اللہ مور کے اور ماد شعبان علی میدان بدر کی طرف دون ہوئ کا کہ مملی طور پر باطل کے متلم انہ جیلتے کا جواب دیں۔

جول ہوں مقابلہ کی آری آریب آئی جاری تھی۔ ابوسفیان کی برطانی میں اضافہ ہو آجارہا تھا۔ وہ ایساندر علاش کرنے میں خور اکر کررہا تھاکہ مسلمانوں کواسے جموٹے پر ایکٹائے سے

ا تام جهب کروے کہ وہ ہوری آ سکی جزائے ہی نہ کریں۔ ابوسفیان مظاہرہ آتا کہ یات کا كرر بالفاكدو فككر عارسا كرميدان بدرس جاسة كالورمسفالول كوكلست فاش سه ووجاد كركوايس آئة كاس المركف كوتين عليا في كالماس فاليد بالوس عارب ك كردونواح يم يجيح ديئ تق ماكداس ك كوكل عوائم كاده فوساحلدراؤس لوكول كومتاس كراي سفيان في عد ي بداورول لور بسلية تبال يجوالول كاليك معيم الثان فكر اکشا کرایے تاریال کمل مونکل جی دو جار روزش وہ کمدے کوئ کرتے والے جی ۔ اس سارے برایکندے کامتعد او کون برائی دید عنالور مسلمان کوم وب کر اتحا۔ اس نظم من هم من مسود الاعلمى كمدا إلى في المال الدور وكم قراش كو جاياك سلمان اس بحک کے لئے ہوری طرح تاری کر بچے ہیں۔ وہ بیعاد مقردہ یہ در کے میدان یں ضرور چیمیں کے۔ ابو سفیان سفاست ول کی بات مثانی کداس کا قبلے کراوہ جس کہ وہ بدر یں مسلمانوں سے بھے کرے کے تک ملک جس فشک مالی ہے۔ موصد سے بازش قسی ہوتی بانی کے الاب فک ہوتے جا ہے ہیں چرا گاہوں میں مونشیوں اور مواری کے جاورون کے کے کھاس کا شکا تک نسی ایے ملات علی حملہ کر ماقرین دانشمندی نسی۔ اس لے دشوت ك طور ي هيم كويس لونت وي كرف كا وهده كيار ال كما أكر ودائي جرب زباني س مسلمانوں کوانتا خوفورہ کر وے کہ وہ بدر علی آئے کارادہ ترک کروس اورد اسے ایس اونٹ رے گا۔ جم کے المینکن کے لیکنود ہیں اونٹ مسیل من حمود کی تحویل جی وے ویٹے گئے۔ الوايس كاللات من افي تعير نيس ركما تعاد معد كلية عن ال يدول كا بحور من شروع كرويا- بمى ابوسفيان كى تاركروه افواج كى عدوى كوت كالأكره- بمى ان كاسلوك ذ خار كايان ، مجى روساء قريش كيدوش و فروش كى حكايد خولانى مجى ان كى شارياك جملى جانول كيد مرائي، العرض اس ــــــ الى مدارت ست الى مع جلائي كسيدروز عي مديدكي فعدا خوف وہراس سے معوم ہو گی۔ ان مالات کود کے کر اور س کر منافقین اور میوو کی مسرت کی كولى عدندرى - السيريعين موكياك فوفوه ومسلمان اب من قيت م ملكر قريش ي آزماني ك ليدان بدر كارغ تي كري ك ب سارى اطلاعات رحمت دوعالم صلى الله عليدوسلم كوجعي يتين رجى تعين - ليكروزي اكرم تخريف فرما ي اور موجوده مالات م خور وخوش فرمار ب تحدك صعرت صديق اكبراود

صغرت فروق اعظم اسن آ کا علیه الصلوة والسلام کی خدمت عالید ش عاضر موسیح انوں نے بھی یہ ساری افوایس سی تھی ۔ عرض کی

المَارَسُونَ اللّهِ إِلَى اللهُ تَمَالَى مُعْلِمُ وِيْنَ وَمُومِنَّ لِمِنَا فَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

لىپىغ دوودىرون كى يەتتجويزىن كرسر كلرود دالم مىلى ئاندىقغالى علىدوسىم كى مسرت وشادىللى كى كوڭى حدند رىتى ارشاد فرمايا -

زياده هي- اس الحكر هي مندرجه زيل افراد محوژول ير موار هي-خود ني كرم صلى الله عليه وسلم، معزت صديق اكبر، معزت فاروق اعظم، ايو الآده، سعيد بن زيد، مقدا وين اسود، حباب بن منذر، زيرين عوام، عبادين بشر دَوْيَ اللهُ عَنْهُمُّ الْجَمْدِينَ وَالْمَاعِينَ اللهُ عَنْهُمُّ الْجَمْدِينَ وَالْمَاءِ مَهَادِينَ بشر دَوْيَ اللهُ عَنْهُمُّ الْجَمْدِينَ وَالْمَاءِ مَهَادِينَ بشر دَوْيَ اللهُ عَنْهُمُّ الْجَمْدِينَ وَالْمَاءِ مَهَا وَيَنْ اللهُ عَنْهُمُّ اللهُ عَنْهُمُّ اللهُ مَا وَالْمَاعِينَ اللهُ عَنْهُمُّ اللهُ عَنْهُمُّ اللهُ وَالْمَاعِينَ وَالْمَاعِينَ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ مَا وَالْمَاعِينَ اللهُ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ ا

اس فرج تلفر موج كاظم سيرنائل مرتفى كرم الله وجد الكريم كوتفويش فرماية كيا- (١)
اخى ايام بن بدرك مقام بر تجارتى بيلد بحى لكاكر آففا- وور دراز طاقون ك لوگ قريدو
فرد شت ك لئ يهال جمع موت تهر صحاب كرام جمّلى بتغيارول ك طاف ملان تجارت
مجى ساقة سال مك ته آكد اگر لفكر كار مقرره سيعاد برت آك تواس موقع سه فائده المعالة
موت كاروبد كرايس محر كار كم حكد آك كار وجه ست جمك كورت مين الى هى - اس
ال محاب كرام في وبد كاروبار كها يزانع كريا - حدرت مين فرماتي بين و

سر کار دوعائم سلی اند تعالی علیہ والہ دسلم نے ابر سغیان اور اس کے نظر کا آتھ روز تک انظار کیا۔ اس انگاء پس محشی بن ہمروا لفتھری، جس کے ساتھ قربوہ ودان کے موتع پر حضور بے دوستی کامعالمیہ کیاتھاوہ آباور مختلوگ اس کے لب و نجے سے بند چانا تھا کہ اب اس کامطان قرائی کہ کی طرف ہے۔ حضور انور نے اے او شاد قربایا۔ اگر تہماری مرضی ہوتو ہم یا بھی دوستی کے معالمیہ کو کاندرم قرار دے دیے ہیں۔ تم اپنی ڈور آز مائی کے ارمان پورے کر لو۔ اس نے بہ حضور کے عزم محکم کو دیکھاتی مرض ورابوا۔ بخدا ہم دوستی کے اس معالمیہ کو خشم کے دیکھاتی مرض ورابوا۔ بخدا ہم دوستی کے اس معالمیہ کو خشم کی مرب کر باج ہے ہم آپ پر مہمی و ست ورازی شیس کر ہیں سے اور ہر صالت بی اس معالمیہ کو قرار رکھی ہے۔

نی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حسب وعدہ وقت مقررہ اور آدری مقررہ پر میدان بدر شی

اللہ علیہ میں اللہ علیہ وسلم تو حسب وعدہ وقت مقررہ اور آدری مقررہ بر میدان بدر شی نے

اللہ میں مسعود الا جیسی کوایک میم پر بھیجا ہے اس کی جال ایس موٹر ہوگی کہ مسلمان میدان بدر

میں آنے کی جہارت تعین کریں ہے۔ ہم محتق لوگوں کو و کھانے کے لئے کمد کے باہر جائیں
کے۔ دو تین رات گزار نے کے بعدوایس آ جائیں کے لوگ مجھیں سے کہ کہ کے کہ مسلمان ڈر

اگر جمین یہ چاا کہ مسلمان بدر بھی پہنچ کے ہیں و پھر بھی ہم واپس آ جائیں گے ہماری واپس کے ساتھ موزوں نہیں ہم کسی ایسے سال بھی ان پر حملہ کریں گے۔ یہ ہم طرف سر سبزی و شادانی ہوگی۔
مال بھی ان پر حملہ کریں گے۔ یہ ہم طرف سر سبزی و شادانی ہوگی۔
چنا نچہ دو ہمزار کا لفکر لے کرابو سغیان کہ سے نکا افکر کے ساتھ پہاس سواروں کا وستہ بھی خا۔ ظہران کے فواج بھی مجتہ کے مقام پر سبنچ قوابو سغیان نے اپنے لفکر کو کما کہ قما سال کا زبانہ ہے لئے اور مورشیوں کے لئے چارہ تک نایاب ہائ موالات بھی جگ کرنے زبانہ ہے۔ یہ بیانی اور مورشیوں کے لئے چارہ تک نایاب ہائ موالات بھی جگ کرنے مالا وال کو کہ ان واقت سے اس طرح خوفروں کرے گا کہ وہ بدر بھی آئے کا نام حک نیس لیس کے لئے جان وطاقت سے اس طرح خوفروں کرے گا کہ وہ بدر بھی آئے کا نام حک نیس لیس کے۔ بہتر یہ ہے کہ اب ہم واپس میلے جائیں جب فشک سالی خوشحائی جی بدر جی آئے کا نام حک نیس لیس گئی ہو گا تھی بدل جائے گی اس وقت ہم ان کو بھی کے لیکلاس کے۔ سب ناک سائی خوشحائی جی بدر کیا۔ اور کم

الل کمدیا این فکر کوجب نیل مرام چند کوس کی مسافت سے دائی آئے دیکھا تو کہا کدید لوگ جنگ کرنے نمیں سے تھے بلکہ متو پینے سے تھے۔ اس لئے یہ فکر جیش السویق کے لتب سے مشہور ہوا۔

معدن افی معد خرامی، بدر می مستند ہوئے والے تیار تی سیلیش شریک تھا۔ وہاں سے فرق ہوکر وہ بڑی جیزی سے کہ آ یا اور انہیں بتایا کہ مسلمانوں کی کیر تورا و اپنے دعدہ کے مطابق بدر میں جینے کی تھی۔ مارے میلہ میں ان کی فالب اکٹریت تھی ان کی تعدا و دو ہزار تھی رسول اگر مسلم الند علیہ وسلم نے مغری کو جو و مسمکی وی تھی اس کے بارے میں بھی جایا۔ مغوان بن امیہ نے یہ مالات من کر ابو سفیان کو کھا۔

وَاللَّهِ نَهْيَتُكَ يَوْمَثِيرُ أَنْ تَعَنَّ الْعَوْمَ

" میں نے اس دن مجھے چینتے دیے ہے معم کیاتھا کا جو تے ہمیں شرمسار کیا۔ اور انسیں اپنے طاقتور ہوئے کا یعنین ولایا۔ "

ا - سيل الروق. جادس، صفر - ١٨٠

كت لكري في معروف ها- (١) حضرت عيدالشدن دواحد كم يعد اشعاريو آب سالاس خرى كبياد سعش موزول فراسة تهديد المان افروزيس آب جي احت فرائ

وَعَيْنًا أَبُالْمُغُيَّانَ بَدُرًّا وَلَوْجُدُ لِلسِّمَادِةِ وَمِدْهُاوَمَا كَانَ وَافِيًّا " بم في الرحوال كرمان بدر على آف كادعده كالقاهل بم فياس كراسية وص على حيان بالاورود وصده وقاكر فيدوالما تعلى تسي-وَأُقْسِمُ لَوْمَا مَيْنَتُنَا فَلَوْنِيْنَنَا ﴿ لَا بَنْ فَعِيمًا وَافْتَقَنْتَ الْمُوَالِيَّا

" اور بداار اس دن توجارے سائے آ آاور حارب ساتھ جگ کر آات وريد وطن كواس عالت على لوناك جرى زمت كى جاتى اوراسية والإزاد بهائيوں كوكم كر بينتار "

عَمَيْتُمْ رَبُولُ اللهِ أَنْ إِيدِينَا ﴿ وَأَمْرُكُمُ النَّيْ الَّذِي كَانَ عَادِيًا " تم الدر تعلق كرسول كى افريل كى - تف ب تمار ، وين يراور تمارے اس بے طریقے ہے گرانی اور مرکمی ہے۔ " فَإِنَّ وَإِنْ عَلَمْ مُنْ إِنَّ لَمَّا مِنْ عَلَمْ الرَّسُولِ اللَّهِ الْمُواتِمُ مَالِيًّا "اور يس " فواد تم جھے كتابر ايمان كو شرور يه كون كا " كه برالل و میل اود میرامال سب الله کے دسول برقربان ہوجائیں۔ " المناة لوكتيلة فيتاينيه بنها بالكافي ظلمت التالمكية

= ہم ہے ایک اطاعت آبول کرلی ہے ہم اسے عرب کی دوسرے کو اب كايم يايد خيل دس كرت آب وايريرى دات عى الدے ك روشن سماره بين جوير حي داه و كهانك " (1)

اس مل من وقوع يذريه وف والله ديكراهم واقعات

 ا- ندر الله الكل مع جرى عن إم المؤمنين معترت زين الت توجد بن الحارث العلالية رضى الله مناسفوقات بالى - الى كريم استسى اور فراء يرورى كى وجدت أسهام المساكين. ے عرم اللہ ے معروف حمی ۔ اب ملے برد بھے ہیں کہ بی کر ہم صلی اللہ ماليد علم ك

ا - سل المديل، جادح، صلحه ١٨١

سائق آپ كا تكار معجرى شروا- كاشد توى ش آپ مرف آشد خواهمت كزيروي-آپ ک مرتد مبارک بندهائين مل ہے۔

٧- رجت عالم ملى الله عليه وسلم في الى لخت جكر معترت رقيد كي شاوي. معترت عيان رمنی انٹر موسے کر دی تھی۔ معرت میں کے جب میشکی طرف جرستی آتا ہے ہی ان کے مراه تشریف لے منس ویں آپ کے افن طاہرے معرب مان کافرزیر پراہواجن کانام مداندر کماکیا۔ انی کا وجدے آپ کی کنیت ہو حیدالشدولی۔ مجری شروب آپ کی عرجہ مال حتى كى مرخ في الكه ين جرفي ما دى الكه والى بوكل يد تكليف يو متى كى يمال سك کہ آپ نے ای مرض سے انقال فرمایا۔

٣- حنوري آكرم رؤنسورجيم ملى لندعليه وسلم كي محيوب ترين صاجزادي خازن جنت سيدة لسنو العالمين معزت فالحريران على ابيها وميها على يعليا وابتيها المعنل العسلوات واطبيب انتسيمات كوالله تعالى فياس مال عاد شعبان كودو مرافرز عرار جندار ذاني فرمايا- ني حرم كواس فرزندى ولادت كامرده سنايا كياتو حضور كواجتالي سرت موتى - كمر تشريف لاسة يج كواتي كود ش ليا مجور كاليك وانه مته شي ذال كرجبايا - است كداز كيالور بطور تمني. اس مولود مسعود کے مندیش ڈالا۔

كتابانداقبل اور ارجند طلعت بوه فس وكيه جس كمندس سب سيط الله تعالى ے محبوب کریم کالعاب و بن واطل ہوا۔ حضور نے ان کے دائمی کان میں اوال کی اور بائیں کان میں اقامت۔ ساتویں دن حقیقہ کیا گیا سر کے بال منڈے کے ان باوں کے ساتھ جائدی قول کر صدقت کی می اور جام میارک تجویز بوا۔

ماوی دن ای ختنه کیا گیا۔ جد کر ہم طیر المسلؤة والتعلیم فے ایج گفت جگر کو خیبن کے حسين يام سے موسوم فرمايا۔ آب كى كتيت او ميدان اور لقب سيادرسول الله اور سكانت الرسول ہے۔ سرور کائلت نے قابی زبان طین تر علی سے آپ کے براور معظم کی طرح آب كوجنتي عوانون كامردار موسل كي يشارت دي - ني اكرم صلى الله عليه وسلم كوان دونول شنرادوں کے ساتھ کمل رافت و محبت تھی۔ حضرت ابن عباس سے مردی ہے کہ رصع عالم \_لفرمايا\_

من احبهما فعد احبيق وهن ابنصهما فعد ابعضيي

\* جس فے ان دولوں سے محبت کی اس فیصے سے محبت کی جس ان وولوں سے بفض کیا تھے سے بغض کیا۔ "

ام النظل صفوری کی فراتی میں آیک روز حضراقدس صلی الله علیہ وسلم کی خدمت الدس میں ماضر ہو کر حضرت امام حسین رضی الله عند کو آپ کی کو ویس دیا۔ کیادیکستی ہول کر چھٹم مبارک سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں۔ میں نے عرض کیایا تی اللہ الم میرے ماں باپ صفور پر قربان یہ کیا جال ہے۔ فرمایا جبر مل عدید السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ خبر قربائی کہ میری امت میرے اس فرز ندکو قتل کر دے کی میں نے کھاکیا س کو۔ فرمایاں اور میرے پاس اس کے مقل کی سرخ مٹی بھی لائے۔ (۱)

آپ نے تعناک دکمالات کا ماطہ تحریر میں نمیں لا یاجا سکا۔ آپ نے میدان کر بادی اے خون اب ہے میدان کر بادی اسے خون اب ہے جو آبندہ نقوش فید کے دہ آباست است مسلمہ کو فا فوت دجردت کی آنکموں میں آبکمیں لاال کر کلہ حق کہنے اور نظام مصلی کاپر چم باند ابرائے کا حوصلہ اور عزم ارزانی ثربائے دجی ہے۔ (۲)

معرت اقبال نے کتنامج کماہے۔

> ا ۔ مواغ کر ہے، ملحہ ۲۸ ۳ ۔ آدج کیس، جلدا، ملحہ ۳۲۵

ا طمینان جمیں ہوتا جو میرے عربی خط کا مج مطہوم سریانی زبان جس لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ حضور کے عظم کی تقبیل میں جس نے سریانی سیکھتا شرد ع کی۔ اور نصف مادیس اتن قابیت حاصل کرلی کہ جمہان کی طرف خط لکھنے کے قابل ہوگیا ۔ اور ان کا اگر کوئی خط آ آتو ہم اسے پڑھ کر حضور کوسنا یاکر آ۔ (۱)

۔ اس سال حضرت او سفر حیداندی حیدالاسد فیوقات بائی۔ ان کی دائدہ ہجدہ برہ
بنت حیدا اسطلب رسول اند صلی اند علیہ و سفم کی چھو چی تھیں انہوں لے بھی بھیان میں ترب کا
دورہ با تھا۔ یہ موسین ساتھیں میں سے تھے۔ آپ نے اور حضرات او عیدہ، حیان بن
عفان، ارتم بن ائی ارتم نے دحوت اسلام کے ایتدائی دور میں لیک ہی ون اسلام تعل کی تھا
رضی اند تعلق عنم۔

۱۔ ام المؤمنین حضرت ام سملی رضی اللہ عنها کو شرف دوجیت

حضرت ام سلی کی پہلی شادی حضرت ابو سلمہ ہوئی تھی۔ ووٹوں نے وعیت اسلامی

کے ؟ فازیں اسلام تول کر لیاتا۔ اس بوزے نے پہلے میشدی طرف جرت کی۔ جب وہاں

ہوجان آران اسلام تول کر لیاتا۔ اس بوزے نے کاراووے تھے۔ ام سلی کے شکے والوں کو

پر جان آران سے نے دوٹوں میں طوید کے ساتھ جرت کر نے ساروں نے لئے۔ ام سلی کے شکے والوں کو

ترشو برے نہدائی کا صدمہ ہی بواجا لگاہ تھا۔ اس پر حرید ہر ہواکہ ابو سلی کے رشتہ واروں نے لئے

ام سلمہ ان کا شیر خواد کیا ہے کہ کر چین لیاکہ آگر ام سلی کے رشتہ واراس کوابو سلمہ کے ساتھ والوں کے اس سلمہ کے رشتہ واروں نے ساتھ والوں کو ایو سلمہ کے مائی والوں کو ایو سلمہ کے ساتھ والوں کو ایو سلمہ کے مائی والوں کو ایو سلمہ کے مائی والوں کو ایو سلمہ کے والوں اور کی میں ویے وہ کو درک ساتھ وہاری ہو گزر کی ساتھ وہاری اور ایو گار کی سے دل پر جو گزر کی ساتھ وہاری کا کر اس چکہ جانمی جمال ان کا جو گزر کی دو گر درک سوری اس کاکون اندازہ لگا سکرا ہے۔ آپ میں دو ہرے مدمہ سے اس سلم کے دل پر جو گزر کی وہاری کالی کون اندازہ لگا سکرا ہے۔ آپ میں دو ہرے مدمہ سے اس سلم کے دل پر جو گزر کی وہوگر کی کہاں گاکون اندازہ لگا سکرا ہے۔ آپ میں دو ہرے مدمہ سے اس سلم کی کراس چکہ جانمی جمال ان کا

ا - مَرَخُ النيس، جلدا، سلحه ٢٠١٥

خاندان الله الله بو مي تقاد الهي خاوند اور الهي سي او كرك روتي راتيس- دوپر كودت جب د حوب تيز بو جاتي كر والهي جل آخي - تقريبا يك مال آب كا يكي معمول ربا معمول ما معمول الله م

لَا يُصِيبُ أَحَدُّا مُصِيبَةً فَيَكَ تَرْجِمُ مِنْ اللهُ وَيَعُولُ اللهُ هَ مِنْ اللهُ اَحْسُبُ مُصِيبَيْ عَنِي - اللهُ وَالْحُلُفُونَ فِهَا خَيْرًا مِنْ اللهُ اَخْطَاءُ اللهُ عَزْوَجَلُ ذُلِكَ

" فينى جس آدى كوكوئى معيبت بني اور وه انالله براسے اور به عرض كرے كه اسه الله إعلى اس مهيبت كاابر تحد سے طلب كر آبول . اسالله اس كر برنے جسم بني مطافها جواس سے بحر بور. صنور نے فرایا جو قص ایسا كتا ہے اللہ تعالى اس كى التها كو لول كر آ ہے۔ "

حفرت ایو سلمنے بدر اور اصلی جنگول می شرکت کی احدی ووز فی ہوئے لیکن ان کے زخم مندی ہوئے کی ان کے زخم مندیل ہو سے کچھ مرمد بعدوہ زفم ہر برے ہوگئے اور سے اجری میں آپ نے انقال فرایا۔۔

ام سلنی کتی بین کرجب بی سلم کا نقال بواتو یمی فا باشدالید بھی برحی اور یہ بی مرض

ک - اَللَّهُ وَرِهُ مِنْ لَا اَ اَحْتُوبُ مُوبِيْبَةِیْ هٰوَ اِ اَلْمُهُ وَاحْدُهُ فِی لِیْهُ اَلَٰهُ وَرِهُ اِللَّهُ وَاحْدُهُ وَلَى اِللَّهُ وَاحْدُهُ وَلَى اِللَّهُ وَالَّهُ وَاحْدُهُ وَلَى اِللَّهُ وَاحْدُهُ وَلَى اِللَّهُ وَاحْدُهُ وَلَى اِللَّهُ وَاحْدُهُ وَلَى اِللَّهُ وَاحْدُهُ وَلَى اللَّهُ وَاحْدُهُ وَلَا اللَّهُ وَاحْدُهُ وَلَا اللَّهُ وَاحْدُهُ وَلَا اللَّهُ وَاحْدُهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاحْدُهُ وَلَا اللَّهُ وَاحْدُهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِرْ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِيْ اللَّهُ وَمِنْ الللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالِمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ و

جو بن تمن الى تصليس بي جن ك منا ير بن اليخ الي كو حضور كى توجيع ك قال تين مجمع .

ا۔ بھی جی فیرت کا جذبہ بہت شدید ہے (دوسری اصالت افؤمنین سے جراکیے گزر ہوگا)۔

۲۔ علی براکوئی ول میں ہے جو بری طرف سے انجاب و آجل کردے ہے۔ اس براکوئی ول معد )

۱۰ سال براکوئی ول میں ہے جو بری طرف سے انجاب و آجل کردے ہے نے اگر مسلی افتد تعالی طید و سلم نے جب ان کار جواب سنالو قربا ہا۔

کے تمبادی فیرے کے بارے علی اللہ تعالی سے وعاکروں گالوروہ فیرے کا جذبہ تم سے وور کرے گا۔ باتی رہے ہے۔ فائند فیسی کوئی گھٹے تو اللہ تعالی ان کا خود تکسیان سے۔

ال مُريخ الليس، جلد المستحد ٢٩٩١

## سيدناعلى كى والده ماجده كى وفات

ای مالی سیرتاغی مرتفیٰی کرم الله وجد الکریم کی دالده باجده حضرت قاطمه بنت اسدین

ہاشم نے انتخال فرایا۔ بید پہلی افتی خاتوان جیں جنہوں نے افتی پید جنا۔ لینی بید خود بھی اور ان

کے خاتور حضرت ابو طالب دولوں خاتوان بنو باشم سے تھے۔ آپ نے آغاز شربی اسمام قبول

کر لیاتھا۔ سرور عالم صفی الله عنید و سلم سے بہتاہ میت کرتی تھیں۔ حضور کی داحت و آدام کا

از حد خیال رکھتی تھیں ۔ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم اپنے جد کریم معزت عبد المطلب ک

وفات کے بعد حضرت ابو طالب کی آخوش تربیت میں آگئے تھے۔ او حضرت قالم نبی کریم
صلی الله تعالی علیہ دسلم سے ساتھ سکی مال کی طرح میت کرتی تھیں۔ جب ان کا انقال ہوا آو
صفور نے ابی قبیم آثار کر انھیں پہنائی اور ان کی کھری تھی دم سے لئے خود لیٹے دے جب ان

َ جَوَ اللهِ اللهُ وَنَ أَيْمَ خَدَيْنَا لَقَالُ كُنْتِ خَيْراً يَرِّ "ا م ميري الله إلله تعالى تجم جزائ فيروك ويك ( بمعرين الله تعلى ال

حضور نے فرمایی نے اپنی قیص انہیں اس لئے پہتائی ہے کہ انہیں جنت کالباس پہتایا جلے اور لحد میں اس لئے لیٹا ہوں کہ یہ قبران پر کشارہ ہوجائے۔ (۱)

# وه شرى احكام جن كانفاذ اس سال موا

متوةخوف

المام الدابوز برور حمد الله عليه الي معروف كماب سيرت فاتم النبس من تحرير قراسة بين كه صلوة خوف كه يدر عن الايات خروه ذات الرقاع كه موقع برنازل بوكي كلية الي-

وَنَزَلَتُ أَنَّ لَهُ مُرْعِيِّتِهَا فِي هٰذِهِ الْغَرْوَةِ (٣)

وحمن نے للکر اسلام کا مقابلہ کرنے کے لئے بے ٹارجنگیو ایشے کرلئے تھے۔

ار ماری الیس، جادا، مسلم ۱۳۳۰ ۲ر خاتم اتیس، جاد۲، مسلم ۲۹۳ مسلمانوں کی تعداد اگرچہ چار موادر دوسری روایت کے مطابق سات موتی گین مسلمانوں کے بذیبہ جادے وہ اس تدر مرحوب اور شوفزرہ تھے کہ وہ کی گناھددی توت کے بوجود مسلمانوں پر جملہ کر لی جرآت تعین کر بطئے تھے۔ البت وہ ایسے موتی کی خاش جی بھے کہ مسلمان ذرا فاظل بوں ور وہ ان پر بلہ بول ویں اور اس سے فیشتر کہ مسلمان سنبھل سکی وہ ان کا کام تمام کر دیں۔ کی نے ان کو جانا کہ تھوڑی دیر انتظام کردان کی نماز کا وقت تربیب آپ نیا ہے اور نمازات میں جانوں اور ای اولاوسے ذیاوہ عزیز ہے جب اس کاوقت آپ کا وہ تمام خطرات سے سے نیاز ہو کر معروف عبادت ہو جائیں کے اس وقت ان پر تملہ کر کے ان کا قبل عام کر نے جس مسلمان نماز اوا کرنے جس معروف ہو جائیں جو ان لیوں کا بہ آبی سے فاطر وہ سب خطرات کا مقابلہ کرنے کے ایم معروف ہو جائیں جس رہ کی جب مسلمان نماز اوا کرنے جس معروف ہو جائیں جس رہ کی دیا ہے فاطر وہ سب خطرات کا مقابلہ کرنے کے لئے بھد مسرت تیار تھے وہ سمی بھیر رہ اپ خاطر وہ سب خطرات کا مقابلہ کرنے کے گئے بھد مسرت تیار تھے وہ سمی بھیر رہ اپ خاطر وہ میں خطرات کا مقابلہ کرنے کے نہ نہ تھا اور این کی ماری سے بھی کا در بینے کا خصوصی تھم تھا۔ کرحان کا گور جانس جی کا کر حاضر ہواجس جس و شمن کی فریب کا رہ کا دی گئے اور کرنے کا خصوصی تھم تھا۔

کر حاضر ہواجس جس و شمن کی فریب کار بی سے جو کار در بینے کا خصوصی تھم تھا۔

کر حاضر ہواجس جس و شمن کی فریب کار بی سے جو کار در بینے کا خصوصی تھم تھا۔

کر حاضر ہواجس جس و شمن کی فریب کار بی سے جو کار در بینے کا خصوصی تھم تھا۔

کر حاضر ہواجس جس و شمن کی فریب کار تر ایس ہے جو کار در دینے کا خصوصی تھم تھا۔

کر حاضر ہواجس جس و شرک کی فریب کار تر ان سے جو کار در دینے کا خصوص تھم تھا۔

"استاعان والوا موشيار مو جاز - "

اور اس کے مائد ہی تماز پڑھنے کا ایسا طریقہ بنادیا کہ وہ ادر کا دائی میں حاضر ہوئے کی معادت ہے بھی محروم نہ ہون اور وحمن مجی ان کو بے خبر پاکر ان پر حملہ نہ کر دے۔

(التماء ، آيت ١٠١١ (١٠٢)

قرایا کی جب بیرامی بامت کراسنے کے گزاہوتو آدحالگری دی طرح ملے ہوکر و حمن کے ملتے صف آراہو جلب اور ہوشاررہ ب باتی نصف صفیور کی اقدامی نمازشردی کر دے ایک رکعت پڑھنے کے بعدیہ فشکر دعمن کے ملت جا کر صفی ہاندہ کر کمزاہو جائے اور فشکر کارہ فصف ہو و عمن کے ملت صف آراتھا دہ آجائے اور اپنے آتا طبہ العسنوۃ والسلام کی اقدامی ایک رکعت بڑھ لیں۔ آکہ اور تعالیٰ کے حضور حاضری ہی نہیں دونوں فکر اپنی اپلی چگر ایک لیک رکعت بڑھ لیں۔ آکہ اور تعالیٰ کے حضور حاضری ہی نہیں نہیں۔ اور دعمن ہی فکر اسلام کو معروف عباوت پاکر عملہ کر لیکی برات نہ کر سکے ۔ فراز خوال کا تھم کی بازل ہوا۔ اس کاطریقہ کیا ہے۔ نیز خوبی قات الرقاع کے کے بواغراق موجود امد کے بوریاخوں فتری کے بعد۔ ان امور کے بارے میں کئے میرت میں متعدد واقوال موجود ہیں جن کاؤ کر کر کے بیں قار کمیں کے وہنوں کو پریٹان شعیں کرنا چاہتا۔ مجھے جو قول زیادہ پہند آیا میں لے مام محد ابوز ہرہ جیسے فرید العصر عالم کی آلیف لطیف سے نقل کر کے چیش کردیا ہے۔ امید ہے قار کین کی فمانیت قلب کالیاحث ہوگا

حرمت خر كاتطعي تظم

ا من شروہ بنی نغیرے بعدوہ آ ہے تازل ہوئی جس میں فرزندان اسلام کو شراب سے المجتناب کرنے کا تعلی تھم البی سنادیا کیا۔

جَاءَ تَعْدِنْهُ الْخُنْرِ فِي أَعْقَابِ غَزُوقِ بَنِي النَّصِيرِ كَمَا جَهَ فِي سِيرِيَ النِّي الشَّمَاق وَصِمَاح النِتَّة (1)

عرب کے جال معاشرہ میں شراب پانی طرح نی جائی تھی۔ اسے ایروں پر شراب توشی کی طائب محفلیں بر پاکر تا قطعاً معیوب نہ تھا۔ بلک اے لات اور ریاست کے اواز ملعد میں شار کیاجا آتھا۔

بلات اس وراع به الله المراج ا

براہ ان کے قائمہ ہے۔ "

جب بارباراس آیت کو الدوت کرف اور سفنے سے بیات دائے ہوگی کہ۔ آت ہوگا اُگرار مین تَعْبُومِدَا " قواس سلسلسٹ دو سرائتم بے و یا کیاکہ او تات اماز یس مے اوش سے بازر ہیں۔ یَا یَا اَلَیْنِ مِنْ اَلَیْنِ مِنْ اَهُمْنُوا لَا تَعْمُ بُوا الصَّالُوعَ وَاَنْعُوْمُكُوٰی ۔ حَدِیْ

ار خاتم البيبي، جلد ٢، متى ١٥٠

تعليوامًا تعولون -

"اے ایمان والوانہ قریب جاؤ تمانہ کے دیم فشری حالت میں ہو۔ یمان تک کہ قم محصے لکو جو (رہان ہے) کتے ہو۔ " (اقتباء : ۱۳۳) جب ان او قامت بیں وہ سے قواری ہے ایمناب کرنے کے قریم اس سلسلہ کا آخری اور قصلی تھم بنزل قرایا۔

"اے ایمان والو! یہ شراب اور جوااور مت اور جوئے ہے ہے میں یا یاک جی ۔ شیطان کی کار ستانیاں جی سو بچوان سے آگر تم طلاح پڑے کی تو جانتا ہے شیطان کہ ڈال دے تسلاے در میان حداوت اور بخض۔ شراب اور جوئے کے ذریعے اور روک وے حبیس یاد الجی ہے اور تماز سے فریما تم ہز آ لے والے ہو۔ " (الما کدو، ۱۹۰ - ۱۹)

آپ فور قربائی کے جاوا مغراور جداوا کہر کاسلسلہ کس طرح بداو ہے بہتو ہاری ہے۔ نی نفیر
کے ساتھ بگلب ہوئی ہے۔ شریند قبیلہ کو گئے گئے پر مجور کر دیا جانا ہے اور وہ اپنا تین سلمان ،
این اونوں پر لاد کر دینہ ہے چلے جانے پر آبادہ ہوجائے ہیں اور دو سری طرف مسلمانوں کو شراب خوری ، جوا ہاتی اور دیگر افویات ہے روکنے کے احکام بافذ کے جارہ ہیں۔ باکہ فاہری کام ہیوں کام بازی اور دیگر افویات ماتھ ان کے قوب کا بھی تزکیہ ہوتا جائے۔ ان کے باز او صان کا محاموا کی درماں ہوتا جائے۔ ان کے باز او صان کا محماموا کی درماں ہوتا جائے گئے جبور کام ان کے ایک مقام پر فائز ہوں وائن کا سخماموا کی درماں ہوتا جائے گئے جبور کو گئی اور برکا قول کے لئے آبیہ وحت جاہری جو اور جمال جائی سجاب کرم بن کریہ سک ۔ دو سرے فائیون کی طرح جاہیاں، بربادیاں، خواریاں اور رسوایاں ان کے ہمر کاب نہ جول ۔ ملک افذ قبال کی صفات رافت ور حست کاسٹامرین کروہ شرال زدہ گئین انداز میا کہ این اور اس یہ بدارائنا کرنے کافر صفر انجام وس ۔

# بجرت كا يانجوان سال

بانجوس جرى سال مين وقوع بزير مون والاامم واتعات

(۱) حضرت سلمان فارس کې <sup>۶</sup> زادي

(۲) غربوه دومتدا لجندل

(۳) وفات ام سعد

(٣) چاند گريس

(٥) وفد بلال بن مارث المزلى آمد

(۲) حهم بن تقلید کی آید

(2) فروة الريس

(A) عَازَحُ جَمِيهاه

(٩) تزوجٌ جوبر په رمني الله عنها

(١٠) واقد أقب

(۱۱) غروة فترق

11) 46 3 16 (U)

(١١٣) تزون زينب بنت جيش رمني الله عنها

(۱۴) هندهیه می زلزله

(14) كرودژ

(۱۷) چى فرمتيت كانتم اور ديگرامور

## هجرت كا بإنجوال سلل

#### ك - "سَكْمَانُ مِنَا الْعُلَ الْبَيْتِ" علمان الذي الله بيت على ع-

#### غربوه دومتدا لجندل

ابسی تک ہی کرم صلی افتہ علیہ و الدوسلم کی صکری سرگر میں اور فوقی معمات کار جی کہ کے کر دونواج کے علاقے اور نجری طرف تھا۔ پہلی دفعہ میلیم بیان اسلام نے مملکت روم کے ایک اہم صوبے شام کے آیک سروری شردومت الجنول کا تصد کیا۔ اس کا یک مقصد آریہ تھا کہ شاہ روم کو بیشیراسلام لور دین اسلام کی اہمیت اور طاقت سے حنوار ف کرایا جائے۔ قیمرروم اتنی دستے و مریض مملکت کا فرمانروا تھا۔ کہ جزیرہ عرب کی ریمتانی علاقہ اور اس میں آباد فیر متدن باشیروں کو ور خور اعتمانی نسیس محتا تھا اور نہ اسے اس طاقہ میں رویہ یو ہو الے واقعات سے کوئی دلیم تھی۔ اس محتا تھا اور نہ اسے اس طاقہ میں رویہ یو ہو الے واقعات سے کوئی دلیم تھی۔ اس محکم کوئی دلیم تھی دارا ہے اس طاقہ میں دیہ تھی تھی اس اسلام کی اس میں تشود نما یا نے والے واقعات سے کوئی دلیم تھی۔ اس محکم کوئی سے قیمر کو جزیرہ عرب میں تشود نما یا نے والے اس واقعات سے کوئی دلیم تھی در اس محکم کا محتمود تھا۔

علار این قیم نے لکھا کہ وُؤٹ الجندل اور دُؤٹ الجندل دوالگ الگ شری و مگر صفرات کی رائے میں یہ ایک می شرے دونام ہیں۔ اس سفر میں موضعه قبیلہ کالیک تجربہ کار اور اہر راہبر فکر اسلام کی راہنمائی کر رہاتھا۔ اس کانام نہ کیر تھا۔ نجی کریم صلی اللہ طیہ دسلم رات کو سفر کر تے اور دان کے وقت کمی محفوظ جگہ م آ رام فرائے داست کوسل کر سے الکے ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ا

ا \_ زاوالميان جلير ٣ ، ملح ٢٥٥

که گری کاموسم تھا۔ دن کے وقت و حوب کی پیش اور گرم لویں سفر کر نابعت تکلیف و و تھا۔ اس لئے رات میں سفر کرتے۔

معرالی علاقی می رات و ہے بھی استری ہے۔ نیز جتی معول می راز داری کو بہتا ہے۔ نیز جتی معول می راز داری کو بہتا ہی نظر کھا بات ۔ فق کامیانی کے ہیں اسکانات است میں روش ہوا کرتے ہیں۔ انگر اسلام جب اس عاد قد کے قریب ہو تی ورا ہبر نے موضی یا رسل اللہ حضور یکی دیر یمال فھری میں آگے جا ابول دیاں کے حلات معلم کرکے دائیں آ یا بول دی مواد ورا ہیں گئی اور براول کے راوڑج رب کرے دائیں آ یا بول کے داؤرج رب کے دائی اس کی ایک اور براول کے راوڑج رب کے دائی اور براول کے داؤرج رب کے دائی اور براول کے داؤرج رب کے دائی اور براول میں بہتر براول کو براول کے اور براول کے ایک اور براول کے داؤرج رب براول اور بھیر براول کو گئی آدی موجود در تھا۔ وائیں آ یا تو صفیر کو بحراد لے کر آ کے برد مالا ہو اور براول کی بیٹر برای کیا ہوا سکا تھا افتد میں اور براول کی براول کی براول کی براول کی براول میں ہوا ہو گئی اور براول کی کی براول کی برا

غروه ترنيينع

مريس ، بو خراد قبيله كيك چشر كانام بالقرع اوراس چشرك در ميان دودن كى مسائت ب الفرع ، در ميان دودن كى مسائت ب الفرع ، در منوره س آغرير يد كناصل پرب ب اس غروه كوفره بخى مصطلق مسائت ب به بخر كست معدين عمر كالقب تقال به بحى بنو فراء قبيله كي ايك شاخ تحى به بحى كمت بيل سائل شي د قور ايد تي بيان المال مي د قور ايد بيان بيال المال مي د قور ايد بيان المال مي د قور ايد بيان المال مي د قور المال المال مي د قور المال المال مي د قور المال المال مي د المناف المال مي المناف المال مي د المناف المال مي المناف المال مي المناف المال مي المناف المال مناف المناف المن

\* لیمنی حروہ بن زور کے نز دیک خروہ ہومصطلق اور لمبیان ماہ شعبان ۵

جَرَى شُودَ قَرْمُ فِي مِن عَفِّهَ أَنِي إِنِي يَتَهَابٍ فِي َوْكُرِمَ عَازِي وَسُولِ عَنْ مُوْسَى بُنِ عُفِّهَ أَنِي إِنِي يَتْهَابٍ فِي وَكُرِمَ عَازِي وَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَاتُوْ قَالَ لُمُّ قَاتُكَ بَنِي الْمُعْطَالِقِ وَ

كَنِي ْلِكِيّانَ فِي شَعْبَانَ وِنْ سَنَةِ خَلْسٍ .

" موی بن حقیہ ابن شماب سے اپن مفازی شی رواعت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ مقالی علیوسلم نے بو مصطلق اور بو الحیا ان کے ساتھ ، ماد شعبان دو اجری ش جنگ کی ۔ "

وَرَوَيْنَا عَنْ قَتَادَةً أَنَّهُ قَالَ كَانْتِ الْمُرْتِينِ وَسَنَّةَ خَلْسِ وَنَ

.

" معزت قرووے مردی ہے کہ فروہ مرابیع جرت کے پانچ میں سال وقوع بذر ہوا۔"

حُدَّنَا الْوَاقِدِي فَى قَالَ وَغُوْرُولَا مُولِيهِ فِي سَنَة خَفَيْ خُرَجَ يَسُوْلُ اللهِ مِثَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغِمَ الْإِثْنَانِ إِلَيْكَتَةِ فِكَا وَمَنْ شَعْبَانَ وَقَدِمَ الْمُومِينَةَ لِهَلَالِ رَمَعَنَانَ وَالشَّغَلَانَ عَلَى الْمُهَانِيَةِ وَنُولَ مُن حَارِقَ مَ

" واقدی کتے ہیں کہ غروہ مرسیع پارچ ہجری ہیں ہوا۔ رسول اللہ مسلی اللہ علی اللہ مسلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ اللہ وسلم مروز سوموار دوشعبان مرید طبیبہ ست تحریف اللہ محلا اور اللی غیر موجودگی ہی ذرید عن حال ماہ رمضان کو واہی تحریف لاے اور اللی غیر موجودگی ہی ذرید عن حال ماہ رمضان کو داہی مغرد کیا۔ "

وافدی کتے ہیں کہ حضور کے ساتھ سات سومجلدین کا افتار تھا۔ امام بیستی امام این اسمال کی رائے نعش کرتے ہیں۔

عَنِ الْمِن الْمُعْمَالَ قَالَ تُغَرِّعَزَا رَبُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَنَدَ بِهِ مِن الْمُصْطَلَقَ مِنْ خُرَاعَةً فِى شَعْبَانَ سَنَهُ بِسِتِ -"اہم این اسحاق کتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیلو شعبان چو ہجری میں بی مصطبق کے ساتھ جنگ کی ۔ کین سیح قبل ہے ہے کہ فری مربیع اور مصطلق دونوں آیک ہیں اور فرید دومت الجدل کے پانچ ماہ تمن دان بعد من پانچ اجری میں دقدع پذیر ہوا۔ (۱)

فیاہ القرآن می سور آ النور کے تعد ف میں میں نے آگر چہ فروہ ہی مصطلق کے دقوع کا سال اسچہ بجری الکھا ہے لیکن اہم بیسی کی اس تشریح کے بعد میں اسپناس قول پر نظر علی کرنے پر مجبور ہوا ہوں۔ اس فروہ کا محرک مید اطلاع ہوئی کہ بنو مصطفی کے دئیس حارث بن الی ضرار نے اپنی قوم کے بواتوں کو اور کر وولواج میں آباد ویگر قبائل کے لوگوں کو مسلماوں پر حمد کر لے کے لیے یو انگیزی تہ کیا ہے اور بزاروں کی تعداد میں بدو لوگ اس کی و عوت پر آئینے ہو گئے ہیں اپنی جنگی تیاریاں کی و عوت پر آئینے ہوگئے ہیں اپنی جنگی تیاریاں کمل کر نے بعد چندروز میں وہ عملہ کر نے کینئے روات ہو جائی محر اس اطلاع کی تعدیق کر لے کے لئے تی کریم علیہ افغان الصفوۃ والسم نے حضرت میں۔ اس اطلاع کی تعدیق کر لے کے لئے تی کریم علیہ افغان الصفوۃ والسم نے حضرت کے بیدہ بن محصیب و ضی افتہ حد کو بھیجا انہوں نے والیس آگر این کی جنگی تیاریوں کی تعدیق کر

سر کار دوعائم نے مجلدی اسلام کو دھوت جمدوی چھم زون جس سینکلوں کا تعداد جس اسلام کے سرفردش ہوری طرح تیار ہوک اس سفر کے لئے ازواج مطرات بی حسب معمول قرعدائدائری کی کی اس مرجہ حضرت عائد کے نام کا قرعد الکلاس لئے انہیں اس مفرجی معیت کا شرق ارزائی ہوا۔ کی کہ جس حزل کا قصد تعاوہ زیادہ دور نہ تھی دخمن ہی زیادہ وار نہ تھی دخمن ہی ذیادہ والتقرن تھا اموالی نغیمت بھرت ہاتھ آ انہیں اوقع تھی اس لئے خلاف سعول متافقین کی ایک کثیر تعداد اس جماد جس شرکت کے لئے الدہ ہو تی ۔ صفیر صلی اللہ علیہ وسلم لے مدن طعیب شرکت کے لئے آ بادہ ہو تی ۔ صفیر صلی اللہ علیہ وسلم لے مدن طعیب شرکت کے دیا تاکب مغرر فرما یا اور شعیان کی دو تکرن جمرہ موار مجلدین کا یہ لئکر ہو مصطفیٰ کے سرکھوں کے وہائے در سعت کرنے کے ایک افتاد تعالی کے موجوب

بئركي قيادت من روانه موار

مقدمه الجيش كى كمان معترت عمرتن خطاب دسنى الله مند ك سيرو تقى-

حارث کوجب اطلاع فی کہ مرور دوجمال صلی اند طیہ وسلم اسے سرفروشوں کا افتکر لے کر
اس کی سرکوئی کے لئے دوانہ ہو تھے ہیں اور اس کا آیک جاسوس بھی مسلمانوں نے گزایہ ہاور
اس کے سرکر کر دار تک پہنچا دیا ہے۔ تواس کے اور اس کے ساتھےوں کے ہوش اڑ تھے۔ اور دگر و
کے قبائل کے جو یہ واس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے وں رفو چکر ہو تھے۔ حارث اپنے قبیلہ کے
جند کا ومیوں کے ساتھ اپنی حماقت کی سزا جنگنے کے لئے وہاں آکیا رہ کیا۔ (1)

نی کرم صلی اللہ طید و سلم کی چی قدی بیلی دی بیال کے کہ حضور مریسین سے چہر ہر پہنی کے اور وہاں حضور کا خیر نصب کر ویا گیا۔ جعگ کے لئے جاہدین کی صفی آرامت کروی کئی صاحبہ بن کا علم حضرت صدیق اکبر اضار کا سعرین عیاوہ کوم حست ہوا اس روز مسلمانوں کا جنگی صعلہ " یکا حضور آلیت آجیت تھا پہلے لیک پسر تک فریقین لیک دو سرے پر جمرافگنی کرتے رہے پھر سرکار ووعالم نے جم ویا کہ سب بجائن ہو کر کفار پر اوٹ بڑو۔ حیل وقت یں ان کے دس آوی کل کر وج گئے۔ اور باتی سب کوکر فور کرایا گیا۔ مرور عور تی اور بیکی مدے جبی تیری منا لئے گئے۔ وو بڑار اون ، پارچ بڑار بجریاں مال فنیمت کے طور پر ہاتھ اکست تعلیم کرئی۔ ہتھیار ڈائل دیکے اور جگ نتم ہوگئی اس وقت منافقین کی شرائیزی سے ایک قت کوڑا ہوا لیکن محبوب رب العالمین نے حسن تدورے اس کی چنگاریوں کو قیرا بچھا ویا۔ ورنہ یہ عمرہ لاحق ہو کہا تھاکہ مسلمان آپس جس نہ اور بی اور ایک دو سرے کے خون کی تدیل شربادیں۔

ہوا یہ کہ حضرت محرر منی افقہ عند کا کیک ان میں آپ کے محوزت کی فدمت کیا کہ آتھا۔
ارکا نام جہا مسعو والفغاری تھا۔ سنان بن ور الجبنی بنی فزرج کا حلیف تھا۔ جہاواور سنان ور اونوں نارل کر اسکے اس پر دونوں میں جھڑا ہو کیا ورنوں نارل کر اسکے اس پر دونوں میں جھڑا ہو کیا جہاد نے سنان کو ضرب لگائی جس سے خون پہنے لگا سنان نے جا الحیت کے پر انے طریقہ کے مطابق پر دیے انتظار کو نکارتے ہوئے یا الانصار کا نفرو یا تدکیا۔ اس کے حواب میں جہاد نے معابق پر العمار کو تا ہوئے ساتھی کی استحاد اور مماجرات سے ساتھی کی العمار کو تا ہوئے ساتھی کی العمار اور مماجرات اس کے حواب میں جہاد نے العمار اور مماجرات اس کے حواب میں جہاد نے العمار کی صدا لگائی۔ یہ معدائی شخص العمار اور مماجرات اس کے حواب میں جہاد کے العمار کی معدالگائی۔ یہ معدائی شخص العمار اور مماجرات استان کے ساتھی کی

اب زادانسان جلد ۳، صفی ۲۵۵

امداد كيلى دور يا دونوں في كونوس بي نيام كرليس في اور نيز عدار يو عادات اور الله الله الله الله الله الله الله

صفير طيد السلوة والسلام كواس واقدى خرويلى توفداتشريف لاست اور فرا إمّامًا من من مقدى المباوية المناس المام كاكيام المناسب

صورت حل مرض كى حل تو قرما يان بديد واربات كوچهو دوبر آدى كافرض به كدود اسية بمانى كى عدد كرے خواد دو فالم بويا مظلوم - أكراس كابمانى خالم ب توكس كے حلم كم الته كو يكز كراس كى امداد كرے اور اكر اس كابمائى مقلوم ب توديے اس كى اعالت كرے۔

حضیری بردفت براهنت سے قدوفساد کے بھڑ کتے ہوئے مسلے مرد ہے فریقین کے سلیم الملی اور کے جانویتین کے سلیم الملی اور سان کے در میان مصافحت کر نوی۔ بعض النساد کے کئے پر سنان نے اپنا حق معاف کر دیاور اس طرح یہ معافد رقع دفع ہو کی اور باسی خوزین کا عظمہ ش کیا۔

وَاللَّهِ كَانْ رَحَمْنَا إِلَى الْمَوْيُنَةِ لَيْغُوجَنَّ مِنَا الْاَعَزُّ وِنْهَا الْاَعَزُّ وِنْهَا

" عفرا اگر ہم معد لوث كر كے وہم على عدورت والا عدد الله والل كو

پر حاضرین کی طرف مند کر کے تھے میں ہی تھے تھے اس کے خودا ہے ماتھ کیا ہے تم لے ان کواسی کر دن جی ایکر اسے مال و مثل جی ان کو حصد دار بنا یا اب یہ فنی ہو گئے ہیں توالی باتیں کرنے کے جیں۔ اب بجی اگر تم اپنائیس خود دہ انسی دینے سے باتھ ردک و تو۔ لوگ

ابدوج نكاد اورزيدكوكم للمن المنت فإنتاكنت المنب فاموش موباش وزال كرديا

حضرت زید فیاس کی ہاتھی وہن لئیں کرلیں وہاں سے فیے اور ہر گاور سالت میں حاضر ہوئے۔ فید مت اقد س میں سائی سری ہی موجود تھے۔ انہوں فیاس کی ساری ہاتی من وعن بر گاور سالت میں حمل کر دیں۔ سن کر حضور کاچرہ مبارک کارنگ منفر ہوگیا۔ حضور نے حرر اطبیتان اور تسلی کے لئے اس سے ہو جھا یا فیلا مراف الفیات عَدید ت مدید ہوا اس سے ہو جھا یا فیلا مراف الفیات عَدید ت مدید ہوا اس سے ہو جھا یا فیلا مراف الفیات عَدید ت مدید ہوا اس سے ہو جھا یا فیلا مراف الفیات مدید ہو۔ اور اس سے مراف المراف ہواس اللے تم الی ہاتھی کر دہے ہو۔

اس نے کہ اللہ کہ تھے ؟ پارسول اللہ ، میں نے اپنے کانوں سے یہ باتھی تی ہیں پار صفور نے فرمایا بات شائد تھرے کانوں نے میں اللہ خداک مرمنی پارسول اللہ خداک حرمنی پارسول اللہ خداک حم میرے کانوں نے مح سا ہے پار آپ نے فرمایا یا اس کی بات تھو پر مشتہ ہوگئی ہواس نے کہا تعدامیں پارسول اللہ ہو کہ این آئی نے کہا تھا اس کی بتنی افکر میں پیمل کئیں۔

بعض انسار لے حضرت زیر کو بھڑ گا۔ کہ خواہ کواہ وَ لے اپنی قوم کے رئیس کو بدیام کیا ہے جو ہاتی اس نے نہیں کیس وہ تم نے اس کی طرف منسوب کر دی جیں۔ حضرت زید لے بوی جرگت سے استے بزر کوں کی سرز کش کاجواب یا بخدا۔ جو بچھ اس نے کمامی نے وہ سنا۔ قبیلہ

يري هيس، جاد اول، صورات

خزرج می میرے زدیک کوئی فض اسے زیادہ محبوب نہ تھا اگریہ باتش میرے باپ نے بھی کی ہوتیں اسے نہیں ہے۔ بھی کی ہوتی ک بھی کی ہوتی توصیار گاور سالت میں عرض کر دیتا جھے امید ہے کہ اللہ تعالی اسپینے ہی پروسی کر کے میری بات کی تشدیق فرادے گا۔

صفرت عمرر منی آند عند عرض کی بارسول الله علی بیشرکو تھم دیجے کداس کا مر کاٹ کرلے آئے حضور نے اس تیجویز کوہندنہ کیااور قربا باایما کروں قولوگ کسی سے اود مجمو اب مجر (علیہ المصلوٰة والسلام) نے اپنے ووستوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے جس میہ پہند شیس کرنا کہ لوگ الی باتنی کریں۔

انساد کے ایک گروہ نے جب بیہ ہتی سنی تورہ این آئی کے پاس آئے اوس بن خولی نے
اسے کماکہ تمہارے ہارے جی بار گاہ نبوت میں ایک السی اطلاعات وی گئی جیں۔ اگر واقعی تم
نے السی بتی کی جی تو فررا صنور کی فدمت میں عاضر ہو کر مطافی اجماور عرض کرو کہ حضور
ایماری مففرت کے لئے وعاما تھی اور آگر تم نے السی اتبی تسی کمیں تو جا کر اپنی مفائل چیش کرو
اور حسم کھاکر یعین والوڈ کہ تم نے السی کوئی بنت قبیم کی تم پر بیر جموع الزام لگایا کمیا ہے۔ تشمیل
کھاکم وہ کئے لگاکہ جی نے السی کوئی بنت قبیم کی تم پر بیر جموع الزام لگایا کمیا ہے۔ تشمیل
میں حاضر جوا۔ حضور نے فرہ بیا اے این آئی آ اگر السی کوئی بنت تم لے کی ہے تو فور آتو ہے کر لو
اس نے پھر فتھیں کھاکھاکر اپنی صفیق چیش کی۔ برسمان ہے جی نے بر کر ایک کوئی

یاب کو تنل کر عاملاب مصحفت میں تواہیاس غلام کو تھم دیجے وہ بلا آمل تقبیل ارشاد کرے گا

اہمی اس کامر کاٹ کر صنور کے قدموں جی لاکر ڈال دوں گا۔ اس کام کے لئے اگر کسی اور کو عظم دیں مجے نظر آئے گاتو میرل محتم دیں مجے اور دو میرے ہے کو تل کرے گاتو میرل اس محتم دیں مجھے نظر آئے گاتو میرل آئے مصلان کو قتل اس محتم اور کافر کے بدلے ایک مسلمان کو قتل کر جیٹھوں اور خود دوز نے کا بند حمن بن جائی۔

لیکن میرے آگا

عَفُوكَ أَفْضَلُ رُمَنُكَ أَعْظُمُ

" آپ کی ثمان عنویمت الفغل اور آپ کا حیان بهت پواہے۔ " مقصد بر تھاکہ اگر میرے باپ کی اس گنتاخی کو معافد فرمادیں تو بعیداز کرم نہ ہوگا۔ ر حمت عالم نے اپنے جال نگر غلام کی فرضو اشت سن کر فرہ یا۔

يَاعَبْ اللهِ مَا أَرُدْتُ مُثَلَهُ وَلَا آصَرَتُ بِهِ وَلَاتُمْ تُعَبِّنُ عُنِينًا مُعَالَاتُهِ وَلَا آصَرَتُ بِهِ وَلَعُمْ مِنْ عُنَيْنَ عُنِينًا مَا كَانَ بَيْنَ أَقَالُهُ وَلَا آصَرَتُ بِهِ وَلَا تَصْرَتُ بِهِ وَلَا تُعْبِرُنَا .

"اے مبداللہ اُنہ میں نے اس کے قبل کاارادہ کیا ہے اور نہ کمی کوالیا کرنے کا تخص و ایسا کرنے کا تخص و ایسا کے میں کرنے کا تخص و یا ہے جب تک وہ اہارے ور میان رہے گا ہم اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئی ہے۔ "

حضور مارا دن سنر کرتے رہے آئے والی رات بھی سنر جاری رہا دوسرے روز دوپیر بولے تک تافلہ روال دوال رہا کی کوستائے، آرام کرلے اجازت نے تھی دوپیر کے وقت جب لوگوں کو آرام کرلے کی اجازت کی توزین پر لئے تی تھی وجہ سے خیتہ تورامسلا ہو گئی۔ اس لگا آر سنری مصروف رکھنے کا مدہ یہ تھا کہ مریسے کے چشہ پر بھا گوار واقع ہیں آیا اور عبداللہ بن انی نے جو ول آزاریاتیں کیس ان کی تھیاد محوجہ جائے۔ (۱)

جب صنور الور رواند موسة و اسيد بن صغير رسى الله من سلام عمض كرت موسك يولي - النَّه لامُ عَلَيْكَ أَيُّهُا اللَّهِي وَرَحَمَةُ اللَّهِ وَبَوْكَا لَهُ

ئى دھت فيواب ش فرايا۔ وَعَلَيْكَ السَّلَاءُ وَدَيْعَهَ اللهِ وَبَوَكَانَهُ انهوں في مرض كى بارسول افد إلى الله الله وقت ش آب آمادوستر بس كما ليے وقت بس سر كرنا يہلے آپ كامعمول نه تعاد حضور نے فرايا عبد انفسان الى نے واقعى كى إلى كيا تم نے وہ سى جي اس نے يہ كما ہے إن دَجَعَرا كَى الْمَدِيْدَةِ آخْرَةَ الْاَعَدُ وَمُنْهَا الْاَحْدُ لَ اسمد لے مرض كى

ال سل المدل جلد من ملي 199 ما 199

يارسول الله إامر آب إي وه ذكل ب- اس لئة حقودات وسية عابر تاليس ك-وَهُوَ الْاَذَالُ وَالنَّتَ الْاَعَزُ وَالْعِنَ مَا يِنْهِ وَلَكَ وَالْمَثْوِيزِيْنَ

الرائموں نے مرض کی یار سول اللہ الس سے زمی فرمائے حضوری بھال تشریف آوری سے بہلے اس کے لئے باج شائل آیاد ہور ماتھا اس کی بوشائل کا اعلان ہونے الا تھا۔ حضور کے تشریف لانے سے مذا باحول بدل ممیان بھیلاے کوئی بات کا بخت مدمہ ہے۔ (۱) جب نیسرے دن الشکر کو آرام کر نے کی اجازت کی توسوار ہوں سے انز کر ذھن پر لیٹے تی جب نیسرے دن الشکر کو آرام کر نے کی اجازت کی توسوار ہوں سے انز کر ذھن پر لیٹے تی شید لے ایران افرائیسائی ہوش ندر تی سب موسے۔ جب جائے آبان افرائیس کا تشکو بھول بسری کمانی بین محق تھی پر اگند دانو بان اور پریشان تھوب کو سکون واطعینان نصیب ہوا صعر تک سب سے آرام کیا جروانہ ہوئے اور تجاز کے علاقت فریق انتہا تا جی چشر پر آگر رات در کی۔

#### شديد آندهي

می مسلم میں معرب جابر بن عبدالقدے مروی ہے لکنر اسمان جسیدی طیبہ کے نز ویک پہنچاتو شدید آئے میں معلوم ہو یا تھا کہ اس کے تیز جمو کے سواروں کو بھی زشن شرو فن کر ویں ہے حضون الور نے فرما یا ایک منافق مر کیا ہے اس لئے یہ سخت آئے می آئی ہے۔ محسن عمر لکستے ہیں کہ گر و و خبار کار جرائن کن طوفان جب آیا تو اوک کئے گئے درت بین کوئی حادث مر الحاسے ہیں کہ گر و و خبار کار جرائن کن طوفان جب آیا تو اوک کئے گئے درت بین کوئی حادث مر میان اور حیبتہ بین صیبن کے ورمیان اور حیبتہ بین صیبن کے ورمیان معدود کی دت حتم ہونے والی حی مسلمانوں کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کسی جیبتہ نے ورمیان معدود کی دت حتم ہونے والی حی مسلمانوں کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کسی جیبتہ نے مدت طیبہ پر حملہ کر کے بچوں ور حور تول کو گر ندنہ کا جائی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معال کرام کو مطلم ن کر نے کے لئے فرما یا۔

کہ مدینہ کی ساری مگیوں کے نکوں پر فرشتے مقرر جیں ہو اہل شرکی حفاظت کر رہے جیں جب تک تم وہاں نمیں پہنچو کے وہ حفاظت کا فریغزہ انجام دیتے رہیں گے۔ اس لئے یہ فدشہ ول سے نکال دو کہ عیبینہ نے مدینہ فلید پر چڑھائی کر دی ہے۔

اس آ عرمی کی دجہ ہے کہ متافقول کا ہدار کیس زیدین رفاعد ابن آبوت آج لقمدایش ہو۔ کیاہے۔

تي كرم ملى الدعليه والدوسلم عدزيد بن رقاصكى موت كى خرس كر معرت مباده بن

ا - سبل الردي، جلدم، متى ۱۹۳۰

سامت، عبدالله بن الى كے پاس كے اور اے كمار اے ابر الحباب المال (جانى دوست) مركب اس في الله على (جانى دوست) مركب اس في محاون ساء آب في الذيب ناد الله مد حيف الو في الك كل مول دم كاسداليا والب اس في جما آب كوكس في الماليات في مركار ودعائم سلى الله علي وسلم كانام ليا۔ تواس كے موش الرك - فرده اور يريشان موكر وہاں سے جلاكيا (۱)

# ناندی گشدگ

اس آندهی میں صنور انور کی ایک اونٹی کم ہوگئی بہت علاق کی کئی کمیں نہ ملی۔ زیدین تعینت نای ایک منافق انساد کی مجل میں بیٹاتھا۔ اس نے کہا بہ اوگ کس جنگی علاق میں او حر او حراماً گدد ہے ہیں۔ اسے جنایا کیا کہ رسوں اگر م صنی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ناقہ کم ہوگئی ہے اس کو حلاق کر دہے ہیں وہ کہنے نگا۔

ٱلَّذِيُّ عُيْرَةُ اللَّهُ بِمُكَّانِهَا

" کیااللہ تعالیٰ سے اس کا بیدو اس کے اس کو خبردار حمی کر دیتا؟"
اس کا بیدواب س کر انسار ہے کہا ہے فدائے دعمن! فدائے دعمن افور کی بر اختلی کا غوف نہ ہو ، تو معافی ہو ۔ حضرت آئے یہ لے اس کا غوف نہ ہو ، تو معافی الور کی بر اختلی کا غوف نہ ہو ، تو میں تیرے خصول سے نیزہ بار کر وہا۔ اگر تبدارے ول میں الی باتلی ہیں تو تھرتم ہمارے ماتھ آئے ور فت کے ماتھ آئے اس کے بیری آئی مول سے دور ہو جاؤ۔ اب ہم تمدارے ماتھ آئے ور فت کے مالیہ بھی تھی جی تھی جی تیم تیری آئی ہوال سے بالا کر حضور کے پائی بتاہ بھنے کے لئے آئی احضور سے اس کو مناتے ہوئے ارشاد فرہ یا۔

إِنَّ دَجُلَّا فِنَ الْمُنْفِقِيْنَ شَهَتَ أَنَّ صَلَّافِهُ مِنْكَافِهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مِنْكَافِهُ اللهُ مِنْكَافِهُ اللهُ مِنْكَافِهُ اللهُ مِنْكَافِهُ اللهُ مِنْكُافِهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مَنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَنْ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن ا

ار سل المدي جلوس مخدان

اوی صنور کے ارشاد کے مطابق وہاں سے اور تاقہ کو وہاں ہے گر کر لے آئے۔ (۱)
وہ سمانی حضور کے علم کی اس وسعت کو دیج کر مسمان ہو گیا۔
اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی وسعت علم پر احتراض کر عامنانقین کاشیوہ ہے۔ کوئی الل انجان اس کے ہارے میں سری بھی نہیں سکا۔
جب یہ لفکر واوی مختی میں پہنچا تو عبد اللہ اپ عبد اللہ بن الی کی انظار میں کھڑا ہو جب یہ جب وہ آ یا تواس نے اپنے باپ کو او تنی بھی نے کو کما جب وہ او تنی بیٹے کی آویس نے اپنا پائی اور اس نے اپنا پائی انظار میں کھڑا ہو پائی اور اس نے اپنا کے اور تنی بھی نے کو کما جب وہ او تنی بیٹے کی آویس نے اپنا پائی اور کی ایک یہ نہ کو۔
پائی او تنی کے کھٹے پر رکھا۔ اس نے کما تھڑا ! تم یمان سے نہیں جا سے جب تک یہ نہ کو۔
پائی او تنی کے کھٹے پر رکھا۔ اس نے کما تھڑا ! تم یمان سے نہیں جا سکتے جب تک یہ نہ کو۔
پائی او تنی کے کھٹے پر رکھا۔ اس نے کما تھڑا ! تم یمان سے نہیں جا سکتے جب تک یہ نہ کو۔

میں کہ بھی بچوں ہے بھی زیادہ ذکیل ہوں اور بھی مور توں ہے بھی زیادہ ذکیل ہوں۔ " حضور نے سے تھم دیواسے جانے دو۔ تبوہ آئے جاسکا۔

#### حارث بن ضراری آمداور اس کااسلام

اس غروہ میں اونٹ بھیٹر بکریاں بھور منیمت مسمانوں کو می تھیں ان کے علاوہ بہت ہے مرد وزن بنگی قیدیوں کی حیثیت ہے مسلمانوں کے باتھ آئے ان قیدیوں میں قبیلہ بو مصطلق کے مردار حارث کی بنی جو ہر ہد بھی تھی کچھ روز بعدوہ اپنی بنی کافدیہ اداکر نے کے لئے او نول کا ایک گاریے بھراہ لے آیا جب وادی عیش میں بھیانواس نے ایک نظرا پناونوں کے گلہ پر ای ای ای بیت بہت بہت بہت بہت ایک نظرا پناونوں کے گلہ پر ای ای ای ایک کھائی میں ہے جو ایس ہے ایک نظرا پناونوں کے گلہ پر ای ای ای ایک کھائی میں جمیاد کی کہ دائیں کے دت ایت ایک کھائی میں جمیاد کی کہ دائیں کے دت ایت ایک کھائی میں جمیاد کی کہ دائیں کے دت ایت ایک کھائی میں جمیاد کی کہ دائیں کے دت ایت ایک کھائی میں جمیاد کی کہ دائیں کے دت ایت ایک کھائی میں جمیاد کی کہ دائیں کے دت ایت ایک کھائی میں جمیاد کی کہ دائیں کے دت ایت ایک کھائی

تجربار گلور سالت بین حاضر ہوا عرض کی بارسول اللہ! بین اپنی کا قدید اوا کرنے کے لئے یہ لوشت لا یا ہوں یہ تبول فرمالیج اور بیری کی کا آزاد فرماییج ۔ حضور علیہ العماؤة والسلام نے اونٹوں کو دکھ کر فرما یالیکن دو دواونٹ کہاں ہیں جو لو علیق کی دادی میں چمیا کر آیا ہوں یہ من کر جیران وسٹسٹسٹر رہو گیا جیمافتہ کہ اٹھا۔ " آٹیج کُ اُنگی دیسوں کا اندازہ " " میں کو لئی دیتا موں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ "

ان لونؤں کے بارے می اللہ تعالی نے آپ کو مطلع فرمایا ہے چنانچراس نے کلہ شادت پڑھااور مسلمان ہو گیا۔ اس کے دل کے قلعہ کو سات سو مجلدین کا افتکر حق نہ کر سکا۔ لیکن مصلفی کریم علیہ العساؤة والتسلیم کی لیک والے اس کو مستخر کر ویا۔

#### واقعراكك

فرو الذي مصطلق كي تنصيل مالات كاكب في مطاعد فرماية اس فروم كاكيد فاس باست تھی کہ اس میں متافقین کے لیک کروہ نے مع آسپند کیس حدوات اُتی کے شرکت کی تھی۔ یہ اوك مردر عالم صلى الله عليد الدوسلم كى كاميايول اوراسلام كى روز الخوول من يصبحر ي تھے۔ اس فروہ عراضوں لے اپنی آکھوں سے مثلبہ کر لیاک س طرح بوصطق قبلہ کا مردار مار شاسین قبیلے کے تمام نوج انوں اور مضافات یس آ باو مشرک قبائل کے ازا کے افراد كاجم خفيراكشاكر كے تفکر اسلام كے جو ست سومجلوبن كے ساتھ استان اطاقہ بي تيرد آزما موا۔ پر دد پر کی جگ کے بحراس نے ور اس کے سارے افکر نے بھیل وال دیے اور كاست تتليم كرنى - مسلمانون كودو بزور او تت اور يا في بزار بكريال بطور ال فنيت المين اس كے عاددہ ان كے تمام مردوزان كو يتلى قيدى يتاليا كيا۔ اس جك ش د عمن كروس آدى عمل ہوے اور مسلمان کامرف ایک آری کام ؟ یا تی وی فق است میل وقت می بغیر کسی مالل ذكر جانى تعمان كراس كامثليد انهول قرابي أمحمول سدكر لياتحد لوراس يروي كرجب ال قبيل كردار عارث في الى بني معترت بوم يه كو صفير مرور كانتات ملى القد طيد وعلى آلد الحنل المسلوات والميب المتليمات كي ذوجيت على وسد و إلى مارس مجادين المائنات صريح جمل تيدك فدير التابغيريد كدكر خود كازاد كروسية كديراوك اب الدے آ وطے العدوة والسلام كے مسرال بن مح بي اب ہم العي ليا تعلام بناكر كيدرك مکتے ہیں۔

 تا کام ہو گئی۔ اب میدواقعہ چی آیا۔ کدام المؤسین صفرت عائشہ منی اللہ عنما قاظہ ہے بیجے رو حمی اور حضرت منوان بن معمل الس اپنے لونٹ پر سوار کر کے فکر اسلام جی لے آیے۔ کہ اللہ میں اپنے لونٹ پر سوار کر کے فکر اسلام جی لے آیے۔ میدانلہ بن آئی اور اس کے حواریوں کی ابلیسی جس لے بات کا جنگز بنا کر کرام مجادیا۔ مدادہ ہے واقعہ کو انہوں نے بری عمیاری اور چرب ذبانی سے ایساریک و یاکہ صرف منافقین کا مرف منافقین کا میں ان کا ہم نوانہ تھا بلکہ چھ ساوہ ول مسلمان ہی اس کی لیے میں سے۔

فیاد القرآن کالک اقتباس بریاقارین ہے جس کے مطالعہ سے اس واقعہ کی تعبیلات بر تدریمن کو کمل آخمی حاصل موجائے گی۔

میال سے اس سازش کاذکر فرمای جارہا ہے جو دشمنان اسلام کے اسلام کی برحت ہوئی ملات اور بادی اسلام کی برحت ہوئی ملات اور بادی اسلام کی روز افزوں عزت و شوکت کو دیکھ کرکی دور جس میں حضور سرور عالم صلی اللہ تعلیم طاقت اور وناء ت کی حد کروی ۔ ان مسلی اللہ تعلیم طلید و الدو منام کی ذاتی عزت پر حملہ کرے کمینکی اور وناء ت کی حد کروی ۔ ان آیات میں جس واقعہ کو بیان کیا جمیا ہے ۔ میسے صحیحییں کی روایت کے مطابق اے تعلیم ایس کے بعد حسب ضرورت تشریحات کی جائیں گی۔

حدرت الله علیه و روایت کرتی بی که صنور نی کریم ملی الله قالی علیه و آلدوسلم کا به معمول تھا کہ جب سفر ہر تشریف لے جانے قالی از واج کے در میان قرص اندازی فرائے ۔ جس کے ہم کا قرص اندازی فرائے ۔ جس کے ہم کا قرص اندازی فرائی کا شرف بختے ۔ جب صنور فروہ نی مصطابق پر روانہ ہو ہے تو حسب معمول قرص والا کی از میرانام لگلاب چنا نی جی صفور کے امراه گی۔ اس وقت پر وہ کام بازل ہو ہے تے ہے۔ بی ہورج میں جی تھی تھی۔ اور جب افکر روانہ ہو آ تو ہرا ہو وہ ان اندازی قرابا ۔ جب جہاد سے ہو وج اف کر اوز درات ہو گا تو ہرا اور حس انداز ہو ان تو ہرا ہو وہ انداز ہو گا تو ہرا ہو وہ انداز ہو گا تو ہرا ہو وہ انداز ہو گا تو ہرا ہو انداز ہو گا تھی تو را انداز ہو گا ہو ہو گئے۔ جس قضائے عاجب بھی فور دات ہر گی۔ اور انداز ہو گا تو ہو گئی۔ جس قضائے عاجب بھی فور دات ہر گی۔ رات کے دیکھے حصر میں کو جی تاری ہو گئی۔ جس قضائے عاجب کے قریب ہی فور دات ہر گئی۔ رات کے دیکھے اور پی انداز ہو گئی کا تو ہو گئی۔ جس قضائے عاجب کے دیکھ اور کی کا تو انداز ہو گئی کا تو ہو گئی۔ جس تعداد ہو انداز ہو گئی کا انداز ہو گئی کا تاریخ ہو گئی۔ ہو دی تاریخ ہی کر کا تو انداز ہم انداز ہو تا تا ہو انداز ہو گئی کا تاریخ ہی گئی ہو دی تاریخ ہی ہو گئی۔ کر کا تو انداز ہی کا تو ہو گئی۔ جس تعداد ہی ہو گئی۔ ہو دی تاریخ ہی کر کا تو انداز ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہی نہ تھا۔ یہ خوال کو گئی کہ کہ تھا۔ یہ خوال کو گئی کہ تھا۔ یہ خوال کو گئی کہ کہ کہ کہ تو در تا تھی کی کہ کو گئی کہ کہ کو گئی کہ کہ کہ کو گئی کہ کہ کہ کہ کو گئی کو گئی کہ کو گئی کی کہ تھا۔ یہ خوال کو گئی کہ کو گئی کی کہ تھا۔ یہ خوال کو گئی کو گئی کی کہ تھا۔ یہ کو گئی کو گئی کی کہ تھا۔ یہ کو گئی کی کہ کو گئی کو گئی کی کہ گئی کے گئی کو گئی کی کو گئی کو گئ

كرك كرب وديجے تيس يائي مے توميري الاش ميں يمال آئي كي مي دوس المركئي۔ منوان بن معمل کی یہ ڈیوٹی تھی کہ دہ فکر کے جیسے بیسے رہے۔ جب فکر کرچ کر آ ت وہاں ویجے آگر کمی کی کوئی چڑے ای مولی منی واسے افعائر اس کے الک تک پہنوا وہے۔ اس عادر لیبٹ کرلیٹ می استخد می صفوان آ بیتے۔ اہم میج کا عربرات انہوں نے کی کودور ے سو یادواد کے اوالریب اے۔ پردہ کا دکام عزل ہوئے سے پہلے انسول نے جھے دیکھاہوا تهاس لتے جمعے بچیان کے اور بلند آوازے اتافتہ واتالیہ راجون بر حا۔ ان کی آوازے میری آ كو كل حى اور عى في ايناجره وحانب الإ - انسول في الونث مير عقر بها الريضا إاور جھے سیار کرکے چل ویئے۔ ہم دویسر کے وقت فٹکر سے آ طے۔ عبد اللہ بن ألى رئيس المنافقين فيجب يد ويكمانوس في ايك طوفاك برياكر ويا- جب عي من يبلي تو يار بوطني اور ایک او سیک بیار بیزی ری۔ لوگول میں اس بات کا خوب ج بیا ہوتا رہا لیکن جھے تعلما اس كاكوني طم زتما البراكيب بات جي كمنك ري حمى كريمري ملالت كورات والملف وحايت صنیر ملے تھ بر فرما یا کرتے تھوں مفتود تھی۔ حضور جب مزاج پری کے لئے تشریف لاتے آ مرف اعدر بالت كرت "كُنْ رَيْكُون كر تمداكيا مال ب- اس بي في ولك كرداً آہم جھے اس شرا مگیزر دیرلنڈ سال خر تکست تھی۔ عاری کے بعد س سع فقابت اور کزوری عموس كرنے كل - آيدرات على ام مسلح ك مات تغلاء عادمت ك في مديد ع بابركي کونکہ اس وقت تک گرول علی بیت الخلاء بنائے کارواج نہ تھااور ہم حرب کے دستور کے منابق جنگ يم ي جاياكرتي تحي - ام منع حفزت او بكرك خلد زاد بهن تحي - بم دونون جسب خارج ہو کروائیں آری تھیں قام سلح کا پاؤل جادری الجعالوروہ کر چ میں۔ ال کی ذبات ے بے ساخت نکا " تھے مسلم کر مسلم الک ہو۔ ساس کابیاتا۔ جی نے کہ تم ایک بدری كے لئے العاظ استعال كر رى ہونيا بهت بُرى بات ہے۔ اس نے كماكيا تم نے تسيل سناجو طوفان اس نے بریا کر رکھاہے۔ میرے احتضادیراس نے سادا واللہ جھے۔ تاویا۔ یہ س کر مرامرش لرمودكر آيا.. حضور تشريف لائة توبع جما كيف تنكف "مسفوض في جمع اسے والدین کے پاس جانے کی اجازت مرحت فرمائی جائے۔ مقصد بد تھاکہ جس والدین سے اس فبرے متعلق تعصیل حالات در پالات کروں۔ حضور لے اجازت دے دی۔ پس سیکے جال الى - ش في الى والده سه كما يَامتان الدوّار تعديد التاس و الى جان الوك يدكيا انی عاد ہے ہیں ؟ انہوں نے کمائی زیادہ ممکین مولے کی شرورت تھی۔ جب کولی بیوی

إكيزه صورت موليداس كاشورات مجوب رك لوراس كى موكتي مى مول واس حمل بأش مولى ديتي بير من الكاسمان الد الوك يمر عصال الى باللي كرد بير - عن رات بحربالتي ري اور رولي رئ - مع مولى تب مجى آنسو جارى تصاور نيز كايام ونثان تكسد تند جب زول وي على آخر بوكي و صنور صلى اخر تعالى طيروال وسلم في حدرت على اور اسامستان رید کوبانایا۔ اسامہ نے تو سری براہ ست کی ان سے ول بھی حضور سے الل کی جو حمیت حى اس كو كابركيا- صفرت على في مرضى إرسول الله! (صلى الله مايك والكسوسلم) حنبه اسے رہید فاطر کول ہیں، اس کے طلق مور آول کی کیا کی ہے۔ اگر صنور تعدیق فربانا عليج بي الدير والدين كوبلاكرور بالت فراسينده هيقت حل سه آكا كروس ك يناني يريره ت حضور له يرجماات يريره "هَلْ دَأَيت مِنْ شَيْ يرميك من عَامَتْ" كيالو في كولْي الى يرويكى ب جى سے حسين مائت كيدے يى كولى تك يو؟اس نے وش كى جھے اس خدال معم جس ال حضور كوسول ماكر بيجاب س كرواي في مائت يس كول حيب مس و کھاکہ آٹا کو یہ ساہوار کھاہو آہے۔ بدائی کسنی کی دجہ سے سوجائل ہیں اور مکری آکر آٹا كما بالل ب. ممى في ريره كوجعز كاكرة كي كول تعين عالى واس في منا "مُبِّمَان المنوواليوما علت عليها الآمايه لم المتناشخ عل تبرالد حي الاحد نداى هم من ان كم متعلق اس كريفراور م وسی مائی جی طرح ایک زر کر خالص مرح سوے حسنق جاتا ہے۔ گار مرور عالم ملی الله تعلق طيروالدوسلم معير جي تحريف نے مجاور منبي كزے ہوكرار شاد فرايا-يَا مُعْكُمُ الْمُسْلِينِينَ مَنْ يُعْدُرُنِي مِنْ دَجْلِ قَدْ بَلْعَنِي اَذَاكُ إِلَّا أَهْلِلْ فُوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَىٰ آهِلِي إِلَّا حَدُدُا وَمَا عَلِمْتُ مَعْلَىٰ

آمني سوء ۔

"اے گروہ مسلمنان! اس فض کے بدے بی جمعے کون معدور رکھتا ہے جس کی افتحہ رسانی میرے اہل خاند کے بارے میں جو تک میٹی ہے۔ مذاعی اسے الل کے لئے فیرے اقریک میں جانا اور لیے ان سے سي على كاكن م مي اي- "

سعدین معاد انساری کمزے ہو گئے۔ عرض کی جس مانٹر ہوں۔ اگر وہ عض قبیلہ اوس ے ہے۔" منز بنا منت مماس کی کرون اڑاوی کے۔ اور اگروہ فی فرزج سے ہور حتور جس تھم دیں و تھیل ارشادی جائے گی۔ حضرت صدیقہ قریقی ہیں کہ سعمان عمادہ المجھ

ہ خردج کے سردار مے اور بوے صافح اوی تھے۔ لیکن ان کی قیالی مصبیت بیدار ہو گئی۔ انہوں نے کمامیا ہر کر دمیں ہوگا۔ کر کے حبیس علم ہے دد عض فرزری ہے اس لئے تم اس بالل كرد به دور اكروه اوى الله كافرو بو ما قدتم ايدان كتر فرفتيك في كادى يمال مك ج مى كد قريب تعاد ونول تعيلول عن الزائي چريائي - حقور فيدونول كريوش كو العنداكيا ادر مسئلہ رقع وقع ہوگیا۔ عبرے شب وروز کرید وزاری عل گزرت لی عرب کے لئے بھی تیند ند آتی - مرے والدین کوب اغیشالا حق مو کماکداس طرح روسے سے اس کاکلید میست جلسے كا - ليك دان على دورى حى - عرب والدين مى عرب ياس يسفى موت الي انساری حورت لئے کے لئے آئی وہ بھی بیٹہ کر روائے گی۔ یہاں تک کر رسول اللہ صلی اللہ تعل عليه وآل وسلم تشريف لائد ملام فرما ياور بيز كالدس عيد يملي بمي بينف يقد ایک مید کررچات، سرے اوے می کوئی وی میں اتری تھی۔ حضر نے تعدے اور فرايا عدائد ترسيار عص جي الكالى اطلاح لى ب- أكرال يكداس بوالد توال تمرى براءت كروس كا- أكر في س فعيد مرزودوكياب أقيد كرف- كوكر بنده أكر اے تھے کا مراف کر لے اور آب کرے واللہ تعالی اس کی آب تھل فرانا ہے۔ میرے انسو مكدم منتك مو محد من في النه والدمحزم سه كما كه حنور كواس بات كاجواب وي- انبول في قرايا عن يك جواب تيس وا مكا - يكريس في والدو ا كمار البول في ہمی معقدوری مخابر کی ۔ عب اگرچہ نو عمر حتی ۔ تریادہ قر آن بھی مزهاہوانہ تھالیکن میں نے عرض ك يخدا آب اوكول في الكيسيات في اورود تهمار ادول عي جم كل - أكريس يكول كسي ب كتاه مول اور خدا جات ب كس ب كتاء مول و الساوك مرى باعد نيس الي كاور اكر یں لیک اس بات کا احتراف کرول جس سے خدا جاتا ہے کہ جس کری ہوئی و آپ فرا مان لی کے۔ اب میرے لئے اس کے بغیر کوئی جارہ کار قس کہ عل وہ بات كول جوي مف كياب في من من المستريج من المستريج من المسترية المن المن المن المن المراس مد يجيم كربستريرليث كي - يجيم يعين فعاكر الله ضرور يمري يراء مع قرمات كالكين بحصير خيل در تما كديمر عديد الدين الماحدة والى وزل مول كى - عن اليد الي كواس كالل فد محمق تمی- صند ایمی وین تشریف فرما تھ کے زول وی کے آجا فاہر ہوئے گئے۔ سردی کے موسم مس بھی فزول وقی کے وقت سے کے تطرے موتول کی طرح و ملکنے لکتے تھے۔ جب مد كينيت فتم يولي وحضور بنس رب تصاور من بالت وحضور في فرالي وويه في النشرة ما أالثيَّة اَهَا الله عَزُودَ عِلَى فَقَدُ بِرِولِدِ " اس عائد فَضِيرى بوالله تعالى في تعرى يراء ت فرادى ب- ميرى والده في تعرى يراء ت فرادى ب- ميرى والده في تحييرى والده من تعلى ما الله الله الله المر صفور كا شكريد اواكر و من في كما بحدا من الله تعالى كا ور ند كمى كا شكريد اواكرون كى - صرف الله تعالى كا شكر كرون كى جس في ميرى براء ت فريانى -

اس وقت سدوس آیات ان الذین جاه وابلاگف ... بازل بوئیس اس طرح منافقین کاافعا یا بواید طوفان تنجار آگر چداس کاسرخندر کی المنافقین حبدالله بن تعالیمان اس کی پیشید می آفری تعالیمان اس کی پیشد می آفری تعالیمان اس کی پیشد می آفری تعالیمان اس کی پیشد می آفری می تعالیمان اس کی پیشد می آفری می از جنانچه حضرت حسان ، معفرت مسلح اور جمنه بنت مختش کا نام ایمی زمره می ایو جا آئے۔
انسی حدود ف الکار محمل الله نے کور کو بعض اقوال کے مطابق حداکاتی کی کین اکثر کار خیال انسین حدود کر اس سے تعرف میں کیا حمل است خداکی آفری انتظام میں بیشتہ مینت سے کے بھوز دیا گیا۔
دیا کیا۔

كذب مانى اور بستان تراشى اشتاكواكك كتيمي - "الْإِفْك العلامَا يَكُوْن مِنَ لَكِنْ بِ وَالْإِفْرَاءِ "

آس لیک نفتا ہیں منافقین کی مازش کوب فتاب کر دیا کہ اس کا صدائت ہوور کاہمی واسطہ جیس سید سراسر جمعوث، افتراء اور بہتان ہے۔ جس واقعہ کو زبان قدرت جموث کالمپندا کمہ دے اس کی حرید تردید کی ضرورت جسیں رہتی۔ لیکن واقعہ کی تکینی کے چیش نظر اور مسلم اور کی تربیت کے لئے اس کو حرید وضاحت سے بیان فرمایا۔

خطاب آنام مسلمانوں کو ہے۔ خصوصاً صفرت صدیق اور ان کے فاتوادہ کو لین اس شراس بات راشی ہے جو گلبی اور روحانی تکلیف جمیس پیجی ہے اے شر خیال نہ کرو، اس ش خیمان راشی ہے نے نیم بی نے نیم بی نیم ہوا۔ رضاوالتی کے لئے تم سمبر کیا ہی جمیس و کو ہوا۔ رضاوالتی کے لئے تم سمبر کیا ہی جمیس بیندون تکلیف ضرور اور کی لیکن نے مبر کیا ہی جمیس بیندون تکلیف ضرور اور کی لیکن اب قامت تک تیمی نور نظر کی پاک وائنی کی شماوت قرآن ویتارہ گا۔ تیمی نور نظر کی پاک وائنی کی شماوت قرآن ویتارہ گا۔ تیمی نور اس می قرار مفت ایمان سے تیمی وائر واسلام ہوگا۔ جو اس کا افار کرے گا بلکہ جو اس می قرار گلک کرے گا بلکہ جو اس می قرار اسلام ہوگا۔ جو اس کا افار کرے گا بلکہ جو اس می قرار اسلام ہوگا۔ جو اس کا افار کرے گا بلکہ جو اس می قرار واسلام ہوگا۔ جو اس کا افار کرے گا بلکہ جو اس می قرار واسلام ہوگا۔ جو اس کا افار کرے گا بلکہ جو اس می قرار واسلام ہوگا۔ جو اس کا افار کرے گا بلکہ جو اس می قرار واسلام ہوگا۔ جو اس کا افار کرے گا بلکہ جو اس می قرار واسلام ہوگا۔ جو اس کا افار کرے گا بلکہ جو اس می قرار واسلام ہوگا۔ جو اس کا افار کرے گا بلکہ جو اس می اور عبد کرے اور اس کی تشہر می سب سے قرار واصور کی این ہو ہو گا۔ جو اس کا افار کی تشہر می سب سے قرار واسلام ہوگا۔ جو اس کا افار کر با جائے گا۔ جس نے اس جو می دیا ہی جو اس کا افار کر با جائے گا۔ اس می تارہ کی تارہ ہو ہو کی تارہ ک

علامه قرطي للعة بن :-

الهذا أعِمَّا أَنِي اللهِ مِن اللهِ مُن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ

آگر ان کے اس دعویٰ میں رائی کے برابر بھی صداقت ہوتی تو وہ کواہ بیش کرتے کیکن ان کا کواد بیش کرنے سے قاصر رہنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ الزام بالک من گرنت ہے اور محض حمد کا نتیجہ ہے۔

یہ اللہ تعالیٰ کا محن فضل و احمان اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے حمیس فورا عذاب میں جانبیں کرو یاورنہ ہے بہا اڑا الوالوں نے وقر اللی کو وجوت و بے میں کوئی کسر المحاند رکھی۔ انہوں نے تو یہ خیال کیا کہ برایک معمولی میات ہے۔ انہوں نے تو یہ خیال کیا کہ برایک معمولی میات ہے۔ انہوں کیا خبر کہ جس بات سے اللہ تعالی کا ان شخص بحوب کا دل رنج مدہ ہو۔ اس سے اللہ تعالی کا ان شخص بحوب کا دل رنج مدہ ہو۔ اس سے اللہ تعالی کا ان شخص بحوب کا دل رنج مدہ ہو۔ اس سے اللہ تعالی کا ان شخص فرد یا کیا ہواس کے جس ذات یاک کو یاک داش و یاک بازی کا درس و سے کے لئے ختی فرد یا گیا ہواس کے دامن و دائے دار کرنے کی کوشش اللہ تعالی کے زویک بوی ہی برموم اور نایاک

سب حرید مطاعدے جن حفائق پر دمائی ہوئی وہ ہدیہ قارتین ہیں۔ تی کریم سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اس واقعہ کے ہذرے جس اپ مقرب محابہ سے استغمار فرماتے و ہے تھے۔ لیک ون صفرت فاروق اصفم رضی اللہ عنہ در اقد س پر حاضر ہوئے حضور نے شرف باد بابی بخشار اسی اعجام ہیں صنور نے حضرت فاروقی ہے اس واقعہ کے بذرے میں بی جھار آب نے عرض کی ۔

يَانَسُوْلَ اللهِ الْمُولِيَّ الْمُولِيُ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَاللهِ آنَا فَا طِعْ بِكِنْ بِ
الْمُنْفِقِيْنَ - لِاَنَّ اللهُ عَصَمَلَى عَنَ وُقُوعِ النَّبَابِ عَلَى جِلَيْكَ
الْمُنْفِقِيْنَ - لِاَنَّ اللهُ عَصَمَلَى عَنَ وُقُوعِ النَّبَابِ عَلَى جِلَيْكَ
اللهُ اللهُ عَلَى الْفَهَا الْمُعَالِيَ وَيَتَلَكُ مُوبِهَا - فَلَهَا عَصَمَكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَلِكَ الْفَلَادِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَلِكَ الْفَلَادِ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُل

آیک دوزی استفیار حضورتی کریم صلی الله علید آلدو سلم نے معترت حیان ہے کیاہ آپ

فیص نے مرض کی۔ کر الله تعالی ہر داشت نسی کر آگ آپ کاسلیہ زشان پر پڑے میادا کوئی فیص
ایٹا پاؤں اس پر رکھ دے یاں کی بلید زشن پر پڑے۔ بسیانلہ تعالی یہ پر داشت نسیس کر آگ کہ

آپ کے سائے پر کسی کا پاؤں پڑے تواس کی فیر ت یہ کپ گوٹر آکر سکتی ہے کہ کوئی فیص حضور
کی ردائے صعمت کو آلودہ کرے۔ (۱)

کی سوال آیک روز نی کرم صلی اللہ علیہ والدوسلم بے علی مرکنتی ہے ج جھا۔ آپ نے مرض کی پیرسول اللہ ایم آیک ون صفور کے بیچے نماز پڑھ رہے جو خوشور نے نماز پڑھ نے ہوئے اپنے تعلین میرک آیر دیے آئی ہوئیاں آلد دیں جب حضور نماز پڑھ نے اس سوسی نماز پڑھ نے اس سوسی نماز پڑھ نے اس سے معلور نماز پڑھ نے اس سے معلور نماز پڑھ نے اس سے قراباتا ۔ جمھے تو پر گیل نے وقت آیر نے کا تھم دیاتھ کی حضور کی اجرائی تھے۔ جب اللہ تعالی نمائی کے اس میں سے ۔ جب اللہ تعالی کے تعمل میں میارک پر تھی اوراس کو الکرنے کا تھم دیاتھ کے اس موال کے اس میں سے کہ وہ ایس میں سے کہ وہ ایس میں سے کو تعمل میں میارک پر تھی اوراس کو الکرنے کا تھم دیاتھ کی آپ کو تھم شد دے ہواس کو الکرنے کا تھم دیاتھ کی آپ کو تھم شد دے ہواس گا تھ سے موٹ سے سوٹ سے سال گا ہے کہ کو تعمل کی اس کو تھم شد دے ہواس گا تھ سے موٹ سے کہ کر میکن ہے کہ دوہ ایس میں سے کو تعمل کی آپ کو تھم شد دے ہوائی گا ہے کہ دوہ ایس میں سے کو تعمل کی آپ کو تعمل میں سے کہ دوہ ایس میں سے کہ دوہ ایس میں سے کہ دوہ ایس میں سے کو تعمل کی آپ کو تعمل سے دوہ دوہ ایس میں سے کہ دوہ ایس میں سے کھر کی سے کہ دوہ ایس میں سے کہ دوں ایس میں سے کہ دوہ ایس م

یہ صفرات ہو اپنی ایمانی قیت، ویل حیت اور ڈات مصطلوی ہے اپنی تلبی محبت کے فاظ سے اعلیٰ مقام پر قائز تھے ان کی متفذیہ رائے تھی تو کسی دو سرے کو انگلت ٹمانی کی جرات کیونگر

> ا - تاریخ هیس، جلدا، سلی عدم ۱ - تاریخ هیس، جلدا، سلی عدم

ہو سکتی ہے۔ ان سے مجی زیادہ خاتی معلات کے برے میں حضور کی ازواج مطمرات ایک دوسرے کے مطالب سے زیادہ واقف تھیں۔ چٹانچ حضور اپنی ازواج مطمرات سے بھی اس صم کا استخد قربایا کرتے۔

حفرت مانشه فرماتی ہیں۔

ایک وان نبی رحست عالم صلی الله وظیرو آلدوسلم نے معرست دیمی بہت جیش سے میرے بارے شم اوجیما۔

اے تعنب! تعری کیارائے۔ حمری معلومات کیابیں ؟ انہوں نے مرض کی۔ ایرسول اللہ!

لَوْكُنْتَ بِدُّلَ صَفُوانَ وَكُنْتَ تَظَنَّ بِعَرَمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّةَ سُوءً .

"اے ابوابوب ااکر صفوان کی جگہ آپ ہوتے توکیا آپ سول کریم صنی النہ علیہ و آلہ دسلم کے حرم کے ساتھ اس برنی کاارادہ کرتے۔ " انہوں نے کما۔ " حَامَتُنَا دَکُلُا " " برگونہیں۔ " پھرام ابوب نے کما۔

وَلَوْكُمْتُ أَنَّاكِمُ لَ عَالِمْتُهُ مَا خُمَّتُ رَسُولَ اللهِ

" آگر عائشہ کی جگہ میں ہوئی تو میں اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کی جر گز جسارت نہ کرتی اور عائشہ کامقام جھ سے بلندہ اور صفوان کامرتبہ آپ

ا .. آری طیس جلدا، صفره

ے ستاد میل ہاں کیارے میں بدیل کیے کیاجا سکتے۔ " (١) اس تغصیل ہے اندازہ ہوتا ہے کہ محابہ کرام کی اکثریت اس بہتاں کو سراسر کذب وافترا مجمعتی تھی اور ان کے زہن میں مجھی سے خیال آئی شمی سکاتھ۔

ملاسة فرطبي كصيح بين كدائل فحقيق فراست جي كدجب يوسف عليد السلام يرحست لكائي كارتو الد تعالى الك شرخوار يكى دبان سے اسكىداء سكىدب معرب مريم برازام لك ياكيات حعرت صبی علیہ السلام ہو ایسی چند ولوں کے بنے تھے انہوں کے آپ کی برأت كى - ليكن جب حضرت محبوب رب العالمين صلى الله عليه و آله وسلم كى محبوب زوج حضرت عائد صدالة. كم بدي على بديخت، بدياطن اور ضبيث الفطرت متافقين في برزه مراكى كى جمادت کی توخود دب العرش العقیم نے معترت مدیق کی کیزی اور طمارت کی شماوت دی اور قر آن کر میم کی سولد آیتی بازل فرمائی ،اکد جب تک به عالم رنگ وید ایدر ب اس کے مجوب كى رفية حيات كى شان رفع اور درجات عاليد كاذكر خربو ماري-

وہ لوگ جوشان مصفیٰ عید التحیمة والماكو محضالور يكيانے سے قامر بي وہ اكران آيات ے النید من ای کرم رسول معظم ملی الشد طبیدو الدوسلم کی حدد الشد معمت و توکت کے تئس جيل كاستبده كري توانس يدويل جائ كداس بنده مراياتياز كامقام اسية بنده توازيرورد كار کے نز دیک کمٹنار ضح واعل ہے۔ سور والنور کی وس آیات جن کا پراور است تعلق واقعہ الک مصبعدد آب كرمط لع كرفت مع ترجم بيش كى جاتى بير آب ان كاخور ساور محسن نيت ے مطاحد قرمائے تھیقت کا وسائن یافود کو دیافتاب ہو کر آ سے دلول کو موہے کے گا۔ إِنَّ الَّذِينَ جَآءُ وْ بِالْإِذْنِ عُصْبَهُ مِنْكُوم ﴿ فَلَكْ جَمُون فِي جَمِنْ حَمَت لَكُل مِ وَا

لَا تَحْسُنِيْهُ مُنْزُالِكُوْ بَلُ مُوَخَبُرُلِكُوْ اللَّهِ كُروه بِ ثَم يس - ثم ال الله كروه ب تم يس - ثم ال الله لخ براخیل نه کرو- بکسیه بهترے تمهارے

ينكني المري مِنْهُ وَمَا الْكُتُبُ مِنَ الْإِنْمِ \* برفض كے لئے اس كروہ على سے اتاكناه زیادہ حصہ لیاان میں سے توان کے لئے عزاب معيم جو كار

وَالَّذِي تُولَى لَوْلَى كِبْرَةُ مِنْهُمْ لَهُ عَنَابٌ عَوْلَيْمُ بهم جناس في ما إاور جس في سب

لَوْلُكُ إِذْ سَبِيعَتُمُونَ عَلَى الْبَوْيِلُونَ وَالْمُؤْمِلُتُ بالفيم الوحارالا

> دَقَالُوْا هٰذَا إِذَاكُ مُبِينُ لَوَلَاجُمَا فَوْ عَلَيْنِ بِأَذَبِعَةِ شَهِدَاءً

> كَوَاذُ لَثَهُ يَأْتُوالِهَالنُّهُوكَآءِ فَأُولَئِكَ عِنْدُ اللهِ هُوُ الْكَادِ يُونَ

 وَوَلا نَصَنْلُ اللهِ عَنَيْلُو وَرَحْمَتُ إِن النَّانَيْ وَالْإِخِرَةِ لَمُسَكِّمُ فِيمَا أَنْضَاتُمُ فِيهِ عَنَاكِ عَظِيمٍ

إِذْ تَنَكُونَهُ بِٱلْسِنَتِكُمْ وَتَكُوْلُونَ بِأَثْوَا مِكُمْ مَّا لَيْنَ تَكُمُّونِ عِلْمُوْ تَحْسَبُونَهُ مَيْنًا وَ وَهُوَ وندالتوعظنو

والزلا إدسيسهم والملاوم الكون لناآن التكلوبهذا

سيعنك هن ابهتان عظيم

يَعِظُكُمُ اللهُ أَنَّ مَعُودُ وَالمِعَلَمِ أَبِهُ الإِن كُنْتُور فيصت كريًّا به تهيس الد تعلق كرووارواس

وَيُهِينَ اللهُ لَكُوالْدُيّاتِ وَاللهُ وَيِيَّةُ عَلِينَةً اور كول كرمان كرنا ها الله تعالى تمارى

الياكول نه بواكه جب تم في افراه مي كه مكان كيا بهوباً مومن مردول اور مومن مور تول نے اینول کے بارے میں نیک کمان، اور كه ويا ومآكه بير توكملا بوايستان ب-(اكروه عي تصور) كيول نديش كريكاس يرجز كواد

پس جب دو پیش نمی*س کر سکے گو*اہ قر (مطوم ہو گیا کہ) وی بی جو اللہ تعالی کے نز دیک

اورأكرنه مومالفه تعانى كافعنل تم يراوراس كي رحمت د نیااور آخرت میں تو پہنچا حسیں اس من سازى كى وجد المحت عنداب (بب تم ایک دو سرسه سے) لقل کرتے تے اس (بہتان) کواٹی زبانوں ہے اور کما كرتے تھائے مونمول سے الى بت جس كاحميس كوئي علم تع نه تعانيز تم خيال كريج كه ب معولی بات ب حالاتک بد بات الله تعالی کے ژاریک پمت پڑی ہے۔

لور ابيا كول نه بواكه جب تم في يا اذاه مي تو تم لے کدویاہو آئمس بے فی نسس پنجاکہ ہم مختگوکریں اس کے متعلق۔

اے اللہ تو یاک ہے یہ بہت پر بہتان

حم كيات بر كزنه كرنااكر تم ايماندار بو-

لتراتي آيتس اور الله سب يحد جلائ والااور

رِاتُ الْكُونِينَ يُعِينُونَ أَنْ تَشِيْمُ الْفَكِوشَةُ فِي جَلْ عِلَا عَلَا لَا يَعْدَ كُرت مِن كَد يَعِلْ ب حياتي ان لوكول شي جوايمان لاست مير ر وان كے لئے وروناك عذاب ب وعا و ٱخْرت مِي اور الله تعالىٰ (هيقت كو) جانبا

الكُنْ آنُ أَمَنُوا لَهُوْمَنَاكِ ٱلِيُعَنِّى الثَّاثُيَّا وَالْاَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَالنَّهُ لَا تَعْلَمُونَ

ہاور تم سیں جائے۔ اور أكرت موياتم برالله تعالى كافتل اوراس رحمت، اور بير كه الله تعالى بحت مريان اور (E83677) = P1

وَلَوْلَا فَضَلُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ روون رويو

ان آیات کی حلاوت کالطف آب فیانیالوداس کارجمدی طاحد قرمایا۔ ان آیات کی تغییر آگر اس مقام برک جائے توجت بست طویل بوجائے گی اور بد مقام اس طوالت كأمتحمل تسين جن حصرات كوسر وتحقيق كاشوق مووه ضياء القرآن جلدسوم منحات ٢٩٥٥ ١٣٠٨ كامطالعة قرائي بدمطالعه يغضله تعالى ان كے لئے مودمند طبت بوكا۔

ليكن بم يمال آيت لمبراا ك أخرى جلد سمنك طداً المتال على المدين اختمارے میاء القرآن کے حوالہ سے جدامور پیش کرنے کا جازت والے ہیں۔ يهان " سولك " وكركر كاس امرى طرف اشاره كيا كياب كه الله تعالى اس ياك اور حروب كداس كرسول كى زوج محترمه كاواس ايسالزام سے الودو مو ( بحر ) كويائى عرم کی رفیتہ حیات پر الزام لگائی عرم پر الزام نگاہے۔ اور نی عرم پرایسالزام آپ پر تسی بكدرب كريم يرب جس في ايدائي بنايا- ياورب كد حفرت صديق كي كدامني كو تابت كرت ك لي المان قدرت في الموب التيار كياجوالله تعالى ك سات شرك فعراف والول كى ترديد كونت القيار كياجاتا ب-

المام رازی ر حمته الله علیه تعریح قرماتے ہیں کدوجی سے نزول سے پہلے بھی حضور کر ہم صلی الله عليه وآله وسلم كو حضرت عائشه كى ياكدامنى كاطم تعا . كونك في كاليب امور ع ياك اونا جولو کوں کواس سے متنظر کر دیں ضرور یات عقلیہ جس ہے۔ ایام موصوف لے اپنے کلام يراك شريش كيا إور خودى اس كاجواب ديا ي-

'شہر یہ ہے کہ آگر حضور کو علم ہو آتا حضور اتا عرصہ پریشان کیوں رہے۔ اس کے دیش قرائے ہیں کہ حضور کاپریشان ہوناندم علم کی دلیل حمیں۔ کفار کی ایکی ہاتی جن کابطلان اظہر من العنس ہے وہ س کرہمی حضور پریشان ہوجا یا کرتے تھے۔ وَلَفَتْ اَمْدَةُ آذَاتَ یَوْنِیْنَ صَدَّدُولِیَّ بِمَا یَقُولُونَ ؟

نين جانيا ـ

بالانفاق حنور کار خطبہ زول آیات ہے پہلے کاتھا آپ نیال بیت کی برات طف اٹھا کر بیان فرمانی اور مفتری ہے انقام لینے کا تھی ویا۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا صف اٹھا کا اور مفتری ہے انقام لینے کا تھی دیتا ہی وقت تصور کیا جا سکی ہے جب حضور کو حضرت عائشہ کی پاکیزگی اور الزام نگانے والوں کے جموٹے ہوئے کا بھی علم ہو۔ اگر حضور کوؤر ایجی ترود ہو آلو حضور قطعانہ حلف اٹھاتے اور نہ مفتری کو مزاویے کی ترخیب ویے۔

آن کل بھی بھن اوگ جو اپنے آپ کو ذمر وَ علماء میں شار کرتے ہیں ہؤے سوقیانہ انداز میں اس واقعہ کو مام جلسوں میں بیان کرتے ہیں اپنے نبی پاک کی بے علمی جارت کرتے کے لئے جیسا و فریب موشکافیاں کرتے ہیں۔ کہ اگر حضور کو علم ہو آتور نجیدہ خاطر کیوں ہوتے۔ آگر عظم ہو آتور نجیدہ خاطر کیوں ہوتے۔ آگر عظم ہو آتو مساف الفائل میں حضرت عائشہ کی ہراوت کا اعلان کیوں نہ کر دیتے و فیرو و فیرو ۔ یہ

س كرول دروے بمرجا آے اور كليج شل بولے لكا ہے۔ يہ مجد نسيں آتی كديہ صاحب جوانا سارا زور بیان اور قبت استدلال اینے نبی کی ہے علمی ثابت کرنے کے لئے صرف کر رہے ہیں ان کاس ہی ہے قلبی تعلق نہ سی رسی تعلق بھی ہر آتروہ ایساکر لے کی جرأت نہ کرتے۔ آپ خود سوئل کر آگر ان کی بسویٹی، جن کیاعصمت ہونے کا شعر بکا یعنین ہے راب بتان لگایا جائے یا خود ان کی اچی ذات کوہرف متایا جائے۔ اگرچہ انسیں اچی یا کدامنی کاحق الميتين مجل ہو، توکیان کاجگر چانی شیں ہوجائے گا؟۔ نزول دحی میں باخیر کی جو حکتیں ہیں ان کا آپ کیا اندازه لا يحتيب التلاء من شدت، اس كي مدت من طوالت، ياي بعد مبرواستقامت كا مظاہرہ ان تمام امور میں جو لفت ہے اس کی قدر و شوات اہل محبت عی جانے ہیں۔ وشمان خداورسول نے بیربہتان زائی محض صنور کے تلب نازک کود کھانے کے لئے کی تھی اس لئے اپنی مغانی میں خود اب کشائی شان مصلفوی کے شایان نہ تھی۔ حضور کوایے رب كريم كے فضل واصل ير كال يعنين قار كدو خوداس تصدي ترديد قرمائے كار اس لئے حضور خظرر بادريه آيات نازل بوكس أكر سركار دوعالم صلى الشعليه وآله وسلم الي صديقة کی مقائل کے لئے آیک جملہ مجی ارشار قرما دیتے تو فٹکوک و جیبات کی گر دیسٹ جاتی کیکن اللہ تعالی نے اپنے زبان قدرت سے معرت مدیقہ کی مسمت و بارسائی کی جوزندہ جادید ولیل پیش فرانی۔ اس سے محبوب رب العالمين كى جوعزت اقرائى بوئى بود السيس كيے ميسر آتى۔ پراُت دونوں صورتوں میں ہو جاتی لیکن دوسری صورت کی شان ہی نرالی ہے۔

# كآبيات

|           | كآبيات                 |                                                              |                           |
|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| سال خواصت | سطيوت                  | نام مستقب                                                    | ام كتاب                   |
|           |                        |                                                              | القرآن الكريم             |
|           |                        |                                                              | القرآن الكريم<br>كتب ميرة |
| HAI       | عرت                    | السميودي                                                     | وفاها أوق                 |
| 1104      | وادالسرق بيروت         | اين بيدالتاس                                                 | فيون الاثر                |
|           | وادا لفكر ووت          | ابراهام سيل                                                  | الروض الماتف              |
| MIA       | عاى يريس كانيور        | عنامدفيني                                                    | ميرت الحبي (اردد)         |
| HAF       | والمرر لفو سيات ورث    | ۋاكىزكولىيانس                                                | نظرة جديد في سرة رسل الشه |
|           |                        | (وزي غلرجه رواني)                                            |                           |
| 1944      | لينان                  | ايوالحن على                                                  | البيرة النبهية            |
| -irre     | حسطني البابي معر       | برحان الدين الحابي                                           | الميزة الحلبيد            |
|           | وارالكاب العلي جيوت    | كامنى مياض                                                   | الشفا يتحريف عقوق         |
|           | •                      | والمتعادات المسا                                             | كمعنى منى الشرطير وسلم    |
| MAI       | sett of the            | مولاعالِج الطّلِم (زاد<br>وقلام رساح                         | رسول رحمت (اردو)          |
|           | وارا لفكر العرلي كابرو | مولاناایو الکلام ۴ زاد<br>و قلام دسول میر<br>امام محدای زیره | غاثم الثيبين              |
| HAP       | 210                    | اجمستان ترقي وحلال                                           | المينية التبوي            |
| (4/40     | داراهم ومفحل           | ايراجع العجلان                                               | لحدد سطها فشر             |
| 1844      | 215                    | ابن فيم                                                      | زارالهاو                  |
| HEA       | وازا لظرحات            | اين كير                                                      | ليوالي                    |
| 1440      | <b>9/</b> F            | للم جامل المعافى الطاي                                       | بل الهديء الرشاء          |
| HEA       | الإزى الماحرو          | اعتامشام                                                     | يرة أكن يشئم              |
| 1960      | الروث                  | الدرطا                                                       | أردسول الشر               |
|           | ه خلام مل لا بور       | كامتى الرسليمان                                              | حنة للعالمين (اردو)       |